

## PDF BY

عالمی کتابوں کے اردونراجم

www.facebook.com/akkut



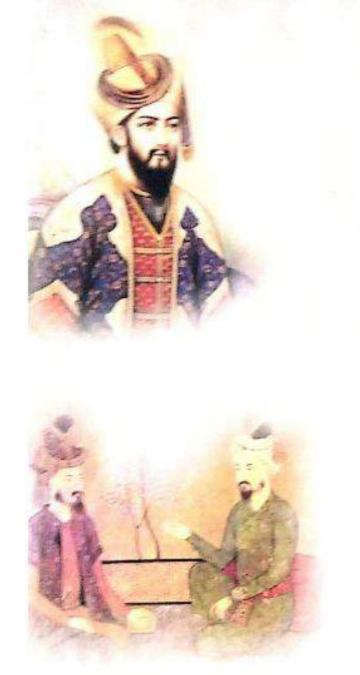

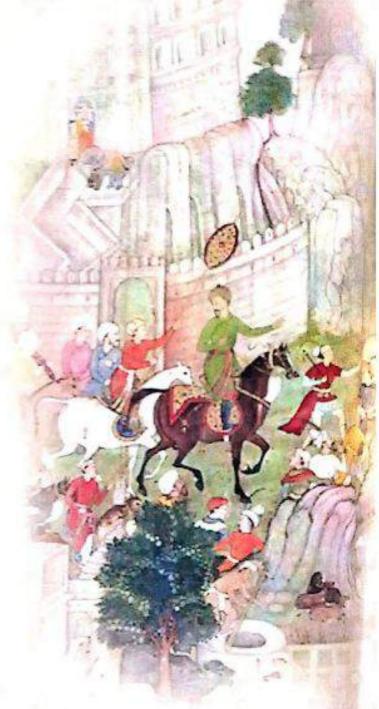

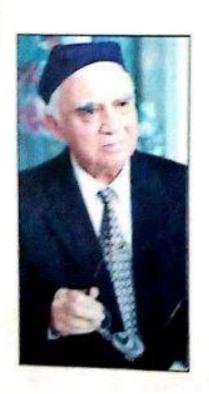

13. 20 ET

# عظميرالدين بابر

(ایک اہم اور دلچسپ تاریخی ناول)

بريمقل قادروف



| 209 |      |
|-----|------|
| 247 |      |
| 275 |      |
| 305 | بالى |
| 330 |      |
| 358 |      |
| 371 |      |
| 383 |      |

برات اورمرو

قندز.... اورایک بار پرسرقند

الل 🍁

ف ف كنار ك لا مور، يانى پت، د الح

• آگره

🍫 نتخ پورسیری

ایک بارپرآ گره

🙎 اختامیه

#### بيش لفظ

2014ء کے بعد بیشنل نک فاؤنڈیشن کے نئے سلسانہ اشاعیت کتب کے تحت الی تمام کتابیں زیورطبع ہے آراستہ کی جارہی ہیں جوقار ئین کے لیے دلچیپی کی حامل ہیں۔ کتابوں کی اشاعت کے نئے منصوبوں کے ساتھ ساتھ این لی ایف کی طرف سے پہلے سے شائع کردہ کتابوں کے نئے ایڈیشن بھی نئے انداز اور تزئینِ ٹو کے ساتھ شائع کیے جارہ ہیں تا کہ زیادہ سے زیادہ اوگ اِن اہم کتب ہے استفادہ کر سکیں۔

ظہیرالدین بابر مخل بادشاہت کے بانی اور عظیم شہنشاہ تھے جنہیں ہے مثال کارناموں کے باعث تاریخ جمیشہ یاد رکھے گی۔انہوں نے نہ صرف اپنے دسائل سے کئی گنابڑی فوج کوشکست سے دو چار کیا بلکہ ہندوستان کوایک مضبوط وصدت میں بھی منتقل کیا۔ظہیرالدین بابر عادل بادشاہ تھا، وہ بھیس بدل کرعوام میں گھومتا اوران کے مسائل سے آگاہی حاصل کرتا۔وہ دکش شخصیت،لطیف مزاج اور نفیس طبیعت کا آدمی تھا۔اس نے لوٹ ماراور مظالم سے ستائی ہوئی قوم کوامن وامان کی زندگی سے سرفراز کیااورا پنی رعایا میں تمیز آقاو بندہ ختم کی۔اس کے کسن سلوک کونہ صرف اپنوں بلکہ غیروں نے بھی مراہا۔وہ علوم وفنون کا دل دادہ اور خود ایک بلند پایہ مصنف تھا۔" تزک بابری" جواس کی خود نوشت ہے، ایسی اعلیٰ پایہ سراہا۔ وہ علوم وفنون کا دل دادہ اور خود ایک بلند پایہ مصنف تھا۔" تزک بابری" جواس کی خود نوشت ہے، ایسی اعلیٰ پایہ سراہا۔ وہ علوم وفنون کا دل دادہ اور خود ایک بلند پایہ مصنف تھا۔" تزک بابری" جواس کی خود نوشت ہے، ایسی اعلیٰ پایہ سراہا۔ ہے جس کے گئی زبانوں میں تراجم ہو تھے ہیں اور جوآج بھی ذوق وشوق سے پڑھی جاتی ہے۔

اس عظیم بادشاہ کی سوانح کو پر پمقل قادروف نے ناول کے اسلوب میں پیش کیا ہے جوا پے عمدہ اورخوبصورت انداز بیان کےسبب قار مکین میں مقبولیت کا باعث ہے۔

نیشنل بک فاؤنڈیشن نے ''ظہیرالدین ہابر'' کا پہلاا ٹیشن 1990ء میں شاکع کیا تھا، بعدازاں اے 2010ء میں دوبارہ زیورطبع ہے آ راستہ کیا گیا۔ مقبولیت اورعوام میں پہندیدگی کے باعث اب اس کا تیسراا ٹیریشن نے گیٹ اپ کے ساتھ چش کیا جارہا ہے۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے ہراچھی اور مفید کتاب کی اشاعت اورا سے عمدہ طریقے ہے ارزاں نرخوں پر قارئین کے لیے چش کرنے کو اپنامشن بنار کھا ہے ۔ کی بھی کتاب کا تیسراا ٹیریشن شائع ہونا یقینا اس کی کا میابی کی ولیل ہوتی ہے۔ یہ تازہ ایڈیشن جہاں اپنی مقبولیت کا آئینہ دار ہے وہیں کتاب کلچرکو عام کرنے ہے ہمارے مشن کی کامیابی کا عمال بھی کے ساتھ کی کامیابی کا عمال بھی ہے۔۔

اس کتاب کا چوتھاایڈیشن پیش کرتے ہوئے مجھے مسرت محسوں ہور ہی ہے کہ قار کمین ہماری کا وشوں کو مسلسل پند کررہے ہیں چنانچہ اس باراس کی قیمت-300/وپے ہے کم کر کے-280/روپے کر دی گئی ہے تا کہ زیادہ ہے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں۔ ڈیادہ لوگ استفادہ کر سکیں۔

(پائڈ آف پرفارمینس) مینچنگ ڈائز کیٹر

### قوا

جرى من ١٩٩ جل رباتها....

فرغانہ کی گرمیوں کے بیتے ہوئے آسان پرون میں کالے کالے بادل منڈلاتے رہے بیھے، وادی میں سخت امس محسوس ہورہی تھی لیکن شام ہوتے ہوتے تیز موسلا دھار بارش ہوئی اور آسان صاف ہو گیا۔ سرخ مٹی کے ٹیلوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے دریا قواسائے میں اچا تک طغیانی کی آگٹی اور پانی ارغوانی ہو گیا۔لگ رہا تھا جیسے دھارے میں خون کے جھاگ اٹھ رہے ہوں۔

دریا کنارے بیدمجنوں کے درختوں میں ہے ایک کی شاخوں تلے ایک نوجوان اور ایک لڑکی دنیا کی نظروں سے چھچ کھڑے ہوئے تھے۔

''' ''ارے رابعہ، مجھ پر بھروسار کھونا''نو جوان نے مضطرب لہجے میں چیکے چیکے کہا،'' جب تک میں زندہ ہوں، تہمیں کسی مصیبت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ۔''

''خدا آپ کو ہمیشہ زندہ وسلامت رکھے، طاہر جان.... لیکن ہمارے وطن پرتو ہزاروں لاکھوں وٹمن ٹوٹ پڑے ہیں۔کیاانھیں روکا جاسکتا ہے؟ اور پھررو کے گابھی کون؟ ذراادھرتو دیکھئے،اور بھی پناہ گزین بھا گے چلے آ رہے ہیں.... کنٹی زیادہ تعداد ہےان قسمت کے مارول کی!....

طا ہرنے لڑکی پر سے نظریں ہٹا کراس ست ویکھا۔

قواسائے کے اس پار دورتک دلد لی علاقہ پھیلا ہوا تھا جس پرسرکنڈے کی تھنی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ختم ہوتی ہوئی بارش میں دریا کے لیے چوبی پل کی ہلکی ہی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ پل پرانسان، گھوڑے اور بھیڑیں چیونٹیوں کی قطار میں رینگتے معلوم ہور ہے تھے، او پر تک لدے پھندے ارابے دھند لے دھند لے دکھائی دے رہے تھے۔ وثمنوں کے لئکر نے سمرقند کے حکمران کی سرکردگی میں مرفیلان پر دھاوا بول دیا تھا اور پیمصیبت زدہ لوگ اپنے سامان اور بیٹیوں، یویوں کی عزت آبروکو لئنے ہے بچانے کی کوشش میں تواسے ہوکراند جان کی طرف بھاگ رہے تھے۔ سامان اور بیٹیوں، یویوں کی عزت آبروکو لئنے ہے بچانے کی کوشش میں تواسے ہوکراند جان کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ''بھا گنا تو ہمیں بھی پڑے گا!'' رابعہ نے گہری ٹھنڈی سانس بھرے کہا۔''امی جان نے میرے جہیز کا صند دق تھسیلے میں چھپادیا ہے۔'' امی جان نے میرے جہیز کا صند دق تھسیلے میں چھپادیا ہے۔'' امی جان کے قلع میں پہنچادیں گے۔''

اندجان کا قلصطاہر کی نگاہوں ہیں پھر گیا۔اس نے سوچا کہ محمودا پنی مہن کو قلعے میں تو پہنچادے گا پراس کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں کے مطلق العمّان اور بے حد طاقتور بیگ \* کوز وگر کی شبین بیٹی کے لیے پچھیکم خطرناک ٹابت ہوں گے کیا؟ ''نہیں!'' طاہرنے بلندآ واز ہے کہا۔''تصعیں میراڈ رابھی خیال ہوتو وہاں نہ جاؤ!''

طاہر کی ہتھ کر گھے کی بھیگی دھاری دار قمیض کے او پر کمر میں تنجر لؤکا ہوا تھا۔ دولڑ کی کے چہرے اور شوخی ہے معمور رہنے دالی آئکھوں کوجن میں اس وقت خوف اور تشویش کرونیں لے رہے متھے، دیر تک تکتار ہا۔

'' جانے کوتو میرا بھی جی نہیں جا ہتا لیکن ہو بھی کیا سکتا ہے؟ اتنا تو خطرہ ہے یہاں!''

لڑکی نے طاہرے ملاقات کے لیے گھرے نکلتے وقت نجلت میں باپ کی سیاواونی چونے ہی کوسر پر ڈال لیا تھا۔
بارش میں بھیگ جانے کے بعدیہ چونہ خاصاوز نی ہو چکا تھااس لیےاس نے اے سرے کھسکا کے شانوں پر لڑکا لیا۔ اتنے
میں اس کے کرتے کے گئے کا بند کھل گیااور طاہر کی نگا ہیں اچپا تک کرتے کے گریبان سے جھا نکتے سرخ وسفید مثلث پر جم
کردہ گئیں۔ سین صدری ستر وسالہ رابعہ کی زم ونازک بٹلی کمراورا بھرے ہوئے سینوں پر بالکل کی ، چپکی ہوئی کی تھی۔

طاہرنے رابعہ کے ساتھ ہی ساتھ پروان چڑھتے ہوئے وادی شاب میں قدم رکھا تھا۔ دونوں کے خاندان عرصے سے ایک دوسرے کے دونوں کے خاندان عرصے سے ایک دوسرے کے پڑوی تھے لیکن طاہر کواب کہیں جا کر پہلی بارسچے معنوں میں احساس ہوا کہ کتنی نازک دحسین ہے رابعہ اس کی اپنی رابعہ اور جیسا کہ ظاہر تھا ،کتنی ہوس ہوسکتی تھی دوسری سرزمینوں کے بیگوں اور بھاڑے کے سپاہیوں کو اس کی جیسی نازک حسیناؤں کی !

موسم بہار میں دونوں کے والدین نے ان کی مثلیٰ کی رسم ادا کر دی تھی۔ طاہر کو رابعہ اس موقعے پر بھی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں معلوم ہوئی تھی! شادی میں اب بس رمضان شریف کے گز رنے ہی کی تو دیررہ گئی تھی۔ دونوں کو یقین تھا کہ جلد ہی سماتھ رہے لگیس گے اور وہ راحت کے خوابول سے پیدا ہونے والی پرسکون اور بے فکر زندگی گز ارر ہے تھے۔ لیکن ہوااس کے بالکل برعکس: جنگ کی تیز آندھی تو اکے درواز وں کو بجڑ بجڑ انے گئی۔

دفعتاً طاہرنے رابعہ کو بھنچنے کی کوشش کی ، چونے زمین پر گر گیااور فوراً ہی طاہر کواحساس ہوا کہ وہ کانپ رہی ہے،سر سے یا وُل تک کانپ رہی ہے۔

"''آتیٰ بز دل تو تم بھی بھی نہیں تھیں ، رابعہ'' طاہرنے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔''تسھیں یوکیا گیا؟''

''میں نے بڑاڈ راؤ ناخواب دیکھاہے، طاہر جان! طاہر جان! پروردگار،ہمیں بلاؤں ہے محفوظ رکھ!''

'' ڈراؤ ناخواب؟.... میرے بارے میں؟ بتاؤنا کیاد یکھا۔''

"اے زبان پرلانے کی تابیس۔"

''خوابوں میں انسان کیا کیانہیں دیکھا۔۔۔۔ جودیکھاہو بتاؤ بھی!۔۔۔۔ ہونے والی بات ہوکررہے گی!۔۔۔۔'' ''میں نے ایک سیاہ سانڈ کودیکھا،اس کے خیر جیے سینگ تھے جن پراس نے آپ کواٹھالیا۔۔۔۔ نہیں نہیں!''اور اس نے اپناجسم طاہرے بالکل شادیا۔ جب بھی خیال آتا ہے،رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں!'' طاہر خوابوں میں یقین رکھتا تھا اور وو بھی کسی بلا کے اندیشے سے متاثر ہوئے بغیر ندرو سکا۔اس نے رابعہ کواٹی

<sup>\*</sup> بيك يحكم انول كعبد عدار، جا كيردار-بيادر باقى سار عنوث اذير كيا

بانبول سے آزاد کردیا۔

" وْرِالْغْصِيلِ سِي بِتَاوْنا.... مجھے سائڈ نے سینگوں پراٹھالیا.... تو کیاخون بھی ویکھا تھاتم نے؟"

" إلى ، بإل. .... ديكها كه خون كافواره يجوث لكا!"

طاہرنے اطمینان کی سائس لی۔

"اگراییا ہوا تو ڈرنے کی کوئی وجہنیں۔خواب میں خون دیکھناا چھا شکون ہے۔اباجان ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔" "خدا کرےابیا ہی ہوا طاہر جان، میں.... اگرآپ اند جان نہ جائیں گے تو میں بھی نہ جاؤں گی۔ کچھے ہونا ہی

ہے تو بہیں ہو .... کم از کم ہم ساتھ تو ہوں مے .... "

بارش کے قطرے بید مجنوں کی پتیوں سے چھن چھن کرنے گردے تنے۔ پیوار بھی بھی اڑک کی لمبی لمبی پیکوں پر بھی پڑجاتی تھی۔طاہرکونگا کررابعدرور ہی ہے۔

''ارےرابعہ، میرے لیے کیوں کڑھتی ہو۔ میں تخبرامعمولی کسان۔ سورج نگلتے اور آسان صاف ہوتے ہی بیلوں کو لئے کورے کی بیلوں کو لئے کر کھیت پر چلا جایا کروں گا۔ فصل کاٹوں گا۔ مجھے سے کی کو کیوں پر خاش ہوگی؟ میں کسی کا دشمن ہوں؟ رہے دشمن تو مجھے ان سے کیا سروکار؟….. ارے ہاں.... مجھے یاد آسگیا: اندجان کے قلعے میں تو تمھاری تگی پھوپھی رہتی ہیں۔ تم ان ہی کے ہاں چلی جاؤ۔''

"اند جان میں تو آپ کے بھی ایک رشتے دارر ہے ہیں نا!.... ہم لوگ ساتھ بی کول نے چلیں؟" طاہر خیالوں میں کھو گیا۔

ہاں، ماموں جان فضل الدین اند جان ہی میں تورہتے ہیں۔ میر عمارت ہیں۔ تواہیں بھی ان کی شہرت ہے: دریا پر
سیما منے والا چوبی بل ان ہی کے نقشے کے بموجب تو تقیر کیا گیا تھا۔ جب اند جان میں ان کی نگر انی میں تقیر کیا جائے
والا دیوان خانہ جے گل بوٹوں اور نیلگوں چکئے شکروں کی چکی کاری ہے آراستہ کیا گیا تھا، مرز اعمر شخ کو پہند آگیا تھا تو
ماموں جان کتے مشہور ہو گئے تھے! طاہر یقینی طور پرین چکا تھا عمر شخ نے خوش ہو کے انہیں ایک بار گھوڑ ااور اشر فیوں
سے بحری ایک تھیلی عطاکی تھی اور یہ کہ وہ قلعے میں نہیں بلکہ شہر کے باہر بڑے بیش و آرام سے اسلیے رہتے ہیں۔

فضل الدین ماموں جب قوامیں رہتے تھے تواسے پڑھنا لکھنا سکھایا کرتے تھے۔اب وہ آن کے ہاں بناہ لینے کے لیے گئی جائے تو یقینا اسے اپنے سائے میں رکھ سکتے ہیں لیکن ضعیف والدین کواس کے اس فیصلے کاعلم ہوگا تو جانے کیا کہیں۔وہ اکلوتا بیٹا ہے، ہوسکتا ہے کہ والدین اسے جانے ہی نددیں اورا چا تک اندجان جانے کا اصل سبب بتانا کچھ اچھانیں گلگا۔... تو کیا وہ محمود سے کے کہاس معالمے میں اباجان سے بات کرلیں؟

"الحجى بات ہے، رابعه، ہم ساتھ ساتھ اندجان چلیں گے۔ابا جان کوراضی کرنا البتہ ٹیڑھی کھیر ہے.... تمھارے محمود بھائی گھر رہیں کیا؟"

" كميل محك متع كيكن كها تفاكرا فطارك وقت تك لوث آئيس كركيابات ب؟" "
"ان سے كہنا كدروز وافطار كرنے كے بعد جارے ہاں آجائيں، مجھے بچھ باتيں كرنى ہيں۔"

" فحیک ہے، کمددوں گی۔"

ما بعد فرا بنا چیره طا بر کے چوڑے چکے سینے میں چھپادیا اور اس سے چٹ کر بولی: "خدا کرے ہم بھی بھی جدانہ

ہوں!''اوردوسرے ہی لمحے طاہرے الگ ہوکر بید مجنوں کی شاخوں کے نیچے سے نکل گئے۔

دریا گنارے اس کی چھوڑی ہوئی تا ہے کی گاگر پر ہارش کے قطروں کی ٹپ ٹپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ گاگر کو کھتے ہی رابعہ کو یاد آگیا کہ دراصل وہ پانی مجرنے ہی تو آئی تھی اوراب گاگر کو بحرکے گھر لوٹنا چاہئے۔

دواج کے مطابق متننی کے بعداڑ کا اور لڑکی چوری چھپے ملاقات کر سکتے تھے۔ رابعہ دریا کے کنارے سے دورنگل گئ تو طاہر بھی اس جگدہ ہے ہم آگیا جہاں وہ دونوں چھپے کھڑے تھے۔

اچا تک اے رابعہ کا ڈراؤنا خواب یاد آیا اوراس کا دل کی بلائے ناگہانی کے اندیشے سے بے چین ہوا تھا۔

اچا تک اے رابعہ کا ڈراؤنا خواب یاد آیا اوراس کا دل کی بلائے ناگہانی کے اندیشے سے بے چین ہوا تھا۔

۲

اس سال رمضان کامبینداس زمانے میں آیا تھا جب قیامت کی گری پڑر ہی تھی۔ بیتے ہوئے دنوں میں بیاس کی شدت روزہ داروں کو بہت پریشان کرتی تھی اس لیے وہ نمازِ مغرب کا وقت ہونے کی بے چینی سے منتظرر ہتے تھے۔

آخر کا رقوا کی معجد کے مینار سے مؤذن نے اذان دی۔ جنگ اپنی جگہ پرتھی لیکن کھانا چینا بہر حال ضروری تھا اور
لوگ شام کو دستر خوان پر بیٹھ کر پچھ دیر ہی کے لیے کیوں نہ بھی ، دنیا کے باتی سار سے جمیلوں کو طاق پر رکھ دیا کرتے تھے۔
طاہر اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ فضا میں گرم گرم نانوں اور سردوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔
والیس بھی ذاکھ دارتھی اوروہ ہی پڑا مستا وا \* بھی ۔ طاہر اپنے اندجان جانے کی بات چھیٹر ناچا ہتا تھا لیکن مجکی اسٹ میسٹر ناچا ہتا تھا لیکن مجکی ہٹ مسوس

ا سے میں کسی نے جا بک کے دیتے ہے بھا تک کو گھٹاکھٹایا۔ پکی دیوار کے پاس لیٹا ہوا بوڑ ھا دوغلا کتا زورز ور سے بھو نکنے لگا ورطا ہر جلدی ہےا ٹھے گھڑ اہوا۔

'' ذرااحتیاط برتنا!''اس کے باپ نے دلی دلی آ واز سے تنبیبہ گ۔'' پہلے پوچھ لیمنا کہ ہے کون۔'' ہارش تو تھم چکی تھی لیکن کا لے کا لے باول اب بھی چھائے ہوئے تھے اس لیے شام کی تاریکی بہت بڑھ گئی تھی۔ طاہر چھا تک کے بالکل قریب پہنچ گیا۔

''کون ہے؟''اس نے پوچھا۔

كتے نے دوبارہ بخوتكنا شروع بى كيا تھا كہ با ہرے كى نے بآ واز بلندكها:

۱۰ ارے طاہر! یتم ہو؟ درواز و کھول دو، میں ہول جمھارامامول!"

"ا بھی کھولتا ہوں ، ماموں جان 'طاہر نے کہااور گھر کی طرف رُخ کر کے آواز دی: "ارے ای جان ، فضل الدین ماموں آئے ہیں۔ '' پھراس نے جلدی سے کنڈی کھول دی۔

بوڑھے اور بڑھیائے گھرکے باہرنگل کر بچا تک کے پاس کھڑے کھڑے ہی اپنے قریبی عزیز سے بڑے تپاک کے ساتھ صاحب سلامت کی اور دیر تک خبر وعافیت دریافت کرتے رہے۔ طاہر بھی باہرنگل آیا۔ ان کے گھرکے قریب ہی ایک ڈھکے ہوئے ارائے کا دھندلا دھندلاسا فاکنظر آرہا تھا۔ اس میں جتے ہوئے گھوڑے کی کاخی پرے کوئی شخص بم پکڑ کے تیزی سے نیچے اُڑ آیا۔

متاوا عاول اور متي ئاركياجائے والا كھانا۔

''بیارابہ کس کا ہے؟'' و چھن خاموش رہا، جواب فضل الدین نے دیا:

"مراارابه، طاہر جان میں اینے سارے سامان کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔"

''کیا؟'' طاہر خیرت طاہر کئے بغیر ندرہ سکا۔اس کے لیے ماموں کا استقبال یقیناً باعث سرت تھالیکن یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو آس لگائے بیٹھا تھا کہ اندجان جاکے ان کے ہاں رہے گا۔لیکن وہ خود ہی یہاں آ گئے اور خالی نہیں بلکہ تمام اسباب کے ساتھ۔اس کا مطلب تو بیتھا کہ اندجان کا راستہ اس کے لیے بند ہو چکا ہے۔لیکن رابعہ پر کیا گزرے گی؟ ''ارے طاہر، بیتم منہ سکوڑے کیا کھڑے ہو، ارابے سے سامان اتر واؤ نا!'' اس کی ماں نے کہا۔

ارے طاہر، یہ م مشہ سورے کیا تھرے ہوئے ہو، اراہے سے سماہ ''تمھارے مامول تو صاف لگ رہاہے کہ بارش میں کافی پریشان ہو چکے ہیں۔''

'' بمشیرہ محتر مہ، بیکہنا کہ پریشان ہو چکا ہوں، بہت ہی ناکافی ہوگا!ارابہ قدم قدم پر بچپڑ میں دھنس جاتا تھا، بس جوں توں گھٹنتے رہے، رینگتے رہے۔ میں تو عاجز آ گیاالی زندگی ہے!اور پھرراستے میں قیامت کی بھیڑ بھاڑتھی، کوئی شارتھوڑاہے پناہ گزینوں کا۔''

طاہر سامان اتارنے میں کو چوان کی مدد کرنے لگا۔ اتفا قااس کا ہاتھ گھوڑے سے لگا اور فورا ہی گرم گیلی مٹی میں سن گیا۔ گھوڑا کچیڑ میں بری طرح لت بت تھا۔ اف، کتنی مصیبت جھیلنی پڑی تھی بیچارے مسافروں کو الکین آخرا یسے میں جبکہ قوا کے سارے لوگ حملے سے جان بچانے کی فکر میں اند جان کو بھاگ دہے تھے، ماموں کو یہاں آنے کی کیا پڑی تھی؟ طاہر کو چوان کے پکڑا ہے ہوئے بورے کو جس میں کوئی کافی وزنی چیزر کھی ہوئی تھی، زمین پراتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ ماہر کو چوان کے پکڑا ہے ہوئے بورے کو جس میں کوئی کافی وزنی چیزر کھی ہوئی تھی، زمین پراتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اس کے ایک سے درونوں مل کراتارہ'' ماموں نے کہا۔

بورے میں چھوٹالیکن بہت وزنی آہنی صندوق رکھا ہوا تھا جے نفٹل الدین نے کسی زمانے میں قوائے آ ہمن گرول سے بنوایا تھا۔اس میں نہ پانی رس سکتا تھا اور نہ آگ اے نقصان پہنچا سکتی تھی۔ میر تھارت اس میں اپنے نقشے بھی سنجال کر رکھتا تھا اور اپنے ایک دوسر فے فن کے بہترین نمو نے یعنی تصاویر بھی فیٹل الدین نے تین سال ہم قنداور چار سال ہرات میں تعلیم عاصل کی تھی اور اس نے فن تغییر کے ساتھ ہی ساتھ جانداروں کی جیتی جاگئی تصاویر بنانے کی فنی ہار یکیوں پر بھی عبور حاصل کی تھی اور اس نے فن تغییر کے ساتھ ہی ساتھ جانداروں کی جیتی جاگئی تصاویر سے بھی آراستہ ہار یکیوں پر بھی عبور حاصل کرلیا تھا۔ ہرات میں رزمیوں کے المی شیر نوائی اور حسین بیقرا کی جو تصاویر بنائی تھیں ان کی ہولت اسے کا عام رواج تھا اور بنزاد نے اپنے تلم اور رنگوں سے بھی زیادہ فرغانہ میں انسانی چبرے کی نقاشی کو بخت سزا کا مستحق جرم تصور کیا جاتا تھا۔ تعلیم دی جاتی تھی کہ اللہ جانداروں کا واحد خالق ہوئی تصویروں کو آئی صندوق میں محفوظ پروردگار سے مقا مبلی جرائے بھی نہ کرنی چا ہے۔ اس بنا پرفشل الدین اپنی بنائی ہوئی تصویروں کو آئی صندوق میں محفوظ کروردگار سے مقا مبلی کی جرائے بھی نہ کرنی چا ہے۔ اس بنا پرفشل الدین اپنی بنائی ہوئی تصویروں کو آئی صندوق میں محفوظ کھا تھا۔

طاہر نے صندوق کو اکیلے ہی اٹھا کر گھر کے اندر پہنچا دیا۔ فضل الدین نے موٹا بھورا چکمان \* اور پوری طرح بھیکے ہوئے جوتے وہلیز ہی پراتار دیئے اور چرمی پاتا ہے پہن کرصاف پانی کی نالی سے منہ ہاتھ دھوئے۔ بارش سے چکمان کے یٹیچاس کا کرتا بھی پھیگ گیا تھ ایکن ٹرمی اوراً مس کے مدِنظراس نے کرتا نہ بدلا۔

<sup>\*</sup> چكمان-ايك تتم كاچونه

سفرنے اے اس بری طرح ہلکان کر دیا تھا کہ اس نے مستاہ ہے وجھوا تک نبیں ، سردے کی دو قاشیں کھائیں، چائے کے چند پیالے ہے اور بس کھانے پر بلالیا جانے والا کوچوان البتدد ، بی پڑے مستاہ ہے پر بڑے تم یہ ہے پہنا سے ٹوٹ پڑااور دو بڑے بڑے پیالے خالی کردیئے۔اس کے بعدوہ محوزے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے احاطے میں جلاگیا۔

بہت ''اوہ بضل الدین!''طاہر کے باپ نے اپنی لمبی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بات شروع کی۔'' انجھا ہوا کہ آپ آگئے، بہت ہی انچھا ہو۔ایسے پر آشوب ایام میں ہمیں ساتھ ہی رہنا چاہیے۔''

''آنے کوآتو گیاہوں لیکن کیا ہے جیب نہیں لگنا؟ لوگ تو صلے کے خوف سے بھاگ رہے ہیں اور میں خود ہی موت کے مندمیں جلاآیا۔''فضل الدین نے طاہر کی طرف دیکھا۔

'' تؤماموں جان ،اس کا کوئی اہم سبب ہے کیا؟'' طاہرنے ہو چھا۔

''سبب؟ ارے طاہر،سبب بس ایک ہی ہے: جنگ چیٹر تی ہے تو ممارتوں کی تقبیر کے کام مفلوج ہوجاتے ہیں اور جنھیں بینن آتا ہے ان کی کسی کو ضرورت نہیں رہ جاتی .....''

''لیکن آ پکونو خود ہارے شاہ نے تعبیرات کے کام کی مگرانی سپرد کی تھی نا؟''

'' ہمارے شاہ کوتو ان دنوں ساری فکراس بات کی ہے کہ آنھی کا قلعہ زیادہ سے زیادہ طاقتور ہوجائے۔ کہتے ہیں کہ تاشقند کے خان محمود بھی ہمارے دشمن ہو گئے ہیں اور لشکر تیار کرلیا ہےا در شرق سے کا شغر کے شاہ ابو بکر دنیلت سیدھے لوز گنت پرچڑھے چلے آرہے ہیں۔''

طاہر کے باپ نے سہم کرا ہے گریبان کو تین الگیوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑلیا۔

''یا خدا!ادھر سے کاشغر دالا چڑھتا چلا آ رہا ہے اورادھرے سمر قند والا.... مطلب سے کہ دیمُن تین طرف سے یلغار کررہے ہیں؟ بھلا یہ کیسی بڈھیبی ہے بصل الدین؟ بیشاہ اور سلطان لوگ کہیں ٹل بیٹھ کے کیا یہ بیس مطے کر سکتے کہ امن و سکون سے زندگی گزاریں گے؟

خاص طورے اس لیے اور بھی کدسب ایک دوسرے کے قریبی عزیز ہیں ، درست ہے تا؟"

" بی ہاں، یہ و درست ہے۔ ہمارے شاہ عمر شیخ تا شقند کے خان کے بہنوئی ہیں اور سمر قند کے شاہ سلطان احمد مرزا جو لئے ہوئے قو قند ہے ہمارے او پرحملہ کررہے ہیں، ہمارے شاہ کے برادر حقیقی ہیں۔ یہی نہیں، دونوں بھائیوں نے تو ایک دوسرے کے سدھی بن جانے کا بھی فیصلہ کرلیا تھا: سمر قند کے شاہ کی صاحبز او کی ہے ہمارے و کی عبد مرزا ہا برکی مقلق یا گئے سال کی عمر بی میں کر دی گئی تھی۔ مطلب میہ ہوا کہ برادر پراور برادر نبیتی پر بر ہند شمشیریں لیے چڑ حالی کر رہے ہیں!"

" یا پروردگارا پیترب قیامت کے آثار ہیں کیا؟ ارفضل الدین ،کہیں دنیا کا خاتر تونییں قریب آر ہاہے؟"
" کچھ کہنییں سکتا! ہاں بیضرور جانتا ہوں کہاڑتے جھڑتے توبیلوگ ہیں اور مصائب اور مظالم کے پیاڑ دوسروں

کے سرول پرٹو منتے ہیں۔آپ اور ہم جیسوں کے سرول پر.....'' ..م

"كويا جارانصيب بى نيزهاب...."

" جى بال ،نعيب سيدهاند بوتو جينا مشكل بوجاتا ہے۔ "فضل الدين نے جيسے اپنے ہم كلام كى بات بنى جى نه بواور

ا پنے خیالات کی رومیں بہدنگلا:''میں دل میں کیسے کیسے خوابوں کو بسائے ہوئے ہرات سے واپس لوٹا تھا! اپنے فرغا نہ میں استے ہی خوبصورت مدر سے \* شاہ اور سلطان ہمیشہ زندہ نہیں رہتے۔ ہمیشہ زندہ رہتا ہے النع بیگ کا مدرسہ، نوائی کا ''خسہ'' اورالیمی ہی دوسری یادگاریں!''

فضل الدین نے کہنے کوتو رہے کہد دیالیکن اپنی بات سے خود ہی سہم گیا اور جلدی سے رخ موڑ کے دروازے کی طرف ریکھا۔" ماموں دربار یوں کے درمیان زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں ،مخبروں سے ہوشیار رہتے ہیں' طاہر نے سوچا۔

، ارے ماموں جان ،آپانی ہات جاری رکھئے ، یہاں کوئی غیرنہیں ہے.... آخرآپ اند جان میں کیوں نیٹشبر تکہ '''

فضل الدين نے فوري طور پر جواب نه دیا، وہ خیالوں میں غرق ہو گیا۔

گزشتہ شام کوفشل الدین پڑوں کی گلی میں رہنے والے اپنے خوش نولیں دوست کے ہاں گیا ہوا تھا تو خوداس کے گرشتہ شام کوفشل الدین پڑوں کی گلی میں رہنے والے اپنے خوش نولیں دوست کے ہاں گیا ہوا تھا تو خوداس کے گھر میں پچھا جنبی افراد داخل ہو گئے ۔ انھیں دیکھتے ہی کتا بھو تکنے لگا تو اس کے انھوں نے ٹکڑے کڑے کر دیئے اور گھر میں میں موجود نوجوان نوکر کی اجوکو چوان کی حیثیت ہے قوا آیا تھا ) مشکیس باندھ کر مندمیں کپڑ انھونس دیا۔ پھران لوگوں نے سارے گھر کو چھان مارااور جب انھیں آئی صندوق ٹل گیا تو کلہاڑے سے اس کا قفل تو ڑنے گئے۔

فضل الدین کے گھر سے ملحق وائیں اور ہائیں جانب کے گھروں میں دم توڑتے ہوئے کئے کی دردناک چیخ سائی و کئی تھی۔ ان پڑوسیوں نے تاڑلیا کہ ضرور کوئی ایسی و لین ہات ہا اوران میں سے ایک اپنے اصلے سے دبے پاؤں نکل کر گلی میں پہنچا تو اسے درخت کے نیچے ایک شخص جار گھوڑوں کی لگا میں تھا ہے کھڑا نظر آیا۔ پڑوی اس شخص کے چرے کوندو کمچے سکا کیونکہ سیا و نقاب پڑی ہوئی تھی اور صرف آئی تھیں ہی چمک رہی تھیں ۔ لیکن فضل الدین کے گھر کے اندر سے دھات کے دھات سے فکرانے کی زور دار جھنجھنا ہے مسلسل امجر رہی تھی۔ پڑوی لیک کے خوش نولیس کے ہاں پہنچا جہاں سے فضل الدین بھا گا بھا گا گھر آیا۔

وواندرداخل ہوا تو نامعلوم افراد وزنی صندوق کاتفل تو ڑنے میں آخر کار کامیاب ہو پچکے تھے۔ ما لک مکان کو ویکھتے بی ان میں سے دوتو کھڑکی تو ژکر ہاہر کود گئے اور تیسراہا ہری دروازے کی طرف لیکا۔

'' مخبرجا، بدمعاش!''فضل الدین نے لاکارالیکن ریچھ جیسے ہٹے کٹے نوجوان (و ہجھی نقاب پوش ہی تھا) نے اسے زور سے شانہ مارکر دھکیل دیا اور بھا گتا ہوا گلی میں پہنچ گیا۔ڈاکوآ نا فا نا گھوڑوں پرسوار ہو کے بھاگ کھڑے ہوئے اور گھپ اندجیرے میں ان کا کوئی سراغ نیل سکا۔

فضل الدین کھے ہوئے صندوق پر جھک کراندرد کھنے لگا۔ طاق پر رکھی ہوئی شمع کی مدہم روشی بی نظر آرہاتھا کہ۔ ڈاکوصندوق کو چھان مارنے میں کامیاب ہو گئے تھے: عمارتوں کے نقشے کہیں کہیں ہے مڑے ہوئے تھے اور شاہ فرغانہ کی عطاکی ہوئی اشرفیوں کی تھیلی غائب تھی ۔ لیکن فضل الدین کوسونے کی اتن فکر نہ ہوئی جتنی ایک دوسری بات کی۔ اس خفیہ خانے کا کیا حشر ہوا جس میں اس کی بنائی ہوئی تصاویر رکھی تھیں؟ خدانخواستہ وہ لوگ اسے کھولنے میں کامیاب ہو گئے ہوں تو؟ اس نے جلدی جلدی کاغذانے کا ساراانبار صندوق ہے باہر نکال کے اس کے پیندے پڑ گئے اور خوب چیکتے

م اعلاد يى درسگا بول كويدرسدكها جا تا تھا۔

ہوئے آئی چو کھنے کو ہائیں جانب کھرکایا اور اندرونی قفل دکھائی دینے لگا۔ فضل الدین نے مڑکے ادھراُدھر نظریں دوڑا کیں۔گھر میں اس وقت اور کوئی بھی نہ تھا، پڑوی احاطے میں نوکر کی مشکیس کھولنے میں مصروف تھے۔اس نے اپنے ، چونے کی اندرونی جیب سے چھوٹی ہی کنجی نکال کر خفیہ قفل میں لگائی.... ڈھکن کو دھیرے سے اٹھایا۔ بیر ہیں اس کی تصاویر کاغذات میں لپٹی ہوئی۔اسے بیتک رہا تھا کہ تصاویر کس ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں..... پودوں کو پینچتا ہوا ہوڑ حا باغبان ..... چہل محرم پہاڑیوں پر شکار.... اور نیچے چنگ بجاتی ہوئی حسینہ کی تصویر، شاہ عمر شنخ کی دختر ، شنم اوئی خان زادہ بیگم کی تصویر۔

فضل الدین نے ہرات سے واپس لوٹے کے بعداند جان میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز عرشے کی شہر سے باہر واقع حو بلی کی اندرونی و یواروں پرگل ہوئے بنانے والے مصور کی حیثیت سے کیا تھا۔ خان زادہ بیگم کو پتا چا کہ فضل الدین تصاویر بنانے میں بھی مہارت رکھتا ہے تو اس نے اپنی تصویر بنانے کی فر مائش کی۔ یہ کام چوری چھپے انجام دیا گیا تھا کیونکہ شاہ کو علم ہوجا تا تو وہ یقینا رکوادیتا۔ یہی نہیں جسین وجمیل شہزادی کی خواہش کی تحیل کرنے والے مصور کی جان کے لالے بھی پڑجاتے!

نوکرآ خرکارہوش میں آگیااوراس نے گھر پر ہونے والے حملے کی تفصیلات ایک صد تک تسلسل کے ساتھ بیان کر دیں۔ فضل الدین نے اس کی اور واقعے کے چثم دید گواہ پڑوی کی باتوں پر غور کیااوراس نتیج پر پہنچا کہ اجنبی عام ڈاکونہ سے ۔ وہ تو کسی کے اشارے پر بید کام کررہے تھے۔ آخر انھیں تلاش کا ہے کی تھی ؟ عمارتی نقشوں کی ؟ لیکن نقشوں کو تو وہ لوگ اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے حالانکہ بالکل اوپر ہی رکھے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تصویریں ڈھونڈ رہے تھے ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تصویریں ڈھونڈ رہے تھے ۔ اس کا مطلب یہ تھی تھا کہ انھیں کوئی ایسا شخص ہی بھیج سکتا تھا جے نصل الدین کی مصوری میں مہارت کا علم رہا ہو اور جو کسی بات کا بدلہ لینا جا ہتا ہو۔

فضل الدین کو یاد آیا که موسم بهار میں حسن یعقوب نے جواند جان کے مشہور اور بہت دولتمند بیگوں میں سے ایک تھاءا سے اپنے ہاں بلا کر بڑے محمنڈ کے ساتھ کہا تھا:

'' میں ایک ایسا شاندار جمام تعمیر کرانا چاہتا ہوں جو لا ثانی ہو! اس کے اندر گرمیوں میں عنسل کے لیے سنگ مرمر کے حوض ہونے چاہئیں!.....' پھر حسن یعقوب نے ذرا دھیرے ہے کہا:'' میں کئی خوبصورت لڑکیاں خریدوں گا، سونا میرے پاس بہت ہے ..... میں چاہتا ہوں کہ ان لڑکیوں کے نہاتے وقت چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں سے ان کا نظارہ کر سکوں اور مجھے کوئی ندد کھے سکے ۔ یہ کھڑکیاں بڑی صفائی سے بنائی جانی چاہئیں، خفیہ ہونی چاہئیں، بجھ گئے نا؟'' بیگ نے اپنے آپ سے کافی مطمئین ہوکرز ور دارقہ تبہدلگایا۔'' آپ کواس لیے نوحت دی ہے کہ آپ اس کام میں مصروف ہوجا کیں ۔مندما تکی اُجرت دوں گا!''

فضل الدین فن ممارت سازی کی تفدس میں یقین رکھتا تھا۔ وہ اپنی ناپسندیدگی کو چھپا نہ سکا اور اس نے اس '' نایاک''نقیبر کی ذیے داری سنجالنے کی تجویز مستر دکر دی۔

"اس میں ناپاک بات کون ی ہے؟.... حمام تومیں اپنے پیپوں سے تعمیر کراؤں گا!"

" میں بیوض کرنا چاہتا ہوں ،حضور کہ ایسی کھڑ کیاں بنانے میں مہارت رکھنے والے استاد موجود ہیں۔ بہتر ہوگا اگر آپ بیکا م ان بی کوئیر دکریں۔ مجھے تو بادشاہ نے مدرسوں کی تغییر کا تھم دیا ہے اور میں ان کے ابتدائی نقشے تیار کرنے میں

مصروف ہوں... میں آپ ہے معافی جا ہتا ہوں.... "

حسن بعقوب نے فضل الدین کو قبرآ لود نگاہوں ہے دیکھا:

'' کوئی بات نہیں....! لیکن میں نے جو پڑھ کہا ہے اسے ہم دونوں کے درمیان راز ہی رہنا جا ہیے، جناب ۔

رہ۔.... ''ہماری پی گفتگو یہیں شروع ہوئی اوراہے یہیں پرختم سمجھئے۔لیکن آپ بھی مجھے ناراض ندر ہیں گے، یج ہے نا، . . . . ''

''مجھے ناراض ندر ہیں گے .....'' بھلا یہ کیے ممکن تھا! موٹی گردن والے حسن یعقوب نے اپنی تو بین کا انتقام لے لیا۔ اس بیگ سے پیچھا چھڑا نے (فضل الدین نے یہی سوچا تھا) کے کوئی پندرہ دن بعد ہی شام کو جھٹیٹے میں ایک اور رولت مند بیگ احمد تنبل اس کے ہاں آ دھمکا۔ بیگ نے تنہائی میں اس کی طرف اشرفیوں کی تھیلی بڑھاتے ہوئے کہا: '' جناب میر ممارت ، یہ سونا قبول کیجئے اور میرے لیے ایک تصویر بناد بیجئے .....''

جناب بير مارت. بيه وما بور "کيمي تصوري"

احمہ تنبل کی عمر پچپیں سے تجاوز کر پچکی تھی لیکن چہرے پرابھی تک ایک بال بھی نمودار نہیں ہوا تھا۔ بے ریش بیگ نے اپنے پتلے ہوئٹوں کوفضل الدین کے کان کے پاس لاکے چیکے ہے کہا:

· مجھے شہرادی کی تصویر چاہیے۔''

۵٬۷۰۰ کی؟"، فضل الدین چونک پژا۔" خان زادہ بیگم کی؟"

''جب آپ ہمارے حکمران کی شہرہے ہاہروالی حویلی کی دیواروں پر نقاشی کررہے تھے تب آپ نے انھیں مہلی بار دیکھا تھا ٹا؟.... میرا مطلب ہے، خان زادہ بیگم کو؟ وہ خود بھی آپ کے فن کے بارے میں گہری دلچیسی سے باتیں کرتی رہتی ہیں.....''

اندیشوں کے ماریے فضل الدین کے دل کی دھڑ کنیں اتی تیز ہو گئیں کہ اسے لگا جیسے بھٹ ہی جائے گا۔اس بے ریش کو قصے کی واقعی بھنگ لگ گئے تھی کیا؟

'' میآ پوکس نے بتایا؟ .... میں تھہرامیر تمارت .... میں تو عمارتوں ہی کے نقشے ، تصویریں بناسکتا ہوں .... '' ''ارے جناب، مجھ سے اس راز داری کی کیا ضرورت! میں جانداروں کی تصویریں بنانے والوں کو پریشان تھوڑی کرتا ہوں .... لوگ بچے ہی کہتے ہیں نا کہ ہرات میں عالی جاہ شاہ رخ \* نے بائے سنقور مرزاکے لیے جوکل بنوایا تھا اس کی دیواریں حسیناؤں کی تصاویر ہے آراستہ ہیں۔ کیوں ہے نامچے؟''

'' بچے ہے لیکن ... ہرشہر کے معیار جدا جدا ہوتے ہیں، کسوٹیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ شنرادی کی تصویر کی بات کہیں ہمارے حکمران کے کانوں تک پہنچ گئی تو؟ آپ نے اس بارے میں بھی سوچاہے؟''

'' کیامجال جو کمی کو بھنگ بھی گئے' احمد تنبل نے پھر سرگوشی کی۔'' یہاں گواہ کون بیٹھا ہے! راضی ہوجا ہے ، جناب! سیاشر فیال لے لیکھے!''

"اتی جلت بھی کیا، بیک صاحب .... آپ ہے یہ س نے کہدیا کہ میں انسانوں کی تصویریں بناسکتا ہوں؟"

<sup>•</sup> شاورخ - تيموركاايك بيناجے باپ كى موت كے بعداس كى سلطنت كاايك وسيع وعريض علاقد درقے ميں ملاقعا - اس كا يا ي تخت برات تھا۔

'' میں نے سنا ہے ۔۔۔۔۔ لوگوں کو علم ہے ۔۔۔۔۔'' ''سمس سے سنا تھا؟ حسن یعقو ب بیک ہے؟''

'' حسن يعقوب بيك نے بيه بات أيك باغبان ت من تقى .....''

''اچھاتوان دونوں نے سازش کرر کھی ہے''فضل الدین نے سوچا۔''اب یہ مجھے بچانسنا جا ہے ہیں۔۔۔۔ ہیںاور ایسے مینڈک کے لیے شنرادی کی تصویر بناؤں؟ ہرگزنہیں ،میراد ماغ تھوڑی خراب ہواہے!''

''معزز ومحترم بیک،آپ کامیختم بردار کاغذ پر باغات کی تصویر بنا تا ہے تو اس کے ایک گوشے پٹس کسی حقیر یا غبان کو مجھی دکھا سکتا ہے فن تغییر کے نقطہ نظر سے ریکوئی معیوب بات نہیں ۔لیکن شنم ادی خانزاد و بیگم کی تصویر بناؤں؟ یہ بھی بھی نہیں ہوسکتا، مجھے نداس کاحق ہے، ندمیں اتنی مہارت رکھتا ہوں اور نہی ہمت پڑسکتی ہے!''

''مطلب بيبوا كه آپ مجھے لكاسا جواب دينا جاہتے ہيں؟ مجھے؟!''

''صدافسوں کداورکوئی چارہ نہیں۔ مجھے معاف گردیجئے .... میں توسمجھتا ہوں کہاں تتم کی تجویز لے کرمیرے پاس آنا بھی خطرے سے خالی نہیں!خودآپ کے لیے بھی!''

''میں بز دلوں میں نے نہیں ہوں!''احمۃ تنبل غصے ہے انتجال کے اٹھ گھڑا ہو گیا۔'' نیکن کسی بز دل کواپٹی بز د لی پر کف افسوس ضرورملنا بڑے گا!''

اوراس دھمکی کو چار نامعلوم افراد کے ذریعے گھر پرحملہ کرائے مملی شکل دی گئی.... فضل الدین نے سوچا کہ بھلا میرا جیسا تنہامپر عمارت احمر تنبل جیسے بیگ کی جودوسوسفا کول اور قاتموں کا آتا ہے ،ساز شوں کے سامنے بھی تک گئے؟ گا؟ مجھی بھی نہیں الیکن خاموش

بیپھر ہنا بھی مناسب نہ تھا۔کوئی جوابی کارروائی نہ کرنے کا مطلب یہ بوتا کہ سر پھراتنہاں اورزیادہ کمینی حرکتوں پراتر آتا۔ فضل الدین نے ساری رات آتکھوں میں کاٹ دی اور ضبح کو تمریخ کے عطا کئے بوئے گھوڑے پرسوار بوکر داروفۂ شہرے ملئے گیا۔ دیلا بتلا ،طویل قامت داروفہ شہرازون حسن میر عمارت کی باتوں کو بے تو جہی سے سنتار ہا،اسے تو بس ایک ہی فکرتھی اور وہ یہ کہ شاہی لشکر کے لیے زیادہ سے زیادہ جوان بھرتی کرے اور شہر کی مورچہ بندی کو اور زیادہ مشحکم بنائے۔ پھراس نے میر عمارت کے جھکے ہوئے سرکاو پرسے لا پروائی کے ساتھ کہیں دیکھتے ہوئے کہا:

''مہربانی کر کے بچھے معاف سیجئے ، دراصل ایسے کامول کے لیے اس وقت مجھے ذرائجی فرمت نہیں ..... اشر فیول سے
ہاتھ دھو بیٹھنا یقینا پروے افسوس کی بات ہے ..... لیکن آپ کے نقشے محفوظ ہیں جس کا مطلب میہ ہوا کہ میر کت شہر کے
گردونو اح کے جنگلات میں چھپے ہوئے ڈاکوؤں ہی کی ہے۔ ہم لوگ پرور دگار کی عنایت سے ذراجنگ کے جمہلوں سے
پیٹ لیس تو جنگلوں سے چوروں ، ڈاکوؤں کا ضرور صفایا کردیں گے .... انجی تو جیسا کہ آپ خود ہی دکھے دہے ہیں ،اس کی
فرصت نہیں ہے 'اور داروغ شہر نے اپناہاتھ جھنگ دیا۔

فضل الدين نے اس کے پچھاور قریب جا کراحتر اماسر جھکالیا۔

''لیکن حضور!میرا قیاس کچھاور ہی ہے''اس نے کہااور پھراس سے احمد تنبل نے کسی کی تضویر فرید نے یا بنوانے پر جود همکی آمیزاصرار کیا تھااس کامخضرا تذکر وکر دیا۔

و تصویر؟ کس کی تصویر؟ " داروند شهرنے دلچیلی لی۔

"كى يرى كى .... مى مى كى سے بھونىيں سكا تھا كەكى كى ....."

"ارے آپ کے صندوق میں کہیں تصویریں تونہیں تھیں؟ پریوں یا حسینا وُں کی، کیوں جناب؟ ڈاکوکہیں تصویریں تونہیں اٹھالے گئے؟"

" تقوری سے ہو عتی تھیں ، سرکار؟ میرے لیے حکران عالی نے مدرسوں کی تقیر کا حکم صاور فرمایا ہے اور میں انہی کے نقشے بنانے میں مصروف ہوں۔ تقویریں بنانے کی نہ مجھے فرصت ہے اور نہ ہی اس فن پرعبورر کھتا ہوں .... اور یقین مائے ، آتا ، ایسا کرنے کی خواہش بھی نہیں رکھتا۔ صندوق میں صرف ناکھل نقشے ہی تتھا اور پچھ بھی نہیں!"

"وه نقشے توضیح سلامت بیں نا؟ ..... اور جب بے بات ہے تواحم تنبل پرشک کیوں؟"

وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے خاموش کھڑے رہے۔

"حضور، میں نے اپنے گھر پر ہونے والے حملے کا سچا قصہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔التجا ہے کہ معاملے کی تحققات کی حاکمیں۔"

" میں آپ کو یادولانا چاہتا ہوں کہ آقا احمد تنبل شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ہمارے حکمران کی بڑی ملک فاطمہ سلطان بیگم کے رشتے دار ہیں۔ ہاں، یاد آگیا، آج ضبح ہی ضبح وہ ہماری سلطنت کے دارائکومت آنھی روانہ ہو گئے، فاطمہ بیگم صاحبہ نے یادفر مایا تھا۔" گئے، فاطمہ بیگم صاحبہ نے یادفر مایا تھا۔"

"اگرصندوق والی تصویرین اس بےریش کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ انھیں آتھی لے جاکر یقیناً شاہ یا ان کی بڑی ملکہ کو جواس کی بہن ہیں، و بے دیتا۔" بیسوچ کرفضل الدین کا دل دھک سے ہوگیا۔" خانزادہ بیگم کی تضویر کی ضرورت احم تعلیٰ کو کیا صرف اس لیے پڑی تھی کہ دہ مجھے تباہ کروے؟ کیوں نہیں؟ شاہی خاندان سے تعلق جور کھتا ہے۔ کنوارا بھی ہے اور عمر کے لحاظ ہے اس کی شادی ہو جانی چا ہے تھی۔ اسے شاہ کا داماداور خوبصورت شنرادی کا خاوند بننے کی سوجھی ہے۔"

فضل الدین کودگا جیسے وہ مکڑی کے سلسے جالے میں پھن گیا ہواوراس نے سوچا کداس جالے سے نکلنا چاہیے، کسی بھی طرح!

'' داروغه صاحب، ہمارے مہر بان حکر ان نے یہاں اندجان میں مجھے آپ کی حفاظت میں رکھا ہے۔ اگر آپ ڈاکوؤل کو مزانددیں مجے توبیخادم براہ راست شاہ معظم ہے درخواست کرنے پرمجبور ہوجائے گا۔

"بین بھولیے، میرعمارت صاحب کہ شاہ معظم تک آپ سے پہلے آپ کے وہ الفاظ پہنچ جائیں گے۔جنہیں آپ باربارد ہراتے رہتے ہیں۔"

''کون سے الفاظ ، دار وغرصا حب؟''

'' پچھلوگ ایسے ہیں ..... جنمیں ہے کہنا پسند ہے:''لوگوں کے دل و دماغ پر اپنی چھاپ بادشاونہیں بلکہ شاعر، معمار اور مصور چھوڑ جاتے ہیں۔'' دراصل پچھلوگ کہتے ہیں ، پچھ سنتے ہیں .... شاعروں اور معماروں کے دوست ہمارے بچی تو دوست ہوجے ہیں۔''

''ارے، تو یہاں مخبر اور چفل خور عاروں طرف تھیلے ہوئے ہیں۔لیکن اپنے خوف کا اظہار سب سے زیادہ خطرناک ہوگا''فعنل الدین نے سوچا اور تلخ لیج میں کہا: " پیسب محض بہتان تراثی ہے۔ میں ایسے بہتوں ہے واقف ہوں جو آپ کے بارے میں بھی النی سیدھی افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں! اور پہات آپ کے علم میں بھی ہے ۔۔۔۔ میں اندجان میں بھتی بھی شاندار تعارتیں تغییر کرتا ہوں ان پراپڑتو پراپ قلم ہے اپنے حکمرال شاہ عمر شخ کے نام ہی کو جاود ال کرتا رہتا ہوں! قلعے والے کل کے بچا نک پر ذرا ایک بار پھرتو نظر ڈالیے! ذراشیر کے باہر والی شاہی حو یکی کوتو دیجھے! وہاں کہیں میرا نام بھی لکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ میں میرا نام بھی لکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ میں میرا نام نہیں بلکہ ہمارے کمران کا نام بمیشہ زندہ دتا بندہ رہے گا۔ یہی وہ بات ہے جس کا میں خیال رکھتا ہوں۔ یہ بچے ہے یا نہیں؟ فرما ہے !''

ازون حسن بو کھلا اٹھا ،اس نے کوئی جواب نہ دیا۔

''اور آپ ہیں کہ چوروں ڈاکوؤں ہے میری حفاظت کرنے کے بجائے میرے خلاف جھوٹی افواہوں کو ہوا دے رہے ہیں!اوہ ،خدایا! میں شاہ والاشان ہے آپ کی شکایت کروں گا!....''

ات به بات نه کهنی چاہیج میں۔ازون حسن فورا ہی شیر ہو گیا:

''میری شکایت سیجے گا؟''اس نے اپنے سرکو پھے اور تان لیا۔'' تو جائے ، سیجے نا شکایت! آپ سے ڈر تا کون ہے۔اس قیامت کی گھڑی میں جبکہ دخمن ہمارے او پر تین طرف سے یلغار کررہے ہیں ، شاہ والا شان کوسلطنت کے جنگ جو بیگول کی ضرورت ہے، تمارت سازوں کی نہیں! احمد تنبل اور میرے جیسوں کی خاطر ہمارے تعکمران آپ کے جیسے دسیوں کو دھتکار کرنکال ہا ہر کریں گے۔''

'' جب ہم آنھی پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ س کو دھتکار کے بھگایا جاتا ہے!'' فضل الدین آگ بگولا ہو کے چیخ مڑا۔

وہ تیزی کے ساتھ مڑکے داروغۂ شہر کے دفتر سے اس انداز سے نکلا جیسے ہی وقت آنھی جارہا ہو۔لیکن گھر پہنچ کے اس کا غصہ شخنڈ اہو گیا: از ون حسن کے الفاظ واقعی تلخ حقیقت ہی تو تھے۔ مرزاعمر شخ کے میر عمارت کی طرفداری اور بیگوں اور سپاہیوں کو مخالفت (ایسے نازک وقت میں!) کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ وہ لوگ تو اصلی فوجی تھے،لشکر میں زبر دی بھرتی کئے جانے والے انازی دھقان نہ تھے،۔''اور نہ ہی بے معرف میر عمارت'' فضل الدین تکی سے مسکرایا۔ اس نے سوچاس کا مطلب یہ ہے کہ احمرتنبل آج ہی آنھی پہنچ کو کل میں جائے گا اور جھوٹی تچی بکواس شروع کر دے گا:

اس نے سوچاس کا مطلب یہ ہے کہ احمرتنبل آج ہی آنھی کھی کو کئی میں جائے گا اور جھوٹی تھی بکواس شروع کر دے گا:
فضل الدین نے شنم ادی کی تصویر بنائی ہے ۔۔۔۔ شاہی خاندان کی ناک کٹ گئی! کنیزوں کو الگ ہٹا کر منڈ و سے میں خان زادہ بیگھ سے ملا قات؟! جاندار فرد کے جاندار حسن و جمال کو کاغذیرا تارنا اور وہ بھی ایسے فرد کے حسن و جمال کو؟!

وخُرْ شاہ کی تو بین کرنے والے پر درے برسائے جائیں،اے سنگسار کیا جائے تا کہ مجنت تؤپ تؤپ کے جان

فضل الدین نے مرتعش ہاتھوں سے خانزادہ بیم کی تصویر کوخفیہ خانے سے باہر نکال لیا۔ کمینے بیگوں کے لیے کوئی

جوے نہ باتی رہنا چاہیے، تصویر کوضائع کردینا چاہیے! اے نذرا تش کردینا چاہیے، نذرا تش!

ہرش اور قلم کے ذریعے یہ تصویر ہڑی باری کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ اس سے ایک بجیب وغریب دوشیزہ تبعا مک رہی تھی،
ہوبہوسی جیتی جاگتی دوشیزہ جیسی میٹع کی دھند لی روشی میں بمشکل بی نظر آنے والی لمبی لمبی پلکیس مرتفش معلوم ہور بی
جھیں اور سرخ لبوں پردلا ویز جسم رقصال تھا۔ خانزادہ بیگم کی خوبصورتی اور دکاشی نے میر تمارت کوایک بارپھرا پناگرویدہ بنا
ہا۔ ''کیا ہیں واقعی اس دوشیزہ کی محبت میں گرفتارہ وگیا ہوں؟'' فضل الدین نے جیرت و مسرت کے ساتھ سوچا۔''کوئی
مفاوی الحال شخص شنم ادی کی محبت میں گرفتارہ و جائے تو کیا یہ نبی کی بات نہیں؟ لیکن جب وہ مفاوک الحال شخص مصور بن
جائے تو جنہیں! میں تو اپنے شاہ کا رہے محبت کرتا ہوں۔ اے نذرا آتش کر دینا چاہیے! زندہ ر: ول گا تو الی بی دوسری

وہ تصویر کو جلانے کے لیے بڑھالیکن جلانہ سکا۔اے یوں لگا جیسے خانزادہ بیٹم کا چرہ ہے رحم لیٹوں میں گھر کر شدت درد ہے سنے سا ہوگیا۔وہ شمع کے پاس ہے الگ ہٹ گیا۔ زندہ فرد کی جان لے لینا،خودا پی محبوبہ کونذر آتش کر دیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟!اے اپ دل کی گرائیوں ہے دھمکی آمیز چیخ سائی دی:''تم بزدل ہو! بزدل!تمصار ہے دینوں نے ابھی تمصار ہے در پردستک بھی نہیں دی اور تم ارتکاب جرم پرآ مادہ ہو گئے!خود کو فریب دینے کی حماقت میں نہ جرائیوں نے ابھی تمام کی تعاقت میں نہ جرائیوں نے ابھی تمام کی تھا تھی ہیں نہ کرسکو گے! تم نے صرف ایک ہی سٹن کی نقاشی نہیں کی بتم تو شنرادی کی ساری بتا ہو۔ایسے شاہکار کی تخلیق تم اور کبھی بھی نہ کرسکو گے! تم نے صرف ایک ہی شن کی نقاشی نہیں کی بتم تو شنرادی کی ساری نزاکت ونفاست کی ،اس کی میکائی کی عکاسی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہواورا لیمی شاندار کامیا بی دوبارہ حاصل ہونے ہواورا لیمی شاندار کامیا بی دوبارہ حاصل ہونے ہورتی! مرد ہوتوا ہے محفوظ رکھو!''

فضل الدین نے تصویر کودوبارہ صندوق کے خفیہ خانے میں چھپادیا۔ پھراس نے نوکر کو آواز دی: ''فور اسامان باندھو!ارا بے میں گھوڑا جو تو! ہم یہاں ہے چلے جائیں گے! آج ہی!ای وقت!''

فضل الدین نے بہنوئی کے گھر پر آپ بیتی ساتے وقت قریبی عزیز دں کو بھی شہتایا کہ اس نے آہنی صندوق کے اندر فانزادہ بیگم کی تصویر کو چھپار کھا ہے۔اس راز کووہ اپنے سینے کے اندر ہی دفن رکھنا چاہتا تھا۔

" ہائے مقدر، ہمارا مقدر' طاہر کے والد نے تھنڈی سانس بحری۔''آپ ہمارا سہارا تھے، ساری امیدی آپ ہی سے وابستے تھیں، فضل الدین۔اوراب آپ خود ہی قسمت کی بے رحمی کا شکار ہوگئے .... ہمارے حکمران آپ کے آڑے نہ آئیں گے کہا؟''

" جنگ ختم ہوگئ اوراللہ ہمیں فتح ہے ہمکنار کرے گاتو میں حکمران کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔وہ میر کی داستان غم کن کے کرم فرما کیں گے تب تو کہنا ہی کیالکین کوئی نتیجہ نہ نگلاتو ہرات چلا جاؤں گا۔سنا ہے کہلی شیر نوائی کوئی شفا خانہ تھیر کرانا چاہتے ہیں۔ہم ممارت سمازوں کے لیے چراغ امیدا گرکہیں روشن ہےتو صرف نوائی کے مسکن ہی ہیں ہے۔" " آخر ہرات ہی کیوں؟ ارفے ضل الدین ،ونیا میں اکیلا ہرات ہی تو نہیں ہے جو آپ کے فن کی قدرو قیمت جانتا ہو۔ فرغانہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور اہل قوا تو آپ کے اس پل کی بنا پر آج تک آپ کا نام احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔"

"ای بل کے اوپر سے گزر کرکل یا پرسوں دخمن کالشکر آئے گا! ہمارے سروں پر جو قیامت منڈلا رہی ہے اس کا تصور کر کے افسوس ہونے لگتا ہے کہ پہاڑوں ہے بہتی ہوئی بیل بھی نہیں آ رہی ہے جواس بل کو بہالے جائے! مجھے بہت خوشی ہوگی آگریہ بل جل ہی جائے تا کداس پرئے گزر کے دشمن یہاں بند سکے!"

" واقعی بل تو لکڑی کا ہے اور اس پر تیل جھڑک کر آگ لگائی جاسکتی ہے' طاہر نے جوخاموش بیٹے ہوا تھا، سوچا۔
" وشمن کی فوج صرف اس بل کے ذریعے دریا کو پارکرسکتی ہے۔ دریا اتر نے کے گھاٹ ہیں بی نہیں ، دور تک سرکنڈ کے کہا ڈیول والا دلد کی علاقہ بی پھیلا ہوا ہے۔ اگر میہ بل جل جائے .... ' طاہر کو گری لگنے گئی گویا شعاوں میں لیٹ بوا بل چھاٹ چٹاخ چٹاخ کی آ وازوں کے ساتھ جل رہا ہو۔" یہی وہ ہر ہے جورابعہ کو بچاسکتی ہے!" اس نے اپنے والدین کی طرف دیکھا۔" ان لوگول سے ذکر کرول جہیں! ابا جان ایسے پرخطر کام میں پڑنے نہ دیں گے کیونکہ اکلوتا بیٹا ہوں .... ماموں جان تعلیم یافتہ آ دمی تھر ہے، انہیں ایسے چکر میں ندالجھاٹا ہی بہتر۔ جھے جوان لڑکو پکو تلاش کرنا چاہے جو د فادار اور دلیر بول۔"

گھنے سیاہ ابر پاروں کے بچ بچ اب بھی کہیں کہیں ستارے نظر آ رہے تتے۔ گھروں میں بتیاں گل ہو چکی تھیں۔ چاروں طرف سنائے کا دوردورہ تھا۔ کتوں کے بھو نکنے کی آ وازیں تک نہیں سنائی دے رہی تھیں۔

محمود بھی باہر آ گیا گویاان دونوں نے پہلے ہی ہے ملاقات کا دفت طے کررکھا ہو۔اس نے فوراُ ہی اپنی بہن کے جانے کی بات چھیٹر دی:

" وہاں وہ قلعے میں رہے گی۔اند جان کا قلعہ بہت مضبوط ہے.... "

'' پچھالیبامضبوط بھی نہیں'' طاہرنے اسے ٹو کا اوراپنے ماموں سے سنا ہواقصہ فوراُ بیان کر دیا۔

° اب کہاں پناونصیب ہوگی ، خدایا!''

'' ہمت مردال، مدد خدا۔''محمود شخصیں بید کہادت یا دہ نا؟ آؤ، میرے احاطے میں چلو۔ شخصیں راز کوراز رکھنا آٹا ہے؟''اور دوسرے ہی لمحے اضافہ کیا:'' ہم پل کونذ رآتش کرکے دشمن کوآگے بڑھنے سے روک دیں گے، شمجھے؟'' محمود نے طاہر کی اس تجویز کے قابل عمل ہونے پرشروع میں شک ظاہر کیا: اتنا بڑا تو پل ہے، ہارش میں لکڑی کے آگ بکڑنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا اور پھر پہرا بھی رہتا ہے۔

"ایسی جلد بازی بھی کیا! سنا ہے کہ آنھی ہے ہارے حکمرن لشکر کے ساتھ آرہے ہیں۔اس کا مطلب ہیہ ہے کہ ہمار نے وجیوں کو بل کی ضرورت ہوگی!"

'' حکمران نے اہل سمر قندے نگر لینے کے لیے کوچ کیا ہوتا تو وہ کبھی کے یہاں پہنچ گئے ہوتے! دراصل وہ قلعے ہا باہر آنے کا ارادہ نہیں رکھتے… اور پھر قلعے بھی تو شکست تسلیم کر لیتے ہیں۔ مرغیلان ہی کودیکھوہتھیارڈ ال دے نا! میں تو کہتا ہوں:'' ہمت مردال،مد دِخدا''

'' مجھے نہیں معلوم ۔گاؤں کے مقدم نے تو کہا تھا کہ حکمران آ رہے ہیں۔'' ہماری مدد کرنے آ رہے ہیں''اس نے یہی کہا تھا۔''

> '' مجھے یقین نہیں ہے!'' '' مجھے تو یقین ہے!'' '' مجھے نہیں!''

1

بلند پہاڑی پر واقع آنسی کا قلعہ رات میں کئیلی چٹان جیسا لگ رہاتھا۔ پہاڑی کے دامن کے قریب ہی کا سالن سائے دریا سپر دریا پر ٹوٹ پڑتا تھا اور دونوں طوفانی دریاؤں کی لہروں کے ایک دوسرے سے ٹکرانے اور کناروں پر تھیٹرے مارنے کی آ وازیں دورہے ہی سنائی دے رہی تھیں۔

۔ فرغانہ اور آنھی کے حکمران مرزاعمرﷺ نے بیرات حرم کی خواب گاہ میں اپنی اٹھارہ سالہ بیگم قارا کوز کے ہاں بہت

یر اور استان کی از میں تھا اور پر دے ہے سامنے رکھی ہوئی واحد شع کی ہلکی تی لو یوں ٹمٹمار ہی تھی جیسے اردگر د کی تاریکی ہے خوف ز دو ہو کے کا نب رہی ہو۔ کی تاریکی ہے خوف ز دو ہو کے کا نب رہی ہو۔

ی پیچلے پہرسرنا کی دھیمی اوراداس صدانے قلعے کے سنائے کو جھنجھوڑ دیا۔ پھر تو تاشوں کی تڑتڑ بھی اس صدامیں شامل ہوگئی۔ روزے رکھنا ہرمسلمان کا فرض ہونے کی بنا پرسحری کے وقت کا اعلان کرنے والے تاشوں اورسرنا کی آوازوں پر شاہ وغلام یکساں طور پرمتوجہ ہوجاتے تھے۔

گرمیوں کی رانیں چھوٹی ہوتی تھیں۔ صبح ہے تبل بیدار ہونا اچھانہیں لگتا تھالیکن مجبوری تھی۔ سحری کی پابندی ہی رہتھی

قارا کوزبیکم چیکے سے پانگ پر سے اُتر آئی لیکن عمر شخ نے جو بغلوں میں دو تکیوں کو دیائے ، طاقتور ہاتھوں کوریشی جا در سے باہر نکالے لیٹا ہوا تھا، جنبش تک نہ کی۔

بخواب گاہ ہے دو کمروں کے بعد ایک آ راستہ و کشادہ طعام گاہ میں لگا ہوا شاندار دستر خوان عمر شیخ کا منتظر تھا۔ شاہ
نے گزشتہ شام کوافطار کے بعد ہی کہد دیا تھا کہ تحری کے وقت اس کی تینوں بیگمات اور بیچے موجود رہیں۔ بڑی بیگم فاطمہ
سلطان منجھلی بیگم قلوغ نگار خانم ،سترہ سالہ شنرادی خان زادہ بیگم اور دس سالہ شنرادہ جہا تگیر دستر خوان کے پاس پہنچ چکے
سے کیکن جب تک خود شاہ وہاں بہنچ کر کھانا نہ شروع کرتا تب تک ان لوگوں کے کھانے کو ہاتھ لگانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا
تھا۔

اتنے میں خواب گاہ کی طرف تھلتے ہوئے نقشی وروازے سے پستہ قد ،خوش سلیقہ اورخوش رو قارا کوز طعام گاہ میں واخل ہوئی۔اس نے شرماتے لجاتے ہوئے بوی بیگمات کوسلام کیا اور بتایا کہ وہ حکمران کو بیدار کرنے کی جرأت نہیں کر سکی۔

قارا کوز کے شباب،حسن اور پیچکیا ہٹ' ' پیچکیا ہٹ؟ کیکن کون نہیں جانتا کہ بیالھڑلڑ کی ہی ان دنوں مرزا کی سب سے زیادہ منظور نظر بیگم ہے؟'' نے فاطمہ سلطان کی پوشیدہ جلن کوفو را ہی ابھار دیا:

"آپ نے ہمارے سرتاج کوالی گہری نیندسلا دیا ہے تواضی بیدار کرنے کی جرأت کیوں نہیں کر پاتیں؟"

تلوغ نگارخانم کو بیہ چوٹ اچھی نہ گئی۔اس تنم کی بات کیوں؟اورو وبھی بچوں کے سامنے؟ '' چھوڑ ہے بھی وبیگم، بیسب نہ کہتے بھلااس میں قارا کوزبیگم کا کیاقصور!''اس نے کہا۔

خانزاد وبیگم نے اپنی والدہ کی سوالیہ نگاہ ہے دیکھا:'' کب ساراتصورا باحضور ہی کا ہے؟''اس نے سوچا کیما عجیب وغریب ہے والدمحتر م کا طرز عمل بھی: جنگ کے خطرے نے سب کو بدحواس کر رکھا ہے، دشمن آنھسی کے دروازے پر آن کھڑا ہوا ہے جبکہ وہ خواب راحت میں کھوئے ہوئے ہیں اور ویسے بھی .... کتنازیا دہ وقت گزارتے ہیں وہ حرم میں! قارا کوز بیگم ان کی دختر کی ہم عمر ہیں۔شرم آتی ہے ان کی حالت کود کھے کرتو!

خان زادہ بیگم کونگا کہ دالدا ندرآ نمیں گے تو و دان کی طرف نظرا ٹھا کے دیکی بھی نہ سکے گی۔

مجھے اجازت دہیجئے ، والدوصاحبہ کہ یہاں ہے چلی جاؤں.... سحری کا وقت ہو گیا.... میں اپنی کنیزوں کے ساتھ

''آپ کے والد صاحب پوچھ بیٹھے کہ خانزادہ بیٹم کہاں ہیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہیں برانہ مان جا کیں۔ انتظار کر لیجئے ، بیٹی .... ایسی مجلت بھی کیا!''

عاشی گیر ورت اندر آ کے سب کو کورنش بجالائی اور دھیرے ہے ہولی:

''آسان میں ستارے روپوش ہوتے جارہے ہیں۔ سحری کا وقت نُکا! جارہا ہے۔ عالی جاونے سحری نہ کھانے کا فیصلہ کیا ہے کیا؟''

شوہر کوسحری کھلائے بغیر گرمیوں کے طویل دن میں روز ور کھنے دینا نیک بیوی کے لیے خود سحری کھائے بغیر روز ہ ر کھنے سے کہیں زیادہ تکلیف دوہوتا ہے۔لیکن بادشاہ کی نیند میں اس کی کون می بیٹم خلل ڈال سکتی بھی۔

صرف قارا کوزبیگم،مرزائے رات ای کے ساتھ گزاری تھی اور وہ خواب گاہ کے جہاں مرزا خواب شیریں میں کھویا ہوا تھا، دروازے پر جاکر بت کی طرح کھڑی ہوگئی۔

'' گلے میں آ ملی ہے، آ وار و گھوڑی کہیں گ!'' فاطمہ سلطان نے سوچا۔''بچاری کتنی بزول ہے'' قلوغ نگار خانم نے سوچا۔اور چاشنی گیرعورت نے معذرتی انداز سے قارا کوزیگم کی طرف دیکھااور بولی؛

''خدا آپکورسم جیساطاقتورفرزندعطا کرے، بیگم صاحبا..... ہماری امیدی آپ ہی ہے وابستہ ہیں۔'' قارا کوز کے چبرے پر چھائے ہوئے سکون کی جگدا جا تک فکر مندی نے لے لی۔وہ چیکے ہے مڑے خواب گاو میں واضل ہو کی اورا ہے چیچے دروازہ بند کر لیا۔

مرزاعمرﷺ ابنجی گہری نیندسور ہاتھا۔ قارا کوزبیگم طلائی شع دان اٹھا کر پردے کے پیچھے گئی اوراے طاق پررکھ دیا۔ شع کی روشنی سیدھی مرزاکے چبرے پر پڑنے لگی لیکن وہ روشن ہے بھی بیدار ند ہوا۔

قارا کوزنے اپنی گستاخی سے خود بی ڈرتے ہوئے دھیمی آ وازلیکن ذرا بخت کہے میں کہا:

"ميرے مرتاج....ميرے مرتاج! آئلييں کھوليئے....."

پھروہ پلک کے پاس گھٹنول کے بل بینے گئی، اپنی کا نیتی ہوئی زم دیازک ہٹے لیاں شاہ کے ہاتھوں پرر کھدیں اور گھبرا کر شنڈی سانس لی۔ بستر سے گلاب کی خوشبو بھمرر ہی تھی۔ گزشتہ شام کوعرت گلاب چیٹر کا کیا تھا۔ نیند کی قوت سے مغلوب قارا کوز دیر تک خاوند کے چیزے کو تکتی رہی۔ نیم دالب اور زر درا پرسکون چیرہ۔ خونخو ارسکر اس؟ اریے نہیں ، وجیہدو تھیل، طاقتورمرد۔ابھی چالیس کے بھی تونہیں ہوئے ہے۔اس کے شوہر،اس کے آتا، پہلوان .....اور نیند بھی پہلوانو ں ہی کی جیسی ۔ کتنے عزیز وقریب ہے وہ! قارا کو زبیگم کو بہتی ہوئی رات کا سکون یاد آیا اور دومرے ہی لیے اس کے رخداروں پرحیا کی سرخیاں پھیل گئیں۔اچانگ اسے خیال آیا کہ مجت کتنی نازک اور تا پائیدار چیز ہوتی ہے۔ آج آخی پر دشمن ٹوٹ پڑنے کو ہیں ،کل جانے کیا ہو۔قارا کو زبیگم کا دل ڈو ہے سالگا گویا کہ اس پرعمر شیخ کی موت کے لیے کی جو بہت ہی قریب تھا، پیش خبری کا منحوس سایہ پڑگیا ہو۔وہ تیزی ہے جھی اور مرزاکی آئیکھوں ، ہونٹوں اور ہاتھوں کے ہوسے لینے گی۔

عمر شخ چونک کے جاگا اور اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔وہ خواب آلودہ نگا ہوں سے چند لمحات تک قارا کوزبیگم کو یوں تکتا رہا جیسے پہچاننے کی کوشش کررہا ہو۔

۔ قاراکوزبیگم کی بڑی بڑی بڑی آئنسیں خوف کے مارے کچھاور زیادہ کھیل گئیں: خاوند کو بیدار کرنے کے لیے بوے لے لیے تھے،کہیں وہ اے بدتمیزی تو نہ تصور کریں گے؟

''آپ؟''مرزانےانگڑائی لی اوراپی بیگم کے خوف کا سبب تا ژکرہنس پڑا۔

قارا کوزیگم نے اطمینان کی سانس لی۔

''میرےفر ماروا ہحری کاونت گز راجار ہاہے۔''

"آپ كى بوے ہرطرح كے كھانے سے زيادہ شيريں ہيں۔ ذراقريب آسيّے نا....."

''لیکن وہاں....'' قارا کوزبیگم نے ہاتھ اٹھا کے دروازے کی طرف اشارہ کیا'،'' وہاں بڑی بے چینی ہے آپ کا انتظار کیا جارہا ہے....''

مرزاعمر شیخ کی نیند پوری طرح غائب ہوگئ اور وہ کام یاد آ گئے جن ہے دن میں نیٹنا تھا۔اس نے اپنی بیگم کوایک طرف ہٹا دیااور بھویں سکوڑے،مندے ایک لفظ بھی نکالے بغیر پلنگ سے بیچے اُتر آیا....

طعام گاہ میں جہاں فرش پر زردوزی کے کام کے گدے بچھے ہوئے تھے، وہ خاص دروازے سے اندر داخل ہوا۔ جسم پر شاندارلہاس اور رعب دار چہرے پر پچھ کر گزرنے کاعزم۔ دستار میں شکے ہوئے قیمتی موتی اور پکے پر زردوزی کا کام بڑی شان سے چک رہے تھے۔ ضیافت کی منتظر بگامات معمول کے مطابق کورنش بجالا کیں اور معمول کے مطابق ہی خاموش رہیں۔اس کے سامنے بہت ہی اہم اور شجیدہ مسئلہ یہ تھا کہ بگیات میں سے کس کوکس جگہ پر بیٹھائے۔

وادی فرغانہ میں دخمن نین اطراف ہے دھاوا ہولتے چلے آ رہے تھے اور خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ آنھی کے قلعے کا محاصرہ کرلیا جائے گا۔ مرزاعمر شخ اپنی بیگات میں سلح صفائی کے مسئلے پرغور کرر ہاتھا، مناسب اشاروں ہے واضح کرنا چاہتا تھا کہ وہ ان میں سے ہرا یک کا خیال رکھتا ہے۔ بڑی بیگم فاطمہ سلطان کو اپنی اہمیت جتانے کی اوروں سے زیادہ ہی فکر دہا کرتی تھی۔ اس سے مرزانے سب سے پہلے اپنے پہلومیں بیٹھنے کو کہا۔ فاطمہ کی آئیسیں خوشی سے چمک اٹھیں، وہ حکر ان کی کے دائیں طرف بیٹھنا چاہتی تھی لیکن عمر شخ نے بائیں جانب بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ وائیس جانب سب سے اہم جگہ پر بیٹھنے کا اشارہ اس نے تلوغ نگار خانم کو کیا۔ عمر شخ نے جان ہو جھ کر ایسا کیا: خانم ولی عہد ظہیر اللہ بن باہر کی ماں تھی۔ فاطمہ سلطان نے جلن کے مارے آئیسیں جھینچ لیں۔

مرن کے گوشت کے سیخ کہاب، بھنے ہوئے تیتر اور دوسرے کھانے عمر شیخ کے بعد قلوغ نگار خانم کواور بعد میں کہیں

جا کر فاطمہ سلطان کو پیش کئے جارہے بتھے۔ بالکل تازہ وزم ،مند میں رکھتے ہی تھل جانے والا گوشت بھی فاطمہ سلطان کو ''گرم کئے ہوئے باسی کھانے کی طرح بے ذا نقة معلوم ہور ہاتھا۔

سمی کو بھوک نہیں لگی تھی لیکن طویل دن کا تصور کر کے ہرا میک زبردی زیادہ سے زیادہ کھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ صرف قارا کوزبیگم ہی جو تلوغ نگار خانم کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، گوشت کے بجائے کھیرےاور خربوزے کھار ہی تھی اور شربت پہتی جاتی تھی ۔گزشتہ روزوہ پیاس کی شدت ہے تڑپتی رہی تھی اس لیے آج زیادہ سے زیادہ پی لینا جا ہتی تھی۔

کھانے کے بعد چائے کا دور چلاجس کے دوران مرزانے اپنی بیگمات کو بتایا کہ ریاست کے معاملات کتنے زیاد ہ الجھ گئے ہیں۔ پھراس نے کہا:

''جہم کے تمام حصوں کوساتھ رہنا چاہیے'' دانش مند ہمیں یہی سکھاتے ہیں۔فاطمہ سلطان ،قلوغ نگار خانم ،قارا کوز بیگم اور میرے جگر کے نکڑو ، خان زادہ اور جہا نگیر'' مرزانے ہرا یک کا نام لیتے وقت اس کی طرف دیکھا ،''آپ میں ت ہرایک اس خاندان کا حصہ ہے۔ میری خواہش ہے کہ مصیبت کے ان ایام میں آپ ایک دوسرے کی عزت اور مدد کریں۔ہاتھ اپنی جگہ پراہمیت رکھتے ہیں اور آ تکھیں اپنی جگہ پر۔ہاتھ اور آ تکھیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں تو دراصل تمام جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔اور انھیں اس کی سزادی جائے گی !

سب پرواضح ہوگیا کہ طنز کے بیہ تیرکس پر چلائے گئے ہیں۔فاطمہ سلطان کی آ تکھیں پھے اور زیادہ سکو گئیں۔ تلوغ نگار کوفوراُ ہی اپنے واحد فرزند ہابر کا خیال آیا جو والدین سے دوراند جان میں مقیم تھا۔ حکمران نے اس کا نام نہیں لیا تھا۔ کیوں؟

" حکمران کے بیالفاظ در بے بہا ہیں' قلوغ نگار خانم نے کہا اور پھراضافہ کیا: "اجازت ہوتو میں کچھ عرض کروں....."

عمرشخ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

'' جنگ کا خطرہ بہت تنگین معلوم ہوتا ہے۔ میں ولی عہد مرزا بابر کی طرف سے فکر مند ہوں۔وہ ہم لوگوں کے پاس موجود ہوتے تو شایداتیٰ فکر نہ ہوتی .....''

''اند جان کا قلعہ مضبوط ہے۔اور مرزا بابر کی موجودگی میں تو بیہ نا قابل تسخیر ہے۔ میں نے ان سے بہت امیدیں وابستہ کررکھی ہیں۔''

خانم ہے انکارکر دیا گیا تھا۔ فاطمہ سلطان نے اپنے بیٹے جہانگیر کو جونیندے مغلوب ہوا جارہا تھا،قریب تھیٹی کراس کے سر پر ہاتھ پھیرا گویا کہ کہدرہی ہو: ذرابیلومڑی دیکھ لے کہان دونوں میں زیادہ خوش قسمت کون ہے! میرا بیٹا میر یاس ہے،اپنی ماں کے پاس ہے۔اور دو' ولی عہد'' .....

'' مرز ابابر کی ماں ولی عہد کی تعریف کے لیے حکمران کاشکر سیادا کرتی ہے'' قتلو غ نگار خانم بل بحرے لیے خاموش ہوگئی'' لیکن ..... آخراہیا کیوں؟ نابالغ جوابھی بارہ برس کا بھی نہیں ہوا.... اے میدان جنگ میں .....''

''ارے بیگم، کوئی خطرے کی بات نہیں۔مرزا بابر کے ساتھ ہمارے بہترین بیگ وہاں مامور ہیں۔وہ کم سن ضرور ہیں لیکن انھیں فن حرب میں مہارت حاصل کرنی ہی ہوگی۔میری قسمت میں مرنا ہی لکھا ہوتو میری جگہ سپد سالار بابر ہی لیں!'' شاہ کی زندگی کا بیانتالیسوال ہی سال ہے اور وہ اچا تک اپنی موت کی ہاتیں کرنے گے یعنت ہو جنگ پر ابنیمات اس خیال سے مغموم ہو گئیں۔ خان زاوہ بیگم کے دل میں باپ کے متعلق ابھی ذراو پر بل ہی جو خیالات آئے تھے انھیں بھول کروہ مرزا کے چبرے کو محبت بھری ہمدر دی سے تکنے گئی۔ عمر شیخ نے اس خیال سے کہ سب صاف صاف من اور سمجھ لیں ، اپنی بات واضح اور بلند آواز سے جاری رکھی:

'''اگر میں میدان جنگ میں کام آجاؤں یا اتفاقاً کی اور وجہ ہے چل بسوں تو آپ سب کومرز ابابر کے احکام کی تغیل ای طرح کرنی چاہیے جیسے اس وقت میر ہے احکام کی کرتے ہیں۔مرز اجہا تگیر! آپ سور ہے ہیں کیا؟'' شنم او واچا تک چوکنا ہو گیا اور اس نے فوراً ہی تغظیماً سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا:

" فرمایئے ،حکمران!....."

''میرے ان الفاظ کو آپ بھی یا در کھئے گا! مرزا ہابر آپ سے صرف دوسال بڑے ہیں لیکن اگر وہ میرے جانشین بنیں تو آپ ان کے وفا دارفر زند بن کررہے گا۔''

"بے شک، حکمران!"

لڑکا باپ کے ان لفظوں میں مضمر گہری معنویت کونہ بجھ سکا لیکن فرمان برداری کا وہ بہرحال عادی ہو چکا تھا۔
دونوں بڑی بیگات پر ہول طاری ہو گیا لیکن خودا پی فکر کرنے کی بنا پر۔ قارا کوزکی آئیسیں ڈبڈ با آئیس (وہ خاوند کے
چیرے کوکٹنگی باند ھے دیکے رہی تھی )۔ عمر شیخ نے اس کی آئکھوں میں آنسود کھے لیے اور اسے بیگم کے پچھلے پہر کے بوسے یاد
آگئے لیکن اس یاد سے جانے کیوں اسے مسرت کا احساس نہ ہوا۔ '' لگتا تھا میت کے الودا تی ہوسے لے رہی ہول' اس
نے سوچا۔ ''اورخود میں نے جو پچھ کہا وہ بھی وصیت جیسا لگتا ہے۔'' عمر شیخ کا دل زورز ورسے دھڑ کئے لگا گویا انتہاہ دے
رہا ہو۔ '' یہ ججھے ہوکیار ہا ہے؟ کیا واقعی مجھے عزرائیل کی آمد کا احساس ہور ہاہے؟ نہیں نہیں!''

۔ خان زادہ بیگم نے اٹپے والد کے دل کی پریشانیوں کو بھانپ لیا: انھیں مدد کی ضرورت بھی ، بیٹی کی مدد کی! ''میر ئے حکمران ، آپ کی دختر دعا کرتی ہے کہ پروردگارآپ کوشنخ سعد ی جیسی طویل عمرعطا کرے! آپ سو برسوں کگ زندہ وسلامیت ، جن!''

''خدا آپ کی دعا قبول فرمائے ،عزیز دختر'' مرزاعمر شخ جیے سوتے ہے جاگ پڑا، جیے اسے پہلی باراحساس ہوا کہ بیٹی کتی عقل مند ہے ،اس کی خوبصور تی میں کمیسی پختگی آپ کی ہے۔'' پہلاکا میں اب جو کروں گاوہ ہے آپ کی شاد ک!'' فان زادہ بیگیم کی شاد کی سمر قند کے حکمر اس کے بیٹے بائے سنقور سے کرنے کی بات ایک بار چلی تھی لیکن عمر شخ نے اس رشتے کی منظور کی قطعی طور پر ابھی نہیں دی تھی اور اب سمر قند کے حکمر ان سے جنگ چیٹر نے والی تھی۔ یہ تھی تھا کہ عمر شخ سے سکی منظور کی قطعی طور پر ابھی نہیں دی تھی اور اب سمر قند کے حکمر ان سے جنگ چیٹر نے والی تھی۔ یہ تھی تھی سے کر کے اس قدیم روایت کا سہارا لیتے محمد کی وامن کی شکل دے سکتا تھا۔ لیکن خود خان زاد ہو بیگی تھی اس بات کو بھی اور اس کے امکان سے آئی ہی خانف سے جنگ کو امن کی شکل دے سکتا تھا۔ لیکن خود خان زاد ہی تھے۔ یہی سبب تھا کہ اس نے گفتگو کارخ شادی سے ہٹا کر سے متنی کہ شب کی تار کی سے ۔ اس کے خواب تو تی تھا ور ہی تھے۔ یہی سبب تھا کہ اس نے گفتگو کارخ شادی سے ہٹا کر اس سے کا کوشش کی جو پہلے چیٹر اہوا تھا۔

''اگر برادرعزیز مرزابابرکوآنھی بلاناممکن نہ ہوتو آپ مجھے اور میری والدہ محتر مدکواند جان جانے کی اجازت دے دیجئے''اس نے ہمت کر کے تجویز پیش کی۔ '' دختر من ، آپ تو میرے خزانے کا در بے بہاہیں۔ میں ایسے پرخطرایام میں آپ کواپنے سامیہ عاطفت ہے جدا نہیں کرسکتا!''

''اس صورت میں ، حکمران ، مجھے اسکیے ہی جانے کی اجازت دے دیجئے !'' قبلوغ نگار خانم میں دوبارہ جان پر گئی۔

ں۔ ''آ خراتی عجلت کیوں، خانم؟ ہمیں مرغیلان سے قاصد کی آمد کاانتظار ہے۔ ممکن ہوا تواجازت مل جائے گی۔۔۔۔''

عمر شیخ نے جلدی جلدی نماز فجر اداکی ، کھڑا ہوا اور حرم سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا ذہن جنگ کے مسائل سے معمور تھا۔

مرزا کے محافظین حرم میں داخلے کی ممانعت کی بناپرتمام رات باہر کھڑے حکمران کا انتظار کرتے رہے تھے۔اب وہ چند قدم الگ ہٹ گئے تا کہ حکمرال کے غوروخوص میں خلل نہ ڈالیس ، اپنی طرف اس کی توجہ نہ مبذول کرائیس۔ پھروہ دھیرے دھیرے، دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چل دئے۔

#### ٢

سح خمودارہوئی۔سپہ سالاربیگ اور درباری طلوع آفاب سے بہلے وزیراعظم۔جم پرزری کا شاندار چوند، کمر پرعمراور میں کورنشات کے ذریعے مرزاعمر شخ کا خیر مقدم کیا۔سب سے پہلے وزیراعظم۔جم پرزری کا شاندار چوند، کمر پرعمراور عہدے کے بموجب پڑکا اور چبرے پرگھنی گھنی کی داڑھی۔اپنی جگہ پرسیدھا کھڑا ہوا۔مرزانے اس سے دریافت کیا کہ قاصد کہاں ہے آیا ہے۔

''اسفرہے،عالی جاہ''

اوروه دوباره اس طرح كورنش بجالايا كداس كاچېره حصب كيا\_

"خبري کيايين؟"

" عالى جاه اپنے غلام پررحم فرمائيں..... "

''احِيما،مطلب بيركهاسفره پر بھی دیثمن قابض ہو گیا۔''

پھر عمر شیخ نے اپنے جسم میں مسلسل کیکی محسوں کرتے ہوئے مرغیلان کے قاصد کے متعلق دریافت کیا۔

''عالی جاہ،مرغیلان کے قاصد کا بڑی ہے تا بی کے ساتھ انتظار کیا جارہا ہے۔''

کیام غیلان کوبھی شکست کامند کھنا پڑے گا؟ لیکن تب تو اندجان کے لیے بھی خطرہ پیدا ہوجائے گا! آخر قاصد آئے کیوں نہیں؟ کہیں پھندے میں پھنس گئے، گرفتار کر لیے گئے کیا؟ کہیں خود اہل مرغیلان ہی نے تو غداری نہیں کر دی؟

" کیاعالی جاہ دوسرے قاصد ول کی روائلگی کا حکم صادر فرما کیں گے؟"

'' جواب لانے والے قاصدوں کا ایک بار پھرراستہ دیکھاجائے؟ آخر کتنے دنوں تک انتظار کرتے رہیں ہے؟''

وزیراعظم دوباره کورنش بجالا یااورمعذرت چاہئے کے انداز میں الٹے قدموں پیچھے ہٹ گیا۔

مرزا پرروزروش کی طرح عیاں ہو گیا کہ آنھی یا بھینا محاصرے میں آ جائے گا۔ اس نے چیم ہینوں کے لیے کافی رسد جمع کر لیے جانے کا تھکم دیا۔ قلعے کے بلند پہاڑی پرواقع ہونے کی بناپر وہاں آبرواں میسر نہ تھا۔ مرزانے عقل مند اورانظامی صلاحیتوں کے مالک تمیں سالہ قاسم بیگ کو قلع میں پھروں کا ایک بہت بڑا حوض تغییر کرا کے اے سقوں کے ذریعے لبالب بھروانے کی ذھے واری سپر دکردی۔

بیگوں نے بیدد مکھ کر کہ شاہ بہت بھنایا ہوا ہے،اس کے احکام کی قبیل جلدی جلدی شروع کر دی۔خود عمر شیخ گھوڑے پر سوار ہوکر گھڑ سوار محافظ دستے کی معیت میں قلعے ہے روانہ ہو گیا۔

۔ یہ گھڑسوار دریا کے بلند کنارے پرواقع کبوتر خانے کی طرف گئے جس کا اوپری برآیدہ کراڑے پرآ گے کی طرف نکلا ہواتھا۔ آنھسی سے روانہ کئے جانے والے قاصدوں کے لاپتا ہو جانے کی بناپر مرزانے نامہ برکبوتر وں سے کام لینے کا فیصلہ کیا تھا۔

دراصل اب ساری امیدیں اڑکر مرغیلان اور قوقند جانے کے لیے سدھائے گئے ان بی کبوتر وں ہی ہے وابستہ تھیں ۔ کبوتر وں کو ہا ہر نکال کراخمیں ذرا پرسکون ہو جانے کا موقع دیا گیا اور پھر گول گول لیٹے ہوئے خطان کے ہازوؤں کے بنچے ہاندھ دیئے گئے ۔ مرزاعم شیخ کوخود بھی کبوتر اڑانے کا بہت شوق تھا۔وہ ایک نیلگوں کبوتر کو ہاتھوں میں احتیاط ہے پکڑے چو ٹی زینے ہے کبوتر خانے کی حجبت پر چڑھ گیا۔

وہاں نے قرب و جوار کا سارا علاقہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دور پہاڑیوں کے عقب ہے آفتاب دھیرے دھیرے ابھررہا تھااور نیچےاس کی شعاعوں میں دریا گی سطح جھلملار ہی تھی نیم سحررخساروں کو ہولے ہولے سہلاتی ہوئی سی معلوم ہور ہی تھی۔ مرزا آنھی کے قلعے کی مورچہ بندی اور پہاڑی کے نیچے بچھے ہوئے خندقوں کے ٹیڑھے میڑھے جال کو کافی دیر تک دیکھتارہا۔'' بیخندقیں میرے دشمنوں کی لاشوں سے بٹ جائیں گ'اس نے سوچا۔

اسے یااس کے دمیوں کو بھی شک بھی نہیں ہواتھا کہ دریا کا تیز دھارا جانے کب سے کنارے کو کا ٹنا جارہا ہے،

ٹیلے کے نیچے کی چٹانوں کو برہنہ کر کے بموتر خانے کی بنیادوں کو کھو کھلا کرتا جا رہا ہے۔ کبوتروں کو البتہ جیسے خطرے کا
احساس ہو گیا تھا۔ وہ اپنے صاف سخرے خوبصورت ڈربوں میں بے چینی ہے پر پھڑ پھڑاتے رہتے تھے۔اس وقت بھی
وہ چگنے کے دانے اور صاف پانی کی طرف ذرا بھی نہیں متوجہ ہورہ ہے تھے اور گھبرا ہث کے ساتھ ڈربوں کی تیلیوں میں
چونچیں مار مار کر باہر نگلنے کے کوشاں تھے۔ کبوتر باز بہجو نہیں پاتے تھے کہ آخر کبوتروں کی ان حرکات کا مطلب کیا ہے اور ان
سے درباری کبھی اس بارے میں پوچھتے تو وہ جواب نہیں دے پاتے تھے، بس شانے اچکا کے رہ جاتے تھے۔اس وقت
فظ وہی ایک نیلا کبوتر پرسکون تھے جومرزا کے ہاتھوں میں تھا۔

عمر شیخ نے جیت کے بالکل کنارے پر جا کر کبور کے زم پروں کو بل جرکے لیے ہونٹوں سے شالیااور یوں سرگوثی کی گویا کبور اس کی بات کو بچھے سکتا ہو:''عزیز کبور ،اڑ کے مرفیلان جا۔ جلدی سے خوشخبری لا ، جا.... ''اس نے پیچھے ہٹ کراپنے طائز امید کونیلگوں فضاؤں میں اچھال دیا۔ عین اس لمحے ،ای معمولی سے جھکے سے بنیاد کا جوکٹ کر بہہ چکی تھی، مہاراندرہ جانے کے باعث کبور خانے کا چو بی ڈھانچ ختم ہو کے جرمرا تا ہوا نیچ گرنے لگا۔ پہلے اگلاحصہ پانی میں گرکے مسکنے لگا اس کے بعد کبور خانے کی پیچھلی دیواراوراڈاد ھرے دھیرے پھرتیزی سے لڑھکتے ،غبار کے بادل اڑاتے ،عمرشخ کے بھاری بجرکم جہم کوساتھ لیے ہوئے خندق میں آن گرے۔اس کی دل دوز چیخ بیٹچے گرتے ہوئے ہیتے وں چھتی ہی۔ اینٹول کے فکڑول اور دریا کے شور میں ڈوب کرروگئی۔ووا پٹی زندگی کے آخری کمجے میں صرف غبار کے بادلوں ہے تیزی کے ساتھ آسان کی سمت پردازکرتے ہوئے کبوتر ہی کود کچھ سکا....

#### ٣

میت کوئل میں لاکڑنسل دیا گیا۔ چبرہ اس بری طرح زخی ہو گیا تھا کہ پیچا نانبیں جاتا تھا۔ کشادہ کمرے میں جہال چند گھنے قبل تک سحری کھانے کے سلسلے میں سارا خاندان موجود تھا، قارا کوزبیگم قبلوغ نگار خانم سے لیٹی ہوئی پھوٹ کچوٹ کررور ہی تھی۔

''میں، میں بی وجہ بیول حکمرال کی موت کی، ہائے ، خانم آیا!\* کیول جگایا تھا میں نے ، کیول جگایا تھا اپنے سرتاج کو؟.....ہائے کتنی منحوس بیول! میں بی تصور وار بیول ان کی موت کی! میں!''

قلوغ نگارخانم كويادة كيا كەمرزاان لوگول كے سامنے كيے عجيب اندازے باتي كرر باقفا،

لگتا تھا جیے وصیت کرر ہاہے ، یہ یا دکر کے وہ زورز ورے رونے گئی۔

''بائے ہائے ،ارےانھیںا پی موت کا احساس کیے ہو گیا تھا؟ کس طرح کی یا تیں کررہے بتھے وہ ہم ہے، کس طرح کی یا تیں''

قارا کوز بیگم قلوغ نگارخانم سے الگ ہوکر بینے گئی ،سسکیاں بحرنے اورسر پینے گئی۔

''بائے ، خانم آیا، میں نے اپ فرزند کو پیدا ہونے سے پہلے ہی والدے محروم کردیا'' ووشدت فم ہے وحیرے وحیرے بولی۔'' افھیں تو گزشتہ شام کو پہلی بارعلم ہوا تھا اور انھوں نے خواہش ظاہر کی تھی:'' خدا ہمیں فرزند ہی عطا کرے!.... ہائے ، کیوں ہیدار کیا تھا میں نے ، کیوں ہیدار کیا تھا میں نے حکمران کو؟ اس سے تو کہیں اچھا تھا کہ مجھی کو موت آجاتی ،کراڑے پرے میں ہی گر پڑی ہوتی!''

''الی بات مندے نہ نکالئے ،عزیز بمثیرہ!.... آپ کوتو فرزند کی خاطر جینا چاہیے!اور کراڑا؟ کراڑے کے کنارے برتو ہم بھی کھڑے ہیں! خطرناک کراڑاتو ہم بھی کا منتظرے! یا خدا!''

تقلوغ نگار فائم سوچے گئی کے شوہر کی بیا جا تک موت کیا عجب وغریب اور پراسراز میں ہے؟ جنگ جو ہاوشاہ اور بہادر سپدسالا رمرزاعمر شخ جانے کتنی ہی ہارنگی تلوار لیے گھوڑے کومیدان جنگ میں سرپٹ دوڑاتے رہے تھے لیکن و وو ہاں نہیں مارے گئے ، مارے گئے تو ور یا کا کراڑا منہدم ہوجانے ہے۔ کیا بیٹض اتفاتی بات ہی ہے؟ کہیں بیرخاندان کی برخی کا اشارہ تو نہیں؟ شوہر کے آ باؤا جداد کی قائم کی ہوئی سلطنت کیا کراڑے پر بنی ہوئی شارت جیسی نہیں ہے؟ اقربا بشرجنگوں سے گلڑے ہوئی شارت جیسی نہیں ہے؟ اقربا کشرجنگوں سے گلڑے ہوتا ہوا یہ ملک ..... قلوغ نگار خانم کے پردؤ تصور پراچا تک مستقبل کی تصویر نمووز آرہونے گئی۔ وہ کرز آٹھی کیونکہ اسے اپنا واحد بیٹا، اپنا لخت جگر باہر دکھائی دے گیا۔ اس نے سوچا کہ باپ کی زندگی کا چراغ کراڑے پر سے جاہ کن دھارے میں گرجانے سے گل ہوگیا۔ اب بیب درداہریں کہیں بابرکو بھی تو نہ بہالے جا کمی گی؟ کراڑے پر سے جاہ کن دھارے میں گرجانے سے گل ہوگیا۔ اب بیب ورداہریں کہیں بابرکو بھی تو نہ بہالے جا کمی گی؟

مَ آیا: سن رسید وخوا تمن کوخاطب کرتے وقت احتر اماً استعمال کیاجائے والا لفظ ۔

''ا چھااب میں اجازت جاہتی ہوں، بیگم'' اس نے قارکوز بیگم سے معذرت کی '' جا کے اند جان کو قاصد روانہ کروں گی۔ بیٹے کو والد کے انتقال کی اطلاع مجھے خو وہی مجھوانی جا ہے ۔۔۔۔۔ ''

قاسم بیک شاہ مرحوم کی اس مجھلی بیگم کا برابر وفادار رہا تھا اور اب وہی غم زوہ اور شکوک اور اندیشوں کی ماری ہوئی تقوع نگار خانم کے خط کواس کی والدہ ایسان دولت بیگم کے پاس پہنچا سکتا تھا جواند ہبان سے باہرواقع شاہی حویلی میں بابر کے ساتھ رہتی تھی۔

لیکن خانم کا میہ خط جمس وقت قاسم بیگ کے ہاتھوں تک پہنچا اس وقت سلطان احرتئبل جے فاطمہ سلطان نے نفیہ طور پر اند جان روانہ کیا تھا، دریائے میر کا بل پار کر چکا تھا اور اس طرح قاسم بیگ ہے گائی آئے گئل گیا تھا۔ اس نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف نہ مبذول کرانے کے خیال سے صرف ایک سپائی اپنے ساتھ لیا تھا حالا انکہ گزشتہ روز جب وہ اند جان ہے آئے فاطمہ سلطان نے اس سے بہت بہت انعام کا وعدہ کیا تھا: اگر وہ فیاطمہ سلطان کے وفادار بیگوں کو تقدر کر کے مرز ابابر کے بجائے مرز اجہا تگیر کو تخت پر بھانے میں کا وعدہ کیا تھا: اگر وہ فیاطمہ سلطان کے وفادار بیگوں کو تقدر کر کے مرز ابابر کے بجائے مرز اجہا تگیر کو تخت پر بھانے میں کا میاب ہوجائے گاتو ۔۔۔۔۔ انتہ تنبل کو مربی کی برسوں سے دوسر سے در جے کے بیگوں کے ساتھ بیٹھا پڑر ہا تھا جواس کے لیے تو بین آمیز بات تھی۔ اس صورت حال کو وہ بہت جبیل چکا تھا! جہا تگیر کے تخت نشیں ہونے کی صورت میں اس کا وزیراعظم بنا۔ کیا خودہ ہی تحق میں اس کا وزیراعظم بنا۔ کیا خودہ ہی تحق میں اس کا حدد کے مترادف نہ تھا؟ تب تو اسے خان ذادہ بیگم کی تصویر کے پیچھے بھا گئے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی ۔ مترادف نہ تھا؟ تب تو اسے خان ذادہ بیگم کی تصویر کے پیچھے بھا گئے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی ۔ وہ تو خود خان ذادہ بیگم ہی کو حاصل کر لے گا! اور یہ ایک حقیقت تھی کہ ایکی حور کے آتا بن جانے کے خواب سے کی دوئیر نی خواب امریز بی خواب سے کی دائی دور کے آتا بن جانے کے خواب سے ذیادہ شیر نی خواب امریز بی خواب امریز بی خواب سے نیادہ شیر نی خواب امریز بی کی خواب سے نیادہ شیر نی خواب امریز بی خواب امریز بی کھی نہیں دیکھی خواب کی کھی خواب کی کھی خواب کے خواب کے خواب کے دور کے دور کی کھی نہیں کہا تھا۔

اس نے مزکر چھیے کی طرف دیکھا۔ ربگورسٹسان پڑی تھی۔

چند گھنٹوں کے بعد قاسم بیگ آنھی کے قلع سے زوانہ ہو گیا۔ مرزا بابر کے بھی حمایتی اور طرف دارموجود تھے۔ انھیں بھی جمع کرکے جانشینی کے قن سے متعلق جدوجہد کے لیے تیار کیا جانا تھا۔

## اندجان

1

اندجان ميں انجحی امن کا دور دورہ و تھا۔

شہرسے باہرواقع بلند چہارد یواری والی خوبصورت حویلی کے بچا ٹک پرمعمول کے مطابق پہرے دار مامور تھے۔ ''جنگ'' تو چہارد یواری کے اندر ہور ہی تھی: مرز ابابر بڑے جوش کے ساتھ فن حرب سیکھ رہاتھا۔اس نے گھوڑے کو سرپٹ دوڑ اتے ہوئے لگام چھوڑ دی اور مستعدی اور پوری طاقت سے تانت کو تھینچ کرتیر چلایا۔سنسا تا ہوایہ تیر تیزی سے جاکے اس تختے میں چھے گیا جونشانے کا کام دے رہاتھا۔

چنار کے سائے میں کھڑے ہوئے گھڑ سوارولی عہد کونشاتے ہازی کی مشق کرتے و بکھر ہے تھے۔ وہال سے مزید

یک اپنے مشکی گھوڑے پرسب سے پہلے نشانے کے پاس پہنچا۔ وہ مرز ابابر کا استاد تھا۔ بابرا پی جگہ واپس لوٹ آیا تو استاد نے جانن بو جو کرلا پر وائی ہے کہا:

" نشانہ بچھاونچایا ندھا گیا تھا۔''لیکن بیدو کھی کر کہاڑے کے چبرے پرادای چھا گئی ہے،فورا ہی اضافہ کیا۔''بس قرراتی سااونچا۔ویسے تیرچلانے کا انداز بہت خوب تھا۔''

حريد بيك في تيركو تحفيز عن الكال كرنشاف كي كرائي الني انتكى سے مالي اور بابركود كھائي:

''ولیٰ عبدء آپ کے ہاتھوں میں ملا کی طاقت ہے! شیر کے پنچے میں! ہمارے حکمران نے آپ کا نام ہابر یوں ہی تھوڑی رکھا ہے۔''

مرزابابر کے محافظین ، خدمتگاراور کھیل کود میں ساتھ دینے والے ہم عمر بھی نشانے کے تیختے کے پاس جمع ہو گئے۔ سب کومعلوم تھا کہ کمان بابر کی عمراور قد کومید نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے پھر بھی سب نے خوب خوب تعریفیں کیس لیکن بابر کوخود بھی یہ سب معلوم تھا:

''شیر کے سے پنچاتو میرے والدمحتر م کے ہیں۔ میں خود دیکھ چکا ہوں، ان کے تیر میرے تیروں کی بہ نسبت دس گئی طاقت سے نشانے میں سرایت کرجاتے ہیں۔ووتو طاقتو رہے طاقتو رجوان پر بھی کے سے وارکر دیں تو بچاراز مین پرڈ چیر ہوجائے۔''

''آپکا بیفرمال بردار بھی مجی عرض کرنا چاہتا ہے کہ آپ عالی جاہ پر پڑے ہیں ای لیے آپ کے ہاتھ شیر کے پنجوں کے سے ہیں!''مزید بیگ نے بڑی ذہانت ہے بات کارخ موڈ دیا۔

وایر مشکرایا اور خاموثی کے ساتھ وھوپ سے سنولائی ہوئی اپنی کشادہ پیشانی اوراوپری ہونٹ سے پہینے کے قطر ہے یو نچھ ڈالے۔

" گری میں شدت پیدا ہوتی جاری ہے، ولی عبد۔ایے میں روز ہ رکھنے ہے آ دی نڈھال ہوجا تا ہے۔افطار کے وقت تک آ پ کو کسی طرح کی کمزوری ندمحسوس ہونی جا ہے۔سائے میں بیٹھ کر ذرادم لے لیجئے۔آپ کا حکم بردار آپ ہے۔ دخست ہونے کی اجازت جا ہتا ہے،اے اندجان کے دفاع کی تیاریاں کرنی ہیں....."

لیکن بابرکوآ رام پیندند تھا۔اس کا جی تو گھو منے پھرنے اور شرارتیں کرنے کوچاہ رہا تھا۔ مزید بیگ کے وہاں سے جاتے ہی اس کی آ تھ میں شرارت سے چمک اٹھیں۔اس نے گھوڑے کوروک کرچاروں طرف نظریں دوڑا کمیں اور اپنے ایک محافظ کو اشارے سے پاس بلایا۔ پھر بابر نے ہاتھ بڑھا کراس کے ماتھے پرتارے والے گھوڑے کی کاٹھی کو جھٹک کے ویکھا کہ کئی ہے یا تبدیں۔کاٹھی مضبوطی سے کسی ہوئی تھی۔ تب اس نے سپاہی کو تھم دیا کہ پچاس قدم آگے جا کے وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اُٹر آئے اور اس کی لگام پکڑے ہوئے بابر کے قریب سے گزرے۔

باہرے کم عمر بهم رکا بول میں سولہ سالہ نویان کو کلٹاش کی بات سب سے زیادہ مانی جاتی تھی۔ وہ باہر کی بہن کے ساتھ اس کی والدہ کے دودھ پر بلاتھا۔ نویان باہر کے اراد سے کو بھانپ کرفکر مند ہوگیا:

'' ولی عبد! آپ نے ابھی ابھی تو ایک مثق پوری کی ہے۔ کیا یہ کانی نہیں؟ باتی پیچیدہ مثقوں کوکل پر کیوں نہاٹھا جیسی؟''

"يول عى سى - ويجيد ومشقيس كل كے ليے چيوڑے ديتے ہيں - آج صرف ملكي مشقيس بى كريں گے-" بابر بنس

يز ااورائي محور بيكوز ورسيايز لكائي-

محافظ کا کمیت چھا نگ سے خوف ز دہ ہو کے بھڑ کا اورا کیے طرف ہٹ گیا۔ باہرا کیا کہے تک فضا بیں معلق سار باپھر
اس کے پیرز ور سے زمین سے فکرا گئے ۔لیکن کمیت کی کاشمی اس کی گرفت ہی میں رہی (واقعی اس کے باتھ بہت طاقتور
سے ) اور وہ اسے پکڑ سے ہوئے لٹکا رہا۔محاظ نے آنا فاٹالیک کے گھوڑ سے کوروک لیا۔ باہر کے جی وں کے زمین پر رگز
کھانے سے پنیم وائز ہسا بین گیا ،اس کی رہیٹمی دستار سرسے اچھل کر دور جاگری لیکن وہ اپنے قدموں پر لفکا رہا اور سید صا
کھڑ اہو گیا۔ چبر سے پر البتہ خاصی زردی چھاگئ تھی ۔ نویان اپنے گھوڑ سے کوروڑ اتا ہوا باہر کے پاس پہنچا اور دستار اشاکہ
دینے لگالیکن باہر نے غبار آلودہ دستار پر اچلتی کی نظر بھی نے ڈالی۔وہ چا بک کو ہاتھ میں پکڑ کرمنہ سے ایک افظ بھی نگا الے
بغیر بی محافظ کے لائے ہوئے بھور سے گھوڑ سے پر سوار ہو گیا۔

دوسرے ہی لیحے اس نے گھوڑے کو جا تک رسید کیا اور اسے راستے کی پروا کئے بغیر در فتوں کے درمیان سر پٹ دوڑانے لگا۔

کھڑ سوار عموماً باغ کے کنارے کنارے واقع رائے کو استعمال کیا کرتے تھے لیکن بابر سید حمایا نے کے اندرے بل کھاتی ہوئی کنکریلی پگڑنڈی پرگزرنے لگا۔گھوڑا نالیوں کو چھاا نگ لگا کر پارکرتا تو بابر کا سرخو بانیوں کی مضبوط شاخوں ہے گرانے ہے بال بال بچتا۔ اس نے جھک کے گھوڑے کی گرون مضبوطی ہے تھام کی تھی اور اسے سرپٹ دوڑائے چلاجا رہا تھا۔ اس کے شانوں سے فکرا کر اگر اکر شاخوں سے ٹوٹ جانے والی خوبانیاں پانی میں چھپ چھپ گرد ہی تھیں۔

''ارے احمق ہم نے گھوڑے کومضبوطی ہے کیوں نہیں پکڑر کھا تھا!''نویان غصے ہے بابر نے محافظ پر برس پڑا۔''ولی عہد ہم لوگوں ہے ناراض ہو گئے ہیں تمھاری وجہ ہے ہم سب کوسرزنش جھیلنی پڑے گی۔''

بابرنے گھوڑے کو باغ کے وسط میں واقع شاندار طور پر آ راستہ برآ مدے کے سامنے روک دیا۔ خدمت گار جولگام تفاضے کے لیے بھا گابھا گابا ہر نکلا تھا، بابر کو بر ہنہ سرد کھے کر دنگ رو گیا۔ خود بابر کا چبرہ یہ خیال آتے ہی سرخ ہو گیا کہ نانی ایسان دولت بیگم ابھی اس کی بیرحالت دیکھے کرفور آہی سمجھ جا کیں گی کہ قصہ کیا ہے۔ خدمت گاروں اور محافظوں کا اس سلسلے میں سز ابھکتنا بھینی تھا کیونکہ شاہ فرغانہ نے نانی سے بابر کو آئکھ کی بیلی کی طرح رکھنے کو کہا تھا اور اس لیے خدمت گاروں اور سپاہیوں سمیت یہ جا گیرع طاکی تھی۔

اتے میں قریبی دوست اڑے اور محافظ ڈرے سے برآ مدے کے سامنے بننی گئے اور بابراندر چلا گیا تو بہوگ اپنے محور ول سے بنچے اُتر آئے ۔ نویان کو کلناش نے بابر کی دستار کا غبار جھاڑ دیا تھا اور اب اسے ہاتھوں میں سنجا ہے ہوئے تھا۔ بابر ٹو پی پہن کر اس اطمینان کے ساتھ باہر آیا کہ اب نانی پچھ بھی نہ بوچھیں گی۔ اس نے آتے ہوئے لوگوں پر نظری دوڑا کیں۔ وہ محافظ جو بجڑک جانے والے گھوڑے کی لگام کو تھا ہے نہیں رہ سکا تھا۔ معافی مانگنے کے لیے بابر کے قدموں پر سرر کھنے کو لیکالین بابر نے اسے فورا ہی گھنٹوں کے بل بیٹھاد یا اور خود مڑکے نویاں کو کلناش کی طرف رخ کرلیا۔ نویان کود کچھ کے بنی آتی تھی، دستار کو دونوں ہاتھوں سے تھا سے یوں سنجال سنجال کے چل رہا تھا گویا کوئی نازک اور

بہت ہی قیمتی صرائی اٹھائے ہوئے ہو۔ نما فظوں اور قر ہی احباب کُوڈ انٹ سننے کی تو قع تھی لیکن سنا اُنھوں نے قبقہ۔ بابر بچوں کی طرح سر چینچے کی طرف جھکا کے قبیقے رگا رہا تھا۔ نویان کو کلٹاش نے بھی اپنے ہاتھوں کی دستار کو اب دوسری ہی نظروں سے دیکھتے ہوئے قبقہدلگایا۔ دوسر نے لوگوں کے سروں سے بھی پہاڑٹل گیااور دو بھی ہننے گئے۔ پھر ہابر ہلمی روک کے اس محافظ کی طرف مڑا جس کا گھوڑ ابجڑک گیا تھا اور بولا:

" "تمهارا کوئی قصور نبیس ن*قا....*."

محافظ اتنا بڑا انعام پاکر بار ہار سرکوتفظیماً خم کرتا ہوا، دھیرے دھیرے الٹے قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تب بابر نے نویان ہے کہا؛

" نانی جان کو بھنک بھی نہ لگنی جا ہے۔"

'' ہاں ، ولی عبد ، ہماری بھی یہی خواہش ہے'' نویان کی ہا چھیں کھل اٹھیں اور اس نے اپنے ساتھیوں کوآ کھے ماری۔ وہ سب کڑکے تھے اور جانتے تھے کہ کڑکین کے راز کیے ہوتے ہیں۔

حصول تعلیم ان میں ہے تقریباً سجی کوگراں گزرتا تھا۔

بابركويادة اللياكة ج اعلم علم درس لينابوكااوركم من مُرزاك طبيعت ايك بار چرمكدر بوگئ.

٢

بابرنے "فرہادوشیریں" کے ضخیم قلمی نسخے ہے تصویر کو نکال کراہے اسباق کے دفتر میں رکھ لیا۔

درس کاونت ہو چکا تھا۔

مطالعے کے کمرے کے وسط میں معلم ریشی گدے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا: گھنی گھنی بھویں، پیٹ تک لئکتی ہوئی سفید واڑھی اورسر پر بڑا سا عمامہ۔ اس نے فاری میں فقہ پڑھا ناشروع کیا۔ بابرعر لی اور فاری کی اچھی استعدادر کھتا تھا، قرآن کی بہت ہی سورتیں بڑی خوشی سے زبانی سناسکتا تھا اورا سے قانون سے بھی دلچین تھی لیکن اس وقت اس کے اندر جوش امنڈ اپڑر ہاتھا، شرارت کی سوجھ رہی تھی ، کوئی جیالی قوت بچھ کرگز رنے کو بے تاب تھی۔ اورا سے بے حس وحرکت بیٹھ کر سبق پڑھے رکھا جارہا تھا۔ اس نے سوچا لیکن معلم کی ہاتیں تی کیوں جا کمیں، سننے کا ڈھونگ بھی تو کیا جا سکتا ہے سبق پڑھے رکھا ورکھا جا سکتا ہے۔

اورساتھ ہی ساتھ ..... فرہاد کے کارناموں ہے متعلق اپنے شعر کو بھی دل بی دل میں دھرایا جا سکتا ہے ..... دلیری اگر سیکھنا حیاہتے ہو تو ہا کلوں سے سیکھو ، دلیروں سے سیکھو

بابر نے معلم کی نظر بچا کرتصویر دفتر کے اندر سے نکال لی۔ لمبے سیاہ چکمان میں ملبوس اُو اَئی حچیئری کی فیک لگائے گھڑا تھا۔ اوراس کی آتھوں میں نیکی چک رہی تھی۔ بابر نے دل ہی دل میں سوال کیا:''ا ئے قطیم امیر ،اگر مجھے آپ سے شرف ملاقات حاصل ہواور ..... اگر میں ان سب از دھوں اور دیوؤں پر جومیر کی زندگی کے راستے میں حائل ہوں گے ، فر ہاد کی طرح فتح حاصل کرلوں ..... تو کیا آپ مجھے شاعری کے لئے سے معلم اپنے گدے پر سے چیکے سے اٹھا اور غیر معمولی تیزی کے ساتھ بابر کے پاس پہنچ گیا۔ بابر تصویر کو چھپانہ سکا۔ معلم اپنے گدے پر ہوجو ؟ بی تو شرعاً ممنوع مناوع کی انسان کی تصویر پر توجہ ؟ بی تو شرعاً ممنوع مناوع کیا۔''سبق کے بجائے تصویر پر توجہ ؟ بی تو شرعاً ممنوع مناوع کیا۔''سبق کے بجائے تصویر پر توجہ ؟ بی تو شرعاً ممنوع مناوع کے ساتھ کیا۔''سبق کے بجائے تصویر پر توجہ ؟ بی تو شرعاً ممنوع مناوع کیا۔'' سبق کے بجائے تصویر پر توجہ ؟ بی تو شرعاً ممنوع کے ساتھ کیا۔'' سبق کے بجائے تصویر پر توجہ ؟ بی تو شرعاً ممنوع کے ساتھ کیا۔'' سبق کے بجائے تصویر پر توجہ ؟ بی تو شرعاً ممنوع کے ساتھ کیا۔'' سبق کے بجائے تصویر پر توجہ ؟ بی تو شرعاً ممنوع کا کی سے بیانے کیا۔ '' سبق کے بجائے تصویر پر توجہ ؟ بی تو شرعاً ممنوع کے ساتھ کی کیا۔'' سبق کے بجائے تصویر پر توجہ ؟ بی تو شرعاً ممنوع کے ساتھ کیا۔'' سبق کے بجائے تصویر پر توجہ ؟ بی تو شرعاً ممنوع کے ساتھ کی کیا۔'' سبق کے بجائے تصویر پر توجہ ؟ بی تو شرعاً میں دریا وقت کیا۔'' سبق کے بچائے تصویر پر توجہ ؟ بی تو شرعاً کیا کے دیا ہے تھوں کی کے دیا ہے تھوں کیا گھوں کیا گھوں کی تھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کے دیا ہے تھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کیا گھوں کیا

''استاد محترم، پینصور ..... ہرات سے لائی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو، پیر بیں عظیم میرعلی شیر۔'' معلم نوائی کی شاعری کے تذکر ہے تن چکا تھالیکن خود بھی پڑھی نہیں تھی۔

''میرے شنرادے، انسانی تصویریں بنانا، دیکھنا اور دیٹالینا سب شیطان کی حرکت ہے! مجھے دیجئے بیہ تصویر ' یجا''

معلم صاحب اتنے ناراض ہیں تو کون جانے ،تصویر کو لے کراس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرڈ الیس۔ بابر نے سوچا اور کہا:'' جی نہیں!''اس نے بیدالفاظ اتنے بخت لہجے میں کہے کہ معلم ولی عہد کے غصے سے خوف ز دہ ہو گیا۔ نیکن اس نے درس روک دیا اور بابر کی نانی ایسان درلت بیگم سے اس کی شکایت کرنے چلا گیا۔

اور پھر کوئی پچین سال کی ایک فربداندام عورت اپنے اطلسی لباس سے سرسراہٹ پیدا کرتی ہوئی مطالعے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہابر جلدی ہے اٹھ کرنانی کوکورنش بجالا با۔ایسان دولت بیگم نے اس بچاری تصویر کو لے لیا اور گہری دلچپی سے دیکھنے گئی۔

''میرعلی شیر کے چبرے میں تو لگتا ہے کہ فرشتوں کی سی پھے صفات پائی جاتی ہیں''وہ بولی اور بیالی بات بھی جس کی معلم کوقطعاً توقع نہتھی۔ پھراس نے اپنے رئیٹمی لباس کے آئچل سے چبرے کوڈھکتے ہوئے معلم کی طرف رخ کر کے کہا:''محترم معلم، پیقصور ہرات میں علائے وین کی اجازت سے بنائی گئی ہے۔''

پھرده بابرے خاطب ہوئی:

''معلم صاحب یقیناً درست فرمارہے ہیں۔عزیز مرزا ، فقہ کے درس میں تصاویر خواہ وہ کیسی بھی کیوں نہ ہوں ، دیکھنا ناجائز ہے۔وفت آنے پرانشاءاللہ تعالی آپ کوملک کی عنان حکومت سنجالنی ہوگی۔فقہ تو آپ کواول تا آخر جاننا ہی ہے۔رہی پیقسویرتواہے میں اپنے یاس رکھوں گی۔''

بابرنے نانی سے پل بھرکے کیے نضویر مانگ کردوبارہ کتاب کے اندرر کھدی۔ '' میں اپناخواب آپ کے سپر دکرر ہاہوں' اس نے کتاب کواپیان دولت بیگم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ نانی نے نواسے کی اس بات کو بہت پہند کیا۔ '' کیا میر طلی شیر کواند جان آنے کی دعوت دی جائے ؟'' ''او و کیا پیچی ممکن ہے؟'' یا بر کی آئیسیس پیک انھیں ۔

"میرطی شیرسمرقندا کربھی تواس کی شان دو بالا کر بچکے ہیں۔ جہاں تک فریفانہ کا تعلق ہے تواس کی خوبیوں سے سارا زمانہ واقف ہے ۔۔۔۔۔ مجھے خبرطی ہے کہ میر علی شیر بہت ہی شریف اور پاک و پارساانسان ہیں۔ وہ ہمارے ہاس تشریف لاکیں گے تومحتر م معلم کواس کا یعین آ جائے گا۔''

معلم کا چیروخوشی ہے کھل اٹھااوراس نے کھڑے ہوکر کہا: آبین!''

٣

دوپبرتک حویلی کے اندر سنا ٹا چھا گیا۔

اوگ پیاس کی شدت ہے ہری طرح نڈھال تھے اور بے چینی کے ساتھ شام کے منتظر۔ عالی شان مکانات کے مالک عالی نسب افراد بجوک پیاس ہے بچنے کے لیے بخنڈ نے بخنڈ نے بخنڈ کے مول میں نیند کے سہارے وقت کاٹ رہے تھے۔ باہر کو کسی طرح نیند بی نیس آ رہی تھی۔ اے شاعرانہ خوابوں نے بخت مضطرب کررکھا تھا۔ اپنے کمرے میں تنہارہ جانے کے بعد وہ کا غذقکم لے کے بیٹھ گیا۔ شعر کہنے کی کوشش کی کیکن دوسرے شعرا کے جواشعارا ہے یا و تھے ان کے سوا فرہمن میں بیٹھ آ بی نیس رہا تھا۔ تب اس نے ایک دفتر اٹھایا اور وادی فرغانہ کے متعلق اپنے تاثرات قلم بند کرنے لگا:
" یبال بلند کو ہستانی سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے اور بیابانی طائروں کی افراط ہے۔ ہم نے آتھی سے پچھ فاصلے پر ویران علاقے میں سفید ہرن دیکھا تھا۔ یہ ہرن سرغیلان کے قرب وجوار میں بھی پائے جاتے ہیں۔ "کتنی خوبھورت تھی وریان علاقے میں سفید ہرن دیکھا تھا۔ یہ ہرن سرغیلان کے قرب وجوار میں بھی پائے جاتے ہیں۔ "کتنی خوبھورت تھی وادی فرغانہ! کتنا مشکل تھا اس کے سارے حسن اور قابل دید مقامات کا الفاظ میں تذکر و کرنا! لوگ میرعلی شیر کے پاس وادی فرغانہ! کتنا مشکل تھا اس کے سارے حسن اور قابل دید مقامات کا الفاظ میں تذکر و کرنا! لوگ میرعلی شیر کے پاس جاتے تھے تو صرف اپنی شاعری لے کری تھوڑی جاتے تھے ۔ ....

بابر لکھنے میں اتنازیادہ کھویا ہوا تھا کہائے گھوڑے کی ٹا پیں بھی نہ سنائی دیں۔ ٹا پیں تو اے اس وقت کہیں جاکے سنائی دیں جب گھڑسوار دروازے کے بالکل سامنے پہنچ گیا۔ کمرے سے خواتین کی گریہ وزاری کی صدائیں بلند ہو کیں۔ بابر نے چونک کرسرا شایا۔ یہ کیا ہو گیا؟ رونے کی آوازیں ایسان دولت بیگم کی رہائش والے جھے ہے آرہی تھیں اور برابر تیز ہوتی جاربی تھیں۔ بابر فورانہی سر پر پاؤل رکھ کرنانی کے کمرے کی طرف دوڑیڑا۔

اس کمرے کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ بزرگ خاتون کے سرکے اوپر سے رومال کھسک گیا تھا۔ وہ رومال کو ہاتھ سے ال ربی تھی۔اپنی بیٹی قلق غ نگار خانم کے خط کو بار بار پڑھ ربی تھی: ڈیڈ بائی ہوئی آئھوں کوالفاظ واضح طور پرنظر نہیں آ رہے تھے۔

آ بھنی سے مرزاعمر شیخ کے انقال کی خبر لے کرآنے والا بیگ دیوار کی فیک لگائے بمشکل ہی کھڑا ہو پار ہاتھا۔ اس نے سستائے بغیر گھوڑے پرکوئی پچیس کوس کا فاصلہ طے کیا تھا اور سرا پاغبارے اٹا ہوا تھا۔

والد کے انتقال کی خبر نا گہانی کی سی تقی۔ بابر کے چبرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔اس نے قاسم بیک پر نظریں جما دیں اور اس کا ساراجسم کا پیٹے لگا۔قاسم بیک فور اُہی لیک کے بابر کے پاس پہنچا،اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیااور رندھی ہوئی ،التجا بجری آ وازے بولا: ''میرے شغرادے!.... خدا آپ کو ہمت عطافر مائے۔اب آپ ہی ہم لو کوں کا سہارا ہیں اوشنوں کے لفلر تین طرف سے یلغار کررہے ہیں۔آپ کی والدہ صلابہ نے فر مایا ہے کہ آپ کونو را بھی اند جان کے لیے رواث ہو جاتا جا ہے۔ اپنے و فاوار بیکوں کو قلعے میں بلالیمنا جا ہے!''

" ایسان دولت بیگم بمجھ گئی کے قم کے ان کھات میں بھی امور دنیا ہے غافل نیس رہاجا سکتا ،گریہ وزاری کے لیے وقت بی نہیں۔اس نے قاسم بیک سے کہا:

''ا شخےے۔۔۔۔ وفاداری کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ مرزا بابر کے ساتھ جائے۔ سبالوگ یہ حویلی چپوڑ دیں، سہب قلعے کو چلے جائمیں!''

بابر جیسے بت بن نے رہ گیا۔اس نے خاموثی ہے جوں توں کپڑ ہے پہنے، خاموثی ہی ہے گھوڑ ہے پرسوار ہوا اور اور اور اور اور اور انگیں۔اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ پھولتے پہلتے اشجار، یہ والد مرحوم کا تقیر کرایا ہوا سنگ مرمر کا حوض .... یہ بہت ہی اس شخص کی یا دمیں مغموم وملول ہیں جواب بہتی بھی ان کے پاس ندآئے گا۔ناشیاتی کے بید درخت تو خود مرزا عمر شنخ کے لگائے ہوئے ہیں، ان پر پھل آگئے ہیں، کچھ ہی دنوں میں یہ پک بھی جا کمیں گے لیکن جس نے یہ دور سے لگوائے تھے وہ بہتی جا کمیں کے لیکن جس نے یہ دور درخت لگوائے تھے وہ بہتی بھی ان پھلوں کا ذا گفتہ نہ بچھ سکے گا۔

وہلوگ پختدرائے ہے گزرنے لگے توبابرایک بار پھرائے والد کی یادے تڑ پاٹھا: رائے پر پھران ہی کے تکم پر تو جڑ ہے گئے ہے۔اورسا منے دوری پر نظر آتا ہوا قلعہ بھی تو ان ہی کا تعمیر کرایا ہوا ہے اوراب وہ دنیا ہے اٹھ بچے ہیں نہیں ، نہیں!بابر کی روح کو بخو بی احساس تھا کہ اب وہ اپنے والد کو بھی بھی نہ دکھ سکے گانیز یہ کہ اس کا نقصان نا قابل تلافی ہے۔ اچا تک اس کی آتھ میں ڈیڈ با آئیں اور آخر کارروح کو مضطرب کرتے اور ساتھ ہی ساتھ تسلی دیتے ہوئے اشک بہہ نگے۔

وہ لوگ قلع (اروگر دکی خندقیں بھی گہری تھیں اور فصیل بھی بلند: تلے اوپر گیارہ ردے \* رکھے گئے تھے، بابر نے غیر شعوری طور پر شارکیا ا) کے قریب پہنچاتو اس کے صدر دروازے سے پانچ گھڑ سواران کی طرف آئے جھورے سے گھوڑے پر سوار چھوٹی چھوٹی آئکھوں اور منگول ناک نقشے والا بیک (بابراپی والدہ کے اس رشتے دار سے واقف تھا) آگ آگے آگے تھا۔ شیرم بیک طغیانی نے ان لوگوں کے پاس پہنچ کر بابر کے چیرے پر منڈلاتے ہوئے تم کو دیکھا تو وہ گھوڑے سے نیچے کود پڑا۔ اس کی آئکھوں میں آئسوتو نہ آئے لیکن اس نے سرد آہ بھری اور کہا:

'' مجھے یقین نہیں آیا، یقین ہی نہیں آیا، شنرادے! توبہ کا ہے کہ ہم اپنے سہارے سے محروم ہو گئے .... آہ، بے قم دنیا!''

> ''آپ نے کس سے سنا؟'' قاسم بیک نے پوچھا۔''اس سانحے کوابھی راز ہی رہنا چاہیے۔'' شیرم بیگ نے اپنا گریبان پکڑلیا۔

'' مشیت ایز دی کو بھلا کون جان سکتا ہے .... میراایک کبوتر اڑتے اُڑتے اچا تک غائب ہو گیا تھا۔'' اے کس نے مارگرایا؟'' میں نے سوچا اور چھت پر چڑھ گیا۔ کافی دیر کے بعدوہ کبوتر واپس لوٹا اور آ کرمیرے سامنے بیٹھ گیا۔اس کے پرول کے پنچ کاغذ کا ایک ٹکڑا نظر آیا جے نکال کر میں نے کھولا۔ای سے بیافسوسناک خبر ملی۔ میں پچھ کہنہیں سکتا کہ

<sup>·</sup> ای زمانے میں پھروں یا اینوں کے ایک روے کی اونچائی موجودہ بیانے ہے موہاستر سنٹی میٹر کے برابر ہوتی تھی۔

ئم نے تکھا تھا ای پر ہے کو ، شاید آسانی فرشتوں کی تحریر ہو۔"' . شیرم بیگ نے آپر کے گھوڑے کی کائٹی پر ہاتھ رکھا اور مند قریب لیے جا کر و بی آواز ہے کہا:

"مير برم زا، قلع كاندرتشريف ندلے جائے انظرہ ہے۔"

یہ بات قاسم بیگ نے بھی من کی۔عمر شیخ کی حکمرانی میں شیر م بیگ کوئی خاص او نچا عبد ونبیں حاصل کر سکا تھااور ناراض ربتا تھا۔اب وواوروں سے پہلے بی مرزا باہر کے آٹرے آ کراس کا اعتاد حاصل کرنے کی فکر میں تھا تا کہ عہدے میں ترقی ہوجائے۔قاسم بیگ نے اس بات کو بھانی لیااور پرسکون کہجے میں کہا:

''میرے شبرادے قبل از وقت ڈرنا کیامعنی بہیں جلدا زجلد قلع میں پہنچ کر بیگوں کواکٹھا کر لینا چاہے۔ شیرم بیک کوزمین پر کھڑے کھڑے گھوڑے پرسوارقاسم بیگ ہے گفتگو کرنا مناسب ندمعلوم ہوا۔وہ انجھل کراپنے گھوڑے پرسوار ہوگیاا ورسخت لیجے میں بولا:

'' جناب قاسم بیگ ،انجھی آ پ کوؤرا بھی علم نہیں کہ دہاں کیا ہور ہاہے! آ پ کے دفا دار بیگوں نے خوجند کو دشن کے حوالے کر دیا!اسٹر و کو بھی! مرغیلان کو بھی!''

"مرفیلان کوبھی؟" بابراتنے زورے چیخا کیاس کاجسم لرزا تھا۔" کب؟"

''ابھی ابھی خبرموصول ہوئی ہے! وٹمن کے ہڑے ہڑے لائے گئر چاروں طرف پھیلتے جارہے ہیں۔ تواکے قریب پھٹے چکے ہیں۔اب اندجان کی باری ہے! کیا آپ چاہتے ہیں کہآپ کے وفادار بیگ اندجان کے ساتھ ہی ساتھ مرزا ہابر کو بھی دشمنوں کے حوالے کردیں؟ نہیں!جب تک میں زندو ہوں....''

شرم بیگ اسے گھوڑے کو بڑھا کر بابرے گھوڑے کے پاس لا یا اوراس کی لگام تھام لی:

''میرےمرزا، میں آپ کا مامول ہول، آپ کا وفا دار ہوں، مجھے اجازت دیجئے کہ آپ کو یہاں ہے نکال لے بلول''

بابرٹھیک سے سمجھ ندسکا کہ شیرم بیگ اس سے کیا کرنے کو کہدرہا ہے۔لیکن اس کی غمز دہ روح اورتشنگی سے ماہی بے آ ب جسم نے اس وقت بنداور تھٹن مجرے قلع کے بجائے کشادہ کھلے میدان میں رہنا بہتر تصور کیا۔ یہی سبب تھا کہ بابر نے مخالفت ندکی۔قاسم بیگ نے البتہ دو بارہ اعتراض کیا:

. "ميرے مرزا،آپ كى دالده صاحبے نو چھاور بى كرنے كى ہدايت كى تھى .... "

" تقلوغ نگار خانم سیدسالار کب ہیں!" شیرم بیگ نے اس کی بات کاٹ دی اور ضدی پن کے ساتھ بابر کے گوڑے گار کے ساتھ اور کے گار کی لگام ک

لیکن قاسم بیگ کوبھی اپنی بات پراڑ نا آتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا کر بابر کے قریب پہنچا، اس کے گھوڑے کی ایال پر ہاتھ رکھ دیااور کہا:

''آپ کی والدہ صاحبہ ٰ ہماری ملکہ آج شاہ مرحوم کی تدفین کے بعداند جان کے لیے روانہ ہو جا کیں گی۔کل دہ یہاں پہنچ جا کیں گی۔اور آپ کی نانی جان بھی قلع میں قیام کے لیے آنا چاہتی ہیں۔ یہ لوگ آخر آپ کو دھونڈیں گ کہاں؟''

بابركو يجهيموش آسياءاس فيشرم بيك سے يو جها:

'' تو ہمارا کدھرجانے کا قصد ہے؟'' شیرم بیگنے باہر کے کان کے قریب منہ کر کے کہا: '' الا تاؤ کی طرف چلیں گے۔ پھراوش بعد میں شایداوز گنت۔'' باہر سفر کے اس راستے کو قاسم بیگ ہے چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے چیچے ہے اس ہے کہا: ''ہم لوگ اوش کے راستے میں کسی جگہ پرل جا کمیں گے۔ والدہ صاحبہ کو بتا دیجے گا۔'' ''میر ہے شنم او ہے، پہلے تو میں قلعے میں جا کر بیگوں سے صلاح مشورہ کروں گا۔ مجھے پتا چل جائے گا کہ آخران لوگوں کے اراد ہے کیا ہیں۔'' ''سب سے اچھا تو یہ ہوگا کہ آپ میر ہے محتر م استاد خواجہ عبداللہ ہے ملا قات کریں۔''

اور قاسم بیک اپنے گھوڑے کوموڑ کر قلعے کے بچا ٹک کی طرف چل دیا۔

## 1

ان لوگوں کی بحث پر فصیل قلعہ کے ایک گنگورے ہے کوئی فر بداندام گئیلا سپاہی نظرر کھے ہوئے تھا۔ اس نے قاسم بیک کوتیزی ہے پچا تک کی طرف ہڑھتے دیکھا تو پچا تک کے اوپر سے دھیرے دھیرے نیچے اتر ااورا پنے ما لگ احمد تنہل کے پاس چلاگیا.....

خوبانیوں کے ایک وسیج باغ کے وسط میں ٹائل دارگنبد کا کشادہ حمام بناہوا تھا۔ باغ کا مالک یعقوب بیک شدید گرمیوں کے ایام میں اسی حمام کے ایک کمرے میں جواپنی اندرونی آ رائش کی بناپر کسی کل کے دیوان خانے سے مشابہ تھا، آ رام کیا کرتا تھا۔ اس دفت اس کمرے میں معزِزمہمان کے لیے مخصوص جگہ پراحمد تنبل جیشا ہوا تھا۔

اس نے تو نبی کے پیالے میں جس پر جنگلی گلاب کی چکھٹریاں بنی ہوئی تھیں۔ قمیز \*انڈیلا اوراسے پی کر تھیلی سے اپنی ٹھوڑی یو مجھی ۔

" پروردگارمیرا گناه معاف فرمائے ، میں نے روز ہتو ڑئویا''اس نے پرسکون کیج میں کہا۔'' یہاں تک آتے آتے زبان میں کانٹے پڑگئے۔ بے ہوش ہوکر گھوڑے ہے گرتے گرتے بچا۔'' میں

"آج آپ کواس گناه کی اجازت ہے' بعقوب بیگ نے تھیسیں نکال دیں۔" اشد ضروری ہوتو اسے معاف کیا جا سکتا ہے .... آپ نے بڑے مشکل کام کا بیڑ ااٹھایا ہے، محترم بیگ لیکن اگر آپ کی قسمت کا ستارہ چیک اٹھا اور مرز ا جہانگیر تخت نشیں ہو گئے تو ان کی نگاہ میں سب سے زیادہ معتبر آپ ہی ہوں گے۔ آپ ہی تو وزیراعظم ہوں گے، درست ہے نا؟"

احمد تنبل اپنے اس شاندار مستقبل کا تصور کر کے دل ہی دل میں خوشی سے پھولا نہ سایا۔ مثلاً یعقوب بیگ بھی مسکرانے لگا۔اس کی بیمسکراہٹ اسکلے دو دانتوں کے غائب ہونے کی وجہ سے پچھاور بھی مصحکہ خیز معلوم ہورہی تھی۔اس کی آئکھیں البتہ غور سے احمر تنبل کا جائزہ لے رہی تھیں جیسے کہدرہی ہوں: '' تم کہیں نیرتو نہ بھول بیٹھو سے کہا تنے پرخطر

م قمیر کھوڑی کے دودھ سے تیار کیاجائے والامشروب۔

کام میں میں بھی تمھارا ہاتھ بٹار ہاہوں؟'' احمر تنبل چو کنا ہو گیا:

''ارے بیک صاحب آپ اور میں دونوں ہی مغل جیں۔ وقت آ گیا ہے کے فرغانہ میں برلاسوں \* کی حکومت اُم کردگ جائے۔ آپ کو میں سب سے زیادہ ممتاز مانتا ہوں۔ خدا کے ففہل وکرم سے میں وزیراعظم بن گیا تب بھی آپ ا میرے داخد دوست اوراستاد کی حیثیت حاصل رہے گی۔''

'' آمین!''یعقوب بیگ نے مطمئن ہوکر کہا اورا پی ترشی تر شائی کجی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ اتنے میں احمیمبل نے بیا لے کوایک طرف کھسکا دیا اور دروازے کی طرف مزکر آبٹ پر کان رگا دیئے۔

اس كاسيابي اندر داخل جواا وركورنش بجالايا\_

"سویونجی\*\* ،میرے آقا،سویونجی !"اس نے سیدھے کھڑے ہو کر کہا۔"مرز ابابر قلع میں نہیں داخل ہوئے. مڑکر کہیں چلے گئے۔"

"ثیرم بیک کے ساتھ؟"

"جي ٻال،حضور!"

احمیتنبل کے لیے واقعی سیخو خری بی تھی۔اس نے جری تھلی سے ایک اشر فی نکال کر دہلیز پر پھینک دی۔ سٹھیلے سپائ نے سکے کوفورا

ہی اندرونی جیب میں رکھ لیااورشکر بیادا کرنے کے طور پر دوبارہ کورنش بجالایا۔ پھروہ احمد تنبل کے اشارے پر کمرے ہ با ہرنگل گیااور دروازے کوکس کے بند کر دیا۔

احمد تنبل اند جان پینچتے ہی سیدھا یعقوب بیک کے ہاں جائے مقیم ہو گیا تھا۔لیکن مرزا ٹمریٹنے کے انقال کی خبر پہلے اسے نہیں بلکہ شیرم بیک کو دی تھی۔شیرم بیک جلید باز اور بهآسانی مشتعل ہوجانے والا جوتھا۔ یہی نہیں ، وہ پچھسادہ لوح بھی تھا: احمد تنبل نے خود کو پس پردہ رکھنے کے لیے کبور کے ذریعے جو پرچہ بھیجا تھا اس پروہ یقین کر جیٹا۔

"آپ کے مشورے سے تیار کیا جانے والامنصوبہ کا میاب رہا، اس سے بہتر نتیج کا تو تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا!" احمر تنبل نے میز بان سے احسان مندی کے ساتھ کہا۔

''جی ہاں ،اب شیرم بیگ اپنے بھانج کو'' خطرے'' سے دور ہی دورر کھے گا۔وہ ایڑی چوٹی کا پسینہ ایک کردے گا کہ کسی طرح بابر کاسب سے معتبر بیگ بن جائے ،اب الا تاؤ کے یار لے جائے گا،شکر خدا.....''

''اورہم.... ہم اب بابر کے بھاگ کھڑے ہونے کی خبررعایا تک پہنچا کمیں گے .... کہیں گے کہ دہ خطرے سے خا نف ہوکر بھاگ کھڑے ہوئے ۔لوگول کومعلوم ہوجائے گا کہ برادفت پڑاتو بابراپنے وطن اند جان کوچھوڑ کر کیسے فرار ہوگئے ۔اس کے بعد .....اس کے بعد مرزا جہانگیر کوتخت پر بٹھادیا جائے گا۔''

يعقوب بيك اپني دا زهي پرمسلسل ہاتھ پھيرے جار ہاتھا۔

"افواہیں پھیلانے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ بازار' اس نے کہا۔'' کچھ موزوں سوداگرسیرے اثریس ہیں، وہی

٠٠ سويو في : خوشخرى لانے والے كوديا جانے والا تحذ\_

<sup>\*</sup> برلان ایک ترک قبیله - امیرتیور برلاس تھا - بابر بھی ای قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔

ر یں کے بالی بدی باتیں۔"

"جي بان، پر کي کو بھنگ بھي نگاني جا ہے که افوا ہوں کا آ خارجم نے کيا ہے!"

٠٠٠ ي مطمئن ريخ واحمد بيك صاحب جميل رازكوراز ركمنا خوب آتا ب..... "

اند جان میں و ہے ہی ایک ہے ایک ہری افواہ نے قیامت کی تھا بلی بچار تھی ہی ۔ دشمنوں کے فکر قریب ہے قریب ہوئی جا تے جارہ ہے تئے جس ہے اوگوں پر ہری طرح خوف طاری تشااور جہاں خوف کی حکمر انی جو دہاں افوا ہوں کا بازار گرم ہوئی جا تا ہے ۔ اوگ کا نا پھوی کر رہے تئے ۔ '' بادشاہ کراڑے پر ہے دریا میں کو دپنا اورا ہ آئے نبین آؤ کل شہر پر وشمنوں کا قابض ہو جانا بھنی ہے ۔ '' پھر ایک اور افواہ اڑی : '' مرز ا بابر ڈر کے مارے بھاگ گئے ہے ۔ '' پھر ایک اور افواہ اڑی : '' مرز ا بابر ڈر کے مارے بھاگ گئے ہوئے ، جمیں مقدر کے جوالے کر کے بھاگ گئے ۔ '' دن کا وقت تھا، بازاروں میں خرید و فروخت عروج پر تھی لیکن اچا تک دو کا نمیں کے بعد ریگر ہے بند ہونے لگیں ۔ ٹھی ہے کو گئی ہے تھے ۔ آخر میں نوبت اس افواہ تک پنج گئی کہ آنسی پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا اور شاہ فرغانہ کو کراڑے پر سے دریا میں پھینک و یا گیا ۔ مجرجلدی جلدی دارونے شہر کے پاس جا جا کرا ہے بازاروں میں بنی ہوئی فرخ روں ہے مطلع کرتے تھے۔

بیگوں میں بھی تھلبلی بچ گئی۔ بیلوگ قاسم بیک ہے شاہ کے انقال کی خبرین کرخوف ہے پوری طرح مغلوب ہوگئے اوراس فکرنے کہ اب تخت پرکون بیٹھے گا ، نھیں جنگ کے بجائے دیگر با تیں سوچنے پرمجبور کر دیا۔ نتی نئی الٹی سیدھی افوا ہیں من من کے داروغہ شہراز ون حسن کا د ماغ چکرا گیا: بیا فوا ہیں تو بے بنیاد ہیں پر جانے اصلیت کیا ہے؟ .....

بیگ ایک جگہ جمع ہوئے لیکن کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ داروغہ شہر نے جنھینکنا شروع کیا۔'' قلعے کے باہروشمن کھڑے ہیں ادر قلعے کے اندر بھگدڑ مجی ہے۔ نہ جمیں پھیمعلوم ہے نہ جم کسی بات کے لیے تیار ہیں۔صاف ظاہر ہے کہ مرز ابا بر قلع میں داخل ہوئے بغیر ہی بلاسب نہیں چلے گئے۔''

"تو پھرہمیں بھی بھاگ کھڑے ہونا چاہیے؟"مولا ناعبداللہ نے طنزیہ کہجے میں پوچھا۔

خواجہ عبداللہ کواپنے سیاہ بالوں اورعلم وُفضل کی بناپرشہرت حاصل تھی اور و ہ اند جان کے بیگوں کا بہت ہی بااثر پیرتھا۔ خود مرز ابابر بھی اپنے آپ کواس کا مرید تصور کرتا تھا۔ اس لیے از ون حسن سیاہ ریش خواجہ کونا شائنتگی ہے جواب نہ دے سکا اور خاموش ہی رہا۔

"مرزابابرگواندجان سے زیادہ دورنکل جانے سے قبل ہی واپس بلالیا جانا چاہیے' قاسم بیگ نے خیال ظاہر کیا۔ "میں مرزابابر سے بخو بی واقف ہول' خواجہ عبداللہ نے حاضرین پرنظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔"نہیں، وہ یہاں سے ڈر کے بھا گے نہیں ہیں۔ وہ تو صرف ہماری وفا داری کا امتحان لینے کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ دراصل فسادی اورساز شی لوگ عوام میں اشتعال پیدا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نثاہ کے ابتقال پر ملال کی فیمرہم تک جینچنے سے قبل بی بازاروں تک پہنچ گئی۔"

درست،ساری بات بالکل درست! از ون حسن جیرت میں پڑگیا کہ خواجہ عبداللہ نے وہیں ، ان سب کے درمیان رہتے ہوئے بھی مرزابا برکے خیالات کا انداز ہ لگالیا۔اس نے سوچا کہ خواجہ توضیح معنوں میں دلی ہیں ، ولی! '' لگتا ہے کہ ہمارے پیرصا حب کوتو سب کچھ واضح طور پرمعلوم ہے!'' از ون حسن نے مصنوعی احترام کے ساتھ كها\_" آيئے ، جم لوگ ويساكريں جيسا كەمولانا فرمائيں ۔"

ہا۔ 'اپھے ہو ہو ہوں رہیں 'رہی ' بیان کا موجہ ہوں ہے۔ ''جھے کو واضح طور پر بس اتنامعلوم ہے' 'خواجہ عبداللہ نے وجیرے ہے کہا،'' کے سب کو متحد ہو کر مرزا ہا ہر کی خدمت کرنی چاہیےاورتب ہی ہم زندہ نج سکیں گے اور ہم میں ہے کسی کا ہال بھی بریکا نہ ہوگا۔''

درست، یہ بھی بالکل درست از دن حسن نے سوچا اور گفتے یقین کے ساتھ کہدرہے آب خواہم عبداللہ یہ ساری باتیں! پھر بھی خون تو محسوس ہی ہوتا ہے ..... اگر حالات نے ایسارخ اختیار کیا گے خواہم عبداللہ کی بات بی ثابت ہوئی او بابر شاوفر غانہ بن گئے تو داروغہ شہر کی آج کی اس پچکچا ہٹ کو کیامعنی پہنائے جائیں گے؟ کیا خودائی کے لوگ ہی اس ک اس پچکچا ہٹ کے متعلق مرز ابابر کے کان نہ بھریں گے؟ تب کیا وہ داروغہ شہر کے عہدے سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے گا؟ نہیں، نہیں ،ازون حسن ہتم نے جوراستہ ختب کیا ہے اس سے نہ ہٹو۔

''محترم پیر، آپ کا حکم ہوتو میں خود مرزا باہر کی خدمت میں حاضر ہول'' از وان حسن نے کہا۔'' میں جا کے انھیں سارے بیگوں کی طرف سے وفا داری کا یقین دلاؤں گا اور درخواست کروں گا کیدوہ قلع میں آ جا نمیں۔''

''آپ کے ارادے قابل ستائش ہیں ، دارون کو صاحب کین میں کہنا چا ہتا ہوں کہ جب تک آپ اس عہدے پر مامور ہیں تب تک آپ کو چاہے کہ شہر میں فساد کو کچلیں ، فسادیوں کے اڈے کا بتالگا کراہے نیست و نابود کر دیں اورانہ جان کے دفاع کے لیے ضروری تیاریاں کریں۔ آپ اپنے ان بھی کاموں کی بنا پر مرز ابابر کی عنایات کے مستحق ہو سکتے ہیں۔''

پیرنے واقعی از ون حسن کے دل کی بات بھانپ لی تھی۔

۵

موسم گر ما کے آفتاب نے زمین وآسان میں آگ کی لگار کھی تھی۔ گھوڑوں کے سموں سے او پراٹھتی ہوئی دھول لپٹوں کی طرح گھڑسواروں کے چبروں کو جلس رہی تھی۔ ہوائیں یوں ساکت تھیں کہ کوئی خفیف سا جھوڑکا بھی نہیں چل رہا تھا۔

بابر کا تمام جم پینے میں نہایا ہوا تھا، بیاس کی شدت سے منہ بری طرح خشک ہوگیا تھا اور کل عین ای وقت وہ اند جان سائے کے کنارے کتنے مزے سے وفت گزار رہا تھا! سر سبز وشا داب جا گیر کی صاف سخری فضا، شفاف پانی ، ہوا دار برآ مدہ شرار تیں ، سب پچھاس ماضی کا جزوبن چکا تھا۔ جوجیسا کداس وفت اس بنتے اور دھول سے اٹے راستے پر محسوں ہو رہا تھا، بیچھے ، بہت بیچھے چھوٹ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے پر یوں کی کسی کہانی کا ساکوئی بگولا اچا تک اٹھا تھا جس نے عفوان شباب کی پر مسرت زندگی سے اس کا دشتہ تو ڈویا تھا اور اب اسے تنکے کی طرح اڑائے لیے جارہا تھا۔ وہ اُڑتی ہوئی ریت اس بھولے کی ریت تھی ۔ والد کو دریا میں گرانے والی طاقت اس بھولے کی طاقت تھی اور اس کے بچاس ہم سفروں کی وہ دھند لی پر چھا گیاں تھیں جس نے ان شنب کو ایکی طاقت تھی اور اس کے بچاس ہم سفروں کی وہ دھند لی پر چھا گیاں تھیں جس نے ان شنب کو ایکی طاقت تھی اور اس کے بچاس ہم سفروں ک

بھوک کی شدت سے سرچکرار ہاتھا،لگ رہاتھا جیسے کوئی دیوان لوگوں کو سید ھےرائے سے بھٹکار ہاہے۔ وہ اوز گنت جانے والے رائے سے نمازگاہ تک پہنچ گئے۔اب انھیں برف پوش چوٹیوں والے پہاڑ نظر آنے گئے۔ ہابر کی آئکھوں کوشنڈک محسوس ہونے گئی،اس نے گھوڑے کوایڑی لگائی اور خٹک لیوں کو بمشکل کھول کر شیرم بیگ

" " " پاوگ دفتار تيز يجيخ ارفتار تيز ڪجيءَ!"

" كوئى قاصدة رما ہے! كچەدىرانتظاركرليس؟" شيرم بيك نے يېچچاد كيوكركها-

وں ہا سرر کہ ہے۔ قاصد نے آ کر ہابر کوخواجہ عبداللہ کا خط دیا۔ ہابر نے گول کیٹے ہوئے خط پر بندھا ہواریشمی فییتہ کھول کر پر چے کو نویان کوکلٹاش کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا:

"روهيئے۔"

پیسی اندجان کے بیگوں کی وفاداری کا تذکرہ تھا۔احتیاطاً اشاروں اشاروں سے بھی لکھا تھا کہ شہر میں جھوٹی افواہیں بھیلائی خارہی ہیں گویا کہ''مرزابابر بھاگ کھڑے ہوئے'' نیزیہ کہان افواہوں کے ذریعے فسادی لوگ عوام کو بابرے دورکرنا چاہتے ہیں۔

" ..... ڈرکے آبائی وطن ہے بھاگ کھڑے ہوئے" ہاں بیا فواہ انی ہی تھی کہا ہے ایک کان ہے دوسرے کان تک،ایک گاؤں ہے دوسرے گاؤں تک پھیلایا جاتا۔

... ''نہیں! میں بھاگ کھڑے ہونے کا قطعاً ارادہ نہیں رکھتا!'' اور بابر نے اپنے گھوڑے کا رخ پیچھے کی طرف موڑ

ديا\_

'' يحض ايك حيال ہے، شنرادے، يقين مانيے۔''

''میں خود بی ساری باتوں کی تصدیق کرلوں گا۔ میں ان لوگوں کو دکھا دوں گا کہ بر دل نہیں ہوں ۔سب لوگ واپس چلیں!اند جان کو واپس چلیں!''

بابرنے لگام ڈھیلی چھوڑ کے گھوڑ ہے کے چا بک رسید کر دیا۔ گھوڑا تیزی اور غضب ناکی کے ساتھ دوڑنے لگا، ہوا کا ایک جھوز کا بابر کے سینے سے نکرایا جس سے اسے پچھرا حت محسوس ہوئی۔اسے لگا کہ وہ مہیب بگولا چیچھے چھوٹ گیا، رہتے میں کہیں کا فور ہوگیا۔

آ فناب غروب ہونے کوتھا تو وہ لوگ قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔شام کوجن راستوں پرعمو ماً بڑی چہل پہل نظر آیا کرتی تھی ان پراس دفت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ساری دو کا نیس بندھیں۔ چاروں طرف ویرانی می برس تھی۔ دہشت ز دہ شہر اپنے ڈربے میں دیکا ہوا تھا۔

بابری حفاظت کی طرف ہے مسلسل فکر مند شیرم بیک نے سیابیوں کو اشارہ کیا کہ وہ بابر کو جوابے گھوڑ ہے برآ گے اگر جا تھا بھیر نانے میں نے ابر کو بیدو کھے کر اینالگا جیسے اسے قید کر لیا آگیا ہو، جیسے اس بگو نے ایک بار پھر اسے باز وؤں میں جکڑ لیا ہو۔ اس نے گھوڑ ہے کو ایڑ لگائی اور حصار کو تو ٹر کر دوبارہ آ کے نکل گیا۔ شیرم بیگ نے ایک بار پھر حکمت عملی دکھائی ،اس نے بابر کے پہلو یہ پہلو چلنے کی کوشش کی تا کہ لوگ د کھے لیں کہ وہ اپنے بھا نجے کو نظر بدے محفوظ رکھنا جا بتا ہے لیکن نویان کو کا تاش نے اس کے گھوڑ ہے کی لگام تھام لی۔

" بیک صاحب، آپ شنرادے کوآ گے آگے ہی چلنے دیجئے۔ عوام کوموقع دیجئے کہ وہ ولی عہد کود کیے کومطمئن ہو جا کمیں۔لوگ اپنی کھڑ کیوں کے شکافوں سے جھا تک رہے ہیں وہ و کیے لیس کہ فسادیوں کی اڑائی ہوئی افوا ہیں بالکل ہے بنیاد تھیں۔''

"اوركهيں باغيوں نے كسى شكاف سے تير چلاديا؟"

" أنبيں اس کی جرأت ہی نہيں ہوسکتی! ولی عہد آ گے آ گے ہی زہنا چاہتے ہیں ۔اللہ ان کا نگہ ہان ہے۔''

اور یوں باہر دوسرے گھڑ سواروں ہے آگے آگے چاتا ہوا قلعے کے قریب پہنچا۔ نورا ہی صدر دروازہ پوری طرح کھل گیا اورخواجہ عبداللہ، قاسم بیک اورشاہی سیدسالاراس کے خیر مقدم کے لیے باہر نگا۔ باہر نے گھوڑے سے بیچا آ کے استاد کوسلام کیااس کا دل بھرآ یا اور رخساروں پر آنسو بہہ نگلے ۔خواجہ عبداللہ نے باہر کو گلے سے لگالیا: لڑے بوصلہ افزائی اور شفقت کی ضرورت تھی ۔ لڑ کے کو جو کہنے کوتو لڑ کا لیکن بہر حال ولی عبد تھا! بیگوں اور خدمت گاروں کی نگا ہیں اس پر جی ہوئی تھیں ۔خواجہ عبداللہ کی آئی تھیں ڈبڈ ہا آئی لیکن دوسرے ہی لیجاس نے خود کوسنجال لیا۔

'' ہمیں بخت صدمہ پنچاہے ،عزیز شنرادے''اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا۔''اب تو ہمارے عالی ہ محافظ بس آپ ہیں!''

> اتنے میں بیگوں میں ہے کسی نے دوقدم آ گے نکل کرخواجہ عبداللہ کی بات کا ان دی: ''معزز ولی عبد، ہم سب بیگ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں!'' ہا برنے جوابِ دیالیکن اس کی آواز اب بھی مرتعش تھی:

"بهت بهت شکرید!"

سب لوگ تلعے میں داخل ہونے گئے تو یعقوب بیگ بھی آئے بیگوں کے گروہ میں شامل ہو گیا۔وہ ہابر کی واپنی کی خبر سنتے ہی بھا گا بھا گا دہاں پہنچا تھا تا کہاس پر کمی قتم کا شک نہ کیا جا سکے۔

ماضی میں جب اند جان دارالحکومت تھا تو تخت شاہی سرمامحل میں رکھا ہوا تھا اور یہی کل قلعے کا مرکز بھی تھا۔لیکن آ حسی کے پائے تخت بن جانے کے بعد سنبرے گل بوٹوں سے آ راستہ سنگ مرمر کی سیڑھیوں والے اس کل کی شان و شوکت بتدر ترج گھٹنے لگی تھی۔ بابر کی آ مد سے قبل خواجہ عبداللہ کے تھم سے کل کی سیڑھیوں پرشا ندار غالیے اور دیوان عام کے اس چبوتر سے پر جہاں بھی تخت شاہی رکھا رہتا تھا، قیمتی ترکمانی قالین بچھا دیئے گئے تھے۔قالینوں کے اوپرزم زم گدے بھی بچھا دیئے گئے تھے۔قالینوں کے اوپرزم زم گدے بھی بچھا دیے گئے تھے۔

بنفشی غالیچوں پر سے گزرتے ہوئے بابر کو کھانی آگئی کیونکہ حلق بری طرح خشک ہو چکا تھا۔ تا ہم اس نے ذرا بھی آ رام نہ کیااورای حالت میں سید ھے شاہ نشیں پر پہنچ کر بیٹھ گیا۔

و وسرے افراد بھی اپنی جگھوں پر بیٹھ گئے۔ پھرخواجہ عبداللہ نے شاہ مرحوم مرز اعریث کوثواب بہنچاہے کے لیے فاتحہ

پر سا۔ "یااللہ، اٹھیں جنت نصیب کر" سارے بیگ ایک ساتھ کہدا تھے۔ بابر کی طرف متوجہ چبرے ہمدردی اورغم کے جذبات کے آئینددار تھے۔

" محترم حضرات ،اساتین حکومت "خواجه عبدالله نے کہنا شروع کیا۔" جنگ کی بلا ہمارے سروں پر ندمنڈلار ای

ہوتی ، فوری اہمیت کے مسائل سے ٹیٹنا نہ ہوتا تو ہم ، بھینا سوگ مناتے۔ مرحوم عکران کو ان کی ٹیک نامی اور دہنے کے ہو جب پورے شاہی اعزاز کے ساتھ آئسی میں سپر دخاک کیا جا چکا ہے۔ لیکن ہم پر ایسے نازک وقت میں جبکہ وہمن اند جان کے دروازے پر آن کھڑ اہوا ہے ، بہت بزی ذہبے داری عائد ہوگئی ہے۔ ولی مبدکو ، اپنے نے ، عکمران کو بلاتا خیر عنان حکومت سوئپ دینے کی ذہبے ارکی .... ''

یعقوب بیک نے اوروں سے قبل ہی ان الفاظ کی تا ئید کروی:

''آپ نے بڑا دانش مندانہ قدم اٹھایا ہے، پیرصاحب۔ ہمیں ای کھے مرز اٹلیمیر الدین محمہ بابر کو قانو نافر غانہ کا اتراس المصروب ''

عمران تنليم كرلينا عاہيے-''

باہر نے بعقوب بیگ پر اچنتی کی نظر ڈالی۔ اس کی آواز ہے نگئی ہوئی نری اور وفاداری ، اس کے چہرے سے نمایاں پر بیٹانی حتی کہ ٹو نے دانتوں والے منہ پر چھائی ہوئی مسکراہٹ بھی۔ سب پھی بابر کو جو پیاس کی شدت اور طمر ت کے اندیشوں سے پر بیٹان تھا ، اچھالگا۔ کون نہیں جانتا تھا کہ یعقوب مخل بیگوں بیس سب سے زیادہ بااثر ہے۔ جو شلے باہر کا ایک خواب یہ بھی تھا کہ وہ اپنے والد کے تخت پر بیٹھ کرتمام بیگوں کی قیادت سنجا لے اور پے مسلمان سور ما اور مرد کی طرح وشمنوں پر فتی حاصل کرنے کے لیے ساری طاقت سے کام لے۔ اس نے سوچا کہ والد دنیا سے کوج کر چی ہیں لیکن ذبین یعقوب بیگ اس نقصان کی ایک صد تک تلافی کر رہا ہے۔ مغلوں کی اس تمایت کے بعد دوسر سے خاندانوں کے بیگو اس کی اس تمایت کے بعد دوسر سے خاندانوں کے بیگو اس کی طرح حقیقت بن گیا، اس کا دل خوثی سے ناچ اٹھا، بگو لے کے باعث اس پرٹوٹ پڑنے والی بلا کیں اور جسمانی تکالیف جوا ہے جسانی پڑئی تھیں ، سب کی سب جیسے اچا تک کا فور ہوگئیں۔ ہاں ، اب وہ طاقتور حکمران بین جائے گا جسمانی تکاراف برائے کا میں باتھ وہ طاقتور حکمران بین جائے گا

اے خودگوسپہ سالارتصور کرنا بہت پیندتھا۔ بابر نے تیمور کی سنگ دلی کے قصے من رکھے تھے اور وہ اس سنگ دلی کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا خیال تھا کہ عوام کی یا دول میں زخم نہیں چیوڑ نے چاہمیں بلکہ انھیں اپنی جراًت و شجاعت ہے متحیر کر دینا چاہیے۔ اس کے لیے اپنے مورث اعلا کی سنگ دلی نہیں بلکہ لڑا ئیول میں عظیم فتو حات باعث کشش تھیں۔ زبر دست قوت ارادی اور وہ متاثر کن نام بھی باعث کشش تھا جس سے سارے کے سارے خود رائے بیگ لرزہ براندام

اس ا ثنامیں از ون حسن درواز ہے ہے اندر آ کرجلدی جلدی کئی بارکورنش بجالا یا۔

'' بندہ پردر!اپنے اس غلام پر جو جناب کے استقبال کے لیے حاضر نہ ہوسکا، رحم فر مایئے۔ میں اند جان میں جھوٹی اور بے بنیادا فواہیں پھیلانے والے باغیوں کے خلاف کار دائی میں چوہیں گھنٹے مصروف رہا ہوں۔ان کے ایک سرغنہ کو ابھی ابھی گرفتار کرکے لار ہا ہوں۔''

بإبر چونک اشا:

"سرغنه؟ كون بوه؟ اندرلاية!"

 کھڑ کیاں چھوٹی بھی تھیں اور اس جگہ ہے کافی دور بھی جہاں میفر بداندام بیک جیٹیا ہوا تھا۔ نہیں ، یہاں ہے بھا*گ کر* جان نہیں بچائی جاسکتی تھی!

ای کے دروازے کے باہر کوئی بھاری آ داز سائی دی:

"ميرے باتھول کو کھول ديجتے ، ميں بے قصور ہوں!"

" فشكرخدا" بعقوب بيك دل بي دل مين خوش بوگيا، "بيآ واز احرتنبل كانيين -"

دوسای ایک موٹے محرے طویل قامت مخص کواندرلائے جولمباسفید کرتا پہنے ہوئے تھا۔

"ارے، درویش گاؤا" "یعقوب بیک کہدا محااوراس کے ساتھ ہی ساتھ کی دوسرے بیک بھی۔

یے خص اند جان کا صدر میر آب تھا اور اپنی چوڑی چکی گردن سانڈ کی طرح آگے نکا لے رہتا تھا اس لیے اس کا نام
" گاؤ" پڑ گیا تھا۔ درولیش اے اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ خریوں کی تمایت کے لیے بمیشہ تیار دہتا تھا۔ " ان سے خدا خوش
دہتا ہے" گاؤ کہا کرتا تھا۔ اند جان کے قلعے میں صاف پانی نو نالیوں ہے آتا تھا لیکن بہت سے باغات کی مینچائی کے
باعث موسم گرما میں پانی کی سخت قلت محسوس ہوتی تھی۔ بیک "کنگالوں" کو پانی لینے والوں کی قطار سے نکال باہر کرنا
چاہج تھے لیکن درولیش گاؤ خریبوں کی طرفداری کرنے کی جرائت کیا کرتا تھا۔ "آپ بیک جی تو صرف اپنے لیے" دو کہتا
تھا،" اللہ کی نظروں میں تو سب برابر جیں!" عام لوگ بالکل فطری طور پراس شخص کی تمایت کرتے تھے جبکہ بیگوں کواس
سے سخت نظرت تھی۔ اور از ون حسن تو خاص طور سے بھنا یا رہتا تھا، جائے کب سے خارکھائے جیٹا تھا۔

درویش گاؤنے جس کی مشکیس بندھی ہوئی تھیں، پہلے ہابر کی طرف رخ کرے تعظیماً سر جھکا یا پھراس ہے ذرافا صلے بر بیٹھے ہوئے خواجہ عبداللہ کی طرف رخ کر کے۔

''انصاف کیجئے شنرادے''اس نے خود داری ہے کہا۔'' میں باغی نہیں ہوں ،محرّ م پیر!..... ہازار میں ایک سپای نے مجھ سے کہا تھا:'' تحکمران نشے میں دھت تھے ،کراڑے پر ہے گر کے چل ہے اور مرزا بابر دشمنوں کے خوف ہے الا تاؤ بھاگ گئے''۔

" یہ بہتان ہے" باہر بارود کے دھاکے کی طرح گرج امحار

"اس کے بہتان ہونے کا بتاتو مجھے بعد میں چلا۔ سیدھی سے ٹی ہوئی بات کا میں نے کس سے بھی تذکر وہیں کیا۔
رحم سیجئے مجھے پر ، بندہ پر در!" درویش دو تین قدم آ گے بڑھ کر گھٹنوں کے بل میٹھ گیا۔" میں جا نتا ہوں ، مجھے یقین ہو گیا کہ
میکٹ سے بہتان ہے۔ آپ کے چیرے پر شرافت کا نور پایا جا تا ہے ، سیکی بردل کا چیر وہیں ہوسکتا۔ میں سے مانتا ہوں کہ
بازار میں بھگدڑ بچی ، لوگ مارے ڈرکے دو کا نیم بند کرنے گئتو میں بھی گھبرا گیا تھا۔ لیکن میں نے افوا ہیں نہیں پھیلائ متعمیں ، میں نے تو بس ایک شخص کوروک کر ہو چھا تھا:" سناتم نے ، لوگ کیا کہد ہے ہیں؟" اوراس نے جواب دیا:" ہاں ، سنا۔" پھر میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے تا ہے اوراکی لمح داروغہ صاحب کے مجروں نے بچھے گرفتار کر لیا۔……"

''نبیں ،تو جھوٹ بول رہاہے کیاں شخص سے مبرف پوچھا۔تو خود ہی جھوٹی افوا ہیں اڑار ہاتھااور ریکے ہاتھوں پکڑا ''کیا ہے!''از دن حسن درویش پر برس پڑا۔

" تو قرآن ياك منگوايئه، مين قرآن الناف كوتيار مون!"

"ارے، یہ مجرم قرآن پاک، کو بھی ہاتھ لگانا چاہتا ہے؟" یعقوب بیگ بابر کی طرف رخ کر کے غصے سے چلایا۔

''عالی جاہ!اگریہ تا پاک مختص آپ کا وفادار غلام ہوتا تو اس سپائی کو جواس کے کہنے کے بھو جب جبوٹی افواجیں پھیلا رہا تھا،فورا کیڑے داروغہ صاحب کے پاس لے گیا ہوتا!''

" ياخدا!" درويش گاؤيس انتابي كهدسكا-

یعت ہے۔ ایک بار پھر باہر کی طرف بوی زم نگاہوں ہے دیکھااور دوٹوٹے دائتوں والے مند کو کھول کے ۔ یعقوب بیک نے ایک بار پھر باہر کی طرف بوی زم نگاہوں ہے دیکھااور دوٹوٹے دائتوں والے مند کو کھول کے

مترايا:

ر پی ۔ '' حضور عالی! گاؤ آپ کے والد مرحوم کی عنایت ہی ہے صدر میر آب بنا تھا۔۔۔۔۔ آپ کے والد مرحوم کی عنایت ہی ہے، میں ایک بار پھر کہنا چا ہتا ہوں ۔۔۔۔۔ اوراب بجی شخص جھوٹی افواہیں پھیلا رہا ہے گو یا کہ ہمارے شاہ مرحوم ۔ خدا انھیں جنت نصیب کرے۔شراب کے نشتے میں کراڑے ہے گر گئے تتے! حد ہوگئی گستاخی کی!''

''ررہے ہے۔ ''اور پیو جھوٹی افواہیں پھیلانے کا اعتراف خود ہی کر پڑگا ہے! اس نے کسی سے پوچھایا کسی کو بتایا اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے؟''مزید بیگ نے حملہ کیا۔

سیا پر ہاہے. سر میں ہیں ہے۔ سیا۔ '' جور نگے ہاتھوں پکڑا گیاا ہے سزاملنی ہی چاہے!''علی دوست بیگ نے بھی الزام کی حمایت گی۔ قاہم بیگ کو جانے کیوں بیگ کا سنایا ہوا اس عجیب وغریب کبوتر کا قصہ یا دآ گیا جو ہابر کے مامول کے پاس شاہ کے انتقال کی فجر کا پر چہدلے کر پہنچا تھا۔

''اس معالم کی پچھاور تفتیش کر لی جائے تو کیسار ہے؟'' قاسم بیگ نے دریا فت کیا۔

مزید بیک نے اس کی مخالفت کی:

''طویل تفتیش کے لیے ہمارے پاس وقت ہی کہاں ہے؟ دشمن جیبا کہ پیرصاحب نے فرمایا ، ہمارے دروازے تک پہنچ چکا ہے اورخونیں معرکوں کے موقعے پر جوشخص بھیا تک خبریں اڑا کر چاروں طرف دہشت پھیلا تا ہے ، سربراہ مملکت کی شان میں بٹالگا تا ہے وہ بھی دشمن ہی تصور کیا جاتا ہے۔ایسے دشمن پرترس کھانے کا بھلا کیا سوال!''

'' دوسروں کی تنہیبہ کے لیے اسے سر بازار سزا دی جائے! لوگ عبرت حاصل کرلیں!'' از ون حسن بھے میں بول

"سربازارسزا" دینے کا مطلب تھاسرقلم کرنا۔

گاؤکے چیرے پرموت کا سامیدمنڈ لانے لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل بی گھٹتا ہوا ہابر کے پچھزز دیک تک پینچ کررندھے ہوئے گلے ہے بولا:

'' حضور والا ، میں مجرم نہیں ہوں! میں تو مجرموں کی جال کا شکار ہو گیا ہوں! مجھ پرترس کھائے! میرے پانگے بچے میں!اٹھیں بےسہارانہ سیجئے ،حضور والا!'' گاؤ کی مشکیس بندھی ہوئی تھیں اور واڑھی پر جو پچھ پچھ سفید ہو جلی تھی ،ثپ ٹپ آنسوگر رہے تھے۔

بالغ مردکے یوں روپڑنے سے بابر کا غصہ بالکل شنڈ اپڑ گیااوراس نے اپنے استادخواجہ عبداللہ کوسوالیہ نظروں سے ویکھا۔اجیا تک اس کا جی بیہ سننے کوئڑ ہے اٹھا:''اس بچارے پررحم کیجئے'' لیکن خواجہ عبداللہ کے بیونوں نے جنبش ندگی۔ بیک البت اپنی رے لگائے ہوئے تھے۔ ''ارے جس فخص کے پانچ بچے ہوں اسے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا جا ہے!'' لیعتوب بیک خبافت ہے اُس

-12

'' یہ گاؤ تو دراصل فسادیوں میں بھی سب سے گیا گز راہے!''از ون حسن نے ہاتھ بھٹک کرکھا۔'' اسے تو جا ہے تی کہ اس آ دمی کے دانت تو ز دیتا جس نے ایک ہائے کہی گویا کہ شاہ مرحوم نشے میں رہے ہوں اور اپنی ہی فلطی سے تور ' اجل بین سکتے ہوں ۔۔۔۔۔یا مجراہے بگز کر ہمارے دوائے کردیتا۔''

ان لوگول كى چيخول ميل درويش كاؤكى آواز وب كرروگنى جوگز گزار باتها:

''انساف کیجئے ،شاومعظم ،انساف ، میں آپ کے والد مرحوم کا بمیش و فادار رہا ہوں!صدافسوں ، آپ ان بیگوں گ خو ہو ہے ابھی بخو بی واقف نہیں میں! یہ مجھ ہے انقام لے رہے میں! ان کی ہاتوں میں نہ آ ہے ،میرے حکمران! اورول ہے دریافت کر کیجئے!سارے کے سارے ایماندارلوگ مجھے جانے میں!''

على دوست بيك نے اپني جكدے بچوا نصتے ہوئے مير آب كى طرف أنكل سے اشار وكيا:

''اور بیگ بایمان میں؟ من لیانا آپ نے ، تعمران؟ دیکھ لیانا آپ نے کہ کتنا سیاد قلب ہے بیدورولیش؟'' یعقوب بیک باہر کے آگے سر جھ کا کر ہو ہوایا:

" دراصل عالى جاه، يه گاؤعوام كوبيگول كے خلاف مشتعل كرنا جا ہتا ہے!"

"اس کے ارادے بدجیں!بد!" از دن حسن چیخ افھااوراس نے سپاہیوں کو تکم دیا:" بہت ہو چکا، لے جاؤاس کمبخت ویہاں ہے!"

ہاتی لیک کے گاؤ کے پاس پینچے ،انے فرش سے افعا کر کھڑا کیا اور مارتے پیٹنے زبردی دروازے کی طرف تھینے گلے۔گاؤمسلسل چلائے جار ہاتھا:

'' میں ہے گناہ ہوں! ارب بیکو ، میرے بچوں گی آ دیم پر پڑے گی! میرا معصوم خون شخصیں تباہ کردے گا!''

ہے کو سنے باہرے دل میں کا نئوں کی طرح چید گئے ۔اسے فورائی ہے فکری کی دو میں یاد آگی جب وہ اپنے ہم عمروں کے ساتھ گھڑ سواری کرر ہا تھا۔ پچھ ایسا ہوا تھا، واقعی بھی ہوا تھا: وہ علی شیر نوائی کی تصویر دیکھ کرشیر میں خوابوں میں بھھڑ گیا تھا۔ اب تھا۔ سے میں اس واقعے کوئی سال بیت گئے ہوں۔۔۔۔۔ آئی میں تک بنیس آئ دو پہر تک اس کی زندگ ب داغ تھی ، آفاب سے منور آسان کی طرح ہے واغ ۔ آخر سیاہ بادل کہاں سے آگئے؟ خون کے بیاسے بیک درویش گاؤ کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کررہ سے تھے، بیسب کے سب گرجتے ہوئے سیاہ بادلوں کے جیسے تھے جنھوں نے آئی ہواس کی نگاہوں سے او جسل کردیا تھا۔ بگولا، تیز آ ندحی اور بگولہ۔ بابر کا دم گھنے سالگا، اس مہیب قیاس نے اس کے ول کوخت اذبیت بھی مبتلا کردیا تھا۔ بگولا، تیز آ ندحی اور بگولہ۔ بابر کا دم گھنے سالگا، اس مہیب قیاس نے اس کے ول کوخت اذبیت بھی مبتلا کردیا کہ اقتد اراور تخت درولیش گاؤ کے جیسے افراد

کے خون کے پیاہے ہوتے ہیں۔

اس کے کانوں میں چینیں گونج رہی تھیں: "اس نا پاک کا سرقلم کردیا جائے!"

" سزائے موت!.... سیاست کامطالبہ ہے، سیاست کا"

بابری دهند لی پر جانے دالی آنھوں کو گاؤی کا داڑھی پر لڑھتے ہوئے قطرات اشک اب بھی نظر آرہے تھے۔ اس نے سوچا تو اس شخص کو دائیں میں بید شل ہوجانا چاہیے؟ کیا خوداس کے لیے بیاجازت دینی خردری ہے کہ اس شخص کو دائیں گئیں۔ بیل بھی جائے؟ آخر کیوں؟ شخص اس لیے کہ بیس بیک بھی جائے ہیں؟

یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ بیک واقعی انے فریب ہی دے دہ بھوں؟ کہیں ایسے ہی بیگوں نے تو دالدصا حب کو آنھی میں کراڑے نے نیخ بیس دھیل دیا تھا؟ اور کل یا پرسول بھی لوگ خوداس کی بھی جان لینے کی کوشش تو ذکریں گئی ۔

"استادی تر ما!" بابر نے کھو کھلی می آواز نے خواج عبداللہ کو نواطب کیا اور دہ بابر کشانے کی طرف جھک گیا۔
"آپ کو فاہت قدم رہنا چاہیے ، تھا ہے نا!" بابر نے چیکے ہے کہا۔
"سرانیا ہے ، بتا ہے نا!" بابر نے چیک ہے کہا۔
"سرانیا ہے ۔ بیک سرائے موت کا مطالبہ کرد ہے ہیں"
"درانیا ہے ۔ بیک بیک اند جائی کہ مسلماری سلطنت فرغا نہ کا مقدر داؤں پر لگا ہوا تھا ، گاؤ جیے افراد کی وقعت ہی کیا تھی۔
"درخور دالا" خواج عبداللہ نے بھی سرگوتی ہی میں جواب دیا "ایپ پر خطر لمحات میں بیگوں کی مرضی کے خلا ف پچھے نہ کرنا چاہے ہے تھی دیجے برائے موت دی جائے ۔۔۔۔۔"
اور اگلے دن قلع کے سرائے والے میدان میں نقادوں کی گونٹے کے ساتھ درولیش گاؤ کا سرتن سے جدا کردیا گیا۔
اور اگلے دن قلع کے سرائے والے میدان میں نقادوں کی گونٹے کے ساتھ درولیش گاؤ کا سرتن سے جدا کردیا گیا۔
اور اگلے دن قلع کے سرائے والے میدان میں نقادوں کی گونٹے کے ساتھ درولیش گاؤ کا سرتن سے جدا کردیا گیا۔
اور دیگی دن اندھر ابوتے ہی احمر تندیل جی چاہ ہے ۔۔۔۔۔"

قوا

نفنل الدین اندجان گیالیکن ای روز و ہاں سے خت پریشانی کے عالم میں قواول پس لوٹ آیا

وہ نے شاو فرغانہ باہر سے بیدالتماس کرنے کے اراد سے سے اندجان گیا تھا کہ اس کی حفاظت کا انظام کر دیا

جائے۔اسے یقین تھا کہ بیا نظام کر دیا جائے گالیکن اس طلبطے میں کمن حکم ان سے ہراوراست ملا قات ضروری تھی میر

عمارت باہر سے متعارف تھا، شہر کے باہروالی شاہی حو پلی کی تعمیر کے دوران اس شے آئیٹر پائٹیل کرتار ہتا تھا اور جانیا تھا کہ

عمارت باہر سے متعارف تھا، شہر کے باہروالی شاہی حو پلی کی تعمیر کے دوران اس شے آئیٹر پائٹیل کرتار ہتا تھا اور جانیا تھا کہ

باہر کو بے شاراشعار یا و ہیں نیز بید کہ وہ شعروخن کا بڑا دلدادہ ہے فضل الدین کومصوری سے باہر کے گہر سے لگاؤ کا بھی علم

بواقعالی لیے اس نے عظیم نوائی کی تصویر اسے نذر کر دی تھی اور باہر نے اسے زردوزی کے کام کا ضلعت عطا کیا تھا۔اب

وہ باہر کو اس نا افسانی کے متعلق بتانا چاہتا تھا جس کا اسے خود غرض بیگوں کے ہاتھوں شکار ہونا پڑا تھا اور اسے یقین تھا کہ

بابراس کی با تمی توجہ سے من کراس کی حفاظت کا انتظام کرد ہے گا۔....

لیکن اسے تو باہر سے ملنے ہی نددیا گیا! ازول حن اور یعقوب بیک نے ند ملنے دیا۔ ازوں سن نے اسے یعقوب بیگ کے ہاں بھیج ویا۔ اس دولت منداور چاپلوس بیگ بنے اندجان کے دفاع سے
لیے دوسروں کی بہنست کیس زیادہ بڑئی رقم دی تھی، دوسروں سے کہیں زیادہ سپائی بھی ۔ کسی بھی طرح کے آڑے وقت کے لیے نوکر رکھ چھوڑ سے بھے اور وہ برموقع پر بابر سے اپنی وفاواری کا مظاہرہ بھی دوسروں کی بہنست زیادہ زوروں انداز اور زیادہ عیاری کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ بیساری با تیں لمحوظ رکھی گئیں اور یعقوب بیگ وزیر اعظم کے عہد سے پر مام می ہوگیا، بابر کے نزد یک سب سے زیادہ معتبر بن گیا۔ بہی سب تھا کہ اس سے فضل الدین نے '' سلطنت کے امور تھی اسے سے تیادہ میں میں کا شدین نے '' سلطنت کے امور تھی اسے سے بارے بین اس باتھا کہ اس سے فضل الدین نے '' سلطنت کے امور تھی اسے سے بارے بین '' کمسن حکم ان سے ملاقات کی ورخواست کی تو اس کی بات بھی بی کا ب دی گئی: '

''اس وقت ہمارےنو جوان ہا دشاہ کو معمارہ اس کی نہیں بلکہ سپاہیوں کی ضرورت ہے، جینے زیادہ ممکن ہوسکیں اسے ہی ہوشیار سپاہیوں کی! جنگ ختم ہوجائے تب آ ہے گا!''

کچر یعقوب بیگ نے تعظیماً سر جھکائے کھڑے ہوئے فعنل الدین کے قریب سے گھوڑے پر گزرتے وقت ذرا طنزیہ لیجے میں کہا:

'' وہاں سپابی ٹجرتی کئے جارہے ہیں۔جاکے اپنانام درج کرایئے اور سپابی بن جائے ،ٹھیک ہے تا؟'' '' زندورہے تو وہ دن بھی ویکھنا نصیب ہی ہوگا جب ماہرین تعمیرات کی ضرورت ہوگی!'' فضل الدین نے بیک کو جوآگے نکل چکا تھا، جواب دیا۔ '

قلع میں جس کی روح روال یعقوب بیگ اورازون حسن تھے، قیام خطرے سے خالی نہ تھا۔ اور پھر فضل الدین کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ گاؤ کا کام کیوں اور کیسے تمام کیا گیا تھااس لیے وواپٹی بہن کے گھر فوراْواپس آ گیا....

اس کا بھانجا، بہن اور بہنو ئی بھی تمام اہل توا کی طرح پریشانی اور بدھوای کے عالم میں منتظر تھے کہ دشمن کا وولشکر جانے کب ان کے ٹوٹ پڑے جواس وقت قواسائے پر ہبنے ہوئے بل کے اس پار بس ایک ہی پڑاؤ کی دوری پر کر ک وان میں اشارے کرنے والے الاؤ جلار ہاتھا۔

> فصل الدین نے اپنے صند وق کوا یک ہار پھر چھپا دینے کا فیصلہ کیا۔ ''آپ کے ہاں گیہوں رکھنے کا کوئی خالی گڑ ھاموجود ہے؟''اس نے بہن بہنوئی سے یو چھا۔

> > "بال، فشك كهاس ركف كي كوفرى مي ب-"

"اورطا مركهال بين؟"

''محمود کے ساتھ کہیں گئے ہیں۔۔۔۔ لیکن بیکا م تو ہم ان کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔'' ہنی صندوق کوایک بار پھر بورے میں رکھا گیا،اے گڑھے میں اتار کے اوپرے شختے ہڑ دیئے گئے اور تختوں کے اوپر خشک گھاس کی نال می لگا دی گئی۔

٢

آ سان کوایک بار پھر کا لے کالے بادلوں نے ڈھک لیا۔ چھدری لیکن بڑی بڑی بوندیں پڑنے لگیس جو کہدری تھیں کے موسلا دھار بارش ہونے ہی کو ہے۔ قوارِ ہو کا عالم طاری تھا۔ لوگ گھروں کے اندرد کیے دیکائے بیٹے ہوئے تتھے اور کسی کسی وقت کتوں کے جو تھے ک آ وازیں ندا بحرر ہی ہوتیں توسوچا جاسکتا تھا کہ ساری کی ساری آ بادی کہیں اور چلی گئی ہے۔ قواسائے کے بل پر بھی ہو کا عالم طاری تھا، ایک بھی ہنتفس نہیں نظر آ رہا تھا۔ طاہر کی بات سیحے نکلی تھی۔ پہریدار بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔

نصف شب کو پل کی طرف جاتے ہوئے راہتے پر چند سائے نموذار ہوئے۔ان میں ایک اور سائے کا جو پکی دیوار کی آڑے نکل کرراہتے پر آگیا تھا،اضافہ ہوگیا۔

''چقماق اورچھپٹیاں لےلیں نا؟'' طاہرنے حتی الامکان د بی آ واز ہے یو چھا۔

" ہاں لےلیں "ایک پست فلر مخص نے بھی جو کندھے پڑھلیار کھے ہوئے تھا، دبی آ داز ہی سے جواب دیا۔

اس شخص کے کپڑوں میں تل کے تیل کی بوجی ہوئی تھی،وہ روغن گرتھا۔

طاہر کی پیشانی اور رخساروں پر بوندیں پڑیں تو اس نے سراٹھا کے آسان کی طرف دیکھا۔ کالے کالے باول امنڈتے چلے آرہے تھے،کہیں ایک ستارہ بھی نظرنہیں آرہاتھا۔'

"موسلادهار بارش ہوگی۔تب ہو آ گ سلگ ہی نہ سکے گی'' طاہر نے سوچا۔" شاید بل کی ککڑی ویسے بھی گیلی ہو کی ہوگی۔''

''ارے عمرزاق، میں ایک کلہاڑی تولے آیا ہوں لیکن ایک اور کلہاڑی اور دو دستوں والے ایک بڑے آرے کی بھی ضرورت ہے۔ تم تو نجار ہو تمھار ہے ہاں بیسب چیزیں ہوں گی۔''

"ليكن آرے كى كياضرورت پرسكتى ہے؟"

" پیسب نه پوچھو، بیکاروفت ضائع ہور ہاہے.... محمود ہتم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ جلدی کرو، بھائیو!" دیکھتے ہی دیکھتے ساری تیاریاں کممل ہوگئیں۔

ووربايل!

پہریداروں کے اند جان بھاگ جانے کی بات ایک طاہر ہی کوتھوڑی معلوم تھی۔ دشمن کوبھی اس کاعلم تھا اس لیے فوری اقدام کی ضرورت تھی ۔اگلی صبح ہی کوتو دشمن کالشکر بل پارکرنے والاً تھا۔

طاہرنے اپنے احباب کو پل کے قریب ہی ایک او منچے درخت کے پاس روک دیا۔

''جمیں پچھ کھونانہیں ہے، برادران عزیز۔ بزرگوں ادرسپاہیوں نے ہمیں بےسہارا چھوڑ دیا ہے تا کہ دشمنوں کے گھوڑ ہیں ۔ بیس ای کہاوت کو دھرار ہا ہوں: ''جمت مردان، مدد خدا'' قسمت نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم ایخوڑ نے ہمیں روند ڈالیس میں ای کہاوت کو دھرار ہا ہوں: ''جمت مردان، مدد خدا'' قسمت نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم ایخ عزیزوں رشتے داروں سمیت بلائے عظیم سے نئے نکلیں گے کیونکہ نئے پل کی تعمیراورو و بھی ہمارے تو اسائے جیسے دریا پرکوئی بنی شخصانہیں ہے ۔ لیکن اتفا قا اگر قسمت ساتھ نہ درے تو ہمیں اپنی زبا نیس ی لینی چاہئیں، ہم سب کو، انجام خواہ پھی کیوں نہ ہو''

" ہم قتم کھاتے ہیں!" محمود نے عزم و بھین سے ساتھ کہا۔" ہم میں سے اگر کوئی بھی دشمن پریدراز فاش کرے تووہ اپنے باپ کا بٹیٹانہیں!"

"آيين!"

"آ مِن!"

سب نے مندیر ہاتھ پھیرتے اور کیے بعدد گرے بل پرچڑھ گئے۔

طاہر چالیس پچاس قدم چلنے کے بعد پل کے وسطی خصے بین آگ لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ لوگ جیسے جیسے آگ بڑھتے جارہے ہتے ویسے ویسے ان کا خود کو غیر محفوظ تصور کرنے کا احساس بھی بڑھتا جار ہاتھا۔ دونوں جانب کھلے پانی کی موجودگی کے باعث بل کے اوپر کنارے کی بہ نسبت زیادہ اجالا تھا۔ کوئی بھی انھیں و کیھسکتا تھا۔ دیمن کے ہراول وستے کے کسی بھی تیرانداز کے لیے وہ بہت اچھا نشانہ ٹابت ہو سکتے تھے۔ بیداور بھی برا ہوا کہ آرے سے جے نجار سنبھالے ہوئے تھا، طاہر کی کلہاڑی ظرائی اور زور دار آواز سنائے میں گونج انھی نو جوان گھیرا کر کھیر گئے اور پچھے دیر تک تاریکی میں ہمتن گوش کھڑے دیے۔ خیر ہوئی کہ بے شارمینڈک مسلسل ٹرائے جارہے تھے۔

''طاہر ،اب ہمیں آ گے نہ بڑھنا چاہیے''محمود نے چیکے ہے کہا۔'' تم بنے بیکھی سوچا ہے کہا دھرے وہ لوگ آ گئے تو ہم کریں گے کیا؟''

'' ہم میں سے کسی ایک کو بل کے دوسرے کنارے پر پہنٹی جانا چاہیے۔ سنوعمرزاق ہتم اس کنارے پر جاکے پہرا دو....ارے ڈرونہیں ، دہ لوگ یہاں ہے ابھی بہت دور ہیں ۔''

بوندا با ندی نیز ہوگئی اور اس کی اوٹ میں دور جلتے ہوئے الاؤ او جھل ہو گئے۔اب ان لوگوں کو دشمن نہیں دیکھ سکتے

سے خاصالہ باپل تین چوبی ستونوں پر نکا ہوا تھا۔ طاہر نے جنگ پر ہے جنگ کر نیچے دیکھا: وہ رہا وریا کے دوسر ہے کار کنارے والا پہلاستون۔ اس نے عمرزاق کے سواجوآ خرکار پل کے دوسر سرے پر جاکر پہرادیے کی جگہ پر کھڑا ہوگیا تھا۔ سب کوای جگہ ردک لیا۔ طاہر نے ان لوگوں کو مختلف جنگہوں پر تعینات کر کے ہدایت کی کہ کلہاڑیوں ہے لکڑیوں کی او پری نم سلح کو چھیل کر خشک سطح پر فورا ٹھلیا ہے تیل چھڑک دیں۔ وہ خود چھیٹیوں کو بھیگئے ہے بچانے کی کوشش کرتا ہوا چھماق سے چنگاریاں نکا لنے رگا۔ کئی ناکام کوششوں کے بعد آخر کارسو ختے نے آگ کی کیڑی اور تائج دھو کمیں کی بوچھیل گئی۔ روغن گرنے جو زبیا دہ مستعد تھا، فورا ہی چھیٹیاں جلالیں۔ طاہر نے پرانے من میں جسے وہ راستے بھراپنی بغل میں دبائے ربا تھا، آگ لگادی۔

بلکی بلکی آگ دھیرے دھیرے بل کے تختوں پر پھیلے لیکن اتنے میں ہوا کا جھوٹکا آیا اور بارش کے قطروں ہے ہے آگ دھیمی چھن چھنا ہٹ پیدا کرتی ہوئی بچھ گئی۔

> '' تیل بالکل برکارہے' روغن گرنے صفائی پیش کی۔'' یہی کیا کم ہے کہ ایسا تیل بھی مل گیا۔'' '' خاموش!'' طاہرنے چیکے سے کہا۔'' سونچتے کوسلگنے دو''

طاہر نے جلدی جلدی دو پنگوں کو جوڑ کرری کی طرح بٹااورا یک سرے کواپٹی کمر میں باندھنے کے بعد دوسرے مرے کو جنگلے میں باندھ دیا۔ پھروہ جنگلے سے بنچے لئک گیااور پیروں سے بل کے ستون کو ٹول کر آڑ ہے شہیر پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے شہیر پر جہال بارش کا پانی نہیں پہنچ رہا تھا، چھپٹیاں رکھیں، ان پر تیل چھڑ کا اور آگ گا دی۔ لکڑی تیزی سے جل اٹھی لیکن اتنی ہی تیزی سے جھ بھی گئی کیونکہ ہوا کے جھوٹکوں سے جلتی ہوئی چھپٹیاں اڑے نیچ پانی پر بھر گئیں۔ سے جل اٹھی لیکن اتنی ہی تیزی سے جاتی ہوئی چھپٹیاں اڑے نیچ پانی پر بھر گئیں۔ طاہرا چھل کردو بارہ بل کے او پر آگیااور جلدی سے کلہاڑی تھام کر جنونی کیفیت کے ساتھ جنگلے کو کا شخ لگا۔ طاہرا چھل کردو بارہ بل کے او پر آگیااور سے ااور لے ان

ر فِن گرنے دوسری کلہاڑی اٹھائی اور دوسری طرف کے جنگلے کو کاشنے لگا۔

''ارے تھبر وبھی۔طاہر،اس ہے آخر حاصل کیا ہوگا؟''محبود چیخ اٹھا۔'' بہتر ہوگا کہ کلہاڑی مجھے دے دو۔ ذراد مکھو نق یہ تنجتے کیلوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ہم اُٹھیں اکھاڑ پھیٹکیس سے ۔''

۔ شایدای طرح کام بن جائے؟ اندھیرے میں کیلیں نظر نہیں آ رہی تھیں لیکن محود شؤل ٹول کے تلاش کر لیتا تھا۔ان دونوں نے مل کر جوں توں بل کے ایک بہت بڑے اور موٹے تنختے کو جو آڑا بڑا ہوا تھا،اکھاڑلیا لیکن دوسرے تنختے کو اکھاڑنے کی طاقت ندرہ گئی۔

ورم ہے کا ٹونا، بھائی "محمود نے کہا۔

اوروه لوگ آ ڑے جڑے ہوئے تختوں کو کاشنے لگے۔

''ایسی جلد بازی بھی کیا!'' بطاہرنے کہا۔''اس ہے کوئی فرق نہ پڑے گا..... ہم پانچ چھ تنجنے نکال لیس تب بھی جو شگاف بے گااس سے کوئی خاص فائدہ نہ ہوگا''

'' نیوں؟ ہم اتنا چوڑا شگاف بنادیں گے کہ بل پرے گھوڑے اورارا بے نہ گزر سکیں گے!'' '' لیکن کوئی بھی نجار ذرا ہی دیر میں بل کی مرمت کردے گاتم صارے خیال میں دشمن کے پاس نجار نہیں ہیں کیا؟'' '' لگتا ہے ہم لا حاصل کام میں الجھ ہیٹھے!''نو جوان روغن گرنے ادای کے ساتھ اعتراف کیا۔

محمود حجلا اثفا:

" تو پھرآ ؤ ، هبتير وں بي کو کاٺ ڈاليں!"

" یہ جبر کا ہے کو ہیں، پورے کے پورے سے ہیں، تم نداق کررہے ہوکیا؟ کتے موٹے ہیں، انھیں کیسے کا ٹاجا سکتا

" كاٺ ۋاليس كے!" طاہر كوبھى جوش آگيا۔

جوانوں کی دو جوڑیوں نے باری باری آرے ہے بل کے آڑے شہیر وں کوکا شنے کاسلسلہ شروع کردیا۔ تیز بارش نہیں ہوئی تھی لیکن گرم گرم می بھواراب بھی پڑرہی تھی۔ پانی کے قطرے کام کرنے والوں کے بہینے میں شامل ہوتے رہاوران کے کپڑے پوری طرح بھیگ گئے۔ آرا چلانے والے شہیر وں کودودو تین تین جگہوں پر کاٹ کے ان حصوں کوکرورکردینا چاہتے تھے جہاں وہ ایک دوسرے ہے جڑے ہوئے تھے لیکن ان میں ہے کسی کے بھی فہن میں بید خیال نہ آیا کہ اگروہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوجا کمیں گئو تختوں اور شہیر وں کے ساتھ ہی ساتھ خود بھی تندو تیز قواسائے میں جاگریں گے۔ بہر حال جیسی کہ انھیں امید تھی، بل نہ گرا۔ وہ بچھ دوسری بڑی بڑی کیوں، شہیر وں اور ان پر لیٹے میں جاگریں گے۔ بہر حال جیسی کہ انھیں امید تھی، بل نہ گرا۔ وہ بچھ دوسری بڑی بڑی کیلوں، شہیر وں اور ان پر لیٹے ہوئے رسوں کے سہارے نکا ہوا تھا۔ طاہر اور محمود ایک بار پھر کلباڑیاں چلانے گئے۔ استے میں بل ایک جگہ پرا چا تک جو کے اس میں بچھر زش می پیدا ہوئی لیکن جوں کا توں کھڑا رہا۔

"بہت ہو چکا!" محمود جو شکلن ہے چور چورتھا، کہا تھا۔" اے گرانا ہمارے بس کی بات نہیں''

'' بھاڑ میں جائے کمبخت!'' طاہر نے کہااور جنگلے کو پھر کا نئے لگا۔ای کمجے بل کے دومرے کنارے سے عمرزاق

بھا گابھا گاان لوگوں کے پاس آیا۔

'' روک دو!اس طرح کھٹ کھٹ نہ کرو! لگتا ہے دشمن کالشکرآ کے بڑھ رہا ہے''

" تم نے دیکھا ہے؟"

" مجھے آوازیں سنائی دی ہیں:" سوارہ و جاؤا"،"صف بندی کروا"اس کا مطلب ہے کہ وولوگ بہاں پہنچنے ہی کو

"

یں "جلدی نہ کرو، آرے کوا مخالوا پہال کوئی چیز جھوٹے نہ پائے!" طاہر نے حکسانہ کیجے میں کہااور تختوں کے مکڑوں اور بچی بھی چھیٹیوں کوا مُفاکر پانی میں بچینک دیا۔

رات بجرے تھے ماندے پانچوں نوجوان اپنی کوششوں میں ناکای کے احساس کے ساتھ اپنے گھرول کورواندہ و

مشرق مين سپيده تحزنمودار مور باتها \_

٣

وشمن کے لٹکرنے سحری کا وقت گزرجائے کے بعد کونٹا کیا۔ ہراول دستان کے بیٹے اور کھرے میں بی بیٹی کیا۔ تھا۔ موسلا دھار ہارش اس جگہ نہیں بلکہ پہاڑوں پر ہو گئ تھی اس لیے تو اسائے کے پانی کی سطح کافی بلند ہو گئی تھی اوراس کے بہاؤمیں تیزی و تندی پیدا ہو چکی تھی۔ ہراول دستے کے گھڑ سواروں نے جن کی تعدا دزیادہ نہتی ، ایک قطار کی شکل میں بل کو بہ آسانی یارکرلیا۔

بعد میں آنے والے وستے ایک دوسرے سے بالکل ٹی ہوئی قطاروں میں پل کی ساری چوڑائی کو گھیر کرا سے پار کرنے گئے۔ سپاہیوں نے اپنے مال نغیمت کواونٹ گاڑیوں پرالا درکھا تھا۔ گھر سواروں ، بیدل سپاہیوں ، ارابول اور اونٹوں کا بیانبوہ دھوئیں جیسے کہرےاورآ فقاب کی کھرتی ہوئی سرخی میں کسی سل سیاہ کی اطرح پل کے او پر پھیل گیا۔

اتے میں وہ پوراستون جس پررات میں قوا کے نوجوانوں نے آرا چلایا تھا، چرمرا ہم اواگر گیا۔ ایک اور ہات میں ہوئی کہ ستون کے درمیان والے شکاف میں کسی گھوڑے کا اگاہم پھنس گیا جے نکالنے کی کوشش میں وہ جنہنا نے اورا چھلنے لگا۔ بیصورت حال کچھ بول اچا تک پیش آئی تھی کہ سوارزین پر سنجل نہ سکا، چھپے ہے آتے ہوئے گھوڑوں کے سمول سلے آگے۔ بیل کے اگلے جھے کے تختوں کی چرمراہٹ اورگر جانے والے سوار کی دل ووز چینوں سے گھوڑے ہوڑک اعجے، چھپے کی طرف ہے اورا فراتفری میں ضیں درہم ہر گھیں۔

یں ہے۔ اس اثنا میں چھپے والوں کا دباؤ مسلسل بڑھتا جارہا تھا۔ راستہ بند ہوجانے کی وجہ سے لوگوں کے آگے بڑھنے کا سلسلہ ژک گیا جس کا نتیجہ میہ ہوا کہ بل پر چڑھ آنے والوں کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا۔ آخر کار بل کا وہ حصہ مہیب گخر گھڑا ہٹ کے ساتھ ڈھے گیا: گھوڑے ،انسان ،ارا ہے اور تختے دریا کا شکار ہو گئے جس کے پانی کی سطح بلند ہوکر آڑے ہمتیر وں کوتقریبا چھونے گئی تھی۔

جولوگ بل پر نی رہانھوں نے واپس لو منے کا کوشش کیا گئی تیجھے ہے وہ سپای دھکے دے رہے تھے اس واقع ے ابھی تک بے خبر سپہ سالا رجنعیں اپنے کنارے ہے آگے روانہ کئے جارہا تھا۔ اس دھکا بیل کے نتیجے میں لوگ دریا می گرنے لگے۔ بدھوای کی چینیں نئی اموات کی داستان سنانے لگیں۔ بل کے زیاد وہر جھے میں جنگلے کے باتی نہ روجانے کی وجہ ہے اور بھی زیادہ افرادوریا میں گررہے تھے۔ لدے پھندے ، ایک دوسرے سے بری طرح کھنے ہوئے ارابوں نے رات روک رکھا تھا، سپاہی اورگاڑیاں ان سے گلرانگرا کر کناروں کی طرف اڑھکتے اور دھگلے کے بیچے ہوئے حصوں کوزوروار اوزاروں کے ساتھ تو ڈتے ہوئے بینچے جاگرتے تھے۔ پکھ سپائیوں نے چا بک مار مارکزا پنے لیےراویتانے کی کوشش کی، سپھ بیگوں نے بھگدڑ کا سلسلے تم کرنے کے اراوے سے کلواریں بھی نکال لیس لیکن گرنے والوں کے ریلے نے اپنے ساتھ ہی ساتھ آئیس بھی دریا میں پہنچادیا۔

یل بر بھیر بھاڑ بوستی گئی مرنے والوں کی تعداد میں اضاف ہوتا گیا۔

سنر قذے کے محکمرال سلطان احمد کوائی سانے ہے مطلع کیا گیا تو اس نے دریا میں ہتے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے لیے اپنے محافظ دستے کے سپائی بھیجے۔ بیفلط اقد ام تھا۔ سپائی سرکنڈوں میں گھستے تھساتے دریا کے نزو کیک پہنچے تو دلدل میں سپننے گئے۔ اب خودان کی جانمیں بچانے کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پچھ کوتو کمندیں بچینک کربا ہر تھسیٹ لیا گیا لیکن زیاد ورز سپاہیوں کو دلد لی زمین نگل گئی۔

دلد کی زمین پل کے اوپر سے گرنے والے ان سپاہیوں کو بھی نگل گئی جو تیراک ہونے کی ہدولت بہاؤ سے نگل کر پرفریب کنارے تک چہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دریا کا دھارا اور گنارے کا دلد کی علاقہ پر یوں کی کہانیوں کے دیوؤں کی طرح انسانوں ، گھوڑ وں اوراونٹوں کو نگلتے جارہے تھے۔ دریا میں ڈو ہے اور دلدل میں دھنتے ہوئے سپاہیوں کی چینیں ایک دوسرے میں ضم ہوتی جارہی تھیں۔ شکستہ پل کے اوپر بھی روندے ، کچلے ہوئے بہت سے افراد کی الشیں بڑی ہوئی تھیں۔

۔ دونین گھنٹوں کےاندر بی اندرشاہ سمرقندسلطان احمداس ہے کہیں زیادہ نوج گنوا ہیجنا جنٹی جنگ کے آغاز ہے اب تک گنواچکا تھا۔

اور پھریہ کہ حادثے کا سبب بھی کسی کومعلوم نہ تھا۔ بعد میں بالکل فطری طور پرلوگ کہنے گئے کہ اللہ نے اپنا تعزیری ہاتھ فرغانہ کی حمایت میں اٹھایا تھا....!

## ~

الل تواا ہے گھروں کی چھتوں اور دیواروں پر سے دشمن کے سپاہیوں کو ہمہ اجل بغتے و کھ رہے ہے جس کا سلست سے دو پہرتک جاری رہا۔ بہت سے لوگ دل ہی دل ہیں دعا ما نگ رہے ہے کہ دشمنوں پر بیہ تبرخدا اور کافی دیر تک نازل ہوتارہ، پچھلوگ افسوس بھی کررہے ہے کہ کہ کیے کیے بائے جوان دریا ہیں ڈوج نادل ہیں دھنتے جارہے ہیں!

طاہر نے گزشتہ شام کو بل ہے متعلق اپنے منصوبے کا اپنا ماموں سے اشاروں اشاروں ہیں تذکرہ کیا اور علی الصباح یہ بھی بتا دیا تھا کہ منصوبے کو ترک مملی جامہ بہنا نے میں ناکا می کا مندہ کھنا پڑا۔ دن ہیں بل پر جو پچھ ہور ہا تھا اسے فضل یہ بھی بتا دیا تھا کہ منصوبے کو ترک محلی جامہ بہنا نے میں ناکا می کا مندہ کھنا پڑا۔ دن ہیں بل پر جو پچھ ہور ہا تھا اسے فضل الدین نے گھر کی جھت ہے دیکھا تو سیرھی سے جلدی جلدی جلدی جلدی جاری کر سب سے پہلے طاہر کو اشارے سے اصاطے کے الدین نے گھر کی جھت سے دیکھا تو سیرھی سے جلدی جلدی جلدی جاری ہے۔

''اپنے احباب سے کہددویتم سب کوفوراً ہی روپوش ہوجانا جاہے''

" کیول، ماموں جان?"

یریں بی موں جائی۔ '' بل ای جگہ ٹو ٹا ہے جہاں تم اور لوگوں نے آڑے شہتیر وں کو کا ٹا تھا یتم لوگ بل کونذ رآتش کردیتے تو بھی وشمن کوا تنا نقصان نہ جمیلنا پڑتا۔ مرمت کے بعد کشکرانے پار کرلیتا۔ لیکن دام میں پھنسانے کی اس کاروائی کے بعد بیا ندازہ لگانا ذرا بھی مشکل نہ ہوگا کہ بیسو چی تھجی سازش بھی اور سازش بھی کیسی مہارت کی۔ وہ لوگ بل کی مرمت کر کے بیباں پینچیں گےاورتم سب توقل کردیں گے! ساتھ میں ہمیں بھی!''

" تو کیاوہ لوگ اب بھی دریا کے کنارے پرموجود ہیں؟"

''ان کے گشتی و شیتے تو دریا کے اس کنار نے پر بھی پہننچ چکے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے.... ہاتو ل میں وقت نہ ضائع کرو.... ''فوراً کاروائی کرو! جا کے سرکنڈول میں جیپ جاؤ کے گلت سے کام لو....''

طاہرنے اپنے احباب کو ماموں کے مشورے سے باخبر کردیا۔

''اپنے ساتھ رسیاں اور درانیتاں لےلو۔ راہتے میں کوئی پوچھے تو کہنالکڑی کاٹنے جارہے ہیں۔ دوتین دنوں کے لیے کھانا ساتھ لے لینا۔''

اس طرح پانچ نوجوان کیے بعد دیگرے سب کی نظروں ہے چھپتے چھپاتے گاؤں سے چلے گئے۔ان کی ملا قات تقریباً ایک نا قابلِ گزرمْقام برکہیں جا کے ہوئی۔

اس ا ثنامیں دشمن کے گفتی دیتے نے ایلیک ہاشی\* کو ڈھونڈ نکالا اوراس کی مدد سے قوا کے تمام نجاروں اور بعض دھاتوں کو اکٹھا کر کے بل کی مرمت کے لیے پکڑ لے گیا۔ دریا کے دوسرے کنارے کے سپاہی فہتیر اور شختے تھسیٹ تھسیٹ کرلانے لگے۔

کام پرطلب کئے جانے والوں میں طاہر کا باپ بھی شامل تھا۔اس معلوم تھا کہاس کا بیٹارات میں کہیں چلا گیا تھا اور علی اصبح واپس لوٹا تو تھکن سے چورتھا۔ایک نجار نے طاہر کے باپ کو آرے کے نشانات دکھائے کیکن آخرالذکرنے ہونئوں پرانگلی رکھکراہے خاموش رہنے کی تاکید کی:

''اس بارے میں ایک لفظ بھی منہ ہے نہ نکالنا! دشمنوں کو بھنگ بھی لگ گئی تو قوا کوجلا کے خاک کر دیا جائے گا اور ہمارے سربھی سلامت نہ رہیں گے!''

"آپ بالكل درست كبدر بي ين"

مل کی مرمت کے دوران پورے دودن کسی بھی نجارنے مندنہ کھولا۔

وشمن کے نشکرنے ہا آ سانی بل کو پار کرلیا، سب سے آخر میں سلطان احمدایسے کا فظ دستے کے ساتھ بل پرسے گزرا اور قوامیں قیام کئے بغیر ہی آ گے بڑھ گیا۔

ارابوں پرلدے بھاری سامان ،اونٹو لاورلشکر کے ایک جھے کو دریا کے دوسرے کنارے پر ہی چھوڑ دیا گیا،گزشتہ دو دنوں میں دشمن نے اپنے منصوبے کوشاید کچھ بدل دیا تھا۔

طا ہر کو جنگل میں ذرا بھی سکون نہ میسر ہوا ،وہ رابعہ کی طرف سے مسلسلِ تشویش میں مبتلا رہا۔

وہ جانتا تھا کہ والدین اپنی بیٹی کوغیروں کی نگاہوں سے ہبرحال چھپائے رکھیں گےلیکن وہ سوچنا کہ ایسے میں جبکہ دشمن سے سپاہی قدم قدم پرموجود ہیں ،مخبرٹو ہ لیتے پھررہے ہیں ، پھیجی ہوسکتا ہے۔ ان فکروں کے ہاتھ ہی ساتھ تیسرے دن نو جوانوں کی غذائی اشیا بھی فتم ہوگئیں۔ اب انھیں گھروں کو واپس جانے کا فیصلہ کرنا تھا۔ طاہر نے شام ہی کو خشک

<sup>·</sup> الليك باشى \_ گاؤن كامقدم

سرکنڈوں کا ایک گھا تیار کرلیا تھا جے لاد کے روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کراس نے دیکھا کہ پھا تک اندر سے بند ہے تواس نے ایک شگاف سے جس کا صرف ای کوعلم تھا، ہاتھ اندرڈال کے زنجیر کھول لی۔ دھند کئے میں اس کی نظر فضل الدین پر پڑی جوسائیان کے پاس کھڑا اپنے ارابے کے پہیوں کا جائز ہ لے زہاتھا۔ اس نے طاہر کو کندھے پر سرکنڈوں کا گھالا دے اندرآتے دیکھا تو ہاتھ اٹھا کراس کی طرف لیکا:

''امن،میرے بھانجے!امن قائمُ ہوگیا! مبارک ہو!'' \* فقد گند کا میں ا

" تؤجئك فحتم ہوگنی!"

طاہر نے گشمے کوز مین برگراد یا۔ مامول نے اسے گلے سے لگا کرگر مجوثی کے ساتھ چیکے چیکے کہا:

'' تم کوگوں کی شجاعت را کگال نہیں گئی، طاہر جان! سنا ہے کہ شاہ سمر قند نے خود ہی جنگ بندی کی چیش کش کو۔
قواسائے میں استے زیادہ سپاہیوں سے ہاتھ دھو ہیٹھنے کے بعداس کا دماغ درست ہو گیا....'' پھراس نے طاہر کے قو ک شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بات جاری رکھی:'' بہت اچھا ہوا، بہت ہی اچھا! یہ استے سالاے عقل مند بیگ جو ہیں ناوہ رشن کا ہال بھی بیکا نہ کر سکے اور تم جیسے دلیروں نے کم بختوں کو پسپا کر دیا.... دہقانوں ، دستکاروں ، نجاروں ... اور کس

"روغی گرنے"

'' ہاں، رغن گرنے بھی!''فضل الدین نے زور دارقبقہ لگا یا اور طاہر کواپی گرفت ہے آزاد کر کے اس کے چبرے کو پر صرت نگاہوں ہے دیکھتے ہوئے کہا:'' دہقانوں، دستکاروں... اورتم جیسوں کومتنگبر بیک قلی کہاڑی کہتے ہیں لیکن یہ''قلی کہاڑی'' نہوتے تو ان بیگوں کومصیبت ہے بھلاکون نجات دلاسکتا تھا؟ کون؟''

'''ارے ہاموں جان ،خود ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا شاندار نتیجہ برآ مدہوگا۔ یہ بھی بہت اچھا ہوا کہ آپ یہاں آگئے تھے۔اگر آپ نہ آئے ہوتے تو شاید پیر کیب جھے سوجھی ہی نہ ہوتی ....''

"ارے واہ ،تم نے بھی بات کا رخ کتنی خوبصورتی ہے موڑ دیا ، بھانجے۔ساتھ بی ساتھ مجھے بھی آسان پر چڑھا دیا!"

۔ فضل الدین ہیجانی انداز میں جلدی جلدی بھی دھیمی تو تبھی بلند آ واز سے باتیں کئے جار ہاتھا گویا اب بھی کوئی خطرہ لاحق ہو۔

'' ماموں جان، تو کیاوہ لوگ اب بھی قوامیں موجود ہیں؟'' طاہرنے پوچھا۔

''ہاں \_ فوج کی آمد جاری ہے،گشت بھی نہیں ختم کیا گیا۔ان کے حکمران نے اند جان سے سات فرخ کی دوری

پر بی جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا اور واپس لوٹ گیا۔اس کے محافظ دستے کا ایک حصد دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکا

ہے، یہ تو میں نے اپنی آئکھوں ہے دیکھا ہے۔ باتی دستہ اس کے ساتھ ہے کہ نہیں ،اس کے متعلق میں پچھ نہیں کہہ سکتا پر دہ

یہاں پہنچنے بی والا ہے۔ ہمیں پہلے بی کی طرح چوکس رہنا چاہیے، طاہر جان۔ دشمن پیچھے بٹنے لگتا ہے تو خاص طور سے
خطرناک ہوجا تا ہے۔ تم اندر جاؤاورلوگوں کی نظروں ہے دور بی رہنا!''

طاہر نے اپنے پڑوں میں چنچے ہوئے تنکے جھاڑ دیے اور اندر چلا گیا۔ پڑوس والے گھرے کوریاں دینے کی آوازیں آری تھیں۔ طاہر کوفور آبی رابعہ یاد آئی اور دل کی دھڑ کنیں تیز ہوگئیں۔ آ و، کتنا تڑپ رہاتھا وہ رابعہ کی یاو میں! بندشیں نہ ہوتیں تو وہ ای کمیے دیوار پھاند کے پڑ دس کے احاطے میں پہنچ جانا ، رابعہ کو بتایا کہ لڑ ائی ختم ہوگئی۔وہ تو اس وقت تک شاید اس بات سے بے خبر ہی رہی ہوگی۔اور دیکھتا کہ اے کتنی سرت حاصل ہوتی اس خبر ہے!لیکن نہیں،وہ ایسا نہیں کرسکتا تھا،اسے تو پہلے ہی کی طرح چوری چھے رابعہ ہے تنہائی میں ملاقات کی صورت نکالنی تھی۔

طاہر نے گھر کے اندر پہنچ کر والدین کو جنگ بندی کی مبارک باد دی ہی تھی کہ اچا تک کتاز ورز ور ہے بھو تکنے رگا، گھوڑوں کی ٹاپیں اور پھر پھا تک کے بھڑ بھڑائے جانے کی آ وازیں سنائی دیں۔اس کے لیے خنگ گھاس رکھنے کی کوٹھڑی میں جھسپ جانا ضروری تھا،فورا ہی!

اس نے کمرسے لٹکتے ہوئے خنجر کے دیتے پر ہاتھ رکھ کر بلی کی ہی تیزی سے برآ مدے کو پار کیااورآن واحد میں خشک سرکنڈول کے گھول کے درمیان چھینے کی جگہ تک پہنچ گیا۔

پھاٹک مسلسل زور زور سے بھڑ بھڑایا جا رہا تھا، مجبوراً کھولنا ہی پڑا۔ گھڑ سوار سپاہی جن کے سروں پرخود تھے، شلوارول کے چوڑے پائینچ جوتول سے رگڑ کھارہے تھے اور کاٹھیوں سے کمانیں لنگ رہی تھیں، احاطے میں گھس آئے۔ان میں سے دوایک ہی گھوڑے پرسوار تھے۔سپاہیوں نے ادھرادھرنظریں دوڑا کیں لیکن منہ سے بچھ بھی نہ کہا جیسے انھیں گھروالوں کی خاک بھی پروانہ رہی ہو۔

دستہ دارنے جس کےخود کی نوک پرسبز کپڑے کی نتھی ہی جھنڈی لگی ہو اُن تھی ،سائبان میں بند ھے ہوئے گھوڑے کو د کچھ لیا جس پر کاٹھی نہیں کسی ہو اُن تھی۔اس نے مشکی گھوڑے پرسوار دونوں سپاہیوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا: ''بید ہاتمھارے لیے گھوڑا''

حبثی جیسا سیام فام تھنی مونچھوں والانو جُوان گھوڑے سے نیچے کود کے سائبان کی طرف لیکا۔ باتی سپاہی اپنے سردار کے اشارے پر گھر کے اندر تھس گئے اور بالکل نئے جیسے نمدے، قالین اور گٹھڑیاں نکال نکال کرا جا طے میں ڈھیر کرنے گئے۔

فضل الدین برآ مدے کے تھے سے ٹیک لگائے بت کی طرح کھڑ ابیسب دیکھ رہاتھا۔ پہلے وہ بیسوچ کر بری طرح سہم گیا تھا کہ سپاہی طاہر کی تلاش میں آئے جیں۔لیکن وہ عام لئیرے نکلے، قابل نفرت اور ذکیل لئیرے۔ طاہر کے والدین گھبرائے ہوئے خاموش کھڑے تھے۔فضل الدین کے لیے ضبط کرنا ناممکن ہوگیا تو اس نے کہا:

"'ارے دستہ دارصاحب'' دستہ دارا پنے گھوڑے پرسوارا حاطے کے دسط میں کھڑ اہوا تھا، آخر آپ کاخمیر کہاں گیا؟ ہمارے حکمرانوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعداس تتم کی قزاقی خلاف شرع ہے!'' سیاہ فام نوجوان نے جلدی جلدی فضل الدین کے گھوڑے پر کاٹھی کسی اور ہنس پڑا:

'' ہاں ہاں ،امن ہے ....'' پھراس نے طنز میہ لہج میں اضافہ کیا:'' واقعی امن ہے امن اور ہمارے لیے خوشحالی!'' دوسرے سپاہی نے سامان کی ایک گھری کوٹٹول کے اس میں سے پچھاطلس نکالی اور دستہ دار کی طرف بڑھادی۔ '' مال امان''اس نے کہا۔

وسته دار نے فضل الدین کو گھورتے ہوئے اطلس کو دحیرے دھیرے اپن خرچی میں ٹھونس لیا اور رک رک کرسمر قند ی

لهج ميں بولا:

ں بیارے ساتھ گھوڑے ہلاک ہو گئے -مصیبت بہرحال مصیبت ہی ہوتی ہے۔تم تو یباں ٹھاٹھ سے گھوڑے ک

سواری کرواورمیرے سپائی کوکیاتم حدارے خیال میں پیدل سمرقند جانا جا ہے؟ دیکھائییں تم نے کہ ایک گھوڑے پرووسپائی سوار تھے۔''

'' بنی بان ، دیکھا ہے۔ اگر آپ بھی ہیں کہ بیم بل کھوڑا جوسواری کے نبیس بلکہ اراب میں جوسے کے کام آ تا ہے، آپ کے بہادر سپائی کوسمر قند تک پہنچا سکتا ہے تو لے لیجئے ۔ لیکن مور تو ں کے سامان کی تھر یوں کوٹنو اننا کیا آپ جیسے عالی نب دستہ دار کوزیب دیتا ہے؟''

ارے! ہماری ہو یوں نے کہا تھا کہ فرغانہ کی اطلس لیتے آ ہے گا۔ ہم اتنی دورے تکالیف جسکتے ہوئے یہاں آئے تھےاوراب یوں بی مفالی ہاتھ ہوئ لوٹ جا کمیں؟ تمھارے خیال میں کیا یہ ممیں زیب دیتا ہے؟"

بست داردگابول پر پاؤل نگا کے کافٹی سے بچھاو پراٹھ گیااور صاف ظاہر ہورہا تھا گداسے فصد آگیا ہے۔ وہ اس بہت پر بخت بھنا گیا تھا گدارائی فتح کے بغیر ہی ختم ہوگئی اور جس کثیر مال غنیمت کی خاطر اس کے جیسے لوگوں نے اپنا خوان بہا تھا الشکر شی کی سوطر ح کی مشکلات برداشت کی تھیں، وہ ہاتھ ندلگا۔ اندجان اور آنھی کو تارائ نہ کیا جا سکا اور پھر قوا کے بل پر ہونے والے حاوثے کے بعد جنگ بندی معاہرہ ہوگیا لیکن اس سے حاصل کیا ہوا؟ شاہ ہم قندگوسونا، چاندگ، فیمی کیٹر سے، عمر و گھوڑ ہے اور اونٹ ملے ساری چیزیں شاہ اور اس کے قریبی افراد لیمنی بیگوں مشیر دل، درباری عہد یداروں کو یا پھراس کے تھا تھی وستے کے سیابیوں ہی کو نصیب ہوئیں ۔ خوداس دستہ دار جیسے نشکر یوں کو اگر داستے کے معمولی قریوں کی قزاق کو تار زند کیا جاتا تو دراصل کوئی خاص مال ملاہی ٹیس تھا۔

وسے کے پانچ ایسے ہی گئیرٹے رابعہ کے گھر کے احاطے میں ہم پھس گئے۔ اس گھر کے سائبان اور طاہر کے سائبان کی جہاں وو چھپا ہوا تھا، ایک دیوارمشتر کتھی۔ طاہر پڑوی کے بال چکے جانے والی افراتفری کی آ وازیں تن رہا تھا۔

رابعہ زنان خانے میں چیجی رہتی تھی لیکن برتسمتی ہے ای وقت گائے دو ہے کے لیے احاطے میں نکل آئی تھی۔ جنگ بندی کی خبراہے بھی معلوم ہو پیکی تھی۔اس نے گائے کے پاس چیجڑے کوچیوڑ دیا تھا تا کہ اس کے تھن میں دودھاتر آئے۔اس کا م میں مصروفیت کی بنا پراہے احاطے میں تھس آنے والے سپاہی پچھودیر کے بعد ہی دکھائی دیے تھے۔ اس کی ماں مولیثی خانے کی طرف لیکی:

" بائے، مجھے موت آ جائے بتم انجی تک پہلی ہو؟"

" کیا ہوا اولی جان؟"

''ارے ڈشن! نُضرو! احاطے میں مت جاؤ!....او پری کھڑ کی کو پارکر کے خشک گھاس کی کوٹھری میں چلی جاؤ!'' اتنے میں دوسیا ہی مولیثی خانے کے در میں نمودار ہوئے:اپنے لیے گھوڑے ڈھونڈ رہے تھے۔ تنگ آ تکھول والے میچاق\*نے نسوانی جسم کوکوٹھری کی طرف لیکے ہوئے دیکھ لیا۔

''خوبصورت معلوم ہوتی ہے!''

"گھوڑے نبیں ہیں 'اس نے ساتھی نے افسوس کے ساتھ کہا۔

'' حسینہ کے سامنے گھوڑ ہے کی کیا وقعت ..... ارےاہے بخبر جاؤ!''اس نے رابعہ کوآ واز دی۔''اے پکڑ کے سمر

قدیے جلتے ہیں، فاضل بیک سے ہاتھوں فروطت کرویں ہے۔'' مراس

ماں دوڑی دوڑی کوفٹری کے در پر چیکی اور داستہ روگ کے کھڑی ہوگئے۔

المرات المرات المران میں تو میری بنی کو ہاتھ نہ لگائے! بی جائے قو میری جان لے لیجے ! میری بنی کنزو یک نہ جائے !ووسطیتر ہے! ایک شریف لڑ کے ہے! س کی نسبت مخبر چکی ہے!''

یہ بنتے می تگ آئی تھوں وال جوش میں آئیا۔''لو کی''،''منگیتر''۔اس کا مطلب تو بیاتھا کہ اس کی اور زیادہ قیت ملے گی!اس نے ایک ہی زوروار کے سے ماں کو در پر سے الگ دکھیل دیا۔اس بچاری کوسر کرتے وقت جادے کی ناند

ہے تھرا یا اور و و بے ہوش ہوگئی۔

تنگ آنگھوں والا اندرگھس گیالیکن پھر تیلی را بعد سائبان کے دوسری طرف سے بھاگ کے اعاطے میں پہنچ گئی۔ پہ وہاں اسے دوسرے بدمعاش نے فوراُ ہی و بوج لیا۔ پہلا سپاہی بھی جلد ہی وہاں آ گیا اور دو دونوں را بعد کے ہاتھوں کو مروڑ نے گئے۔ تیسرے نے کاتھی پر سے ایک کافی لمباسا بورا اتارا اوراس کا مند پھیلائے ہوئے را بعد کی طرف جوگرفت سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارر ہی تھی ، نشانہ سالگا کر بڑھنے لگا۔ دو سجھ گئی کہ چند کھوں ہی ہیں بورا اس کے سم پہ ڈال دیا جائے گا اور مدو کے لیے بوری قوت کے ساتھ وجھنے چلانے گئی۔

عابرائے احاطے کی لوٹ مارکو دانت بھنچے ہوئے خاموثی کے ساتھ ہر داشت کرتا رہا تھا لیکن رابعد کی چینیں سنتے ہی اس نے ساری احقیا طاکو بالائے طاق رکھ دیا۔ وہ تیزی کے ساتھ سائبان سے نگلا اور اپنے اور پڑوی کے گھر کے درمیان واقع و بوار کے اوپر پڑھ گیا۔ اب سارا سال اس کی نگاہوں کے سامنے تھا: ایک سپاہی نے مضبوطی کے ساتھ رابعہ کے بیروں کو پکڑ رکھا تھا، دوسرا اس کے ہاتھوں کو پیٹھے کے بیچھے مروزے کر سائے ہوئے تھا اور تیسرا اس کے ہم کے ادبی بورا ڈوالنے کو تیار کھڑ اتھا۔ طاہر زور سے چلایا اور بیچکو دیا۔ وواکیلا تھا اور حریف پانچ ۔ چو تھے نے گھوڑوں کی لگا جس تھا مرکزی سائے ہوئے کھڑ اول کی لگا جس تھا مرکزی سے اس کی فراجھی پردانہ کی ۔ اسے صرف ایک بی اگر تھی اور ویہ کہ اس بورا دورے کے اس کی فراجھی پردانہ کی ۔ اسے صرف ایک بی اگر تھی اور ویہ کہ اس بدمعاش پر وار کر کے رابعہ کو چھڑا لے۔ اس نے ان کی طرف دوڑتے ہوئے بی مخبر کو میان سے باہر نگال

و ار یخبر، میں کہتا ہوں بخبر جا!" نیزے والے سپاہی نے اپنے گھوڑے کوآ کے بڑھایا۔

لیکن طاہر نے دو ہی چھلاگلوں میں احاطے کو پار کرلیا۔ اس نے سائبان میں رابعہ سے الجھے ہوئے سپاہیوں کے

ہاس پہنچ کر جگ آ تکھوں والے کے جورابعہ کے چیروں کو پکڑے ہوئے تھا، پہلو میں دستے تک مخبخرا تاردیا۔ اس نے مخبخر کو

منتھ سینچ سے باہر نکالا ہی تھا کہ استے میں اسے اپنے شانے پر فیزے کے زور دار وار کا احساس ہوا، نیزے کے کپڑوں کو
چیرنے کی آ واز بھی سائی دی۔ طاہر کو کھڑا ایا اور نگ آ تکھوں والے پر جسے اس کے مخبخر نے لاش میں تبدیل کردیا تھا، ڈھیر
ہو گیا۔ گرتے وقت رابعہ کی دلی دلی جیخا اس کے کانوں میں پڑی۔

'' ہائے ، طاہر جان!''اسے یہ چیچ کمبیں بہت دور ہے آئی ہوئی معلوم ہوئی۔ '' ہائے ، طاہر جان!''اسے یہ چیچ کمبیں بہت دور ہے آئی ہوئی معلوم ہوئی۔ و وخون میں ات بت یوں ہی زمین پر پڑار ہااور رابعہ کو ووسیا ہی ہاندھ کرا تھا لے گئے .. 1

اوش کے قرب جوار میں جہاں او پڑی او پڑی پہاڑیاں اور سرسبز و شاداب ہموار میدان جیرت انگیز طور پر ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے، کئی دفول سے بڑی چہل پہل تھی۔ اند جان سے او نول پر لا دکرلائے گئے شاندار خیمے بورا ماغ کے دامن میں نہر جنت اربی کے کنارے کنارے کنارے بھی میزہ زاروں پر سینکڑ وں خیمے نظر آ رہے تھے۔ کہتائی علاقوں سے لائے گئے دینے ذرج کئے گئے تھے، پہتے کی کٹریوں کے میزہ زاروں پر سینکڑ وں خیمے نظر آ رہے تھے۔ کہتائی علاقوں سے لائے گئے دینے ذرج کئے گئے تھے، پہتے کی کٹریوں کے کو تلے جوذا کقہ داری تھے اور بڑی بڑی آہنی دیگوں میں دھک رہے تھے اور بڑی بڑی آہنی دیگوں میں دھک رہے تھے اور بڑی بڑی آہنی دیگوں میں دھک رہے تھے اور بڑی بڑی آہنی دیگوں میں دھک رہے تھے اور بڑی بڑی آہنی

بإبركاا نتظاركيا جار بإتضابه

منتظر سر کاری عبدے داروں میں فضل الدین بھی شامل تھا۔ آج اس کے مقدر کا فیصلہ ہونے والاتھا۔

ا یے بعقوب بیک نے جوعیاری کی ہدولت وزیراعظم کے عہد ہے پر مامور ہو گیا تھا، عرصے تک باہر سے ملاقات نہیں کرنے دی تھی۔ پھر جب بعقوب بیک نے جہا تگیر کی طرف ہے ایک اور سازش کرنے کی کوشش کی تو خود ہی پھنس گرنے دی تھی ۔ پھر جب بعقوب بیک انتقامی کاروائی کے خوف ہے اندجان سے فرار ہو گیا لیکن قاسم کیا کیونکہ احمد تنبل نے بھانڈ اپھوڑ دیا۔ بعقوب بیک انتقامی کاروائی کے خوف سے اندجان سے فرار ہو گیا لیکن قاسم بیک کی سرکردگی میں سپاہیوں کے ایک دستے نے دن رات تعاقب کرتے ہوئے آخر کاراسے جالیا اور سر دریا کے کی سرکردگی میں سپاہیوں کے ایک دستے نے دن رات تعاقب کرتے ہوئے آخر کاراسے جالیا اور سر دریا کے کنار سے ہوئے والے تصادم میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قاسم بیگ وزیراعظم بن گیا اور فضل الدین کو مرز ابابر سے ملاقات کا موقع ملا۔

وسع پیانے کی تغیرات کے لیے جن میں مدرسوں کی وہ ممارتیں بھی شامل تھیں جن کے نقشے میر ممارت نے عمر شخ بردوم کے تھم سے تیار کئے تھے، حکومت فرغانہ کے پاس ابھی کافی وسائل موجود نہ تھے۔ بابر نے کہا کہ منحوں جنگ سب بڑپ کر چکی ہے اور اس نے فضل الدین کو اوش میں اس بلندترین بہاڑی پر جوشہر کے ایک سرے سے تی ہوئی کی معلوم ہوتی تھی، ایک ججرے اور برآ مدے کی تغییر کا کام سونپ دیا۔ وہاں سے قرب و جوار کے آ تکھوں کوفر حت بخشنے والے خوبصورت مناظر دکھائی دیتے تھے۔ کئی مہینے بیت چکے تھے، ججرے کی تغییر کب ہی کھی کمل ہو چکی تھی لیکن بابر بے حد معروف دہنے کی بنا پر آج کہیں جا کر پہلی باروہ اس آنے والا تھا۔ اسے ججرہ پہند آجانے کی صورت میں فضل الدین کے معروف دہنے کی بنا پر آج کہیں ویا دوہ سے پیانے کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی راہ ہموار ہو جانا یقینی تھا اور نہ پند آنے کی صورت میں .... فضل الدین اس خیال سے بہت فکر مند تھا۔ ضروری تھا کہ تجرہ بہترین آرائش کے ساتھ مرز ابا برکو کی صورت میں .... فضل الدین اس خیال سے بہت فکر مند تھا۔ ضروری تھا کہ تجرہ بہترین آرائش کے ساتھ مرز ابا برکو

۔ بیمور عمارت نے کچھشا ہی خدمت گاروں ہے ساتھ جنھیں پہلے ہی ہے بھیج دیا گیاتھا، پہاڑی ہے بیچے اُتر کرخود ہی ۔ عمدہ قالینوں اور توشکوں کا انتخاب کیا۔خدمت گارا یسی کھڑی چڑھائی طے کرنے کے عادی نہ بتھے اوران چیزوں کو لا دکر اوپر پہنچاتے پہنچاتے بری طرح نڈھال ہو گئے۔مثلاً چوب داراوزن کے نام پردہ بس ایک چاندی کی بیلی گردن والی کا شغری صراحی ہی اٹھائے ہوئے تھا تو ہردس قدم پرستانے کے لیے تشہر جاتا تھا۔فضل الدین نے اس کی حالت <sub>پرتر</sub> کھا کے صراحی خود لے لی اور چوب دار کی بغل میں ہاتھ ڈال کرسہارادیتا ہواا سے چوٹی پر تک اایا۔

"وود يكھئے،تشريف لے آئے!"

فضل الدین لیک کر برآ مدے کے گنارے پر پہنچااوراس نے بھی ییچے جھا نگا۔

سفید گھوڑے پرسوار باہر بیگوں، خدمت گاروں اور اپنے محافظین کی معیت میں پہاڑی کے قریب پہنچ چا تھا۔
دوسرے گروہ کے آگے آگے ایک سداہی گاڑی جلی آرہی تھی۔ اس میں کون ہوسکتا تھا؟ سارا جلوس کم سن حکمران کے لیے جنت اریق کے کنارے لگائے جانے والے شامیانوں کے سامنے تھم گیا۔ خالص چاندی کے گھونؤں والے یہ شامیانے جنھیں نفیس ریشم، بانات اور قالینوں ہے آ راستہ کیا گیا تھا، ضیافتوں اور آرام کے لیے تانے گئے تھے۔
فضل الدین نے سوچا کہ شاید مرزا بابر آج ان ہی شامیانوں میں سے کسی میں آرام کریں اور چرہ و کیھنے کے لیے گل قضل الدین نے سوچا کہ شاید مرزا بابر آج ان ہی شامیانوں میں سے کسی میں آرام کریں اور چرہ و کیھنے کے لیے گل آگئیں۔ لیکن ایک گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ قور چی باشی \* چارسیا ہیوں کے ساتھ با نیتا ہوا چوٹی پر پہنچ گیا۔

" شاه عالی ابھی یہاں تشریف لائیں گے۔ پالکی کہاں ہے؟"

میرخدم نے فضل الدین کی طرف مددطلب نگاہوں ہے دیکھا۔فضل الدین نے اپنے بے تتم \*\* کپڑے کے چو نے کوکس کردونوں ہاتھ تعظیماً سینے پرر کھ لیے۔

''معاف سيجيحَ ، بيگ صاحب''اس نے كہار

"'کیا؟"

''ہم آ زمائش کر چکے ہیں، پالکی کواس پہاڑی کےاو پر تک لانا ناممکن ہے۔ہمیں تو اینٹیں تک ایک ایک کر کے مزدوروں کی قطار کے ذریعے یہاں لانی پڑی تھیں۔ پالکی کے لیے تو چارتلیوں کوساتھ ساتھ چڑھنا چاہیے۔''

قور چی باشی نے بڑے غور کے ساتھ موقعے کا جائز دلیا: تین جانب صرف چٹانیں ہی چٹانیں انجری ہوئی تھیں، صرف ایک جانب کہتانی بگڈنڈی واقع تھی جس پر ہے ایک شخص کا گزرنا بھی دشوارتھا، چارافراد کے ساتھ ساتھ گزرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔اس نے میرخدم کی طرف مڑکر کہا:

" خیر کھیک ہے لیکن یہال ایک بھی فالتو آ دمی ندموجو در ہے!"

پگڈنڈی حجرے کے عین سامنے آ کرختم ہو جاتی تھی جہاں سے بڑی بڑی چٹانوں کے بعد ایک حجبوٹا سا ہموار میدان شروع ہوتا تھا۔ بابر کی آ مد پر آ فاآبہ چی کوو ہیں کھڑا کیا جانا تھا۔

''میر نمارت صاحب، آپ رائے ہے بخو بی واقف میں ای لیے حکمراں کا استقبال کرنے کے لیے آپ ہی چلے جائے'' قور چی ہاشی نے حکم دیا۔

قور چی بانگی: محافظ دستے کا سروار

و پیے تو خود تور چی ہاشی ہی کو پنچے اثر کرم زابا ہر کے ساتھ واپس اوٹنا جا ہیں تھا لیکن اتنی زیادہ اعلوان پہاڑی ہدہ ہار چڑھنا اثر نااس فربدا ندام شخص کے بس کی بات نہتی۔ چنا نچہاس نے فضل الدین کو دوسیا ہیوں کے ساتھ نے پھیٹی دیا اورخود بڑاش کر چکنے کردئے جانے والے ایک پھر پر ہیٹھ کراپئی گردان کو جو پسیٹے پسیٹے ہوئی جاری تی ، پو نچھنے اگا۔ فضل الدین دن میں کئی بار بورا تاغے ہے اثر تا اور پڑھ کراو پر آیا کرتا تھا۔ ایک پھرسے دوسرے پر سیڑھیاں طے سرنے کے انداز میں کودتے ہوئے جلنے کے لیے بلکے اور چست جوتے جسم کا تو از ان برقر ارر کھنے میں بہت معاون

ٹابت ہور ہے تھے۔ میر عمارت جو بابر سے ملاقات کا بے حدمشاق بھی تھااوراس ملاقات سے ڈربھی رہا تھا، عاد تأہما گا ہما گا نیچ پہنچ

یو۔

مرزابابرا پے مصاحبین کے ہمراہ پہاڑی کے مشر تی پہلوکود کیے کرجنوب سے اس کے قریب پہنچا اور گھوڑے سے اس کے اس کے قریب پہنچا اور گھوڑے سے اس کے بیلے گروہ کے بعد دوسرا گروہ آیا جوخوا تین پر مشتل تھا اور بیگوں سے الگ تھلگ چل رہا تھا۔ بابر کی مال فتلوغ نگار فانم سفید کپڑوں میں ملبوس اور بہت سید سے مشکی گھوڑے پر سوار تھی۔ خان زادہ بیٹم کا بادا می رنگ والا گھوڑ انیز اور شوخ تھا اور وسنہری قبا پہنچ ہوئے تھی۔ فضل الدین نے اس کی کاٹھی پر بیٹھنے کے پرسکون، پراعتا داور دیکش انداز سے اپنورائی پہچان لیا، اس کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا اور اس کے اندیشوں میں ایک نئے ، بالکل ہی مختلف نوعیت کے اندیش کا اضافہ ہوگیا۔ میر عمارت پر درد سے معمور اضطراب حادی ہوگیا جے مرزابا براور اس کے ہم رکا بول کے قریب پہنچنے وقت چھیائے رکھنے کے لیے اسے کافی کوشش کرنی پڑی۔ اس نے بابر سے چندقد موں کے فاصلے پر تھم کے سینے پر ہاتھ در کھے اور کوئش بجالایا۔

ورکورنش بجالایا۔

الدین نے ہرات ہے واپسی پراند جان میں عمر شخ کے لیے حو یلی کی تغییر سے متعلق ذ ہے داریاں سنجالی تھیں تو جان زادہ بیٹم اپنے انو کھے طرز عمل سے فضل الدین نے ہرات سے واپسی پراند جان میں عمر شخ کے لیے حو یلی کی تغییر سے متعلق ذ ہے داریاں سنجالی تھیں تو جان زادہ بیٹم سولہ سال کی تھی اور عالی نسب دو شیزاؤں میں سب سے زیادہ حسین وجمیل ۔ ایک باروہ نو جوان کے بھیس میں انجھل کر گھوڑ سے پرسوار ہوگئی تھی اور بھائی کے نو جوان ہم رکابوں کے ساتھ چوگان کھیل کرمیر عمارت کو جیرت زدہ کر دیا تھا۔ کتنے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا تھا اس نے! کچھوفت گزرجانے کے بعد فضل الدین کو اند جان کے قلعے میں کولی کی دیواروں کے بعض حصوں پر دوبارہ رنگ پھیرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ سب فضل الدین نے سترہ سالہ خان زادہ بیٹم کو چنگ نواز دوشیز اوُں کے جھر مٹ میں دیکھا تھا۔ چوگان میں مہارت رکھنے والی اب چنگ پرشیریں، دار با اور پیچیدہ نغہ چھیڑے دوشیز اوُں کے جھر مٹ میں دیکھا تھا۔ چوگان میں مہارت رکھنے والی اب چنگ پرشیریں، دار با اور پیچیدہ نغہ چھیڑے دوشیز اوُں کے جھر مٹ میں دیکھا تھا۔ چوگان میں مہارت رکھنے والی اب چنگ پرشیریں، دار با اور پیچیدہ نغہ چھیڑے دوشیز اوُں کے جھر مٹ میں دیکھا تھا۔ چوگان میں مہارت رکھنے والی اب چنگ پرشیریں، دار با اور پیچیدہ نغہ چھیڑے دوشیز اوُں کے جھر مٹ میں دیکھا تھا۔ چوگان میں مہارت دیکھنے والی اب چنگ پرشیریں، دار با اور پیچیدہ نغہ پرشیریں دوبارہ وازک اور حسین نظر آر رہی تھی کہ فضل الدین ہرشے کوفراموش کر بیٹھا، اس کے حسن و جمال سے ہوئے تھی اور خوداتی زم و نازک اور حسین نظر آر رہی تھی کہ فضل الدین ہرشے کوفراموش کر بیٹھا، اس کے حسن و جمال سے

پوری طرح متحور ہوگیا۔ ایک اور واقعے ہے بھی فضل الدین دنگ رہ گیا تھا.... وہ کل کی دیوار پرگل بوٹوں کے خاکے بنار ہاتھا کہ اتنے میں خان زادہ بیگم وہاں پہنچ کراس کے کام کو گہری دلچپی ہے دیکھنے گلی فضل الدین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور پر کارزمین پرآن گرا۔

ہ۔ ں را۔ ''آپ کے ان گل بوٹوں کا کہنا ہی کیالیکن شاید میری نظرلگ گئی'' خان زادہ بیٹم نے اس کی بوکھلا ہٹ کے لیےخود کوقصور وارکھیمراتے ہوئے کہا۔ فعنل الدین نے پر کارکوفرش سے اٹھاتے ہوئے فور آئی ذبانت کے ساتھ جواب دیا: ''شیس ہٹنم اوی اس کے برمکس جس خاکے پر بھی آپ کی نظر پڑ جاتی ہے وہ خوبصورت ہوجاتا ہے'' ''میس نے سنا ہے میسر عمارت صاحب کہ آپ مصور بھی ہیں ، ہیں نا؟''

"مير تمارت كومصورى بھى آنى بى جا ہے، شېزادى"

" تب تو آپ ميري تصوير بنا كرد يم الله كيسي بنتي إ"

کتنی غیرمتو قُتَع حجویز بھی ہیہ!فضل الدین نے مڑ کرد نیکھا مگل کے اس حصے میں اس وقت ان دونوں کے سوا کوئی ہجی نہ تھا پھر بھی اس نے دحیرے سے کہا:

" آ پ فکرنہ سیجے، جھےراز داری آتی ہے!"

''اورشنرادی ،اگرتصویر بنانے کی پاداش میں جھے ہے دوسرے جہان میں میری روح طلب کی گئی توں میں اے کہاں سے لاؤں گا جبکہ یمبیں کھو چکا ہوں گا؟ میں تواہے کھو ہی رہا ہوں بشنرادی''

خان زادہ بیکم ضلع حکت کو بچھ گئی اور دککش تبسم کے ساتھ بولی:

''اگر میری تصویر بنانے کی پاداش میں آپ ہے آپ کی روح طلب کی جائے تو مجھے بتایے گا، اپنی روح دے دوں گی!''

.... ایہنی صندوق میں رکھی ہوئی تصویر کو بنانے کی جرأت فضل الدین نے اٹھی پر نداق ،شوخ اورخوبصورت الفاظ کو سننے کے بعد کی تھی ....

جنگ کے پرآ شوب مہینوں کے دوران اور جنگ ختم ہونے کے فوراْ بعد کے ایام میں اسے خان زادہ بیگم ہے ملا قات کا کوئی موقع نہیں میسر ہواتھا۔

آخر کارگزشتہ موسم خزاں میں خود خان زادہ بیگم ہی اس سے ملنے کے لیے بورا تاغ آئی پیچی۔ ہابرلشکرکشی کے سلیے میں روانہ ہوتے وقت اپنی بہن اور والدہ سے اوش کے تغییری کاموں پر نظر رکھنے کو کہنہ گیا تھا۔ ماہ میزان \* میں خان زادہ بیگم مہمان کی حیثیت سے اوش آئی اور تاغ پہاڑی شہر کے کنارے ہی پر واقع تھی۔

نفضل الدین ان دنوں صرف اپنے ایک شاگردی مددے کام کردہاتھا۔ نیچے سے ایک ایک این ایک ایک تختے اور پانی کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک تختے اور پانی کے ایک ایک ایک گھڑے کو ہڑی مشکل کے ساتھ پہاڑی کے اوپر لایا جارہا تھا۔ نہ سنگ مرم کے چو کے تراشے کے لیے پینے۔ ان سب چیزوں کی قلت نے فضل الدین کو ہری طرح پریشان کردکھا تھا۔ لیکن ان کمیوں کا تذکرہ بھلا خان زادہ بیگم سے کسے کیا جا سکتا تھا؟ ایک ایے فرد سے اینوں کا بات بھلا کیے کی جا سکتی تھی جو سرکی موتوں ہے آ راستہ رہٹی طاقیہ سے لے کر پیروں کی اوپر کو مڑی نوکوں والی سرن کی فشوں تک نزاکت اور نفاست کا پیکر ہو، زم ونازک، اور پھر پورا آسانی حسن کی زندہ مثال ہو؟ تصویر چیرت بے ہوئے میر محمارت کی زبان بی جواب دے گئی۔

آخرخان زادہ بیگم نے خود ہی فصل الدین سے زیرتعمیر حجر ہے کا نقشہ ما نگا۔

<sup>·</sup> میزان: ان دنول اس علاقے میں دائے مشی سال کا ایک مبینہ ۲۲ متبر ۲۲۲ اکتوبر

<sup>• •</sup> كاشين نائل

''گنبدےاو پرآپ چیکیلی کاشینیں لگانا جا ہے ہیں''آپ کے پاس کافی کاشینیں ہیں نا'''اس نے نقشے پرنظریں جمائے جمائے پوچھا۔

۔ مجبورا فضل الدین کوان چیزوں کا ذکر کرنا پڑا جن کی اےضرورت تھی۔اس نے سوچا: تو شنرادی فن تعبیر ہے بھی واقف ہیں؟ کتنی کتابوں کا مطالعہ کر چکی ہیں آخروہ؟

''مرزا بابرظفریاب ہوکر واپس لوٹیس گے اور والد مرحوم کے خوابوں کوحقیقت میں بدل ویں گے' خان زادہ بیگم نے عزم کے ساتھ کہا۔'' ہم بہت کی تمارتیں تقبیر کرائی گے اور ان کا موں کے رہنمااور تگران آپ ہی ہوں گے!''
فضل الدین کو دنیا میں اتنی زیادہ محبت بھری آ واڑ ہے اور بھی بھی کسی نے مخاطب نہیں کیا تھا۔ خان زادہ بیگم! یہ بات کتنی خوش تسمتی کی آئینہ دار تھی کہ شاہی خاندان میں ایک ایسی شخصیت مل کئی جوفن تقبیر کے دموز ہے آئی زیادہ واقف اور اس کی اتنی خوش تسمتی کی آئینہ دار تھی کہ بات تھی جوفضل الدین کے حوصلے بڑھارہی تھی ،اس کے دل میں شنم ادی کی طرف شکر گزاری بھرے جھا و کے لطیف جذبات بیدار کر رہی تھی ؟

ا جا تک خان زادہ بیگم دانسی کے لیے عجلت کرنے لگی۔

فضل الدین بخو بی جانتا تھا کہ پہاڑے نیچاتر نااس پر پڑھنے سے زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ بی سبب تھا کہ اس نے اپنی میں خان زادہ بیگم کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ '' بل صراط'' پر جیسا کہ لوگ اس پیسلن دار پہاڑی بگڈنڈی کو کہا کرتے تھے، خان زادہ بیگم کی چئے تلووں والی تفشیں پیسل گئیں۔ اس کے جسم کا توازن بگڑگیا اور اس نے اپنی کنیز کی طرف جوڈ ھال ہے آگے آ گے اتر رہی تھی، ہاتھ بڑھایا۔ لیکن خود کنیز بھی کھڑ کھڑائی اور ڈر کے مارے چیخ آتھی۔ دونوں بی کے گرجانے کا خطرہ بیدا ہوگیا۔ فضل الدین فوراً چیتے کی ہی تیزی سے کود کر ان دونوں کے آگے پہنچا اور آتھیں اپنی ہانہوں میں سنجال لیا۔ جوان کنیز نے تو سہم کرجلدی نے فصل الدین کو پکڑلیا لیکن ہرن جسی تیز اور پھر تیلی خان زادہ بیگم کے اپنی کہ کہ کے لیے سہارا لے کرا پنا تو ازن درست کیا اور سیدھی کھڑی ہو کے چیکے سے بولی: ''شکری'' فضل الدین نے خان زادہ بیگم کی گرم گرم سانسوں اور عطری خوشبوکو محسوس کیا۔ وہ خوشبوکیا صرف عطری کی تھی ؟ خان زادہ بیگم کے سرد ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس وقت تک تھا سے موارجگہ سے بل کھاتی گررتی ہوئی بگڑنڈی تک نہ پہنیادیا۔

یدایک خواب تھا،شانداراورطلسمی خواب لیکن اے وہ نصف سے پچھ کم بگڈنڈی تک ہی دیکھے پایا۔

ا گلے ہی روز خان زادہ بیگم نے دوطاقتورنو جوان بھیج دیئے جو نیچے سے پہاڑی کے اوپرفضل الدین کے پاس تک عمارتی سامان پہنچا نے لگے۔ ہفتے بھر بعد ، چکیلی کاشینوں سے لدے ہوئے اونٹ بھی پہنچ گئے۔ فضل الدین کو ہر کاشین میں خان زادہ بیگم کاعکس نظر آتا تھا اور شام کو جب وہ تنہارہ جاتا تھا تو اپنے آہنی صندوق سے اس کی تصویر نکال لیا کرتا تھا۔ اس وقت خان زادہ بیگم کواپنے قریب آتے دیکھے کرفضل الدین کے دل میں پہلے ہی کی طرح آتش شوق بحر ک اٹھی اور اس نے حتی الامکان کوشش کی کہاس کی بیاضطرانی کیفیت کی پرفا ہرند ہونے پائے۔

۲

..... مرزا بابرگھوڑے ہے اُترا۔ وہ خاصا بڑا ہو گیا تھا، دیکھنے میں نو جوان سالگ رہاتھا۔ فضل الدین کی نگاہوں

میں تو ہابر کی جال تک اب بڑی پروقار ہوگئی تھی۔ آخراہے تخت پر ہیٹھے ہوئے تین سال ہو بچکے تھے اور قکروں پریشانیوں سے بھرے ہوئے سال انسان کوجلد ہی پچنگی ہے ہمکنار کردیتے ہیں ،کسی بھی عمر کا آ دمی کیوں نہ ہو،اس میں مردا نگی آ جاتی ہے محض تیلی کمراور بے ڈول شانے ہی کہدرہ سے تھے کہ بابر پندرہ سال کا ہے۔

لین پہاڑ پر چڑھنے کے لیے پندرہ سال کی عمر بہت موزوں ہوتی ہے۔ بابراوروں کو پیچھے چھوڑ کرایک چٹان ہے دوسری پر پاؤس رکھتا ہے سانی چڑھتا چلا جار ہاتھا، بھی والدہ کواور بھی بہن کو ہاتھ کا سہاراد ہے کر چڑھائی کے دشوار حسوں کو طلح کرنے میں ان کی مدوکرتا جار ہا تھا۔ اعلاع بدیداروں میں سے زیادہ تر افراد نیچے ہی تھبر گئے تھے۔ راستہ تنگ تھا، حجر ہے میں گنجائش کم تھی اس لیے بابر کے ساتھا اس کا معتبرترین عہدے داروزیراعظم قاسم بیگ ہی پہاڑی پر چڑھ رہاتھا جے در بار میں پیٹے تھے ان کے بابر کے ساتھا تھا۔ قاسم بیگ اپنے مٹا ہے کے باعث نصف راستہ طے کرنے کے بعد ہی ہائیے دیا۔ بابر تھم بیگ اپنے دگا۔ بابر سے بیچھے آ رہاتھا، کہا:

"مير نمارت صاحب، آپ كويهان سيرهيان بنانے كاخيال كيون ندآيا؟"

فضل الدين نے اوب كے ساتھ جواب ديا:

" شاه والا قدر كاعكم ببوتو...."

بایر جوایک ہموار پھر پر کھڑا ہوا تھا، مسکرا دیا اور اس نے کم سنوں کی می نرم اور دھیمی آ واز میں میر عمارت کوٹو کتے ہوئے کہنا:

> ''عجب بات ہے! کیا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے بھی کُل کی جیسی سیر ھیاں بنائی جانی چاہئیں؟'' قاسم بیگ نے مجلسی آ داب کی نزا کتوں کو کھوظ رکھے بغیر سادہ لوحی سے شکایت کی: ''محتر م حکمران 'آپ کے اس خادم کوتو سیر ھیاں بھی پہننے سے محفوظ نہیں رکھ سکتیں '' قلوغ نگار خانم ہنس پڑی:

'' قاسم بیگ صاحب،ایسی ڈھلوان چٹانوں پرتوسیھی پیدل چلنے پرمجبور ہوجاتے ہیں،شاہ بھی اور خادم بھی!'' ''حتیٰ کہ شنرادیاں بھی!''بابرنے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے نداق کیا۔

وہ سب اس طرح ہنمی نداق کرتے ہوئے تجرے کے سامنے کے میدان تک پہنچ گئے۔ نیلے گنبدوالی حجوثی ی عمارت فعل گل کے آفتاب کی شعاعوں میں پچھاس طرح چمک رہی تھی کہ بابر کا دل فوراً ہی نوراور حرارت سے معمور ہو گیا۔ قرب وجوار کے علاقے کا جو وہاں سے صاف صاف دکھائی دے رہا تھا، ساراحسن اس کے دل میں سرایت کرنے لگا: دوری پرواقع پہاڑیاں ، موسم بہار کی ہوائیں اور بالکل پاس ہی بر آ مدے کے تھمبوں پر آ تکھوں کوفر حت بخشتے ہوئے گل ہوئے ،گنبد کی رنگ برنگی چکیلی کاشینوں پردھوپ اور چھاؤں کی انگھیلیاں ....

قاسم بیگ بابر اس کی ماں اور بہن کو نمارت میں داخل ہونے کے دروازے تک پہنچا آیا اورخو د دروازے کے باہر سنگ مرمر کی سیرھیوں کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ بابر کی اجازت کے اشارے کے بغیر اس جھے میں نہ گیا جس میں شاہی خاندان کی خواتین داخل ہوئی تھیں۔

فضل الدین بھی برآ مدے کے باہر ہی کھڑار ہا۔

<sup>•</sup> أو تشي وك قبيلة وبين تعلق ركف والا

حجرے کے درواز ول پرمنبت کاری کے ساتھ ہی ساتھ سنہرے رگلوں سے بھی گل ہوئے ہوئے ہوئے تھے۔ ہابر نے د بواروں اور کنگنیوں کی خوبصورت آ رائش کاغور سے جائز ولیا پھر حجرے میں داخل ہونے کا درواز و کھولا اور ماں اور بہن کے بعد خود بھی اندر چلا گیا۔

' حجرے کے اندراند حیرانہ تھالیکن روائ کے ہموجب محراب میں شمع جل ربی تھی۔ کھڑ کیوں ہے اندر داخل ہوتے ہوئے دن کے اجالے کی بناپراس کی لوبمشکل ہی نظر آ رہی تھی کچر بھی دیوار کے سنہرے تیل بوٹوں پر پڑتی ہو گی اس کی مرتعث روشنی ان کی خوبصور تی کو دو بالاکررہی تھی۔

ر میں بہت زیادہ جوش وخروش میں آگیا، فرط انبساط سے بےخود ساہو گیا۔اسے شمع کی او کے گرد طاق کے اندرونی حصوں پرسرخ نقش ونگارنظر آئے تواس نے بہن سے دریافت کیا:

"الليمي كل خن يبي ٢٠٠٠

خان زادہ بیگم کے ہونٹول پرشرارت آمیزمسکراہٹ بھرگئ: دو سخف میں میں مان

''جان بخشی جائے تو عرض کروں۔''

بابر بهجى مشكرادياب

« بخشی ، بخش دی \_اب فرما ہے''

خان زاده بيكم نے مؤكروافلے كدرواز كى نقاشى كى طرف اشاره كيا:

"الليمي كل خن تووبال رہے۔ آپ دراصل لالوں كى تصوير كوگل خن سمجھ بيٹھے،امير"

اسلیمی گل خن..... خان زاد دبیگم نے جس نقش کی طرف اشار و کیا تھا و دواقعی شعلوں کی طرح دھک رہا تھا۔انسان جرے کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو اس کی بلائمیں بھی ساتھ ہوتی ہیں اور وہ بھی بہ بجلت اندر داخل ہوجا تا چاہتی ہیں لیکن ..... دہلیز بی پختیر جانے کے لیے مجبور ہوجاتی ہیں ،محافظ آگ انھیں اندر نہیں تھنے دیتی ..... جانے کیوں باہر کو خیال آیا کہ قدیم دستور کے بموجب دولہا دہمن سے بھی گل خن کا طواف کرایا جاتا ہے۔اس نے ایسے معاملات کی واقفیت کے سلسلے میں بہن کی برتری کوشلیم کرتے ہوئے اس کی طرف و یکھا:

" بجافر مايا آپ نے ، مجھ سے فلطی ہو گئے تھی"

'' یفلطی قابل معافی ہے'' قلوغ نگار خانم بول اٹھی،'' کیونکہ حجرے میں بنی ہوئی لالوں کی تصویر پیجھاتنی آب و تاب سے دھک می رہی ہے کہ گل خن معلوم ہوتی ہے!''

والدہ کی اس بات نے باہر کی مسرت میں اضافہ کر دیا۔ وہ سب حجرے سے نکل کر برآ مدے میں آئے تو پنج کھڑے ہوئے فضل الدین نے باہر کے چبرے کو دیکھتے ہی اس کے دلی اطمینان اور شاد مانی کو بھانپ لیا۔ دوسرے ہی لمحاسے باہر کی پرستائش آواز سنائی دی۔

"هجره توبورا تاغ پر برداشاندارلگتا به تحیک بنا، بیک صاحب؟"

بورا تائغ کو ہابر بچین ہی ہے بہت پہند کرتا تھا۔اس بلند پیاڑی کوقد رت نے ہموار وادی کے وسطی علاقے میں واقعی لوگوں کومتحیر کرنے کے لیے ہی ایستاد و کیا تھا۔ واقعی کسی غیر مرئی قوت نے ہی کہیں ہے کسی عظیم و بے کراں کوہسار کے ایک جھے کو یہاں لاکر بچے میدان میں ، چاروں طرف سے نظارے کے لیےا نتہائی موزوں جگہ پرر کھ دیا تھا۔ ہاں، ہا بری تخت نشینی کے بعداس کے نام ہے وابستہ یہ پہلی عمارت چھوٹی بی تھی کیکن خودا سے بے حدعزیز تھی اور روش مستقبل کی جس کے خوابوں میں وہ کھویا رہتا تھا،امید دلا رہی تھی ۔اس کے دل میں شد بدخواہش پیدا ہوئی کہ میرجمرہ پہاڑی کی رفعتوں پرطویل عرصے تک قائم رہےا ورلوگول کواس کی یا دولا تا رہے۔

بابرئے میر ممارت کوسوالیہ نگا ہوں سے دیکھا:

''اس پیاڑی پرتو بہت ہارشیں ہوتی ہیں، برف بہت گرتی ہے۔ایسی جگہ پر مجرہ کانی عرصے تک کھڑا بھی رہ سکے ''

" قلوغ نگارخانم اورخان زادہ بیگم نے بھی میر تمارت کی طرف دلچپی کے ساتھ دیکھا۔فضل الدین کے گھٹے اس کے بچے میں ندرہےاورگھبراہٹ کے مارے کا نپ اٹھے۔وہ سینے پر ہاتھ رکھے کورنش بجالایا۔

"انشاءالله تعالى يه حجره طويل عرصے تك قائم رے گا"

قاسم بیگ نے اس کی تائید کی:

" جى بان، كوئى جاليس پچاس سال' "

لیکن اے فضل الدین کی نگاہوں ہے فورا ہی اندازہ ہو گیا کہ مدت کے اس تعین ہے اس نے میر ممارت کو قیس کے بنچائی ہے۔ فضل الدین نے اس کی مختی ہے خالفت کرنی چاہی لیکن عین ای لیحے اے اپنچ چرے پر کسی کی مجت بھری نگاہوں کا کمس محسوس ہوا۔ اس نے سرا ٹھایا اور خان زادہ بیٹیم کواپنی طرف دیکھتے پایا، اسے یوں لگا جسے شنرادی چرے کو وکلا تھا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ دری ہوکہ میرواحتیاط ہے کام لیجئے فضل الدین نے خود کوا نگاروں پر گرتے محسوس کیا، چرہ سرخ ہوگیا (اب تو راز فاش ہونے کو ہے!) اور خان زادہ بیٹیم کی طرف رخ کر کے بہت زیادہ جھک کر کے بہت زیادہ جھک کو رفش بچالا یا۔

خان زادہ بیگم نے بابرے کہا:

''ارے امیر ذیثان، تجرے کی تغییر تو استاد فن کے ہاتھوں ہوئی ہے، اے کئی آئندہ تسلیں دیکھ سکیں گی! ملاحظہ فرمایتے ، ان ساری جگہوں کو جو برف و ہارال ہے متاثر ہو سکتی ہیں، چکنائے ہوئے سنگ خاراہے ڈوھک دیا گیا ہے اور تجرے کی بنیادیں چٹانوں کے اندراتی ٹھوس اور مضبوط ہیں کہ ان ہی کا جزوبن گئی ہیں۔فضل الدین صاحب عظیم استعداد کے مالک ہیں۔ یہ ہرات اور سمرفند کے بہترین معماروں ہے کم تھوڑی ہیں''

بابر کو قطعانبیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ایک عام میر تمارت کے دل میں مرحوم شاہ عالی نسب کی دختر کی محبت کے جذبات امنڈ رہے ہیں۔ ہر گرزنبیں! معلوم ہوجانا تو خطرناک تھا اور مایوس کن! خدا کاشکر کہ کورنش بجالا نالاز می تھا..... اور فضل الدین خان زادہ بیگم کے ہمدر دی مجر سے الفاظ کے جواب میں ایک بار پھر بہت جھک کر کورنش بجالا یا۔لیکن محض اپنی آئھوں کی مخصوص چک کو چھپالینا ہی کافی نہ تھا، زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کا بھی اس احساس کے ساتھ خیال رکھنا تھا کہ قدم کموار کی دھار پر پڑر ہے ہیں۔

''عالی جاہ،خادم بیوض کرنے کی اجازت جاہتا ہے کہ حجرے کی تغییر میں ویسے ہی پھر، ویہا ہی سڑگ جراحت اور ویسی ہی چکیلی کاشینیں استعال ہوئی ہیں جیسی کہ سمرقند کے الغ بیگ مدر سے میں کی گئی تھیں،'' یہ حجرہ جو عظیم مرزابا بر سے شایان شان ہے، کئی صدیوں\* تک مضبوطی کے ساتھ کھڑارہے گا'' ہابر کویین کراورزیادہ جوش آگیا۔ ''آ مین! حجرہ ہماری تو قعات سے زیادہ خوبصورت ثابت ہوا!''

م بین برادارین صاحب' قاسم بیک نے بچکچاتے ہوئے کہا۔ ''آ فرین بفضل الدین صاحب' قاسم بیک نے بچکچاتے ہوئے کہا۔ '' سند دالہ ا

بابرنے بات سنجال لی:

"صاحب کمال فضل الدین!"اس نے آ فتابہ چی کے قریب کھڑے ہوئے میر خدم کی طرف مؤکر بلند آ واز ہے۔ کہا۔"صاحب کمال کوخلعت عطا کیا جائے!"

میرخدم نے گھبرا کر آفتابہ چی کی طرف دیکھا۔ کیا کیاجائے؟خلعت تو پنچیشامیانے ہی میں رہ گئی تھی۔قاسم بیگ تا خبر ہوتے دیکھ کراپنے زری کے چونے کے گریبان کا جس پرگل ہوئے کڑھے ہوئے تھے، بند کھولنے لگا۔

بابرنے اس فیاضی کودرست تصور کرتے ہوئے مسکر اکرا ثبات میں سر ہلا دیا۔

قاسم بیگ نے اپناچوغدا تار کے فضل الدین کے شانوں پر ڈال دیا۔

''انھیں ہماری طرف سے ایک گھوڑ اپورے ساز کے ساتھ پیش کیا جائے''بابرنے بڑی فیاضی کے ساتھ کہا۔ اور بیک وفت کئی آ وازیں گونج آٹھیں:

"مبارك بواانعام واكرام مبارك بوا"

فضل الدین کوسب سے پہلے خان زادہ بیگم کی آ واز سنائی دی، دوسری آ واز وں کے لیے وہ جیسے بہراسا ہو گیا تھا۔ وہ شنرادی کی طرف دیکھنے کی جراُت نہ کرسکا اور کورنش میں سرکو جھکائے ہوئے کھڑار ہا،ساری باتوں کے باوجو دخو دکوخوش نصیب تصور کرتا رہا۔

## ٣

مرزابابرسہ پہرکوبورا تاغ پر تنہارہ گیا۔قاسم بیگ نے عہدے داران سلطنت کو بتادیا تھا کہ'' تجرہ عکمران کے لیے تنہا وقت گزارنے کی جگہ بن گیا ہے اور ممکن ہے کہ وہ ساری رات وہیں کاٹ دیں'' محافظ وستے کے سپاہی ہابر کونظر نہ آنے کی کوشش کرتے ہوئے پہرہ دینے گئے ....

بابركانی دريتك برآ مدے كى بلندى سے قرب وجوار كے خوبصورت مناظر سے مخطوظ ہوتار ہا۔

نصل گل چاروں طرف ہے اوش کی جانب خراماں تھی۔ فضائیں اتنی صاف وشفاف تھیں کہ نیچے وادی میں چلتے ہوئے الاوک کا دھواں تک سیاہ نہیں بلکہ خاکستری نیلگوں ہور ہاتھا۔ دور دراز واقع پرف پوش پہاڑیوں کے دامنوں تک ساری وادی ہریالی کے بحربے کراں کی تی لگ رہی تھی۔ ہابر بیا نداز ولگاتے ہوئے کداوز گئت، مرغیلان اور یہاں سے بہت دور کی پر واقع اسفر ہ، خوجنداور آنھی کہاں کہاں ہیں، تصور کرنے لگا کدان سب شہروں کے باغات اس وقت کیے

\* واقعی بیر حجرہ اوش میں چارسو سے زائد برسول تک برقر ارر ہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بی ساتھ اس کے گنبد کی چک دمک ماند پڑگئی، ویواروں پر سبنے ہوئے گل ہوئے من مجے اور رنگ برزگا سنگ مرمر تچریوں چاقو ؤں کے وستے بنانے میں کام آگیا۔ اب اس کے صرف کھنڈر بی باتی رہ گئے ہیں۔ یادگار کی بحالی کی تجویز زیرِخور ہے جے امید ہے کھلی جامہ پہنا دیا جائے گا۔ (مصنف) سفید جھاگ جیسے پھولوں میں ڈو بے ہوئے ہوں گے۔ بلند کو ہتانی سلسلوں سے گھری ہوئی رشک جنت وادی فر ماز پھولوں اورخوشبوؤں ہے معمور ہوگی نو جوان حکمران نے قدر بے فخر کے ساتھ سوچا:'' و ہاں امن وسکون کا دوردورو ہے: جنگ کے خاتمے نکو دوسال سے زائد مدت ہو چگی تھی۔ وہ شاہ سمر قند کوامن برقر ارر کھنے پرمجبور کر دینے میں گامیا ہو ہا تھا۔

ایسے لحات میں کاغذاور قلم باہری توجہ اپنی طرف مبذول کرلیا کرتے تئے۔ خدمت گاروں نے جمرے کاندر پر پایوں والی چوکی بچھادی تھی۔ وہ اس کے پاس بے تہم کا گدا بچھا کر بیٹھ گیااورا پئے روز نا پچے کو کھولا جس پر عنوان کی دیٹیت سے ''ترک'' درج تھا۔ اس میں گزشتہ باراس نے کان بادام اور اسٹرہ ہے متعلق اپنے مشاہدات قلم بند کئے تھے۔ اس وقت اس نے صاف صاف حروف سے لکھا: ''اوٹن کے باہر .... بورا تاغ بہاڑی کی چوٹی پر میں نے ۹۹۲ بجری میں برآ مدے والا ایک چھوٹا سا حجرہ تھیر کرایا۔ یہ حجرہ بہت اچھی جگہ پر بنا ہوا ہے اور یہاں سے سارا شہراور قرب اور جوار کے علاقے صاف دکھائی دیتے ہیں ....''

وہ بڑے جوش وخروش کے ساتھ لکھتار ہااور بنفشے اورا لیے کے پھولوں کا جنھوں نے اسے متحیر کردیا تھااوراوش کے لال لال سے پھروں کا تذکرہ کرنانہ بھولا۔

اتے میں قاسم بیک دروازے میں نمودار ہوا:

'' گستاخی معاف فرما کمیں ، عالی جاہ کہ آپ کے نیک کام میں کل ہوا لیکن ... بخارا کے سلطان علی خان نے نور ک اہمیت کی کوئی خبر جیجی ہے''

بابرنے قدرے جھنجلا ہٹ کے ساتھ قلم رکھ کر قاسم بیگ کواندر آنے کا اشارہ کیا۔ قاسم بیک نے گول لپٹا ہوا کط جس کے او پرمبرشاہی شبت تھی ، پیش کیا جے پڑھ کر بابر نے سراٹھایا:

" سلطان علی خان نے ہمیں سمر قند پر لشکر کشی کی دعوت دی ہے "اس نے سیجے سوالیہ سے لہجے میں کہا۔

''سمر قند والول ہے ہمارے پرامن تعلقات قائم ہیں لیکن سلطان علی خان ہے تو ہم نے جنگ میں ساتھ دیے گا معاہدہ کررکھا ہے، حکمران عالی۔میرے خیال میں لشکرکشی کوٹالانہیں جاسکتا''

'' ''جنگ چھیڑنے میں عبلت نہ سیجئے ،وزیراعظم ،ہمیں اس معالم میں پہلے تو والدہ صاحبہ کی دعائے خیر حاصل کرنی ہوگی''

بابر کا ہراہم معاملے میں کسی فیصلے پر پہنچنے ہے قبل والدہ ہے مشورہ قاسم بیگ کو ایک آ کھی ہیں بھا تا تھا۔ اس نے سوچا آخراس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ خواتین جنگ کو پسندنہیں کرتیں مجمیں ، حملہ اور جنگیں تو بہادروں کا شہرت میں چارچا ندلگاتی ہیں اور بیخو درائے اور جنگ جو بیگوں کو قابو میں رکھنے کا موثر ذریعہ ہیں۔ ان بیگوں کے پیٹ محض روٹی ہی سے نہ جرے جاسکتے ، کم از کم ان کی تلواروں کو بھی تو میان سے نکا لے جانے کا موقع ملنا چاہیے جن میں عرصے تک رکھے رہنے ہے ذیگ لگ سکتا ہے۔

قاسم بیک بابر کے پیچھے پیچھے تلوغ نگارخانم کے شامیانے میں داخل ہوا او وہ غیر مطمئن ساتھا نیکن اس نے ایسا ظاہر کیا گویا کہاس کی مید کیفیت بورا تاغ کی کھڑی ڈھلان سے اتر نے کا نتیجہ رہی ہو۔

ماں کے پاس خان زادہ بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی۔خدمت گاروں نے باہر کے لیے دسترخوان لگایا اور طلائی قاب ہی

ہے سماب لائے۔سب لوگ خاموش متھے۔ کمابوں کے بعد قمیز پیا گیا۔اب بھی شامیانے میں خاموثی ہی جھائی رہی۔ ، خرکار قاسم بیک نے اپنی کمبی داڑھی پر سے قمیز کے سفید قطرات کو جھاڑ کر گفتگو چھیڑی:

'' ہمارے حکمران نے مرزا سلطان علی خان سے معاہدہ کررکھا ہے۔ہم نے وعدہ کیا ہے کہ موسم گر مامیں اپنے لشکر ےان کی مددکریں گے۔گرمیاں شروع ہونے ہی کو ہیں۔''

''الله تعالیٰ نے ہمیں امن چین سے زندگی گز ارنے کی خوش بختی عطا کی ہے'' قبلوغ نگار خانم نے کہا۔'' ہمیں اس نعت کی قدرو قبمت کا حساس ہونا جا ہے محتر م قاسم بیگ .... سلطان علی خان اپنے برادر بائے سنتو رمرز ا کی تخت نشینی پر مغرض ہیں۔خدا کاشکرہے کہ ہمارے حکمران کا تخت اند جان میں موجود ہے''

قاسم بيك خاموش ربا \_خان زاده بيكم بول أهي:

" میرے امیر ، سمر قند پر حمله کرنے میں تو کثیر رقوم صرف ہوگی ، اس کے بجائے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اند جان میں نئے نے محل اور مدر سے تقبیر کرائے جائیں؟ اگراند جان اپنی شان وشوکت اور خوبصورتی کے معاملے میں سمرقند سے فکر لینے لگے تو مرزاالغ بیک ہی کی طرح آپ کو بھی شہرت حاصل ہوجائے گی۔ آپ کی ہمشیرہ عرصے سے یہی خواب دیجھتی رہی ب، خداا سے حقیقت بنادیے میں مدد کرے!"

بابرنداق كرنے كانداز مين مكراديا:

''اند جان کوسمر قند کا ثانی بنانے کے لیے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آغاز سمر قند کی شان وشوکت کوخوداینی آنکھوں ہے دیکھ کر کیا جائے ؟ سمر قند ہے وا تفیت حاصل کر لینے کے بعدا ند جان میں ممارت تغییر کرائی جاسمتی ہیں'' |

بابرگاس بات نے قاسم بیگ کے حوصلے بر هاديتے:

"اس دانش مندي كا كهناي كيا، عالى جاه"

" تو كيا آب نے اپنے بچپن ميں سمرقند كود يكھانہيں تھا؟" تلوغ نگار خانم نے بيٹے سے بحث چھيڑنے كا فيصله كر

"جي ٻال، ديڪھاضرورخها....ليکن پانچ سال کي عمر ميں۔اب تو پچھيجي يا نبيس ر ٻا"

خان زادہ بیکم نے نداق کے انداز میں یا دولایا:

"اور گزشته سال؟ آپ سرقند کی مهم پر چلے گئے اور ہمیں مجبور کر دیا که سات مهینوں تک آپ کی یاد میں تڑ ہے

بابر بھویں سکوڑنے لگا:

" بیریج ہے کہ گزشتہ سال ہم نے چڑ ھائی کی تھی .... تمین مہینوں تک سمر قند کے ارد گردگھات لگائے رہے۔ سلطان احمدا یک زمانے میں اند جان میں داخل نہیں ہو سکے تھے اور میرے لیے بھی میرے مورث اعلا کے شہر کے دروازے بند

بابرنے بیالفاظ جھنجلا ہٹ کے ساتھ کا نیتی ہوئی آ واز سے ادا کئے اور فورا ہی سب پر واضح ہوگیا کہ وہ اب بھی ذہنی بختگی کی منزل سے کتنا دور ہے۔ فوجی مہموں میں اسے بڑی کشش محسوس ہوتی تھی اور تیمور اور الغ بیک کاعظیم شہر سمر قند اسے بلار ہاتھا۔ سمر قند کے حکمر ان بدلتے رہے تھے: سلطان احمہ کے بعد اس کا بھائی سلطان محمود تخت نشین ہوا اور اب عنان سلطنت سلطان محمود کے بیٹے مرزا بائے سنقور کے ہاتھوں میں تھی۔ ہائے سنقور بھی آل تیمور میں تھا، وہ بھی جا،
طلب تھا، جنگجواورنو جوان (باہر سے صرف پانچ سال بڑا) اس کے والد نے تخت پر قبضہ کیا تھااورخووا سے تخت ورثے میں
ملا تھا یعنی ہے کہ وہ قانو نا تخت نشین ہوا تھا۔ اس کے باوجو واند جان کی بیگوں کو مرزا بائے سنقور میں عیب ہی عیب نظر آتے
تھے، یہ لوگ اس میں ہزاروں کیڑے ڈالتے اور مسلسل باہر کے کان بھرتے رہتے تھے کہ سمرقند پر حکمرانی کے اہل ایک بی
آپ بی ہیں۔ بائے سنقور باہر کے دعووں سے باخبر تھا، اس سے خاکف رہتا تھا اور باہر کوشہر میں واخل ہونے سے روکئے
کے سلسلے میں تمام اقد امات کر چکا تھا۔ عیار بائے سنقور نے باہر کوشکر کے بغیر سمرقند آنے کی بھی وعوت دی لیکن باہراس کی
جالے میں نہ آیا۔ اس واقع کے بعد رقابت کی آگ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھی جے دونوں طرف کے جنگو بیگ ہزی
ہوشیاری کے ساتھ ہوا دیتے رہے۔

تعلّوغ نگارخانم چاہتی تھی کہاس کا پندرہ سالہ بیٹا فریقین کے لیے تباہ کن جنگ میں نہ بھنے اور امن وسکون کے ساتھا پنی سلطنت پر حکمرانی کرے۔

مال نے باہر کے چبرے پر جودل کوٹھیں لگنے ہے سیاہ سا پڑ گیا تھا، بلا ئیں لینے کے ہے انداز میں محبت بحری نظر ڈالی اور کہا:

"ارے بابر جان کین مائے یہ فانی دنیااس لائق نہیں کہ آپ اس کاغم کریں… "ماں نے بجین کے نام سے مخاطب کر کے پل مجرکے لیے بابر کو بے فکری کے ان ایام میں پہنچا دیا جب وہ نہم موں کے بارے میں سوچا کرتا تھا نہ تخت و تاج کے بارے میں ۔ لیکن بابر تو جانے کب ہی ہے وہ بابر جان نہیں رہ گیا تھا، اس کی ماں نے اپنی بات دوسر سے انداز سے جاری رکھی: " وقت آنے پر آپ کا سمر قذر کو فتح کرنے کا خواب بھی پورا ہوجائے گا۔ ابھی تو سب لوگ امن و سکون سے زندگی بسر کرنا چا ہے ہیں۔ آپ کو لائق و قابل سکون سے زندگی بسر کرنا چا ہے ہیں۔ آپ کو پائی و قابل میں جضوں نے اوش میں یہ ججرہ تعمیر کیا ہے۔ آپ کی ماں آپ سے التجاکر تی ہے کہ سمر قذر کا خواب بھی دون کی خوشحالی میں خیال چھے دونوں کے لیے دل سے نکال دیجے ۔ … خان زادہ بیگم ٹھیک ہی کہتی ہیں: بہتر ہوگا کہ آپ وادی کی خوشحالی میں خیال پکھے دنوں کے لیے دل سے نکال دیجے ۔ … خان زادہ بیگم ٹھیک ہی کہتی ہیں: بہتر ہوگا کہ آپ وادی کی خوشحالی میں اضافہ کیجے ، اندجان ، مرغیلان اور اوش میں عالیشان محلات اور مدر سے قبیر کروا ہے !''

قلوغ نگارخانم نے اپنے خیالات کا اظہاراتی بختی اور عزم کے ساتھ عرصے سے نبیں کیا تھا۔ قاسم بیک نے سر جھکا لیا۔ بابر نے اپنی نظری قمیز پر جمادیں جو پیالے کے کناروں کے عکس سے سہرا ہو گیا تھا۔ یہ سب درست ہے... لیکن بیک کیا کہیں گے؟'' قاسم بیگ نے سوچا۔''... اور سمر قند کا کیا ہوگا؟ اور بیگوں سے کیا کہوں گا؟'' بابر کے دل میں خیال آیا۔ شامیانے میں چھائی ہوئی خاموثی کو خان زادہ بیگم کی واضح اور کھنکتی ہوئی آ واز نے توڑا:

"میرےامیر،آپ کوتو نوائی کا کلام زبانی یاد ہے۔ ذراخیال تو سیجئے کے فرہاد نے کتنی شاندار تمارتی تغییر کی تھیں۔ آپ کی ہمشیرہ ہمیشہ آپ کو تمارت تغییر کرانے والے کی حیثیت سے دیکھنا جاہتی ہے جبیہا کہ فرہاوتھا۔ دنیا ہیں اس سے بڑھ کر پاک اور نیک کام اور کوئی بھی نہیں!"

بابرکومسرت کے وہ لمحات یاد آگئے جواس نے حجرے کے اندرگز ارے یتھے۔ "سمر قند پر بیغار تو تبھی بھی کی جاسکتی ہے۔۔ سکین فرہاد کی شہرت بخطیم شہرت ہے اور پھر والدہ محتر مدکی باتوں میں بھی کافی سچائی پائی جاتی ہے .... سوال صرف بیہ ہے کہ بیگوں سے کیسے نیٹا جائے؟" بیسوچتے ہوئے ہارنے قاسم بیگ کی طرف دیکھا۔

" توكيابم ايساكر كلة بين؟"

قائم بیک بین گیا کہ اب گفتگو کا مقصد سمر قند پر یافار گوملتوی کرنا ہے۔ بہادر سپہ سالار کی حیثیت سے وہ دل ہیں دل میں طیش میں آ رہا تھا اور رکن حکومت کی حیثیت سے جانتا تھا کہ بابر وہ کرنا چاہتا ہے جو ناممکن ہے۔ سمر قند پر حملے کی حمایت سب سے زیادہ ممتاز اور طاقتور بیگ کرر ہے بتھے اور اس سلسلے میں کافی ونوں سے تیاریاں بھی کی جارہی تھیں۔ رکادٹ کو پھاند نے کے لیے سارے پھول کو تانے ، تیار گھوڑ ہے کوروکائیں جا سکتا اور اگر طاقت رگا کر کسی طرح روک بھی لیا جائے تو وہ یا تو خود اپنی ریڑھ کی ہڑی تو ڑ لے گایا پھر سوار کو پٹنی دے وے گا۔ قائم بیگ اس بات کو براہ راست صاف صاف کہنے کی جرائت نہ کر سکا۔ اس نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کر سر جھالیا۔

"میرے حکمران،آپ کابیفادم اس صورت حال سے نگلنے کا راستہیں تلاش کر پارہا ہے۔"

«يعنى جم ملكهُ عاليه كي خواجش كاحتر ام نه كرين؟"

''آخر سیجھ سے چاہتے کیا ہیں؟'' وزیر دل ہی دل میں بھنا گیا۔''آج اپنی والدہ اور ہمشیرہ کوخوش کرنے کو تیار ہیں جبکہ کل ہی بڑے جوش وخروش کے ساتھ کہدرہے تھے کہ حملوں ، جنگوں اور فوجی کارناموں کے لیے بے حدر ڈپ رہے ہیں۔ کم سی کی بنا پر ابھی مثلون مزاج ہیں .... ''اس کے باوجود قاسم بیگ قلوغ نگار خانم کی مخالفت بھی نہیں کرسکتا تھا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکاتھا کہ کم س بیٹا مال کے کتنازیا دہ کہ ہیں ہے۔

"ملکهٔ عالیه کی خواہش میرے لیے فرمان کا درجہ رکھتی ہے' قاسم بیک نے کہا:'' آپ کا خادم بس اتناہی عرض کرنا چاہتاہے کہ میں سارے بااثر بیگوں کی منظوری حاصل کرلینی چاہیے''

قاسم بیگ پرمخصوص شاہی الطاف وعنایات کے اظہار کے طور پراس کے نام کے ساتھ اس کا خطاب'' امیر الامرا'' بھی جوڑا جاتا تھا۔ تعلق نگار خانم اس بات کونہ بھولی:

"جناب امیر الامرا" وہ اس کی طرف دیکھ کرالتفات ہے مسکرائی،" دوسرے بیگوں کی منظوری حاصل کرنے میں آپ مرزابا برکی مدد کریں گے، ٹھیک ہے نا؟"

''بسر وچثم ،ملکهٔ عالیہ!لیکن میں '... بیگوں کی مرضی ہے پچھ پچھ واقف ہوں۔میر سے الفاظ کو گستاخی پر نہ معمول کیا جائے تو عرض کروں کہان کا کہنا کس حد تک درست ہے .... ''

"فرمائ"

قاسم بیگ نے بل جرکے لیے آئیس بندکر کے گردن کچھاس انداز سے تانی کداس کی سفیدی ہے بگسرخالی سیاہ داڑھی کی نوک اونٹ کی کھال کی قیمتی چکمان کے گریبان میں گھس گئی۔ پھراس نے سید ھے ہوتے ہوئے سراٹھایا اور بابر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ دنیا کو ہلا دینے والے عظیم امیر تیمورا در مشہور عالم مرزا الغ بیک سمر قند میں عالیشان محارتیں اس لیے تعمیر کراسکے کہ وہ وسیع وعریض سلطنت کی دولت اور طاقت کے مالک تھے جبکہ آج اس وسیع وعریض سلطنت کی دولت اور طاقت کے مالک تھے جبکہ آج اس وسیع وعریض سلطنت کے متحد اور طاقتور مالئے کی کڑا ہی ہے۔ متحد اور طاقتور مادر النہ کا ایک کھڑا ہی ہے۔

خان زادہ بیگم نے فورا ہی اس کے اشار ہے کو بھانپ لیا اور پوچھا: '' تو جناب امیر الامرا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وسیع پیانے پر ممارتوں کی تغییر کے لیے ہمارے وسائل نا کافی

ں؟''

" عالی نب شنرادی ، ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ اند جان کوعظیم سمر قند ہے بہتر بنادیا جانا جا ہے۔ بیک کہ سکتے ہیں کہ ایسا کارنامہ انجام دینے کے لیے سابق سلطنت کا بحال کیا جانا ضروری ہے۔ اس کے تمام حصوں کی جوآئ آزاد ہیں، طاقت کو یکجا کر سے حملے کر بحنے والی طاقت میں بدلنے کی ضرورت ہے اور یلغاروں کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے، آفر کس کے پرچم تلے سب کومتحد کیا جاسکتا ہے؟ موجودہ نفاق آپ کے شاندار تغییری منصوبوں کو مملی جامہ پہنانے کی راہ میں مائل ہے"

' قاسم بیک کی دلیلوں سے باہر پوری طرح قائل ہو گیا ،اس نے بوے جوش کے ساتھ بیدد کیھنے کے لیے مال پرنظر ایس کے ساتھ بیدد کیھنے کے لیے مال پرنظر

ڈالی کہوہ وزیر کی بات کی کاٹ کیے کرتی ہے۔

'' قاسم بیک صاحب، عالیشان مخارتین صرف امیرتیموراور مرزاالغ بیک ہی نے نہیں تغییر کرائیں۔ ہرات میں میر علی شیر نوائی نے نئین مشہور محارتیں تغییر کروائی ہیں: اخلاصیہ،خلاصیہ ادرانسیہ۔مرزابابر کی طاقت میرعلی شیرے جومش ایک تاجدار کے مشیر ہیں، ذرابھی کم نہیں''

''والده محترمه نے درست فرمایا ہے! بیگوں کو قائل کیا جانا جا ہے، جناب وزیر!''

یہ تو فرمان تھا۔قلوغ نگارخانم اورخان زادہ بیگم کے چہرے اس خیال سے کھل اٹھے کہ قاسم بیک ہار گیا ہے،اب ہتھیارڈ ال دےگا۔

لیکن قاسم بیک اپنی بات پرنختی سے اڑار ہا،سار مے متاز بیک اس کی پشت بناہ جو تھے۔ ''عالی جاہ! آپ کے عظم کی تعمیل سے قبل آپ کا خادم بیگوں کی ایک اورخواہش کے اظہار کی اجازت چاہتا ہے'' ہابر نے بادل ناخواستہا ثبات میں سر ہلا دیا۔ قاسم بیگ نے اپنی تھنی تھنی سیاہ موٹچھوں پر ہاتھ پھیمرکر بڑی ہے ہا ک سے ساتھ خان زادہ بیکم کی طرف دیکھا (الیک گستا خانہ جسارت وہ شاذ و نادر ہی کرتا تھا)۔

میں اور کے ساتھ اور ہم'' وزیر مسلم ایا ، خرات کارے حکمران کوفر ہاد سے تغییبہ دی ہے۔ بیگوں کوآج کے فرہاد کی خدمت ہواد کی صاحب اور ہم'' وزیر مسلم ایا ، فرہاد کوشیریں سے ملانے کے خواب و کیمنے رہتے ہیں'' اچا تک اس نے مدمت ہجالانے پر فخر ہے اور ہم'' وزیر مسلم ایا ، فرہاد کوشیریں سے ملانے کے خواب و کیمنے رہتے ہیں'' اچا تک اس نے بری ہجیدگی کے ساتھ اضافہ کیا: '' اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ، ہماری شیریں ہم وقد میں ہیں ، بچاری قیدی کی طرح تروپ رہی ہیں''

بابر کے دخساروں پرسرخی دوڑگئی۔

قاسم بیگ نے بڑا ٹازک مسئلہ چھیٹردیا تھا۔

مرزابابری مثلقی پانچ سال کی عمر ہی میں عائشہ بیگم ہے کردی گئی تھی جوشاہ سمر قدسلطان احمد کی ،ای سلطان احمد کی بختی جس کے شکر کو تو اسائے کے بل کو پار کرتے وقت زبر دست نقصا نات اٹھانے پڑے تھے۔اب عائشہ چودہ سال کی ہوچکی تھی ۔مثلقی کے بعد کے ان تمام برسوں میں بابر نے تو عائشہ کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا لیکن جولوگ دیکھے تھے ان سب کی متفقہ رائے تھی کہ وہ گل نوشلفتہ ہے بھی حسین ترہے۔ یہ کم من حسینہ جس کا تذکرہ اب بابر کے خیر خواہ اس سے کرتے رہتے تھے ، بابر کا اپنے نجات دہندہ کی حیثیت ہے انتظار کر رہی تھی۔ جوشیلا بابراپی شیریں کو جو کمینے بائے سنتور کے باتھوں بخت مصائب کا شکار تھی ، آزاد کر انا اور سب کو دکھا دینا چاہتا تھا کہ دہ کتنا جری ہے۔ عائشہ بیگم چھوٹی لڑکی کی حیثیت ہے کی شکل دصورت کی تھی بیتو بابر کو یقیناً یا دنتھا لیکن عرصے ہی باخی سال کی اس عمر ہی ہے اسے ایک دوسری خوبصورت دوشیز ہ، سلطان احمد کی نئی نو بلی دہمن در بیا تھی اور جانے کیوں وہ سوچتا رہتا تھا کہ اب عائشہ بھی اس دوشیز ہ جیسی خوبصورت ہوگی۔

رواج کے بموجب دلہن کی نقاب کس معصوم کم س لڑکے ہی کواٹھائی تھی۔ان دنوں قلوغ نگار خانم مہمان کی حیثیت سے سمر قدگئی ہوئی تھی۔اسے سلطان احمد کی بنی شادی میں مدعوکیا گیا تھا اور پانچ سالہ باہر باں کے ساتھ تھا۔خود سلطان احمد کے بیٹوں کا انقال ہو چکا تھا اس لیے اس حقیقت کے باوجود کہ شاہی خاندان کے افراد قلوغ نگار خانم ہے جلتے اور باہر کو بھی تھی تھا ہوں ہے دہوں کے بیٹوں کا انقال ہو چکا تھا اس لیے اس حقیقت کے باوجود کہ شاہی خاندان کے افراد قلوغ نگار خانم ہے جلتے اور باہر کو بھی تھی تھی تھی ہوں ہے دہوں کے بیٹر سے معلق کر ہے '' کی گونچ کے درمیان باہر ہی کواٹھائی پڑی تھی۔ اس واقعے کی بہت می یادیں باہر کے ذہمن سے محظوظ و مسر ورہونے کی کیفیت کے ساتھ خاری ہوگئی تھی۔ اس واقعے کی بہت می یادیں باہر کے دمان سے محظوظ و مسر ورہونے کی کیفیت کی ساتھ کے دوران ، لطیف نغمات کی ساعت کی ساعت کے دوران ، مناظر قدرت کے حسن سے لطف اندوز ہونے کے دوران جانے کتنی ہی باراس کیفیت کا تجربہ ہو چکا تھا۔ مہ جبینوں کے پیکر باہر کے تیل کوسوتے جا گئے مضطرب رکھتے تھے۔ پانچ سالہ لڑکا نسوائی حسن کی مخصوص کشش کوئیس مجھسکا خوبھوں کے مطرب دیلے تھی۔ اس جانے کی باراس کیفیت کی ہم وقد کی مقار کی معرفذ کی مقیتر کی بین اور کیا توں کی محمد کی خوبھوں تھی ۔ اس جب بھی نوجوان باہر کے ساتھ اس کی ہم وقد کی مقیتر کی بارہ ہو جاتھ تھی ۔ بارچ ساتھ الطیف و پاک جذبات کے ساتھ مجوبت کی خوبھوں تھی بید کہن اور کیابوں کی حسین و جیل کی بیارہ تھی بیارہ کی بارہ سے کہ ایک ہذبات کے ساتھ محبت کی دو گھی اور آ جاتی تھیں۔ باہر عائشہ کود کی بین دور کی تھیں وہوان تخیل کے ساتھ مطیف و پاک جذبات کے ساتھ محبت کی دورائی تھی۔

اس صورت میں اب جبکہ خوبصورت عائشہ بابر کے دشمنوں کی قید میں گھٹ رہی تھی تؤ کیا وہ اندجان میں خاموش بیضار وسکنا تھا؟

تاہم بیک صاحب' تلوغ نگار خانم نے کہا،''مرزا بابر کی منگیتر کے حالات کی طرف ہے ہم بھی فکر مند ہیں ہم نے عائشہ بیگم کوان کی بڑی ہمشیرہ رضیہ کے پاس تاشقند بھیج دئے جانے کے سلسلے میں ان کی والدہ صاحبہ کولکھا تھا۔ ٹاپم ہماری بیالتجا پوری کردی گئی ہوگ''

قاسم بیک نے فی میں سر ہلا دیا۔

''صدافسوں محتر مہ بیگم صاحبہ،اییانہیں کیا گیا''اس نے کہا۔''آپ کےاس خادم کوحال ہی میں سمر قندے اپ ایک وفا دار شخص کا خط موصول ہوا ہے۔اے فورا ہی حکمران کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے مجھے پچھے شرم می محس ہوئی....''

" کیسانط؟ کیاموا؟"بابرکی ما*ل پریشان موا*نھی۔

'' عائشہ بیگم نے اپنی والدہ صاحبہ اور ہمشیرہ کے ساتھ تا شقند جانے کی تیاریاں کر لی تھیں ، روانہ ہونے ہی کوتھیں مرز ابائے سنقور نے انھیں روک دیا ، بہی نہیں ان کے گھر کے سامنے پہر ہ بھی بٹھا دیا۔ کہتے ہیں کہ کسی کوبھی گھرسے ہاہر ، قدم نکالنے کی اجازت نہیں۔ بیتوضیح معنوں میں امیری ہی ہوئی۔ اب قیدنوں کو اپنی نجات کے لیے جو بھی توقع ہے صرف اندجان ہی ہے ہے!''

یہ سنتے ہی بابرآ گ بگولہ ہوگیا۔ بیتیم لڑک کے ساتھ ایسی کمینگی کا طرزعمل اپنانے والے بائے سنقور کوسز املنی ہی چاہیے تھی لِشکر کے ساتھ سمر قند کے لیے کوج کرنے کی خواہش دوسری تمام خواہشات پر غالب آگئی۔

خان زادہ بیگم نے تاڑلیا کہ بھائی کے دل کی کیفیت بدل گئی ہے۔

''میرےامیر!ان خواتین کوجلداز جلد آزاد کرانے میں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو!''اس نے کہا۔''لیکن بیر ہائی ۔ کیا محض جنگ محض جھڑے کے ذریعے ہی حاصل کی جاستی ہے؟ کیالشکر کشی کے نتیج میں دشمنی پچھاور نہ بڑھ جائے گی؟ مرز ابائے سنتور کو آپ کی لشکر کشی کاعلم ہوگا تو وہ عائشہ بیٹم سے اور بھی زیادہ متنفر ہوجا کمیں گے۔میرے خیال میں تو ان کوگوں کی رہائی کے لیے کوئی امن کا راستہ تلاش کیا جانا جا ہے ۔۔۔۔''

بإبران الفاظ سيجهنجعلاا ثفابه

"امن كاراسته تلاش كرول؟ بعزتي كرنے والے كے ساتھ امن؟"

قلوغ نگارخانم نے بابرے كها:

''مرزابائے سنقور کے پاس سفیرامن جیجئے ،میر نے فرزند… آپ کے تناز بے کوسلجھایا جاسکتا ہے'' جنگ جاری ہوتو امن کی بات کیے کی جاسکتی ہے؟ باہر نے سوچا کدامن کی بات میں پہل تو و ہی فریق کرتا ہے جوخود کو کمز درمحسوس کرر ہا ہو۔وہ بائے سنگور سے کمزورتھوڑی ہے۔

"بائے سنتورظلم ڈھارہے ہیں! میں اس صورت حال سے مرعوب ہوجاؤں اور صلح کی درخواست پیش کرنے کے لیے قاصدرواند کروں؟ عائشہ سے شادی کرنے کی خاطر گھنے فیک دوں؟ جی نہیں، اینٹ کا جواب پھر سے دیا جاتا ہے!"
"ملکت عالیہ، آج کے زمانے میں خاموش رہ کرمظالم کا سد باب نہیں کیا جا سکتا!" قاسم بیک نے باہر کی طرف

دیکھا۔" طاقتوروں کے درمیان ہمیں سب نیادہ طاقتور بناہوگا۔اور پھر یہاں زیر بحث کوئی ایک و لیکی چیز ہیں بلکہ سرقد ہے! سرقد پرتو بھی قبضہ کرنے کے خواہاں ہیں، کون ہے جواہے ہتھیانے کا کوشاں نہ ہو! شال ہے شیبائی خان نے سرقد پروانت لگار کھے ہیں۔ حسار کے حکمران خسر وکو سموقد پر حملے کے لیے سازگار موقعے کا انتظار ہے۔ مرزابائے سکتور کمزور حکمران ہیں، ماورائنم کے دارالکومت ہیں نگ نہ پائیں گے۔اگر ہمارے باوشاہ نے سموقد پر قبضہ کیا توان کے اجداد کا پائے تخت دوسرے خاندانوں کے ہاتھوں ہیں چلا جانے لگا اور شیبانی خان یا خسر و نے سموقد پر قبضہ کرلیا تو ان کی طاقت اتنی بڑھ جائے گی کہ .... اند جان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی مشکلات میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ ہمیں یہ جوموقع ملا ہے اسے ہرگز ہرگز ہاتھ سے نہ جانے و بینا جائے "

" امیر تیمور کے خاندان کے سب حکمران کہیں اکٹھا ہوکر کوئی فوجی معاہدہ کیوں نہ کرلیں ؟ قبلوغ نگار خانم نے واضح مایوی کے ساتھواس جواب کے انتظار میں یو چھاجوا ہے پہلے ہی ہے معلوم تھا۔

''کس کی قیادت میں؟ کس کے پرچم تلے؟ وہ کون کی طاقت ہے جوانھیں متحد کر سکتی ہے؟ ہائے سنتور نہ طاقتور ہیں نہ عقل مند۔ ماورالنہر کوتو ہمارے حکمرال مرزا ہا بر ہی بچا کتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیاں اس مقصد کی شخیل کے لیے، اپنے حکمران کی خدمت کے لیے وقف کررکھی ہیں۔اس سال ہم سمرقند پر قابض ہوجا کیں تو انشاء اللہ تعالیٰ تمام خطرات کا فور ہوجا کمی گے اور میچے معنوں میں امن وسکون کا دوردورہ ہوگا۔ تب ہم جیسے بھی کل چاہیں گے ہتمیر کراکیس گے''

خان زادہ بیگم نے صدے آ کے برجتے ہوئے وزیرے برآ واز بلند یو چھا:

" تواس كا مطلب مخضراً يه به كه آپ بيگوں كو قائل كرنے سے متعلق ہمارى والدہ صاحبه كى خواہش كى يحيل كے الى تياز نبيں جن؟"

''اپنے اس نالائق خادم کوصاف گوئی کے لیے معاف کرو بیجئے ،شنرادی۔ میں نے تو اپنے حکمران کی اجازت سے بس اپنے دل کی بات بیان کردی ہے''

اس طرح بابر پھی نے دویا ٹوں کے درمیان پھنس کررہ گیا۔''صلح کرلواور تمارتیں تغییر کرواؤ!اس کی مال کہدرہی تھی جس کا مطلب بیرتھا:'' ہرن کی طرح بے فکری کی زندگی گزارو۔''لیکن قاسم بیک ٹھیک ہی کہدر ہاتھا کہ امن آج کل سکون سے بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتا۔خونخوار بھیڑیوں کے درمیان ہرن زیادہ دنوں تک زندہ نہیں نیج سکتا، بھیڑیوں کے خول میں تو شیر بن کرر ہنا جا ہیے۔

آخرقاسم بيك في اسطويل اور بلكان كردية والى بحث كوفتم كرف كافيصله كرليا:

"عالی جاہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آج سرکرنے کے لیے کلیں گے۔ گھوڑے کب سے تیار کھڑے ہیں....اور آج شام کو ملکہ صاحبہ کی تجویز کے متعلق سارے بیگوں سے مشورہ کیوں نہ کرلیا جائے؟ بیگوں کی مجلس مشاورت کرلیں مے...."

خان زادہ بیگم نے جلدی ہے ماں پرایک نظر ڈالی:ایک وزیر بی کو قائل نہ کر سکے تو سارے بیگوں کو کیسے قائل کیا جا سکے گا؟ قلوغ نگار خانم سوچنے لگی کہ اس وفت بحث کا سلسلہ کس طرح جاری رکھا جائے لیکن بابرنو جوانوں کی تی پھرتی سے اپنی جگہ ہے اٹھے کھڑا ہوا: 1

گھڑسوار ڈھلان کے اوپر چڑھ گئے۔ وہاں سے جاروں طرف کے سارے علاقے صاف صاف نظر آ رہے تھے۔ قاسم بیک بلندٹیلوں کی طرف دیکھتے ہوئے جرت سے کہداٹھا:

" کتنے زیادہ گلے ہیں!"

وہاں سے مغرب کی سبت واقعی دسیوں ٹیلوں سے پنچاتر تے ہوئے گلے نظر آ رہے تھے۔ بچپیں سالہ بیک خواجہ کلال نے پیشانی پڑھیلی کا چھجا بنا کر دور یوں پرنظر دوڑائی:

''آ خاہ!''وہ کہما تھا۔'' وہاں تو اور بھی زیادہ گھوڑ نے نظر آ رہے ہیں!''

و محدوروں کے گلے مشرق میں بھی ہیں، دیکھئے، ذراادھرتو دیکھئے!"

بھیڑوںاورگھوڑوں کے گلے تیزرفتارہے آگے بڑھ رہے تھے جس کامطلب بیتھا کہ وہ بھاگنہیں رہے تھے بلکہ انھیں ہانکا جار ہاتھا۔ادھرڈ ھلان پر دو گلے دکھائی وئے۔اس کے بعد دواور۔ دوری پر واقعی ٹیلوں پر سریٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے چار گلے کیے بعد دیگرے نمودار ہوئے اور سل تندوتیز کی مانندڈ ھلان سے اترتے ہوئے اس طرف آنے گلے جہاں بابراوراس کے ہم رکاب کھڑے ہوئے تھے۔

بائیں جانب گھوڑوں کے مزید گلے دکھائی دیے۔

بیغول کےغول گھوڑےاور بھیڑیں اوش کی جانب جارہے تھے۔ذرا ہی در بعد بلندٹیلوں کے پس منظر میں پچھ گھڑ سوار دستے نظر آنے لگے۔

توبيقصه بإبيتواح تنبل والبس لوث رما بجوتين سوسيابيول كواپنى كمان ميس كردهاوا بولنے كيا بوا تھا۔ قاسم

یپ خوشی ہے کہدا تھا: ''واد ، کیسا مال غنیمت ہاتھ دلگا!'' خواجہ کلال بھی جوش میں آ گیا: ''کتا غیر معمولی ، کیسا بہا درانہ کارنا مہے!''

سب کے سب مسرورہو گئے اور کیول نہ ہوتے!ان گھوڑوں اور بھیٹروں کا پانچواں حصہ حکمراں کواور ہاتی بیگوں اور در ہاری عہدیداروں کوملنا تھا۔خدانے چھپر بھاڑ کردیا تھا۔ بیگوں سے اپنی خوشی چھپائی نہیں جارہی تھی۔

ہ بابر نے اپنے گھوڑے کا رخ آتے ہوئے گھڑسواروں کی طرف موڑ دیا۔لگام ڈھیلی ہوتے ہی اس کا گھوڑا ہوا ہو عیا۔ بیک بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑوں کوسر بٹ دوڑاتے ہوئے ایک ٹیلے کے بعد دوسرے کو پار کرنے لگے۔ آخر کاربابر نے ایک ٹیلے پراپنے گھوڑے کوردک لیا۔

زرہ پوش احمرتنبل وستے کے آگے آگے تھا۔ پیرجس نے اس کے سینے اور بائیں شانے کوڈھک رکھا تھا، آفاب کی شعاعوں سے چمک رہی تھی۔احمرتنبل کی گردن میں تیر لگا تھا جس کے زخم پر سبز پٹی بندھی ہوئی تھی۔اس کا چبرہ اترا ہوا تھا اور دخیاروں کی بڈیاں کچھاور زیادہ ابھری ہوئی می لگ رہی تھیں۔ بابر سے پچاس قدموں کے فاصلے پروہ گھوڑے سے اتر کراس کے نزدیک آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیااورا ہے سامنے کی زمین کا بوسہ لیا۔

'' عالی جاہ، ہم نے اپنے چگرک\* دشمنوں کو محصول ندادا کرنے کے سلسلے میں کافی اچھاسبق سکھا دیا۔ان سے سولہ ہزار بھیزیں اور ڈھائی ہزار گھوڑ ہے چھین لیے!''

'' عالی جاہ ، وہ کمبخت چرواہے شاہی فر مان کو ماننا ہی نہیں جاہتے تھے ، بغاوت پراتر آئے اور ہمارے تین سپاہیوں کو ہلاک اور دس کوزخمی کر دیا .... لیکن ہم نے دشمنوں ہے اس کا سوگنا بدلہ لے لیا!''

پھراجر تنبل نے دستے گی اگلی صف کے ایک لیے ترقیع سپائی کو اشارہ کیا۔ وہ کائٹی پرلدے ہوئے بورے کو اٹھا کر ینچے

کودااور باہر کے نزد یک آگیا۔ موٹے کپڑے کے اس بورے کو جوخون سے ترتھا، اس نے الٹ کر کئے ہوئے انسانی سر

زمین پر ڈھیر کر دئے۔ احمر تنبل نے گنتا شروع کیا: پندرہ سرتھے۔ باہر جانے کیوں سوچنے لگا: ' دچگرک، بیتو ہمارے ہی

لوگ ہیں، ترک ہیں .... اور ہم ان کو .... ''اس کے رو نگئے گھڑے ہوگئے۔ وہ خود کو قائل کرنا چاہتا تھا کہ اس کے تم پرا

حمر تنبل نے جوہز ادی تھی وہ جائز تھی: وہ بھی ترک ہیں، ایک ہی خاندان کے افراد ہیں پھر بھی انہیں محصول تو ادا ہی کرنا

چاہئے تھا۔ ان چگر کوں نے تھم عدولی کی اور محصلوں پر تلوارا ٹھائی ای لیے انہیں تہ تیج کردیا گیا... وہ خود کو قائل کرنا چاہتا

ھا۔ تھا۔ مقولین میں سے ایک کے تو ابھی داڑھی بھی نہیں نگلی تھی، زرد چہرہ چکنا چکنا ساتھا، اور مسیں بھیکنی شروع ہی

ہوئی تھیں۔ وہ چگر کے لڑکا ستر ہ سے زیادہ کا نہیں تھا۔ بچارے کا سرگردن کے اوپری جھے کے پاس ہی سے قلم کردیا گیا۔

تھا۔

بابرکے چبرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔اس نے مڑ کر قاسم بیک کی طرف دیکھا اور منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ کر

احمتنبل اوراس کے سپاہی ستائش کے ،انعام واکرام کے متوقع تھے۔سولہ ہزار بھیٹریں اورڈ ھائی ہزار گھوڑے۔ یہ

• جُرُك:ايكة كرقبيل

کوئی چیوٹی موٹی دولت تھوڑی تھی! دیتے کے تین سپاہی کام آ گئے تتھ تو کوئی خاص بات نہتھی،ان کے بدلے میں پندرو سربھی تو گھاس پر پڑے ہوئے تتھاور بیسران سمعوں کے نہ تتھ جن کوسپاہیوں نے شجاعت کامظاہر وکرتے ہوئے موت کے گھانے اتارویا تھا۔اس شجاعت کی حوصلہ افزائی مبر حال ضروری تھی۔

بی خیال قاسم بیگ کا بھی تھا جو باہر کا چہرہ فق پڑ جانے سے فکر مند ہورہا تھا۔ ہلاک کر دیے جانے والوں کے سرکاٹ لینے کا تو عام رواج ہی تھا۔ گزشتہ سال خود کم سن حکمران بابر بھی سمرقند کے باہری علاقوں میں کے ہوئے بہت سے سروں کو دیکھے چکا تھا۔ جب کوئی سپاہی شیخی بھھارتا تھا کہ میں نے تو کشتوں کے پہنتے لگا دیئے اور ثبوت خاک بھی نہیں پیش کرتا تھا تو کسی کو بھی پوری طرح یقین نہیں آتا تھا۔ آخرا یے لوگ بھی تو ہوتے ہی تھے جو کرتے تھوڑ ااور بتاتے بہت سے اس کے ہوئے سرموجود ہوتے تھوڑ ااور بتاتے بہت سے دیا سرموجود ہوتے تھے تو سپاہی کا کارنامہ آتھوں کے سامنے آجا تا تھا۔ اور اس طرح کئے ہوئے سروں کو گئوانے کا رواج چل فکا تھا۔

'' حکرال'' قاسم بیگ نے دھیرے ہے کہا،''میں پچھوض کروں؟'' باہر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔قاسم بیگ نے اس کے قریب پہنچ کر چیکے ہے یو چھا: ''انعام کے طور پر تکوار دے دی جائے.... آپ کومنظور ہے؟''

باہر کے اسلحہ بردار کے پاس اس کی سونے کے دستے والی بغدادی تلوار بھی موجود تھی۔ باہر نے اسے دوا یک بار کر سے لٹکا یا تھا ایکان پھر کھول کے رکھ دی تھی کیونکہ پچھڑ یا دہ بی وزنی معلوم ہوئی تھی ۔ اس باروہ اس تلوار کو بھانپ لیا۔
سلحہ بردار کی کمرے لٹک رہی تھی۔ باہر نے اس تلوار کی طرف دیکھا تو قاسم بیگ نے اس کے اراد ہے کو بھانپ لیا۔
''محترم بیگ' وزیر نے احم تنبل کو مخاطب کرتے ہوئے بدآ واز بلند کہا،'' دلیرانہ ہم سے سرخ روہ وکر آپ کا واپس لوٹنا دلی و فا داری کا ایک بار پھر شبوت دیا ہے۔ عالی جاہ اور ان کے سب در باری دعا گو بیں کہ آپ کی نیک نامی بیں اضافہ ہو۔ اوش بیس فاتحین کے اعز از بین ایک شاندار ضیافت منعقد کی جائے گی اور بہا در سپاہیوں کو انعام واکرام سے نواز ا جائے گا۔ اس وقت ہمارے حکمراں آپ کو اپنی طلائی دستے کی تلوار عطاکر رہے ہیں!''

قاسم بیگ نے اسلحہ بردارہ بغدادی تلوار کے کراحمہ تنبل کی طرف بڑھائی۔احمہ تنبل نے جواب بھی گھٹنوں کے بل بیشا ہوا تھا، تلوار کو کے کرنیام سے چارانگل باہر نکالا ،اس کا بوسہ لیااور جذبات کی شدت سے مرتقش آواز میں کہا: ''عالی جاد کی اس بخاوت کو میں مرتے دم تک یا در کھوں گا۔ قتم کھا تا ہوں کہ تمام زندگی وفاواری کے ساتھ آپ کی خدمت کرتار ہوں گا!''

۵

اس روزشام کواند جیرا ہوتے ہی شہر کے باہر نصب سینکڑوں فیموں اورشامیانوں کے سامنے قرناؤں اور نقادوں کی آئیں ، مشعلیں روشن کی گئیں ، الاؤ جلائے گئے اور شاندار ضیافت شروع ہوگئی۔ بیک، عہد یداران سلطنت ، نشکری اورشاہی خدمت گار سارے کے سارے لوگ جنھیں چگرکوں کی بھیڑوں اور گھوڑوں ہے بچھ نہ کچھ فاکدہ پہنچا تھا، خوشیاں منار ہے بتھے۔ ضیافت کے سلسلے میں تمام معزز وممتاز افراد بابر کے عالی شان شامیانے کے بنچ اکٹھا بتھے جہاں سازندے اپنی لطیف موسیقی ہے اور مغنی اپنے بہترین نغمات سے ان کی تفریح کا سامان فراہم کرد ہے

بابرشامیانے کے اندرایک بلند چہوترے پر بیشا ہوا تھا جس پر پہنچنے کے لیے چارسنہری سیٹر حیاں بنی ہوئی تعیں۔
اس کے پنچ دائی جانب احمر تنبل معزز ترین بیگوں کے درمیان بیشا ہوا تھا۔ آئی اس نے نوبہی بابس کے بجائے زری کا چونے پہن رکھا تھا، سر پر روپ بلی دستار بندھی تھی اور ای رنگ کے پیگئے ہے بابر کی عطا کی ہوئی طلائی دہتے والی تلوار لئک رہی تھی۔ اے مہم کی کا میابی اور شاہی انعام پر مبارکبادیں دی جارہی تھیں۔ احمر تنبل کو سب سے زیادہ مسرت قلوغ نگار خانم اور خان زادہ بیگم کی مبارکبادوں سے حاصل ہوئی تھی جواس کے شامیا نے میں داخل ہوتے ہی مبارکبادوں سے حاصل ہوئی تھی جواس کے شامیا نے میں داخل ہوتے ہی مبارکبادوں بے حاصل ہوئی تھی جواس کے شامیا نے میں داخل ہوتے ہی مبارکبادوں نے والے اولین افراد میں شامل تھیں۔ بابر کی مال اور بہن احمر تنبل کی قطار ہی میں اس کی طرف پچھوٹی ہوئی جیشی تھیں اور وہ وقا فو تی تو می کی طرح جھلما تا ہوا دکش سے رتی کی خود کے دے دے جھے۔ اس کی سب سے شیر یں آز دوؤں کو تھویت پہنچارہے ہیں۔

نوجوان حکمران کی ضیافتول میں مے نوشی کا چلن نہ تھااور خود بابر نے بھی اس دفت تک جام کو بھی ہوننوں ہے نہیں لگایا تھا۔ قاسم بیک کوشراب پسند نہ تھی اوراس نے ضیافتوں میں بادہ نوشی کی ممنوع قرار دیا تھالیکن دوسرے بیگوں نے مرحوم مرزاعمر شیخ کے عہد کی رنگین محافل ہے کی یاد میں ہوشیاری کے ساتھ بابر سے چھپا کروزیر کے اس حکم کی خلاف ورزی کا فیصلہ کیا۔

علی دوست بیگ نے مڑکر پیچھے کھڑے ہوئے شربت چی کودیکھااور آئکھوں ہی آئکھوں میں احمر تنبل کی طرف اشارہ کیا۔شربت چی اشارے کامفہوم سمجھ کرمسکرایااوراس نے جاندی کی دوسری صراحی سے پیالہ بھر دیا۔احمر تنبل نے پیالہ ہاتھ میں لیاتو فورا نبی اس کی ناک میں شراب کی ہوساگئی۔

'' پیجئے تا، بیگ، دلی آرزوہے کہ سمر قند پر یلغار کے دوران آپ کواور بھی زیادہ کا میا بی نصیب ہو''علی دوست بیگ نے دھیرے سے کہا۔

احمر تنبل نے اظہار تشکر کے طور پر سر جھایا اور بیالہ خالی کر کے دستر خوان پر رکھے ہوئے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔

''اب تو ہمارے پاس گوشت کا اتنازیادہ ذخیرہ جمع ہوگیا ہے کہ ہمارے سمر قند و بخارا پر قابض ہونے تک کے لیے
کافی ہوگا''مخور علی دوست بیگ نے بلند آ واز ہے کہا تا کہ سب س لیں۔'' ہمیں جلداز جلد حملہ کرنا چاہیے!''
بابر پر بخو بی واضح تھا کہ بید دولت کی ہوس ہی ہے جو بیگوں کو سمر قند پر چڑھائی کے لیے اکسار ہی ہے۔اس ہوس کو
قابو میں رکھنا پہلے بھی دشوار ثابت ہوتا تھا لیکن اب تو بیکو ہستانی دریا کے تند و تیز دھارے جیسی ہوگئ تھی ،اب تو اے کوئی
بھی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔

4

میر عمارت فضل الدین تیز بہاؤ والے بوراسائے کے کنارے جس سر مبز وشاداب علاقے میں عارضی طور پر مقیم تھا وہ جنت جیسا خوبصورت تھا۔گھر کے آ گے ایک چھوٹا ساا حاطہ واقع تھا جس میں ناشپاتی اور بہی کے پچھ درخت لگے ہوئے تھے اور جہال وہ اکثر کام کیا کرتا تھا۔ا حاطے کے ایک گوشے میں سائبان تلے دو گھوڑے بندھے ہوئے تھے جن میں پیشانی پرستارے والا سپاہی مأمل سرخ گھوڑ ابابر کا عطا کیا ہوا تھا۔

فضل الدین کوشاہی میر تمارت مقرر کردیا گیا تھا، اے باہر کی مخصوص عنایات بھی حاصل تھیں اور یہ الی باتی تھی تھی جن پر دوشر دع میں قلبی مسرت محسوس کرسکنا تھا۔ حکر ان نے میر تمارت کے مشورے سے اند جان میں اسلا کئی برسوں کے دوران مدرسوں اور کتب خانوں کی تغییر کا ایک منصوبہ مرتب کرایا تھا، اس سلسلے میں فضل الدین کی تجاویر منظور کر ہاتھی اور یہ بھی کہددیا تھا کہ جب وہ فشکر کئی میں باہر جایا کرے گا تو تغییر کی کاموں کی نگر انی خان زادہ بیگم کیا کرے گا اور یہ بھی کہددیا تھا کہ جب وہ فشکر کئی میں باہر جایا کرے گا تو تغییر کی کاموں کی نگر انی خان زادہ بیگم کیا کرے گا اور میر تمارت کو تعاریت کی تغییر سے متعلق ساری تغییلات شیز ادی کے مشورے سے مطے کرنی ہوں گی فیضل الدین ستعتبل اور میر تمارت دو بیگم سے اپنی ملا تا توں کا تصور کرتا تھا تو اس کے دل پرخوف ساطاری ہو جاتا تھا پر ساتھ ہی ساتھ مسرت و

لیکن اے گزشتہ روز بھی معلوم ہوا تھا کہ بابرایک بار پھر سمر قند پر تملہ کرنے کا اراد و رکھتا ہے جس کے لیے سلانت کی ساری قوت و دولت درکار ہوگی اور تمار توں کی تقمیر ہے متعلق کام غیر متعین مدت کے لیے ملتوی کرو ئے جا کیں گے۔ اسے بی فکر لائن ہوگئی کہ اگر بابر سمر قند پر قابض نہ ہو سکے یا خدا نخواستہ نھیں فکست کا منہ دیکھنا پڑا تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں تو خود اس کے سارے خوابوں کا چکنا چور ہو جانا بیٹنی ہے اور حکمر ان کے فر ماں روا بن کرو جی تھم ہر جا کیں۔ تب کیا وہ فرغانہ کا پہلے ہی کی طرح خیال بھی رکھیں گے؟ پہلے تو دار انگومت کے حسن کو دو بالا کرنے پر توجہ مبذول کی جاتی ہے اور تب بھلا اند جان دار انگومت بن بھی سکے گا؟

اس فانی اور نا پائدار دنیا میں میر ممارت کے سارے کام اور منصوبے محض ریت کے تو دوں کی ہی حیثیت رکھتے نصیب

فضل الدین علم ہندسہ کی ایک کتاب کے اوراق ہے دلی کے ساتھ الٹ رہاتھااوراس کے مزاجی کیفیت بری طرح چو پٹ ہوچکی تھی۔

ا نے بیں گھر کے بچا ٹک پر کسی نے دستک دی۔ من رسیدہ ملازم جوسائبان کے نیچے چو بی بیلیج سے لید ہٹار ہاتھا، بچا ٹک کے پاس گیااور دہاں ہے برآ مدے بیس اوٹ کے کہا:

''كوكى آپ سے ملنے آيا ہے، آتا''

"آخرية" كوئي" بيكون؟"

'' چینقر وں میں ملبوس ہے پر دیکھنے میں تندرست با نکا لگتا ہے۔ کہدر ہاہے:'' میں ان کا بھانجا ہوں ....''میں نے کہا کہ یہیں بھا تک کے پاس انتظار کرو''

'' بھانجا؟ارے سنو، سنو' فضل الدین نے اٹھ کر چرمی پاتا ہے پہنے ادر نیم وابھا ٹک کے قریب گیا۔ پھٹا پرانا ،غبار آلود چوغداور گھسے کئے جوتے پہنے ہوئے ایک طویل قامت نو جوان ہے مس وحرکت کھڑا ہوا تھااور اس کی آئیسیں چیک رہی تھیں فیضل الدین کواس کی آئیسیں اور سکرا ہٹ بہت جانی پیجانی سی گلیس۔

" ماموں جان!" نو جوان خود پر قابونہ پاسکااورفضل الدین کی طرف لیکا۔

"ظاہر اطاہر جان!" میر تمارت نے اسے گلے لگا کر بانہوں میں جکڑ کیا۔" زندہ ہے، ہرتنم کی موت کا منہ پڑھار ا ہے، میرا بھانجا! اُف، کتنی مشکل ہے میں صمصی پہچان سکا.... کتنے زیادہ بدل سے مجھے ہوتم!.... لیکن ہے تھارے

چېرے کو کيا ہوا؟"

'' پیرنه یو چھتے ، مامول جان....''

· · خيرهيك ہے، آؤ، اندر آؤ نا! بعد ميں سب بتادينا.... ''

اس ملا قات کے اولین کھایت ہی میں فضل الدین کوساری ہا تیں یا دآ گئیں۔

نہیں، طاہر نے تین سال قبل دنیا سے کوج نہیں کیا تھا، سلطان احد کے جملے کو ناکام بنادینے والا بید لیرنو جوان خدا

کے نصل وکرم سے زندہ نج گیا تھا... اوروہ شیطان سرقند کے سابق تحکمران اور بدنام شیطان کا سپائی۔ یہ بجھ کر کہاس
نے اپنے نیزے سے طاہر کا کام تمام کر دیا ہے، گھر کے احاطے سے نکل گیا تھا... '' بچاری میری ہمشیرہ'' فضل الدین
نے سوچا،''لہولہان طاہر کو اوند ھے پڑے دیکھ کریوں ہے ہوش ہوگئی تھیں کہ پھر ہوش میں آتا نصیب نہ ہوا۔'' وہ خود
طبیبوں کو بلالایا تھا جن کے علاج سے تین دن بعد طاہر کو ہوش آگیا تھا۔ نیزے کے وارسے اس کا ایک بھیچھڑا تو ضرور
زخی ہوگیا تھا۔ لیکن دل اور جگر کوکوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ طاہرا پی نو جوانی اور طاقت کی بدولت دھیرے دھیر سے حت
یاب ہوگیا تھا۔ رشتے داروں اور ہمسائیوں کا کہنا تھا کہ موت جو طاہر کو دنیا سے اٹھا نے جانے کے لیے آئی تھی ، اس کے
بجائے اس کی ماں کو اٹھا لے گئی فیضل الدین بہن کے فاتحہ چہلم کے بعد تو اے چلاآیا تھا اور اس کے بعد سے اسے اپنے
بخلی کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔

"میرے محترم برا درنسبتی کا کیا حال ہے، تندرست ہیں نا؟'' فضل الدین نے طاہر کو برآ مدے میں چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے یو چھا۔

'' ابا جان نے آپ کوسلام کہا ہے .... اور ہاں، ماموں جان، میں کوئی سال بھر سے قوانہیں گیا ہوں .... رشتے داروں نے ابا جان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ہیوہ بڑھیا تلاش کر دی تھی لیکن مجھے .... مجھے ہر وقت والدہ مرحومہ کی یاد ستاتی رہتی تھی اور دہاں رہنے کو جی نہیں جا ہتا تھا''

لیکن جویادیں اس کے قواح چوڑ نے کا باعث بنیں وہ یقیناً صرف ماں ہی ہے متعلق نتھیں۔ بدنصیب رابعہ کا خیال بھی اس کے دل ود ماغ پر چھایار ہتا تھا، اس نے مدد کے لیے جو چیخ بلند کی تھی وہ طاہر کے کا نوں میں برابر گونجی رہی تھی۔ تورس سال تو وہ بالکل سمر قند تک پہنچ گیا تھا، راہتے میں بھی فصلیس کائے والے مزدور کی حیثیت ہے کام کیا تھا، بھی کاروانوں کے ساتھ ادھرادھر بھٹکتار ہاتھا، ہر جگہرابعہ کی تلاش جاری رکھی تھی اور برابر پوچھتار ہتا تھا:'' کہیں میری بہن کو تونہیں دیکھا؟ اے سلطان احمد کے سیاہی بکڑلے گئے تھے۔''لیکن کہیں بھی کچھا تا پیانہیں مل سکا تھا۔

زمانہ بڑا پر آشوب تھا۔ سلطان احمد نے جس سال فرغانہ پرحملہ کیا تھا ای سال وہ راہی ملک عدم ہو گیا تھا۔ اس کا لشکرٹوٹ کے بھر چکا تھا۔ تخت پر پہلے اس کے بھائی سلطان محمود نے قبضہ کیا پھر سلطان محمود کے بیٹے بائے سنقور نے۔ بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی جو ان شقند میں بہت کی داشتا کیں بھائی بھائی بھائی بھائی جو ان انتقاد میں تاشقند میں بہت کی داشتا کیں فروخت کی گئی ہیں تو اس نے تاشقند کا رخ کیا۔ گزشتہ سال وہ پیدل چاتا ہوا اس حال میں تاشقند پہنچ گیا تھا کہ پیٹ بھر کھانا میسر نہیں ہوتا تھا اور کپڑے بری طرح بھٹ بھے جھے لیکن رابعہ وہاں بھی نہ ملی۔ زندگی گدلے دریا کی طرح بہتی ہوئی گزرتی جاری تھی۔ طاہر کوا حساس تھا کہ اس کی تلاش لا حاصل ہے، گدلے دریا ہے موتی ڈھونڈ نکالنا کی کے بس کی بات نہیں پھر بھی اس کے یاوس رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔

"میرے عزیز بھا نجے، تم بین برسوں سے تھکن کی پروا کئے بغیراس بدنھیب لڑکی کو تلاش کرتے پھرد ہے ہوجی سے عابت ہوتا ہے کہ تم بڑے نیک دل ہو۔ میں وفاداری کو سچے مرد کی صفت اضور کرتا ہوں لیکن یوں بی در بدر بھنگتے رہنے کا مطلب تو اپنی صحت ہے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ پھر یہ بھی نہ بھولو کہ اس لڑکی کی خودا پئی قسمت بھی ہے اور قسمت کا لکھا پورا ہو کر رہتا ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو .... ماقعیا کسی کی شریک حیات بن چکی ہوگی۔ اب تو شاید اس کے بچے بھی ہوں ۔ آثر پورے تین برسوں تک اے کواری کون رہنے دے گا؟ تم خود بی سوچونا"

" كون ي غلطي؟"

" رابعہ کے والدین اسے اند جان بھیجنا چاہتے تھے لیکن میں نے اسے قوامیں گفہرے رہنے پر راضی کر لیا تھا" " دگر طاہر، آخر شمصیں کیے علم ہوسکتا تھا کہ کیاا ورکب ہونے والا ہے؟"

" پہتو درست ہے کہ مجھے علم نہیں ہوسکتا تھا... پھر بھی جب تک اے تلاش ندکرلوں ، دیکھ خدلوں تب تک مجھے سکون نہیں میسر ہوسکتا ہے جیسا کہ آپ فر مار ہے ہیں ،اگر رابعہ کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے نئے خاندان کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے تو میں مقدر کے آگے سرتسلیم خم کر دول گا ۔ لیکن ایسا نہ ہوا ہوتو ؟ اس کا کوئی اپنا گھریار نہ ہوا ور آئے بھی نجات دلانے والے کا ، یعنی میر اانتظار کر رہی ہوتو ؟ آخر میں تو اے اب بھی فراموش نہیں کرپار ہا ہوں نا؟ اگر وہ بھی مجھے فراموش نہیں کرپار ہا ہوں نا؟ اگر وہ بھی مجھے فراموش نہ کرسکی ہوتو ؟ "

فضل الدين فے اداى كے ساتھ اثبات ميں سر ملايا:

'' تین سال بیت چکے ہیں، تین سال .... ہم میں ہے، ہم سب میں ہے ایک ایک فرد بدل چکا ہے کین لگتا ہے کہ دردول لا دوا ہے'' پھراس نے گفتگو کا رخ بدل دیا:''سنو، طاہر جان ہمھارا ماموں دولت مند ہو گیا ہے۔'' فضل الدین نے بغلی جیب میں ہاتھ ڈال کر پھندنے دار سیاہ چری تھیلی نکالی، پہلے پچھا شرفیاں دینے کا ارادہ کیا پھر پوری تھیلی ہی ہا نے کی طرف بڑھادی۔'' تم بازار چلے جاؤ، جمعے کا دن ہے، ڈھیروں چیزیں آئی ہوں گی۔ شمھیں جو پچھے چاہے، خرید لؤ''

''ارینبیں، مامول جان،اییانه سیجئے… بس کچھ پیسے بطور قرض عنایت کرد ہیجئے'' '' خبرٹھیک ہے، بطور قرض ہی سہی! جتنی ضرورت ہو، لےلو، جب بھی گنجائش نکلے واپس کر دینا'' '' بیددوسری بات ہوئی''

شام ہور بی تھی تب کہیں جا کر طاہر گھر لوٹا۔اس نے اپنے لیے سپاہیوں والے عمدہ بوٹ ،مغلی ٹو پی اور موٹے اونی کپڑے کا چکمان خرید لیے تھے۔وہ گھے گھسائے نیام والی ایک ملوار بھی لیے ہوئے تھا جے کوئی سپاہی عالبًا کافی استعال کر چکا تھا۔فضل الدین دنگ رہ گیا:

" بھلا یہ کموار کا ہے کے لیے؟"

" بحرتی افسر بابر کے نشکر میں رضا کا رانہ طور پر بھرتی ہونے والوں کے نام لکھ رہاہے نا...."
میر عمارت اب سمجھا کہ اس کا بھانجا کس ارادے سے اوش آیا ہے اوراس کا دل دھل گیا:

''ارے طاہر، تم تو پاگل ہو گئے ہو! سب لوگ تو جنگ ہے دور بھا گئے ہیں اور شمعیں خود ہی موت کے منہ میں جانے کی پڑی ہے۔اس سمرفندی نیزے کے دارہے جی نہیں مجراتھا کیا؟'' جانے کی پڑی ہے۔اس سمرفندی نیزے کے دارہے جی نہیں مجراتھا کیا؟''

جاسی ہوں جان اس نیزے کے بعدے تو جانے کتنی ہی بارموت کے مندمیں جاچکا ہوں۔ تاشقند میں ایک بیگ '' ہاموں جان اس نیزے کے بعدے تو جانا چاہتا تھا جیسا کہ رابعہ کے ساتھ ہوا تھا۔ میں بر داشت نہ کر رکا، معاملے میں بچاند پڑااور بیدد کیجئے ،میرے چہرے پراس بیگ نے خبخر کے زخم کا نشان موجود ہے ۔۔۔۔''

\* ''تم ابھی تک ہیکھی نہیں سمجھ سکے کہ دنیا میں چلتی اس کی ہے جو طاقتور ہو؟''

''ای لیے تو میں طاقتور فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ دراصل ظالم و جابر صرف طاقت ہی ہے ڈرتے ہیں .... اموں جان، میں نے لوگوں کے دردوغم کو بہت دیکھا ہے، عام آ دمیوں کے دردوغم میں شریک رہا ہوں۔ مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ مرز ابابر کا دل صلف اور اراد سے نیک ہیں .... انصاف پیند باوشاہ بھی ہمارا حامی و ناصر نہ ہوا تو بھلا اورکون ہوگا؟''

فضل الدين في كبرى شندى سانس لى:

''لیکن مرزابابرتو ابھی کم من ہیں۔ میں نے بھی ان سے بہت کی امیدیں وابستہ کررکھی تھیں، فرغانہ کے حسن کو دوبالاکرنا چاہتا تھا... پرایک بار پھر جنگ چھڑنے کو ہے، ایک بار پھر خون کے دریا بہیں گے .... ہم سب کی آتھوں پر پردے پڑ بچکے ہیں، ہم تو ظلمت شب کی آغوش میں جی رہے ہیں۔ کیسا خراب زمانہ لگا ہے، کیسی ہے انصافی کا زمانہ! خیال رہے، کہیں تم بھی بیگوں کا آلہ کاربن کرنہ رہ جاؤ''

"میراا متبار سیجئے ، ماموں جان ،اس کی نوبت نہ آئے گی۔ میں ہےانصافی کوتقویت نہ پہنچاؤں گا....'' "خود بابر بھی تو بیگوں کی ہاں میں ہاں ہی ملاتے رہتے ہیں ، بےانصافی ہی کوتقویت پہنچارہے ہیں''

''توشایداس کا سبب سیہ ہےنا، ماموں جان کدمرزابابر کے پاس وفادار سپاہیوں گی، مجھ جیسے وفاداروں کی کمی ہے؟ ان کالشکرتو بس بیگوں کے دستوں ہی پرمشمتل ہے۔ عرصے سے یہی دستور چلا آ رہا ہے... بات سیہ کہ میں اپنے لیے کوئی اور راہبیں تلاش کر سکا۔اورتن تنہا میں کچھ بھی تو نہ کرسکوں گا''

فضل الدین نے طاہر کاغورے جائز ہ لیا نہیں ،اس نو جوان کاارادہ بدلانہیں جاسکتا تھا،کسی بھی طرح نہیں۔ ''اچھاتم بحرتی افسرے مل چکے ہو؟''

'' جی ہاں۔وہ کہتا ہے:'' تمہارے پاس گھوڑ اتو ہے نہیں ، پیدل میں بھرتی کریں گے'' ویسے میں پیدل چلنے کا عادی بھی ہوں۔

''اور سیجھی سوچا کہ پیدل سپاہی ہی سب سے زیادہ لقمہُ اجل بنتے ہیں؟'' ''اس سے کیا ہوتا ہے .... میں ایک جنگ میں حصہ لوں یا چالیس جنگوں میں ،مرتا تو وہی ہے جس کی قسمت ہی میں مرنالکھا ہو''

''اب رہنے دو، طاہر، بیموت اور جنگ کی ہاتیں بہت ہو چکیں!'' صبح کونا شتے کے بعد فضل الدین نے نوکر ہے سائبان تلے بند ھے دونوں گھوڑ وں پرزین کنے کوکہا۔ ''تم اے لےلؤ' اس نے لمبی ٹانگوں والے بچھیڑ ہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طاہرے کہا۔''تم پیدل محافر پر

جاؤ، بيميرے ليے برى بيمزتى كى بات ہے"

میر تمارت خود مانتھ پرستارے والے اس گھوڑے پرسوار ہو گیا جواسے بابرنے عطا کیا تھا۔

وہ دونوں شاہی کل کے لیے روانہ ہو گئے۔

فضل الدین نے قاسم بیک سے طاہر کی سفارش کی۔

'' میں حکمران سے بیوض کرنا چاہتا ہول کہ وہ از راہ عنایت میر ہے بھا نجے طاہر کواپنے محافظ دستے میں رکھ لیں ۔ بینو جوان آخری دم تک مرز ابابر کا و فا دار سیا ہی رہے گا''

قاسم بیگ نے دیکھا کہ طاہر کتنا تندرست وتوانا ہے۔

''ارے نو جوان ،تم پہلے بھی فوج میں رہ چکے ہو کیا؟'' اس نے طاہر کے چہرے پر زخم کے نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یو جھا۔

' ' نہیں' بھی نہیں'' طاہر نے رکھائی اور بے باک سے جواب دیا۔

فضل الدين جلدي سے بول بڑا:

'' جناب امیر الامرا، میرا بھانجا و پسے تو پشتنی زراعت پیشہ ہے لیکن اس میں سپاہی کی تمام صفات۔ طاقت، جسارت، ذہانت پائی جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہے تا کہ قوامیں پل کو پار کرتے وقت سمر قندی کشکر کو کتناز بردست نقصان اٹھانا پڑا تھا؟ اس وقت ہمیں فتح سے ہمکنار کرنے والوں میں سے ایک یہی طاہر تھا!''

"فتحاس نے ولا فی تھی؟" قاسم بیک نے یقین نہ کرتے ہوئے دریادفت کیا۔"وہ کیے؟"

میر عمارت نے مختصراً جوقصہ بیان کیااس سے ظاہر ہو گیا کہ گاؤں کے نوجوانوں نے ایسا کارنا مدانجام دیا تھا جے بیک اور سپاہی بھی نہیں انجام دے سکے تھے۔ قاسم بیگ کوئس طرح یقین ہی نہیں آ رہاتھا۔

'' فتح تو ہمیں پر در د گارنے دلائی تھی، جناب میر عمارت!''

'' بےشک،خوٰد پروردگارنے ہی اس ننگ بل کوڈ ھانے کا خیال اس نوجوانوں کے دلوں میں ڈالاتھا... اس موقع پر طاہر شدید زخمی ہوااور مرتے مرتے بچاتھا، قاسم بیگ صاحب!''

''اچھا!'' اور وزیر طاہر کو ذرا گر مجوثی کے ساتھ دیکھنے لگا۔'' لگنا ہے شمصیں سمر قندیوں سے انتقام لینا ہے، کیوں وجوان؟''

"جيال"

قاسم بیگ نے بحرتی افسر کی طرف جو پیچیے ہی کھڑ اہوا تھا، مؤکر کہا:

"اس نوجوان کا نام ان سیابیوں میں شامل کر لیجئے جوکوہ چہل محرم کے دامن میں زیر تربیت ہیں " پھراس نے فضل الدین سے مخاطب ہو کراضافہ کیا:" وہاں ہمارے بہترین سیابیوں کو بھیجا گیا ہے جنھیں ہم حکمران کے محافظ دستے کے لیے تربیت دلارہے جیم "

1

کہا۔ ر بابرا پی مال قلوغ نگار خانم کا سامنا کرنے ہے کتر ار ہاتھا۔اے کو چ سے قبل کی مصروفیات ہے پچھووت ملتا بھی بھاتواس کے دوران اپنے شامیانے میں تنہا کتابوں کا مطالعہ کرتار ہتا تھا۔

ہ ہے۔ نمازمغرب کے بعدوہ اپنی''تزک'' میں والد کے انتقال کے متعلق لکھ رہا تھا تو میر خدم نے اندر داخل ہو کے اطلاع دی کہ قلوغ نگار خانم اور علی دوست بیگ ملا قات کرنا چاہتے ہیں۔ باہر نے اپناروز نامچہ بند کردیا، در تک جا کے ماں کا استقبال کیا اور اسے لا کرخواص کے لیے متعین جگہ پر بٹھایا۔

میں تقوغ نگارخانم کا چہرہ اتر اہوا تھا۔اس کی پیٹانی سے ذرا ہی اوپر ما نگ کے قریب بالوں کی ایک سفیدلٹ صاف نظر آر دی تھی۔ بیدچالیس سالہ خاتون اب بڑھیوں کے سے کپڑے پہنتی اور کمر جھکا کرچلتی تھی۔ بابر کو ماں کی حالت دیکھ کرانسوس ہوااوراس نے گہر کی اور دھیمی آواز سے وہ بات خود ہی چھیڑ دی جسے کہنے کا چندلمحات قبل تک قطعا ارادہ نہیں رکھتا تھا:

''والدہ محترمہ آپ بینہ سوچیں کہ میں نے آپ کے مشورے کوفراموش کر دیا ہے۔ سمر قندے واپسی لوٹ کرانشاء اللہ تعالی وہ سارے کام انجام دول گاجن کے متعلق آپ نے فر مایا ہے''

''اللہ قادر مطلق اور ہمہ دال ہے۔ہم اس کے بندے ہیں ،ہمیں کوئی شکایت نہ کرنی چاہیے۔میری وعاہے،فرزند ار جمند کہ خداا پنے فضل وکرم ہے آپ کے سارے نیک ارادوں کو پورا کرے!''

على دوست بيك نے اپنے طاقتور ہاتھوں كودعا كے انداز ميں اٹھايا:

''النی آمین!''اوراس نے اپنی بڑی بڑی موٹی موٹی انگلیاں بےریش کینے چیرے پر پھیرلیں۔

وہ بےریش فخص باہر کی نانی ایساں دولت بیگ کا چھازاد بھائی تھا اس کیے اپنے نام کے ساتھ لفظ'' تا غائی'' کو خطاب کی طرح استعال کرتا اور قبلوغ نگار خانم سے ہوئے سر پرستاندا نداز سے پیش آتا تھا۔سب لوگ ریشی گدے پر بیٹھ گئے تو اس نے قبلوغ نگار خانم کوحوصلدا فزائی کرنے والی سوالیہ نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو: بات چھیڑی جائے نا؟ قبلوغ نگار خانم نے قدر رے بھی چھیڑی جائے نا؟ قبلوغ نگار خانم نے قدر رے بھی چھیڑے ساتھ اثبات میں سر ہلا دیا اور علی دوست بیگ نے کھانس کر حلق صاف کیا، مرجھ کالیا اور کہا:

" حکمران عالی، آپ کی والدہ صاحبہ اور آپ کا بیے خادم ایک بہت نازگ مسئلے پر آپ ہے مشورہ کرنے کے لیے آپ کی ہمشیرہ محتر مدخان زادہ بیگم بیں سال کی ہوچکی ہیں۔ ان کی شادی کرنے کا وقت آچکا ہے۔ وہ اپنی خوبھورتی میں رشک ماہ ومہر ہیں، دانائی اور حیا کا پیکر ہیں!.... ابھی تک ان کی شادی کے لیے کوئی شایان شان محض نہیں ملکا۔ آپ کی والدہ صاحبہ کو بھی اور اس نا چیز کو بھی فکر لاحق ہے کہ شہرادی کی زندگی کا بہترین زمانہ گزرا جارہا ہے .... "

موروی کی دختر تو ایک سال اور یوں ہی بیٹھی رہیں تو ہذات اڑایا جانے گئے گا۔ لوگ کہیں گے: مرزا عمر شخ مرحوم کی دختر تو کواری بیٹھی ہے، تقویٰ نگار خانم بھی کہا تھی۔

بابرا پی بہن کے بارے میں اس فتم کی ہاتیں پہلے بھی من چکا تھالیکن آج علی دوست بیگ کے فیصلہ کن رویے ہے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ غالبًا کوئی موزوں نوجوان تلاش کر لیا گیا ہے۔ اس نے نوجوانوں کے سے تجسس کے ساتھ براہ رائست دریافت کیا: "ہماری بین ہے شادی کرنے کا خواہش مند ہے کون؟"

علی دوست بیک نے ایسے بی براہ راست انداز ہے جواب دینانہ عایا۔

''یہ کہنے کی جراُت بھلاکون کرسکتا ہے کہ وہ شاہ فرغانہ کا برادر نسبتی بننے کا اہل ہے؟''سن رسیدہ بیک نے پرستائش انداز ہے سوال کیا۔

" پھر بھی؟" بابرنے اصرار کیا۔

اب علی دوست بیگ اپنا'' راز'' کھو لنے پر مجبور ہو گیا۔

''عالی جاہ کے سپہ سالا روں میں سلطان احمد تنبل بھی شامل ہیں۔ عالی نسب، شجاع اور عمرا ٹھائیس سال کی۔ آپ کو یاد ہے تا کہ انھوں نے گزشتہ سال بعقوب بیک کی سازش کا پر دہ فاش کرنے میں آپ کی کنٹی مدد کی تھی؟ اور چگر کوں پران کا دھاوا کتنا کامیاب رہا تھا؟....''

باہرنے اثبات میں سربلا دیالیکن جب اس نے اپنے تصور میں خان زادہ بیٹم کواحمۃ تعبل کے پہلو میں کھڑا کیا تو اس کا دل مضطرب ہو گیا: دونوں میں ظاہری یا باطنی کوئی مما ثلت ہی ذہتی ۔

> '' آپ کومنظور ہے، والدہ محتر مہ؟''اس نے پوچھا۔ قلوغ نگارخانم نے گہری ٹھنڈی سانس لی۔

اور چارہ ہی کیا ہے؟ "اس نے سوال کا جواب سوال ہی ہے دیا۔" خان زادہ بیگم ویسے تو کسی شاہ کی ملکہ بننے کے لائق بیں لیکن اس دور پر آشوب میں قابل اعتماد حکمران ہے ہی کون۔ میں نے اور علی دوست بیک صاحب نے ساری چھان بین کرلی ہے۔ بیگ احمر تنبل بڑے عالی نسب بیں ،ان کے پر دادا سلطان شے اور خود چھینے خان کے دشتے دار۔ان کے بوے بھائی تلبا بیگ ان دنوں تاشقند میں آپ کے ماموں جان خان محمود کے وزیر اعظم بیں۔اگرا حمر تنبل بیگ ہمارے داماد بن جا کیں گے تو وہ اپنے بڑے بھائی کی وساطت سے آپ کے اور آپ کے ماموں جان خان محمود کے در برا بھی کے سام میں ورمیان قریبی روابط قائم کراسکیں گے۔ویسے بھی اسٹے بااثر بیگ کا اپنے خاندان اور سپاہیوں سمیت آپ کے سام میں گرا میں ہمارہ کے سام میں اسٹور بین روابط قائم کراسکیں گے۔ویسے بھی اسٹو بااثر بیگ کا اپنے خاندان اور سپاہیوں سمیت آپ کے سام میں آپ کی اسٹور بیان خان برا سپارا ہوگا''

" بالكل درست فرمايا آپ نے "على دوست بيك نے كمل خوداعمّادى كے ساتھ كہا۔

بابر کی سمجھ میں ندآ یا کہ کیا کہے اور اس نے شانے اچکا دیئے۔وہ کچھ جمجگ بھی محسوں کررہا تھا: بہن اس سے پانچ سال بردی تھی ، ماں اور بزرگ بیگ آخراہے ایسے دشوارمسئلے میں کیوں الجھانا چاہتے تھے؟

پیرشتہ تو خودشنرادی کے لیے بھی اچھا ثابت ہوگا''علی دوست بیگ نے مزید کہا۔''ان کی شادی اگر کسی فرماں روا سے ہوگی تو وہ اپنی والدہ سے ،اپنے برادر عزیز اور ہمارے حکمران کی حفاظت اور سرپرتی سے دور ہوجا کیں گی...'' ''ان کا کہیں پاس ہی میں رہنا میرے لیے بھی بہت اچھا ہوگا'' قبلوغ نگار خانم نے ایک بارپھر گفتگو میں مداخلت کی۔'' خان زادہ بیگم میری پلوشمی دختر تھیں ،میری مشیر ہیں ،ان کی شادی اگر نیس ہوجاتی ہے تو وہ میری آ تکھوں کے سا منے رہیں گی اور مجھے خبائی نہ محسوس ہوگا۔''

یابر نے سوچا کہ بہت ی ہا تیں جن کا سے خیال نہیں آتا، والدہ سمجھادی بیں اوراس نے عزم کے ساتھ کہا: "پیرشتہ والدہ محترمہ کومنظور ہوتو سمجھے کہ بات طےربی" '' بالكل درست فرمايا آپ نے ميرے حكمران ، بالكل درست ـ لوگ بچ ہى تو كہتے ہيں : مال كومنظور تو ضدا كو بھى طور!''

ليكن قلوغ تكارخانم خوش ند بموكى \_ كيون؟ بابرنے يو جها:

"خود بمشيره صاحبه كاكيا خيال ٢٠٠٠

تنلوغ نگارخانم نے کھکش مجری خامشی کے بعدایے دل کےملول ہونے کی وجہ بتادی۔

"وواتوراضي نبيس بين \_ أنهيس معلوم بهوا تو دير تك اشكبار ربين"

''ایسے موقعوں پر تو لڑ کیاں ہمیشہ ہی روپڑتی ہیں''علی دوست بیگ کے ہونٹوں پرطنزیہ سکراہٹ پھیل گئی۔

''اب رہنے بھی دیجئے ، بیک صاحب!'' قلوغ نگار خانم نے اچا تک جھلا کر کہا۔''رہنے بھی دیجئے .... خان زادہ بیگم کے دل پراس وقت جو پچھے بیت رہی ہے اس سے میں بخت پریشان ہوں۔ بابر جان' ماں نے اب اداس اور دھیمی آ واز سے کہا،''ان کے مہیب الفاظ اتفا قامیں نے من لیے ..... وہ تو خود کشی کرنے پر آ مادہ ہیں .... کیا کروں ، ہائے میں کیا کروں ، ہائے میں کیا کروں ؟ میری تو جیے عقل ہی جواب دے گئی .... ''

" كيا؟!"بابركهدا ففا\_

ىن رسىرە بىگ اب بھى خاموش نەبوا\_

'' شاہ معظم ، دراصل آپ کی ہمیشر ہ آپ کواپنی جان ہے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہیں۔ وہ آپ کے کہے کو ٹال نہیں سکتیں۔ میں آپ کی والدہ صاحبہ کے ساتھ صرف بیعرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ شہزادی کو بلا کر ابن ہے اس مسئلے پر گفتگو کر لیجئے۔ ریاست کے مفاوات کے مدنظر انھیں راضی ہونا ہی چاہیے۔ عالی نسب بیک احم تعبل نے پیغا م بجوایا ہے۔ انھیں اوران کے سارے خاندان کو شاہی عنایات کا انتظار ہے۔ انکار کر دیا جائے گا تو وہ آپ کی دشمنی پر اتر آئیں گے۔ اور پھر ملکہ عالیہ کا خیال بھی درست ہے۔ شہزادی اگر مزید تین چارسال نا کندار ہیں تو آپ کے دیمن افواہیں آرانے لگیں گے۔ اور پھر ملکہ عالیہ کا خیال بھی درست ہے۔ شہزادی اگر مزید تین چارسال نا کندار ہیں تو آپ کے دیمن شاہری ہوں از انے لگیں گے۔ اور پھر ملکہ عالیہ کا خیرخواہ ہیں تو آنھیں ضرور راضی ہوجانا جا ہے۔ ضرور .... ''

باہرنے اپناسر ہتھیلیوں سے دبالیا اور خاموش ہیٹھا رہا۔ وہ بخت الجھن میں ہبتلا تھا۔اس نوعیت کے مسئلے سے اسے زندگی میں پہلی بارسابقہ پڑا تھا۔ کسی غیر کا معاملہ ہوتا تو کوئی بات نہ ہوتی لیکن بیتوسٹگی بہن کا معاملہ تھا۔اسے تو بہن سے اس مسئلے پر گفتگو چھیٹر تا تک نامناسب معلوم ہور ہاتھا.... دوسری طرف ماں اس کی مدد کی منتظر تھی .... ماں مدد کی منتظر تھی اور بہن اپنی جان لینے پرتلی ہوئی تھی۔ کتنا ہڑا گناہ سرز دہوسکتا تھا!

"اچھی بات ہے' آ خرکار باہرنے جو کسی فیصلے پڑئیں پہنچ پار ہاتھا، کہا،" ہمشیرہ صاحبہ میرے پاس آ کیں گی تو میں ان سے تنہائی میں بات کرلوں گا''

قلوغ نگارخانم جلدی سے اٹھ کھڑی ہو گی:

"ابھی....ابھی جیجتی ہوں میں انھیں آ پ کے پاس"

علی دوست بیک مسکرایا اوراس کے چھدر ہے دانت نمایاں ہو گئے۔

" حكمرال كافيصلة حرف آخر ب-سب كے ليے!" اوراس نے اپنے چرے پر درشتی طاری كر لی كو يا بابركوسمجمار با

ہوکہ بین سے تن ہے چیش آنا۔

اوراس طرح بھائی بہن کی ملا قات تنہائی میں ہوئی۔

بابرشش پایہ چوک کے پاس جس میں سپیاں جڑی ہوئی تھیں ، جیشا دھیرے دھیرے کتاب کے اوراق الٹ رہاتیا اوراے یہ خیال بھی نہیں آ رہاتھا کہ دونوں شع دانوں میں ہے کسی کی بھی روشنی شخات تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ خان زاڈو بیگم اپنے زردلہاس میں بیار بیاری نظر آتی ہوئی گدے پر جیشی ہوئی تھی۔

'' میں حکمران ہے اپنی اعانت د حفاظت کی امیدر کھتی ہوں!''

خان زادہ بیگم کے مغموم چبرے پر آنسوؤں کے قطرات لڑھگ پڑے لیکن اس کی آ واز سے عزم جھلک رہاتھا۔ بابر کا دل ایک بار پھرمضطرب ہواٹھا:عورتوں کی افتکباری اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔وہ چیپیرہ مسائل پڑتھ کم تھے کیا جن سے سپہ سالار کے مقدر نے ، ماورالنبر کے اتحاد کے علمبر دار کے مقدر نے اسے دو جپار کررکھا تھا؟اس نے بڑے وردوغم کے ساتھ کہا:

"اعانت كى ضرورت تو مجھے خود بى ہے، بمثيرہ صاحب يىں تو خود بى ان الجھنوں سے نكلنے كا راستہ تلاش كررہا موں جنھوں نے مجھے گھيرر كھا ہے۔ جانے كيسى كيسى وشوار ذہے دارياں مير سے سر پرآن پڑى ہيں۔ آپ اپنے آنسوؤں سے مجھے لا چاركردينا چاہتی ہيں كيا؟"

خان زاده بيكم في فوراي آسويو نچه كرخود يرقابوياني كى كوشش كى:

''محتر م امیر، میں نے سنا ہے .... کدا حمر تنبل نے پہاڑوں پر مارے جانے والے گلے بانوں کے سرکاٹ لیے تھے اور ان سے بھرا ہوا بورالے کرواپس لوٹا تھا....''

بابرکواس نوجوان کا جس کی ابھی مسیں ہی بھیگ رہی تھیں ،خون سے لت پت سریاد آ گیااوروہ چونک پڑا۔ ''معرکوں میں سرنو کٹتے ہی ہیں'' اس نے بہن سے زیادہ خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔'' آخر ہمارے سیا ہیوں کو بھی تو موت کے گھاٹ اتاردیا گیا تھا''

'' میں تو اپنی سیدھی سادی زندگی کی تعلیم یا فقہ محض کے ساتھ گزار کنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔احمر تنبل کے ہاتھ تو خون میں ریکئے ہوئے ہیں،وہ تو قاتل ہے قاتل!عالی جاہ کیاداقعی اس محض کومیرے لائق تصور کرتے ہیں؟''

''آپ کی جیسی صفات والا خاوندتو شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ملے گا… پھر میں… غالبًا والدہ محتر مہنے آپ کواس متعلقہ میں متاب ہو کہ میں میں میں میں میں میں ایس کے میں ایس کی می

تجویزے متعلق اسباب بتادیئے ہوں گے .... اور میں بھی مجبوراً آب سے یہی التماس کررہا ہوں''

خان زادہ بیگم نے شمعوں کی دھند لی دھند لی روشنی کی طرف تنگتے ہوئے اچا تک احد تنگبل کا، اس کے بے ڈول جم ادر بالوں سے خالی چبرے کا تصور کیا، سوچا کہ اے ایک ہی بستر پراس شخص کی ہم خواب ہونا پڑے گااور کراہت کے مارے اس کے بدن میں جھر جھری آگئی۔

" مجھاس بیگ سے ڈرلگتا ہے!"

''آپکوکس سے خانف ہونے کی ضرورت نہیں، ہمشیرہ صاحبہ۔ میں کسی کوآپ کا بال بھی بیگانہ کرنے دوں گا!'' ''لیکن آپ کی ہمشیرہ کی شادی زبردتی ایسے شخص سے ،اسنے مکروہ شخص سے کی جارہی ہے۔اس سے بڑااور نا قابل مداواظلم اور کیا ہوسکتا ہے؟''

بابركاعزم جواب دے كيا۔

و وظلم .... ظالم توخود مقدر ہی ہے! مجھے دن مجرا پیےاوگول کے درمیان رہنا پڑتا ہے جو مجھے ایک آ کا پنیس ہماتے ۔ مجھے ایسے کا مول میں کھسیٹا جاتا ہے جنمیں میں کرنائبیں چاہتا۔ لیکن میں اپنی حکومت کے ،اپنے ماورائنم کے مفادات کے متعلق سوچتا اور .... خود پر جرکرتا ہوں''

دونوں کچھ یوں اپنی اپنی کے جارہ سے جیے دوسرے کی بات بن بی ندرہ بوں عالا نکہ خان زادہ بیگم بھائی کے خیالات کو بہتر طور پر بچھر بی کھی اوراہ بی بھائی کے حالات پر افسوں تھا تو اے تنی مجت سے گود میں لے کر کھلا یا کرتی تھی۔
'' باہر جان ، میرے واحد ہرادر ، میرے نگہ بان ، میں تو آپ کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوں! میں تو آپ کی خاطر احمد تنبل سے بھی شاد کی کرنے کو راضی ہو گئی ہوں ۔ لیکن میں آپ کی جمدر و دل سے بھی شاد کی کرنے کو راضی ہو گئی ہوں ۔ لیکن میں آپ کی جمدر و دل سے بخوبی واقف بوں ۔ اگر میں تمام عرفصیبوں ماری بی رہی تو آپ کا دل میرے اپنے دل کی بہنست کہیں زیادہ پریشان و مضطرب رہے گئا ''

سن میں سے سے رہا ''رہاروں میں اور کی تو میری ساری زندگی روتے روتے ہی کئے گی ، باہر جان ، یقین مانے ! اور '' میں نے اس شخص سے شادی کر لی تو میری ساری زندگی روتے روتے ہی کئے گی ، باہر جان ، یقین مانے ! اور جہاں تک ماورالنجر کے مفادات کا سوال ہے تو .... تا جدار بھی انسان ہی ہوتا ہے ، اے بھی جینے کوبس ایک ہی زندگی ملتی

ب بميں اپنے دل كى آواز پر كان لگانا چاہيے! صاف دل بھى بھى دغانبيں ديتا!"

خان زادہ بیگم نے بیر سب اتن ایما نداری، گرمجوشی اور تندی و تیزی کے ساتھ کہا کہ اس کے دل گی آگ باہر کے دل تک بحی پہنچ گئی۔ بے رحم بیگ، سلطنت سے متعلق فرائض، اقتدار کو متحکم کرنے کی آرز و کیں۔اف، کس بلاکی سردی کے موسم سرما جیسا تھا بیسب! خان زادہ بیگم نے اس برف کو پھلا دیا جس نے باہر کے دل کو جکڑر کھا تھا۔اس کے دل میں ایک بار پرفصل بہارال کی حرارت اور نوجوانی کی آزادی والی آگئی اور سینے کا بار ہلکا ہوگیا۔

خان زادہ بیکم نے ڈیڈ ہائی ہوئی آئکھوں کےساتھ کہا:

''آپ بڑے صاف دل، با صلاحیت اور صاحب ایٹار نوجوان میں، باہر جان.... اور ان بیگوں نے اپنے نجی مفادات کو مفادات سلطنت بتا نا اپناو تیرہ بنالیا ہے۔ بیلوگ دراصل آپ کی کم سن سے نا جائز فا کدہ اٹھار ہے ہیں۔لیکن میہ آپ کو جب آپ کی مرضی کے خلاف کسی اقدام پر مجبور کیا کریں تو میں التجا کرتی ہوں کہ آپ اپنے ول کی آواز برضر در کان لگایا کیجئے۔ آپ کا میصاف دل بہترین مشیر ہے۔ ہیکھی فریب نددےگا!''

اوراس فے اپناہاتھ بھائی کی طرف بردھادیا:

"میں آپ کے اس صاف دل سے انصاف کی متوقع ہوں ،محتر م امیر۔ آپ کا دل جو تھم آپ کودے وہی آپ مجھے دیجئے۔ میں ایسے ہرتھم کی تعمیل کروں گی!"

بابرتیزی ہے گدے پر سے اٹھ کھڑ اہوااوراس نے بہن کا ہاتھ تھام کراہے بھی کھڑا کردیا۔

"بہت روچکیں،ابر ہے بھی دیجے!"اس نے چکے ہے کہااور بمشکل اپنی سسکیوں کو ضبط کر سکا۔" میری واحد، میری سگی بمشیرہ مجھے سارے بیگوں ہے کہیں زیادہ عزیز ہیں۔انکار کرنے ہے کہی بھی مصیبت کیوں نہ نازل ہو، میں ساری ذے داری اپنے اوپر لے لوں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک اپنی ہمشیرہ کی شادی کی ایسے مخص سے ہمگز نہ ہونے دوں گا جے وہ لیندنہیں کرتیں!" بابر کے نشکرنے پورے موسم گر مااور پھرساری فزال بیں سمر قند کا محاصرہ جاری رکھا۔ بائے سنقور نے پورے سات
بابر کے نشکرنے پورے موسم گر مااور پھرساری فزال بیں سمر قند کی بھوک اور دوسری بہت کی تکالیف کے در دناک نظارے
مہینوں تک شہر کے پھائک ندکھولے۔ آخر کار جب اہل سمر قندگی بھوک اور دوسری بہت کی تکالیف کے در دناک نظارے
اس کے لیے نا قابل برداشت ہو گئے تو وہ موسم سرماکی ایک سر درات کو دارالحکومت جھوڑ کرا پے مٹھی بھراعز اوم قربین کے
ساتھ چوری چھپے خسر و کے پاس شہر حصار بھاگ گیا۔

۔ پررں چپ کررے پال ہر ہوں ہوں ہے۔ سمرفتد کے بیگوں کو جیسے ہی اپنے حکمران کے فرار ہو جانے کاعلم ہوا ویسے ہی انھوں نے حکم دیا کہ شہر کے کھانگ

کھول دیئے جائیں۔

بابر تین ہزارے زائد پوری طرح سلح فوجیوں کے ساتھ جواس کے سمر قندلائے ہوئے لشکر جرار کا صرف ایک ھے بی تھے، نقادوں اور فرناؤں کی گونج کے درمیان شہر میں داخل ہو گیا۔ اس نے دنیا کے اس بجو ہے کو پہلی بار پانچ سال کا ہم میں ویکھا تھا اور اب دوسری بار دیکھنے پر ٹھیک ہے یاد نہیں آ رہا تھا کہ سمر قند میں کون کی چیز کہاں پر ہے۔ اے اپنی نگاہوں کے سامنے شاندارگنبد برف کی نیلگوں چٹانوں کی طرح فضاؤں میں تیرتے ہوئے سے نظر آئے تو اس نے قائم بیک ہوں کے سامنے شاندارگنبد برف کی نیلگوں چٹانوں کی طرح فضاؤں میں تیرتے ہوئے سے نظر آئے تو اس نے قائم میک کارناموں کی نیلگوں چٹانوں کی گھوں کو بھڑ کا ہے اور کون سابی بی خانم مجد کا۔ دستے قلعے کی فسیل کو دیکھنے لگا جن کے اور بابر محور ہو کر گورامیر \* کے جرت انگیز طور پر خوبھورت گنبد کو، اپنے ان عظیم آباؤا جداد کے مقبر کو دیکھنے لگا جن کے کارناموں کی یادیں اس کے اندر شہرت کی بھوک کو بھڑ کاتی رہتی تھیں۔ اس گنبد کو اس نے کی کے بیا کے بینے خود بی بیچان لیا۔ سلسلہ عمارات کے پروقار نظارے اور واضح بیرونی خطوط پر بابر کا دل عش عش کرا تھا۔

میلے پر سے جہال شہر کا قلعہ واقع تھا، ہا بر کو برآ مدے وار بے شار مکانات ، سڑکین اور گلیاں صاف صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ دور تک پھیلی ہوئی اس انسانی رہائش گاہ پر نظریں جمائے ہوئے تھا کہ اتنے میں اچا تک اس کے ول میں نمیں کا اٹھی: ان ، می ہے شار مکانات میں سے کس ایک کے جھر و کے سے اس کی منگیتر عائشہ بھی اس کو، فاتح کو دیکھے رہی ہوگ۔ بچاری اپنی قید کے تمام مصائب سے نجات یا چکی تھی ، اب اس کی منتظر تھی لیکن کیا سیا ہیوں کی اس بھیٹر بھاڑ میں اب بچیاں بھی سکتی تھی ؟

> ہابرا پے گھوڑے پر قاسم بیگ کے نز دیک پہنچااور دھیرے سے پوچھا: ''آپ نے کس کو بیمعلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ قیدی کس حال میں ہیں؟'' قاسم بیگ سوال کے خفیہ مفہوم کونو ری طور پر نہ مجھ سکا۔

"عالی جاہ سیآ پ کن قیدیوں کے متعلق فر مارہے ہیں؟"

بابر کو قاسم بیگ سے جوعمر کے اعتبار سے اس کے والد جیسا تھا، منگیتر کا تذکر ہ کرتے جھینپ سی محسوس ہوئی۔ا<sup>ں</sup> نے پچھ عجب ڈھنگ سے شر ما کرنظریں جھکالیں۔بات قاسم بیگ کی سمجھ میں آگئی۔

<sup>\*</sup> گورامير: تيوراوراس كے خاندان كے حكمرانوں كامقبره-

''جی ہاں، قیدی... قیدنیں! قیدن!''اس نے دہ لفظ ادا کر دیا جے بابر زبان پڑئیں لا سکا تھا۔'' میں نے آپ کے نویان کو کلٹاش کو بیدمعلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ سلطان احمد مرحوم کی صاحبز ادیوں پر کیا بیتی ۔ حکمراں کو شام تک تفصیلات کاعلم ہوجائے گا''

وہ لوگ قلعے کے اندر داخل ہوئے جہال سب سے وسیج اور عالی شان ممارت نیلگوں کُل کوک سرائے کی تھی۔ کوک سرائے میں قیام کے دوران متعدد تا جدار موت کے گھاٹ اتار دئے گئے تھے، بیر سے سے حکمرانوں کے دلوں پر ہیبت سی طاری کرتا آر ہا تھا ای لیے سمرفند کے کئی سابق حکمرانوں نے اس میں رہائش نہیں اختیار کی تھی۔ وہ کوک تاش\* پر چڑھتے اور کل سے باہر چلے آتے تھے۔ باہر نے بھی قلعے کے دائیں حصے والے کُل میں قیام کا فیصلہ کیا جو بستان سرائے کہلا تا تھا۔

شام کو جب بستان سرائے میں شمعیں روش کر دی گئیں تو نویاں بابر کی خواب گاہ میں آیا۔ یہ کمرہ ہر جگہ گلٹ کا کا م ہونے کے باوجود کافی سروتھا۔ یہاں گلا ہے توشک وغیرہ کافی بچھے ہوئے تھے پھر بھی پوشین اور گرم کلا ہیں اتارے بغیر ہی گفتگو کرنی پڑی۔

نویان کوکلائش کے لیجے میں دھیرے دھیرے گرم جوثی پیدا ہوتی گئی اور وہ بےتصنع ہو گیا۔ باہر کے عنان سلطنت سنجالنے کے بعد سے اس کی نویاں جیسے ہم عمراحباب کی اہمیت گھنے لگی تھی۔ بادشاہ احباب سے نہیں بلکہ بیگوں سے گھرا رہتا تھا۔ دستور ہی کچھالیا تھا۔ لیکن آج باہراور نویاں دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آگئے تتھے جس سے دونوں ہی کو مسرت ہور ہی تھی۔

نویان نے بوے جوش وخروش سے بتانا شروع کیا:

'' حکمراں کی طرف سے طلائی کنگن .... طرح طرح کے قیمتی ملبوسات، جی ہاں اورخو بانیاں، با دام کی شیریینیاں،سب کچھ پیش کیا گیا۔خود آپ کی بوی خالہ جان مہر نگار خانم صاحبہ نے استقبال کیا....''

مپرنگار خانم قلوغ نگار خانم کی بڑی بہن اور مرحوم سلطان احمد کی بڑی بلیم تھی۔ عائشہ بلیم کی ماں کا جوانی ہی میں انقال ہو گیا تھا اور عائشہ کی پرورش مہرنگار خانم نے ہی کی تھی جس کے اپنے بیچنہیں تھے۔اب بھی وہ سگی ماں کی طرح عائشہ کا خیال رکھتی تھی۔بابر میسوچ کرخوش ہو گیا کہ اس کی خالہ اس کی ساس بھی ہوجائے گی۔

''سوکھ کر کا نٹاہوگئی ہیں'' نویان نے بتایا۔''ان کے ہاں تو فاقوں پر فاقے ہوتے تھے، بچاریوں نے روٹی تو جانے کب سے دیکھی تک نہیں تھی۔''آٹا ٹاسونے کے عوض بھی نہیں میسر ہوتا تھا'' خانم نے مجھ سے کہا اور رو پڑیں، پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ کہنے گئیں کہ پیٹ کی آگ چوکر کی روٹیوں سے بجھایا کرتی تھیں۔ان کے ہاں لکڑیاں بھی نہیں ہیں، سردی کے مارے تھھررہی ہیں''

"خواتین کے ساتھ بائے سنقورنے واقعی اتنا بے رحمانہ سلوک کیا؟"

'' خود مرزا بائے سنتو رکو بھی تو آخری دنوں میں پیپ بھر کھانانہیں نصیب ہوتا تھا.... پورے سات مہینوں تک محاصرے میں رہنا کوئی بنسی ٹھٹھاتھوڑی ہے! سڑکوں پرلاشیں پڑی رہتی تھیں ۔شہرشد بدغذائی قلت کا شکارتھا.... غریب لوگ تو کٹوں تک کو کھا گئے ۔ہمیں ان ساری با تو ں کی پوری طرح خبرنہیں ہوسکی تھی... میں نے ان لوگوں کے ہاں سے

<sup>\*</sup> كوك تاش الفظي معنى نيلكوں پھر - تاج يوشى كى جگه - اب يہ پھر سمر قند كے كورا بير مقبرے ميں كرها ہوا ہے -

وا پس لونے بی قاسم بیگ صاحب سے ملاقات کر کے مختفرا ساری صورت حال بتا دی ہے۔ ایک اراب آٹا، چاول، ایک ارابہ لکڑیاں اور دس بھیٹریں۔ بیسب میں نے اپنی گرانی میں خانم صاحبہ کے ہاں پہنچا دیا اس کے بعد بی آپ کی خدمت میں حاضر ہور کا بول''

نویان کوکٹاش چندلحات تک خاموش رہا پھر پراسرارانداز ہے مسکرایا۔اب وہ عائشہ بیٹم کا تذکرہ کرنے جارہا تھا۔ بابر نے بےصبری سے ہاتھ جھٹک دیا۔

"بتاؤ،نويان، بتاؤېھى....''

" گلٹ کے کام کے دیوان خانے میں جوتقریبا ایسا ہی تھا" نویان نے دیواروں پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا،
"سفید جالی دار بر تنعے میں ملبوس عائشہ بیگم نے مجھ سے ملاقات کی...." نویان ایک بار پھر خاموش ہوگیا۔ دراصل عائشہ بیگم اے پہندنہیں آئی تھی۔ نقاب سے ڈھکے ہوئے چرے کوتو وہ نہیں دیکھ سکاتھا پر قد بہت چھوٹا ساتھا اور دیلی بیلی، عجب سوکھی سکھٹی ہی لگ رہی تھی۔ دوبڑی دیلی کا فطر آئیں۔ "خوش آیدید!" انھوں نے کہا اوران کی آواز بڑی شیری، نازک اورصاف تھی'

''کیسی ہے انصافی ہے ہیا'' باہر نے سوچا۔ وہ عائشہ کی یاد میں نڑپتا ہواا ندجان سے سمر قند تک آگیا تھا لیکن اس سے فور کی طور پر ملاقات نہیں کرسکتا تھا۔اس کی اجازت ہی نہتی ، دونوں کے درمیان رسم ورواج کی دیواریں حاکم تھیں۔ وہ ملاقات کرتا توجہ میگو ئیاں ہونے لگتیں ،اس کی بے صبری سے عائشہ کے رشتے داروں کوٹھیں پہنچ سکتی تھی۔

لیکن نویان کوکھناش کے چرے سے صاف ظاہر ہور ہاتھا کہ اس بے انصافی کاعلاج اس کے پاس موجود ہے۔اس نے اپنی بغلی جیب میں ہاتھ ڈال کرسفیدریشم کی ایک جھوٹی سی تھیلی نکالی۔

" عائشہ بیم کی طرف ہے آپ کو پیھیلی آپ کی خالہ جان نے بھیجی ہے"

بابر نے ختیلی کے کرٹٹولی تو خانی ت گئی لیکن جب اس نے مند پر ہندھی ہوئی ڈوری کھول کراہے الٹا تو اس کی ہخیلی پر ننھے ننھے دو ہیرے گر پڑے، دونوں ہی قطرات شبنم سے ذرا ہی بڑے لیکن اپنی جسامت کو دیکھتے ہوئے خاصے وزنی تھے۔ان کی تابانی راحت وحرارت بخش رہی تھی۔

" ذراات الث كرتو ملاحظ فرمايية " نويان في كها:

تخیلی کے اوپر چھوٹے جھوٹے دانے خوبصورتی ہے نکے ہوئے تھے اور اندرریشم ہے بڑی نفاست کے ساتھ دو
ایک الفاظ کڑھے ہوئے تھے بنھیں باہر پہلی نظر میں ندد کھے سکا۔ بس دوا یک ہی لیکن کتے شاندارالفاظ!'' نجات دہندہ کے
لیے''اور باہر کو بیالفاظ عشقیہ اشعار سے بھی زیادہ لطیف وشیریں معلوم ہوئے۔ صاف ظاہر تھا کہ عاکثہ بیگم نے بیالفاظ
پہلے ہی سے کاڑھ رکھے تھے، نویان کی موجودگی میں اس کشیدہ کاری کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ اس کا مطلب تو بیتھا کہ
اسے یقین تھا کہ باہر آ کراہے نجات دلائے گا!

''اب ذراان ہیروں کا قصد سنے جوآپ کی جھیلی پرر کھے ہوئے ہیں'' نویان نے بے تکلفی ہے بات جاری رکھی۔ ''آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ ہیرے کیے ہیں؟ یہ دہی ہیرے ہیں جوسلطان احمد مرحوم کی تخت نشینی کے وقت ان کی دستار کی زینت دو بالا کرر ہے تھے!…. ان کی صاحبز ادی کی آرز وتھی کہ یہ ہیرے آپ کے ساتھ ہی ایک بار پھر تخت سمرقند پر در خشندہ ہول۔خدا کرے یہ آپ کے سر پر مزید سو پر سول تک چیکتے رہیں!'' سلطان احمد کے اس تذکرے ہے باہراداس ہو گیا: ابھی پچھ عرصے قبل شاہ سمر قند زندہ تھا، اس نے باہر کے پچھ علاقوں پر قبضہ کرلیا تھاادر باہرکواس سے سلح کرنی پڑی تھی ، فتح کے بغیر بی سلح لیکن ہیروں کی تا بانی اتنی صاف وشفاف تھی کہ ان کی شعاعوں میں اے ابنی منگیتر کی آئجھوں کا نورنظر آنے لگا۔ عائشہ اس کی منتظر تھی!.... اور اب اب تو وہ بہر حال ظفریا بہوچکا تھا!

'' عائشہ بیگم کی بیآ رزو ہے تو خدا کرے ایسا ہی ہو!''بابر نے کہا۔ پھراس نے تالی بجا کردستار پیج کوطلب کیا۔ دستار پیج نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان ہیروں کو بابر کی اس دستار میں جڑو یا جھے وہ خاص خاص تقریبات کے موقعے ہی پراستعال کیا کرتا تھا۔

ای شام کوبابر نے اپنی منگیتر سے ملاقات کے اشتیاق میں ایک غزل کہنے کی ابتدا کی: حسن کا تیرے ہے چرچا ہر جگہ پر ماہ رو وصل تیرا مجھ کو کب ہوگا میسر ماہ رو

۲

موسم سرماکی برفیلی ہوائیں ہڈیوں تک سرایت کرتی جار ہی تھیں۔ سمر قند کے خاص چوک ریکتان میں چیتھڑوں میں ملبوں پابہ جولاں قیدی جنھیں قاضی شہر کی دی ہوئی سز اسننے کے لیے تھیدٹ لایا گیا تھا ، کھڑ ہے کھڑ رہے تھے۔
معتبر عہدے داروں نے ثابت کر دیا تھا کہ بیلوگ فریب دہی جیسے تگین جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سمر قند کے معاصرے کے دوران انھوں نے باب فیروز پر آ ہے ، ہم اسے آ پ کے لیے کھول دیں گے ۔لیکن دس بہا در سپاہیوں نے تارعاشقاں \* کے قریب بہنچ کر جیسے ہی فصیل پر چڑھنا شروع کیا ویسے ہی ان لوگوں نے انھیں پکڑ کے بائے سنقور کے سابیوں کے حوالے کر دیا تھا۔

'' دو ہم نہیں تھے،ہم نہیں تھے…. جن لوگوں نے غداری کی تھی، آپ کے سپاہیوں کوگر فقار کرا دیا تھا، وہ تو بھاگ کھڑے ہوئے!'' جرألائے گئے ان لوگوں میں سے ایک نے خوف پر قابو پاتے ہوئے چلا کر کہا۔

لیکن اس کی اس بات پر کسی نے بھی کان نہ دھرے۔جلاد شاہی فر مان اور دشمن کو سزا دینے سے متعلق اپنے آباؤ اجداد کی روایات پر بنی قانون کے بموجب مجرموں کی مشکیس باندھ کرانھیں کیے بعد دیگر ہے اس مقصد کے لیے خاص طور سے کھودے گئے گڑھے کے کنارے لاکر گھٹنوں کے بل مبیضے اور سر جھکانے پر مجبور کرنے لگا۔گردن پر تلوار کا ایک وار پڑتا اور سزائے موت پانے والے کا گرم خون سرد ماحول میں گرم بھاپ ہی چھوڑ تا ہوا چوک کے پھروں پر پھیل جاتا تھا۔

گڑھا پاف دیا گیا اور تمام شب گرنے والی برف نے اپنی سفید جا درسے جو آ تکھول کو خیرہ کئے دے رہی تھی، سزائے موت کے سارے نشانات ڈھک دئے۔

ا گلےروز دو پہرتک موسم کچھ گرم ہو گیااور نیلگوں گنبدوں پرجی ہوئی برف تی چلنے لگی۔

نمازظہر کے بعد بابر گھوڑے پرسوار ہوکر سمر قند کے بازار وں کود کھنے کے لیے لکلا۔ قاسم بیگ اس کے ساتھ چل رہا تعااور کچھ فاصلے پراحمر تنبل ،ایک دوسرا بیگ خان قلی اور پچھ سپاہی پیچھے یہ سے رسیدہ شاعر جو ہری بھی ان کا ہم رکاب تھا جو شہر کے کوئے سے بخولی واقف تھا۔

غارعاشقال جمرقند میں باب فیروز کے نزدیک ایک غار۔

وہ لوگ مسافروں اور سیاحوں کے قیام کے لیے الغ بیک کی تقمیر کرائی ہوئی عالی شان گذیدوالی خانقاہ کے پاس سے گزرنے لگے تو جو ہری نے مشرقی دروازے کی ست جاتے ہوئے راہتے کی طرف اشارہ کیا۔

''میرعلی شیر جب سمرقندآئے تھے تو اس رائے ہے کئی گئی بارگز رتے تھے۔اس کے سمرے پروو ممارے آئے ہی موجود ہے جس میں میرعلی شیر کے استادعبداللیث کا م کیا کرتے تھے''

تو کیا آپ بھی میرعلی شیر کے ساتھ گفتگو میں شریک رہ چکے ہیں؟" بابر نے دریافت کیا۔

'' جی ہاں۔ ویسے تو میں اُن کا ہم عمر ہوں لیکن انھیں اپنا استاد تسلیم کرتا ہوں۔ میں انھیں اپنے اشعار سنا تا تھااورو ہمیشہ ہی نیک مشورے دیتے تھے۔ پتا چلا کہ انھوں نے مجھے فراموش نہیں کیا ، اپنے مشہور شا ہکار'' مجالس النفائس' م انھوں نے آپ کے اس خادم کا بھی تذکرہ کیا ہے۔''

بابرکوسفیدریش جوہری ہے جس کی بھویں تک سفید ہوچکی تھیں، قدرے دشک کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کا اُل وہ بھی اس پایے کا شاعر ہوتا کہ اس پرنوائی توجہ میذول کرتے! دراصل ابھی وہ اس میدان میں مثبق بخن کی منزل ہے آئے نہیں بڑھ سکا اور اپنے کہے ہوئے اشعار دوسروں کوسناتے ہوئے شرما تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ خوابوں کو میں بھی بھی ترک نہ کروں گا۔ یمی تو سب ہے کہ میں نے''بابر مسکرایا،''اپنے ہم رکاب کی حیثیت سے سمر قند کے کسی متناز ہیگ کوئیس بلکہ اس سن رسیدہ شاعر کومد توکیا ہے جوعلی شیر نوائی کا ہم عمر ہے اور ان سے با تنس کرچکا ہے''

جوہری ان لوگوں کو نانبائیوں کے محلے میں لے گیا۔گلیاں سنسان پڑی ہوئی تھیں۔ان کی برف کو ہٹانے کے لیے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور کہیں کہیں تو برف کے اشنے او نچے او نچے انبار لگے تھے کہ گھڑ سواروں کے جوتوں ک نوگوں کوچھوں ہے تھے۔سائے میں ہوائیں چہروں کومنجمد کئے دے رہی تھیں اور جہاں دھوپ پڑر ہی تھی وہاں پکی اور پک دیواروں کے نیچے پکھلی ہوئی برف کے ڈبرے سے بن گئے تھے۔

باہرنے چھوٹے چھوٹے گھروں کی ہموارچھوں پرنظریں دوڑا کیں۔ وہاں سے بھی برف صاف نہیں کی گئی تھی۔ کہیں ایک بھی پنتفس نظرنہیں آ رہا تھا۔ بیاوگ ٹان فروشوں کے بازار میں گئے تو وہاں بھی یہی صورت حال نظر آ گئی: ساری کی ساری دوکا نیں بند پڑی تھیں۔بابر جمرت میں پڑ گیا:

"جو ہری صاحب، نانبائی کسی دوسرے شہرکو چلے گئے کیا؟"

جوہری نے ٹھنڈی سانس بحری۔

''عام پناہ ، نا نیں تو بازار میں تین مہینوں نے نہیں لائی جار ہی ہیں۔ آٹا ہی نہیں محاصر سے کے دوران جانے کتے ہی نا نبائی بھوک سے تڑپ تڑپ کرچل ہے۔ لوگ استے نمجیف و لاغر ہو گئے ہیں کہ کسی میں اپنے گھر کی حصت پر چڑھ کر برف ہٹانے تک کی سکت باتی نہیں''

بابرکوالیالگاجیے جو ہری ان افسوس ناک حالات کے لیے اسے قصور دار تصور کر رہا ہو۔اس نے اپنی تھایت یا پوچھ شہ جانے والے سوال کے جواب کی توقع میں عاد تا قاسم بیگ کی طرف دیکھا۔ قاسم بیگ نے شاعر سے سرزنش بحرے لہج میں کہا:

'' پھر بھی شاید کچھ نانبائی تو زندہ بچے ہی ہوں گے؟''

"جي بال.... شايد كچھ في محمل جي -ليكن أخيس مدوكي ضرورت ہے۔ أخيس اس وقت آثاد ئے جانے كا تلم جاركا

ہوجائے تو شاید سے بازار دوبار ہ کھل جائے اور لوگول کومشہور سمر قندی نائیں میسر ہونے لگیں .... '' تاسم بیک نے بھانپ لیا کہ بابراس قتم کا حکم فوراً ای لیجے جاری کرنے کو تیار ہے۔

''عالی جاہ، ہمارے پاس تو خودا ہے استعال کے لیے بھی تھوڑا ہی ساغلہ باتی رہ گیا ہے۔اشکر کورسد کی ضرورت ہے۔ فروفت کرنے کے لیے تو ہم آٹانہیں دے سکتے ممکن ہے بعد میں ....''

ہے۔ من رسیدہ شاعر نے اپنی پرامیدنگا ہیں باہر کے چبرے پر جمادیں۔ جانے یہ بوڑھے، بے ڈول شانوں کو ڈھکتے ہوئے بانات کے سیاہ چو نے کی وجہ ہے ہوایا پھر جو ہری کی ترشی تر شائی چھوٹی می داڑھی کی وجہ ہے۔ بہر حال باہر کوشاعر میں نوائی کی اس تصویر ہے کچھ کچھ مما مکٹ نظر آنے لگی جومجمود ند بہب نے بنائی تھی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ جو ہری کی توقعات پر پورے نداتر نے کا مطلب سے ہوگا کہ دو نوائی کو پچھ بلند کر کے قاسم بیگ سے تحکمانہ لیجے میں کہا:

" غلداوراً ٹا تا جرول کوئیس بلکہ نانبائیول کوفراہم کیا جائے۔کوئی معتبر شخص ان پرنگاہ رکھے، وہ نا نیس پکا ئیں اور یہ روٹیال ان افراد میں جوسب سے زیادہ بھو کے ہول، ہماری طرف سے تقسیم کردی جا ئیں! پانچ چھ بورے آئے ہے لئکر کارسد میں کوئی کی واقع ہونے سے دبی۔ جزخ سے غلدلانے والا کارواں تو کل پرسوں تک یہاں پہنچ ہی جائے گا'' '' پروردگاراآپ پر برکتیں نازل کرے، عظیم فر مان روا'' جو ہری نے خوش ہوکر کہا۔

خوش بس ایک وہی ہوا۔ احمد تنبل این موٹے گرے گھوڑے کا لگام تھینج کر کافی واضح طور پر بر برایا:

''ا تنا زیادہ غلبہ آخر آئے گا کہاں ہے جس ہے بائے سنقور کے چھوڑے ہوئے سارے مربھکوں کا پہید بحراجا سکے؟ ہم یباں انھیں شکم سرکرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں''

جب سے اوش میں پیغام لے کرجانے والے باہر کے ہاں سے خالی ہاتھ لوئے تھے اور خان زادہ بیگم احمد تنہل سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوئی تھی تب سے یہ بیگ باہر کے خلاف کچھ اور زیادہ نفرت کے ساتھ کاروائیاں کرنے لگا تھا کین چوری چھپے،''میرے لا ٹانی حکمران''جیے فقرول کے ساتھ بار بار کئے جانے والے اپنے مجدول کی آٹر میں۔ کین چوری جوئے کہا،''میتو پچ ہے کہ ہم اہل سمر قند کا پہیں بھرنے کے لیمیں آئے تیں!''

تنگل ای اشارے ہے ہم کر رہ گیا۔ گزشتہ روز اس کے سپائی جوہریوں کی دوکا نیں لوٹ بچکے تھے۔اس کی آنگھیں سکڑ گئیں لیکن اس نے دوسرے ہی لیجا پنچ چرے پر پرسکون ہونے کا ٹاٹر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ "بالکل بجافر مایا آپ نے ،میرے تظیم اور لا ٹانی حکمران" اس نے کہا۔" میں صرف بید دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ میں پچھ مال نمنیمت حاصل کرنے کاحق ہے کہنیں؟ فاتح کو مال نمنیمت پانے کا قانو ناحق حاصل ہوتا ہے، بیتو ہمارا قدیم دستورے!"

تنگل کی بات سپاہیوں کے درمیان کھڑ ہے ہوئے خان قلی بیگ کوبھی پہند آئی جس کا اظہاراس کے سر ہلانے اور سرانے سے ہور ہا تھا۔ زیادہ تر سپاہی بھی تنبل سے متفق تھے: اگر سب بیگوں ہی کے ہاتھ اتنا مال ندلگا جس سے وہ مطمئن ہو تھیں تو پھرسمر قند کو'' فتح'' کرنے والے معمولی سپاہیوں کو کیا ملے گا، یہ کوئی چھوٹا موٹا گاؤں تو ہے نہیں۔ بابرجانیا تھا کہ اس کے لئکر میں غیر مطمئن فوجی بھی شامل ہیں لیکن بیگوں کو کھلی چھوٹ وے دیے کا مطلب میہ ہوتا کہ اس کے قائد ہوا سال کی رعایا تھے، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرجاتے۔ دوسری طرف رعایا کو بھوکوں مرنے سے کہ الل سم قند جواب اس کی رعایا تھے، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرجاتے۔ دوسری طرف رعایا کو بھوکوں مرنے سے کہ الل سم قند جواب اس کی رعایا تھے، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرجاتے۔ دوسری طرف رعایا کو بھوکوں مرنے سے کہ الل سم قند جواب اس کی رعایا تھے، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرجاتے۔ دوسری طرف رعایا کو بھوکوں مرنے سے کہ اللہ سم قند جواب اس کی رعایا تھے، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرجاتے۔ دوسری طرف رعایا کو بھوکوں اس میں سے تابید کی مرجاتے۔ دوسری طرف رعایا کو بھوکوں مرنے سے کہ اللہ سم قند جواب اس کی رعایا تھے، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرجاتے۔ دوسری طرف رعایا کو بھوکوں مرنے سے کہ اللہ سم قند جواب اس کی رعایا تھے، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرجاتے۔ دوسری طرف رعایا کو بھوکوں مرب

بچانے کی کوشش کرتے ہی بیگ اور سپاہی گا بھاڑ کھا اُر جلانے لگتے: ''اضی ہمارا حصد آخر کیوں دیا جار ہاہے؟'' باہرنے قاسم بیگ پرنظر ڈالی لیکن دزیر گویا کیمض اتفا قاہی دوسری طرف دیکھنے لگا۔

''شدیدغذا کی قلت کا باعث صرف بائے سنقور ہی تو نہیں ،ٹھیک ہے نا؟'' باہر نے نرمی سے کہا۔''اگر ہم سات مہینوں تک سمر قند کا محاصرہ ند کئے رہتے ....''

قاسم بیگ نبیں چاہتا تھا کہ بابرتعمل جیسے قابل نفرت شخص کے سامنے اپنی صفائی پیش کرے۔اس نے اس گفتگو کو واحد ممکن طریقے سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔

'' شاہ والا شان کا ایک ایک افظ مارے لیے فرمان ہے۔ بحث ہے کوئی فائدہ نبیں! نا نبائیوں کوکل ہی عمدہ آٹاویا جائے گااورغریوں میں نا نوں کی تقسیم کی گرانی میں خود کروں گا''

بابرنے اینے وزیر کوتشکر آمیز نگاہوں ہے دیکھا۔

''چکے'، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا'' اس نے مطمئن ہو کر کہا اور پھر شاعر کی طرف مڑ کر اضافہ کیا: آ ہے ، کتابوں کی دوکا نوں میں چلیں''

شاعر جوہری اِن اوگوں کو نیز نظی میز حی گلیوں سے لے گیااور وہ اچا تک ایک کشادہ چوک میں پہنچے جہاں کتابوں ک دوکا نیں اس طرنن بند تھیں کہ درواز وَل کے اوپر شختے جڑ دئے گئے تھے۔ دفعتا شور سنائی دیا، فضامیں پچھے واضح چینیں بلند ہوئیں اور دوکا نوں کے عقب سے ایک ہر ہند ہر، ہر ہند پاضعیفہ نکل کر بھاگی۔اس کی آئے تھیں پاگلوں کی آئے تھوں کی طرح پھٹی پھٹی کتھیں اور کوئی ادھیڑ عمر کا آ دمی اس کا تھا قب کر رہا تھا۔

'' ہائے ، ہائے!اللہ اے غارت کر'ے جس نے میر ہے بچے کی جان لے لی! خدا کرئے وہ بھی بھوک ہے توپ زُپ کرم ہے!''

گھڑ سواروں پر نظر پڑتے ہی وہ دونوں ہے حس وحرکت کھڑے ہو گئے۔مردتو جیران وسٹسٹدرنظر آنے لگااور ضعیفہ نے چلا چلا کرکوسنا شروع کردیا:

'' یااللہ، وہ خود غارت ہوجائے ایسے بی محاصرے میں! میرے بیجے ہی کی طرح بھوکوں مرجائے!گل سروجائے!'' ''ارے قطب الدین ، کیا ہوا؟''جو ہری نے پکار کرمردہ یو چھا۔

تب کہیں جا کرمرد کو جیسے ہوش آیا۔اس نے لیک کرنجیف ولاغرعورت کا ہاتھ پکڑااورا ہے دو کان کے پیجھےا حاطے میں گھسیٹ لے گیا۔اس کے بعد دہ دونوں ہاتھ سینے پرر کھے، ہانپتا ہوا گھڑسواروں کے یاس واپس لوٹا۔

'' مجھے معاف کر دیجئے ، معاف کر دیجئے۔ یہ میری بھابھی ہیں ، بچاری میٹے ہے تم میں پاگل ہوگئیں۔ ہارے ہاں فاقوں پر فاتے ہور ہے تھے۔میرے بھتیج نے کھلی کھالی ،اس کا ساراجسم پھول گیااور چل بسا''

بڑی تکلیف دہ خاموشی جیما گئی۔

''اورلوگ ان بدنصیبوں کواور بھی لوٹنا چاہتے ہیں ، مال غنیمت کی ہا تیں کررہے ہیں!'' ہابرنے رہے کہتے ہوئے کسی پر نگاہ نبیں ڈالی بھی لیکن احمد تنبل اور خان قلی نے جلدی ہے نظریں چارکیس اوران کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔

قطب الدین شبر کامشہور کتب فروش تھا۔ جب اسے جو ہری نے بتایا کداس کے پاس کون اور کس ارادے ہے آیا ہے تو اس نے فور آبی دو کان کھول دی اور ہا ہر گھوڑے سے اثر کر شاعر کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ دو کا نداروں نے کسی عجلت سے بغیرطاقوں پر سے نادرتکمی نسخے اتارا تارکران پر کائی دنوں سے جمی ہوئی دھول پوٹیجی۔ پھروہ کتا ہیں باہر کو پیش کرنے اوران سے متعلق مختصراً بتانے لگا .... یوبیش قیمت سنہری جلدوں والی کتا ہیں محمود کا شغری اور عبدالر جمان جامی کی ہیں .... یوپ ور اور تصاویر سے آ راستہ کتا ب عبدالرزاق سمر قندی کی ہے .... اور بیاری عروض کے متعلق نوائی کی تصنیف میران الاوزان "بیوہ کتا ہے جس کا بابر کافی دنوں سے متلاثی تصاور دریافت کرتا رہتا تھا کہ کس سے خریدی جاسکتی میران الاوزان "بیوہ کتا ہے جس کا بابر کافی دنوں سے متلاثی تصاور دریافت کرتا رہتا تھا کہ کس سے خریدی جاسکتی ہے۔ دراصل دوکان میں زیادہ تر کتا ہیں ایسی تھیں جو اس کے کتب خانے کی زینت بردھا سکتی تھیں اور جن کی قیمت کا سونے میں تعین کرناممکن شاتھا۔ بابر کودھول سے اٹی ہوئی اس دوکان میں ایسا لگ رہاتھا جیسے وہ پر یوں کی کہانیوں کے کسی خوالے غار میں پہنچ گیا ہو۔

"اوركيائة پ كے بال؟اوركيائ، وہ بصرى كے ساتھ باربار يو چھے جار ہاتھا۔

قطب الدین نے اسے تمام نئی ، ایک سے ایک بیش بہا کتابیں دکھا کیں۔ قاسم بیگ جوشاعر جو ہری کے بیچھے بیچھے ہی چپ چاپ دوکان میں آگیا تھا، بخو بی جانتا تھا کہ مشہور ومعروف خوش نویسوں کی نقل کی ہوئی اور پیچیدہ گل بوٹوں سے آراستہ وہ کتابیں کتنی مہنگی ہوں گی۔ سمر قند کا خزانہ جیسا کہ اسے پہلے ہی سے اندازہ تھا، بالکل خالی تھا۔ اور اندجان سے لایا گیا سونا ایک تو بہت زیادہ نہ تھا اور دوسر سے لشکر کشی کے وقت اسے اس خیال سے تھوڑی لایا گیا تھا کہ اس سے کتابیں خریدی جا کہا گیا۔ آخر کار قاسم خریدی جا کیں بابرا پنی منتخب کردہ کتابوں کا ڈھیر لگائے جارہا تھا، تعداد دس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ آخر کار قاسم بیگ نے چیکے سے کہا:

"عالی جاه!اس وقت ہماراخزانچی ساتھ نہیں ہے...."

بإبران الفاظ كامفهوم ندمجه سكاءوه تؤكتابول كيسوااور هربات كوفراموش كرچكاتها\_

''نزانچی؟ خزانچی کوبھیج دیا جائے گا'اوراس نے کتب فروش سے کتابوں کے ڈجیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا'''کتا بڑی صاحب، آپ حساب لگالیجے ، ہمار ہے خزانچی یہاں آئیں گے اور قیمت اوا کرکے انہیں لے جائیں گے'' قطب الدین نے شاہ سمر قند کی خدمت کا موقع ملنے پرسر جھکا کرا ظہار سرت کیا، کہا کہ حکمر ان اپنی فیاضی کے لیے شہرت رکھتا ہے اور ایسی ہی چند ہاتیں اور بھی کہیں لیکن ہابر نے محسوں کیا کہ کتب فروش پچھاور بھی کہنا چاہتا ہے پر ہمت نہیں پڑر ہی ہے۔

"آپ کیا چاہتے ہیں؟ بتائے نا،شر مائے نہیں.... آپ کی کتابیں بڑی فیمتی ہیں"

"عالم پناہ" آخر کار کتب فروش نے ہمت کر کے کہا،" ان دنوں پییوں سے غذاخر بدنا ناممکن ہے اور بچے روز بلک بلک کرروٹی مانگتے ہیں تو دل یاش یاش ہونے لگتا ہے۔ مناسب خیال فرمائیں تو تھوڑ اسا آٹا...."

" وہ ضعیفہ اور میرعزت دار آ دمی … پیسب محاصرے میں پھنے رہنے کے باعث بھوکوں مررہ ہیں اور میں ہوں کہ مخض پیپوں اور کتابوں ہی کی بات کر رہا ہوں'' بابر نے خود کوسر زنش کی لیکن نا نبائیوں کے بازار میں قاسم بیگ نے جو مخالفت کی تھی اسے یا دکر کے اس نے کتب فروش کوکوئی جواب نہ دیا (صرف دھیرے سے سر ہلا کر رہ گیا) اور ہوشیار کا مختل کے اس نے کتب فروش کوکوئی جواب نہ دیا (صرف دھیرے سے سر ہلا کر رہ گیا) اور ہوشیار ک سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں ان غیر مطمئن اور ناک بھوں چڑھانے والے بیگوں کی عدم موجود گی میں میرمطبخ سے اس کام کیا ہے۔ اس کام کی میں میرمطبخ سے اس کام کیا۔ بعد میں ان غیر مطمئن اور ناک بھوں چڑھانے والے بیگوں کی عدم موجود گی میں میرمطبخ سے اس مسئلے کوچیہ جانے میں کرایا جا سکتا تھا۔

"خدا حافظ! آپ کسی بات کی فکرنہ سیجئے!" باہرنے یوں لا پروائی ہے کہا گویا کہ یہ بات محض اخلا قا کہددی ہواور

دوکان نے نکل کر چوک میں آگیا جہاں احمد تنہل اپنے سپائیوں کے درمیان گھوڑے پر جیفیا تھا۔ لیکن ای روزشام کو کتب فروش کے ہاں ایک بورا آٹا ایک دنبہ اور پچھے نقدر قم پہنچا دی گئے۔ بید کام خفیہ طور پر انجام دیا گیا پھر بھی اگلی میج کواس کا پتا سب اوگوں کواس طرح چل گیا جیسے قاسم بیگ کے سپائیوں کے نا نبائیوں کے ہازار می ارا بے بھر آٹا پہنچانے کا ۔ آگ جلائی اور گر ماگرم تازی نا نوں کی سوندھی خوشیو نمیں سارے شہر میں پھیل گئیں گرو سوار سیائیوں نے بابر کی طرف سے واقعی مفت کھانا تقسیم کیا۔

۔ باہر کے اس اقدام ہے بھو کے سمر قندوں میں جس طرح خوشی کی لہر دوڑ گئی اسی طرح مال لوٹنے کی ہے تاب بیگوں اور کشکریوں میں ناخوشی کی۔ان بیگوں نے جو بھو کے اور تباہ حال سمر قند کو دیکھتے ویکھتے اوب چکے تھے، باہر سے پو چھے بغیر بی گرم اور خوشحال فرغانہ لوٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔

## ٣

تندوروں نے نگلتی ہوئی گرم گرم نانوں کو بوریوں ہیں ڈھونے اور بھو کے ہم قندوں ہیں تقسیم کرنے والے سپاہیوں ہیں طاہر بھی شامل تھا۔ پہلے تو اسے خصہ آیا اوراس فرمان سے متفق نہ ہوسکا: '' میں ان کم بختوں کی خدمت کرنے آیا ہوں کیا جفوں نے رابعہ کواغوا کرلیا تھا؟''لیکن انسانی مصائب کود کچے دکھ کراس کا دل پسیج گیا۔ مفلوک الحال لوگوں، دھاگوں جیسی پٹلی گردنوں والے بچوں اور بجوک سے بالکل ہے جان معمرا فراد کے دردنا ک نظاروں میں اس کی بےاطمینا فی کا فور ہوگئی۔ بھی نہیں ، اس کے ذبن میں تو اچا تک بید خیال بھی کوندگیا کہ انھی اٹل سمر قند میں شاید اس کی رابعہ بھی شامل ہواور انھی کی طرح وہ بھی تڑ پ رہی ہو۔ یا شایدا لیے لوگ ، ہی موجود ہوں جضوں نے اسے دیکھا ہو، جواسے جانے ہوں۔ طاہر لومڑی کی کھال کی کلاہ اور بھیزگی کھال کے لبادے میں ملبوس تھا۔ گزشتہ کئی مہینوں کی مسلسل گھڑ سواری کے طاہر لومڑی کی کھال کی کلاہ اور بھیزگی کھال کے لبادے میں ملبوس تھا۔ گزشتہ کئی مہینوں کی مسلسل گھڑ سواری کے طاہر لومڑی کی کھال کی کلاہ اور بھیزگی کھال کے لبادے میں ملبوس تھا۔ گزشتہ کئی مہینوں کی مسلسل گھڑ سواری کے

طاہرلومڑی کی کھال کی کلاہ اور بھیٹر کی کھال کے لبادے میں ملبوس تھا۔ گزشتہ کئی مہینوں کی مسلسل گھڑ سواری کے باعث اس کی جال بھی بالکل بدل گئی تھی۔ رکا بوں کے عادی پیرریچھ کے پیروں کی طرح زمین پرتر چھےتر چھے سے پڑ رہے تھے لیکن ہاتھ بڑی پھرتی کے ساتھ بوری ہے تا نیں نکال رہے تھے۔

بھوکے لوگوں کی بھٹی بھٹی تا تکھیں طاہر کونہیں بلکہ اس کے ہاتھوں اور مطلوبہروٹیوں کو دیکھیر ہی تھیں ۔لوگ بوری کے نزدیک دھیرے دھیرے ، چھوٹے چھوٹے قدموں سے یوں آرہے تھے گویا پیروں سے زمین کوشؤل رہے ہوں۔ طاہرا چھی طرح دیکھ چکا تھا کہ نجیف و نا تو ال افراد چھوٹی چھوٹی نالیوں کوبھی بھاندنے اور معمولی سی چڑھائیوں کوبھی طے کرنے کی سکت نہیں دکھتے بھٹمر کے نسبتنا طاقتورا فراد کے سہارے کا انتظار کرنے لگتے تھے۔

طاہر ہر خص کو بڑے غورے دیکھ رہاتھا۔ کیا داقعی ان میں ایک فرد بھی ایسانہ تھا جس نے رابعہ کو دیکھا ہویااس کے متعلق کچھ جانتا ہو؟

قریب بی چوغے میں لیٹی ہوئی کوئی عورت ایک بڑھیا کواور بڑھیااس عورت کوسہارادیئے کھڑی ہوئی تھیں۔ خالہ جان ،آپ لوگوں میں کوئی عورت اند جان یا قوا کی رہنے والی تونہیں؟'' ''نہیں بھائی 'الیمی تو کوئی بھی نہیں'' عورت نے تاجیک زبان میں جواب دیا۔ طاہر نے اس سے بھی و بی بات کہی جواب تک جانے کتنی ہی بار کہد چکا تھا: '' میں بہن کی تلاش میں ہوں۔ چارسال قبل سلطان احمد کے سپاہی اسے قواسے اغوا کر لے گئے تھے''

'' ہائے بچاری!''عورت نے کہااور بڑھیانے طاہر کے ہاتھ سے نان لیتے ہوئے اس کے سامنے احرّ اما سرجھکا تھوڑی دوری پر کھڑا ہوا ایک شخص جس کی نگاہیں تا نوں کی بوری پر جمی ہوئی تھیں، بےصبری ہے رال ٹرکا رہا تھا۔ مو نچیں چھدری، قد بلنداور عمریبی کوئی پینتیس سال۔ ''تم بهی سایی تونهیں رہ چکے ہو؟'' چرے پرآ ماس والے اس محص نے چند لمحوں کی خاموثی کے بعد گھبرا کر کہا: "رەتوچكامول،كيابات ب؟" "ببره ڪيهو؟" "مغي سال قبل" ."اندجان گئے تھے؟" " بنہیں .... وہاں پہنچنے سے پہلے بی لوٹ آیا تھا" قپچا تی کیجےاوراس شخص کے چبرے نے طاہر کے ذہن میں ان لٹیروں کی یاد تازہ کردی۔وہ چو کناہو گیا: کہیں ہے بھی تو أن بى لشيرول مين شامل نېيىن تضا؟ طاہرنے اینے ایک ساتھی کوجونا نبائی کی دوکان کے دروازے پر کھڑاتھا، بلا کرنانوں کی بوری تھائی اورخود چھدری مونچھوں اور بھوک سے سوجے ہوئے چہرے والے آ دمی کے پاس گیا۔ وہ مخص بری طرح سہم گیا۔ "ارے بھائی شمھیں مجھ ہے کیا جاہے، میں غریب آ دی ہوں! مجھے جانے دو! میں تو روثی لینے آیا ہوں.... بس کہیں اس شخص نے بھی اے پہچان تو نہیں لیا ٹھا؟ الجھی ہو کی تھی کا وہ سراجوا سے رابعہ کے یاس تک پہنچا دے، \*\* كہيں ای شخص کے ہاتھوں میں تونہیں؟ اس ہے تو ذرامحبت بحرے لیجے میں بات كرنے كى ضرورت تھى۔ ''روٹی شمصیں ضرور ملے گی۔ میں شمصیں کچھزیادہ نانیں دے دوں گا۔ پر مجھے بچ بچ بتا دو۔ تو تم سلطان احمد کے " بان، بتاتو چکا ہوں...۔'' "تم لوگوں نے قواسائے کا بل پار کیا تھا تا؟" "كون سابل؟ وبي جوثوث كياتها، جس في جمين تباه كرديا تها؟" '' ہاں ہاں، وہی!'' طاہرنے اپنی مسرت اور غصے دونوں کو چھپالیا: توبیدوہی بدمعاش ہے! خیخر کے وارے کمبخت کا كام تمام كردول!ليكن پيررابعه كوكيسے تلاش كرسكوں گا؟ طاہرنے چھدری مو چھوں والے کے چونے کا گریباں تھام کےاسے زور سے جنجھوڑ ویا: "رابعه كهال ب؟ جلدى بتا!" وہ بھوک ہے بری طرح نڈ ھال شخص طاہر کے قدموں میں ڈھیر ہوتے ہوتے بچا، لگا جیسے اس کے انجر پنجر ابھی ابھی بکھرجا ئیں گے۔ ''کو.... کون کی رابعہ؟''اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ''رابعہ، رابعہ! تم لوگ قوا کی اس لڑکی کو کہاں لے گئے تھے؟ اب وہ کہاں ہے؟ کچ کچ بتاؤ ورنہ سرقلم کر دوں گا! ''

''ارے بھائی، میرے بھائی! میری جان لینا چاہتے ہوتو لے او پرمیرے متعلق الیں ولیک ہات نے سوچو۔ مجھے اس وقت لڑکیوں کے چکر میں پڑنے کی فرصت کہاں تھی .... میرا سگا بھائی پل پر سے دریا میں گر کیا تھا۔ا سے تمن دنوں تک مرکنڈوں میں ڈھونڈ تار ہالیکن نہ ملا.... کچھے ہی نہلا.... لاش تک نہل کی۔ بچار ہے کودلدل نگل گئی....''

طاہرنے اجنبی کوڈ تھیل دیالیکن پھراس کے چونے کی آستین پکڑلی۔اسے یاد آ گیا تھا کہان لٹیروں میں سے ایک نے دوسرے کو جمان کہدکر یکارا تھا۔

" تمبارا نام کیا ہے؟" طاہرنے ایک بار پھر چھدری مو چھوں دالے کی آئکھوں کو گھورتے ہوئے پو چھا۔ ...

"نام؟مدے۔"

"جمان تونبيس؟"

''میرے بھائی 'کی کوبھی بلا کردریافت گر سکتے ہو۔سارامحلّہ جانتا ہے کہ میرانام ممر ہے۔ میں گفش دوز ہوں'' طاہر نے سوچا:''اگراس کا بھائی قواسائے میں ڈوب گیا ہے تب توا سے بھی میرا گریبان پکڑنے کاحق ہے!''اور اس کا غصہ جس تیزی سے بھڑک اٹھا تھااس تیزی سے شنڈا پڑ گیا۔

"اورتم جمان كونيس جانة ... بحالى؟"

ممن إجا تك ابناما تعا بكزليا:

''مخبرو، ذرائطہرو.... ہارے ساتھ ایک جمان تھا جو''میما ق''یعنی تر جھے بیروں والا کہلا تا تھا۔ میں نے ساتھا کہ وہ دولڑ کیوں کواٹھا لے گیا تھا،تمھارے ہی علاقے ہے''

"انھیں وہ سرقند لے آیا تھا؟"

''لڑکیوں کو؟ بیتو مجھے نہیں معلوم .... میں تو بس آق سودریا تک ہی پہنچ سکا تھا جواورا تیپا ہے پچھے ہی فاصلے پرواقع ہے۔ہم آق سوہی تک پہنچے تھے کہ ہمارے بادشاہ کا انتقال ہو گیااورافر اتفری پھیل گئی۔ میں عاجز آگیااور سپاہ گری چھوڑ کرچل دیا۔''

"بيه جمان ميماق اب كبال رہتا ہے؟"

'' یہ تو مجھے نہیں معلوم ۔ تین چارسال سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بڑا بدزبان تھا، یا تو اس کا بھی انقال ہوگیایا پھر کسی دوسرے بادشاہ کے ہاں نو کری کرلی۔ پاس پڑوس میں بادشا ہوں کی کوئی کی تھوڑی ہے۔ تاشقند میں مجمود خان ہے، ترکستان میں شیبانی خان اور حصار میں بھی کوئی ہے''

. ''لعنت ہوان کمبخت جنگوں اور جھگڑوں پر!'' طاہرنے جھلا کر کہا۔''تم کفش دوز ہو۔ میں دہقان تھا۔ بھلا یہ کیسا زمانہ لگا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے برسر پرکار ہونا پڑر ہاہے؟''

ممدنے طاہر کے چبرے کاغورے جائز ولیااورزخم کا نشان دیکھ کرسر ہلایا: ''وولژگی تمصاری کون ہوتی ہے؟ بہن؟''

طاہرنے گہری شنڈی سانس لی اور اچا تک تشکیم کرلیا: '' مجھے وہ ہرشے سے سوائز پڑتھی۔ آئکھ کی بٹلی تھی۔'' مدنے تسلی دینے کی کوشش کی:

الرے بھائی،امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ وہ ل جائے گی۔ یہاں میرے بہت ہے احباب اور واقف کارر ہے ہیں۔ سب سے دریافت کروں گا۔اپنی بیوی سے بھی تذکرہ کردوں گا، دوعورتوں سے پوچھ کچھ کریں گی'' میں۔ سب بھی سب کا کی مصریح ماں۔ اس کی سکے ہاںا ت

طاہر نے محسوس کیا کہ مدیج ول سے اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔

''آ ؤممد''اورنا نبائی کی دوکان میں پہنچ کراس نے نئی بوری سے چارنا نیں نکال کےممد کی طرف بڑھا ئیں۔ مدر رہتے میں میں کے ایک میں سے میں ہیں۔''

"بيلواتم روثيون بي كے ليے تويبان آئے تھے"

مرنے کا بینے ہاتھوں میں نانیں تھام کے انھیں بغل میں دبانے سے پہلے اُن کی گرم اور سوندھی خوشبو کوسونگھا۔ اس کی آنتیں قل ہواللہ پڑر ہی تھیں پھر بھی اس نے طاہر کے سامنے صبر سے کا م لیااور نانوں پرندید سے پن سے ٹو مشہیں بڑا ۔ صرف مہم سے انداز میں جیسے نانوں کی مہک نے اس پرنشہ ساطاری کردیا ہو، کہا:

'' ''نہیں بھائی ،روٹی سے بڑھ کراور کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔خداتم پراییاوقت کبھی بھی ندڈ الے.... جیسا ہم پر پڑا تھا۔ میں انھیں کھاؤں گا،جسم میں پچھ جان پڑ جائے گی اور چل کے اپنے گاؤں تک پہنچ سکوں گا۔وہ جو پہاڑی ہے نااس کے عقب میں ہمارے بھائی رہتے ہیں۔ ہماراتعلق قویان قلاق قبیلے سے ہے۔گاؤں پہنچ کروہاں سے دو بوری غلہ لے آؤں گا.... میرے پاس ایک گھوڑا تھا جے خزاں کے موسم میں ذرج کر کے ہم لوگ کھا گئے۔ پیدل روانہ ہوتے ڈرر ہاتھا کہیں پہاڑی علاقے میں گرکر سردی سے ہلاک نہ ہوجاؤں۔اب کا ہے کاؤر....''

"تم ہے پھر کہاں ملاقات ہو سکے گی؟" طاہرنے اے ٹو کا۔

''اوہ! محلّہ گفش دوزان ہے نا... بس وہیں میرا گھرہے۔جس ہے بھی پوچھو گے، بتا دے گا۔ممد پہلوان.... ہاں بھائی بہھی میں بہت طاقتورتھا۔اب تو چلنے تک میں دشواری ہوتی ہے....''

" بحولنانبیں!اس کا نام رابعہ ہے... اور میں قاسم بیگ کاسپاہی ہوں۔میرانام طاہر ہے"

" ٹھیک ہے، طاہر بیگ،ٹھیک ہے، کچھ پتا چلے گاتو فوراً شہیں تلاش کرلوں گا۔ ہمار نے لوگوں نے تمھارے ساتھ بدی کی تھی پرتم نے ہمارے ساتھ نیکی کی ۔ زندگی بھر یا در کھوں گا،احسان کابدلہ ضرور چکاؤں گا۔خدا حافظ!"

طاہراے جاتے دیکھتارہا۔''اگر اسے پتاچل جائے کہاس کا بھائی کس کی وجہ سے ہلاک ہوا تھا تو....'' نانبائی کی دوکان کافی چیچھے مچھوٹ گئی تو ممرنے فورا ہی بغل میں دہی ہوئی گرم نانوں میں سے جلدی سے ایک مکڑا توڑااور چیکے سے مندمیں رکھالیا۔

0

''سمرقند پر قبضہ ہوتے ہی ساری مشکلات ختم ہوجائیں گی''اند جان کے بنیگوں اور سپاہیوں نے یہی سوچاتھا۔لیکن وہ بہت غلطی پر تھے۔تین ہزارلشکریوں کے کوئی چھ ہزار تو گھوڑ ہے ہی تھے۔ قیامت کی سردیوں کے دوران اوروہ بھی ایسے شمر میں جو ہلکان گردینے والے محاصر ہے کوجبیل چکاتھا، بیک وقت تمام اہل سمرقند کا پیٹ بھرنا اورلشکر کے لیے کافی غذائی سامان اور گھوڑوں کے لیے جارے کا انتظام کرنا کئی بھی طرح ممکن ہی نہ تھا۔ شہر کے درواز سے کھول دیئے گئے ، پرانے
اور نے محصولوں کی بخق کے ساتھ وصولی۔ غلے اور صرف غلے کی شکل میں! کے لیے اورا تیبآا ورقرشی کی طرف دستے رواز کر
دیئے گئے اور ہازاروں کو کارو ہار کے واسطے کھلوانے سے متعلق اقد امات کئے جانے گئے۔ اس سب کے ہاوجود ماورالنم
کے دارالحکومت میں حالات زندگی کئی طرح معمول کے مطابق نہیں ہو پار ہے تھے۔ سمر قند سہاسمثا ہوا تھا، سمر قند فامرش
تھا، سمر قند کن گال ہو چکا تھا۔ گزشتہ برسوں میں میشہر جلدی جلدی ایک کے بعد دوسرے کے قبضے میں جاتا رہا تھا۔ سب نے اپنی اپنی ہی فکر کی تھی ، شہر کا خیال کئی نے بھی نہیں کیا تھا۔

'' ہمیں صبرے کام لینا چاہے!'' بابر کا استاد خواجہ عبد اللہ بیگوں کے جلسوں میں تلقین کرتا تھا۔'' موسم بہارا آنے ہی کو ہے، پر دردگار کی مد داور عنایت ہے ہم فصل کئے تک جول تول گزر کرلیں پھر تو ساری بلا ئیں دور ہی ہوجا ئیں گی یہ براوقت گزرجائے گا اور قرشی ہے شہر سبز اور اور گئت تک ایک عظیم الشان سلطنت قائم ہوجائے گی۔ ہمیں خدا کاشکر گزار ہونا چاہی کہ اتنا وسط ہونا چاہی کہ ایسا شاندار دارالحکومت ہمارے قبضے میں آگیا ہے! ہمارے حکم ال مرز ابابر خواب دیکھ دہ ہوجائے جیسے کہ الغ بیگ کے عہد میں تھا نیز یہ کہ اس مرز ابابر خواب دیکھ دہ ہوجائے اور چاروں طرف خوشحالی کا دور دور دہ ہو۔ ہمارے حکم الن کے بی خواب ہی ہم سبب شان ایک بار پھر پہلے ہی جیسی ہوجائے اور چاروں طرف خوشحالی کا دور دور دہ ہو۔ ہمارے حکم الن کے بی خواب ہی ہم سبب کے پاک مقاصد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یاک پر وردگار ، ہمیں ان مقاصد کی تحقیل کی قوت عطاکر!''

خان قلی بیگ اوراحمرتنبل ناک بھوں سکوڑتے لیکن اپنی جھلا ہے کو چھپا کر دوسرے بیگوں کی طرح وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھادیتے تھے:''الٰہی آ مین!''

بیاوگ اپنی مجلس مشاورت ہے گھروں کووا پس او شخ کے بعد دودو تین تین کر کے ایک بار پھرمل بیٹھنے اور مکتہ چینیوں کا سلسلہ جاری ہوجاتا:

''اس کا مطلب ہے کہ ہمارے حکمران الغ بیک جیسے عظیم بادشاہ بننے کے خواب دیکیے رہے ہیں؟'اور خان قلی طنزیہ انداز ہے مسکرایا۔

وو مختلی رضائی ہے ڈھنگی ہوئی صند لی\* کے پاس بیٹھے شام کا کھانا کھار ہے تھے۔احمر تنبل نے بھی جوچھری ہے قزی\*\* کے نکڑے کاٹ رہاتھا،طنزیہ مسکراہٹ ہی کے ساتھ کہا:

> '' نو جوان حکمران کے عظیم بادشاہ بننے میں بس ایک معمولی ی بات ہی کی کسررہ گئی ہے'' در سر سر سر سر میں ہورہ کا میں ایک معمولی کا بات ہی کی کسررہ گئی ہے''

"كونى باتك؟"

"آج مجلس مشاورت میں بیہ بات آخی تو تھی۔ سمر قند کے دہقانوں نے نیج کے لیے جوغلہ بچار کھا تھا اے کھا بچکے میں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا سارا غلہ .... وہی جو قرشی سے کارواں لے کر آیا ہے .... وہقانوں کو بطور قرض دے دیں...، مجر جب ووا چی فصلیس کا ٹیم گے تو اسے سود کے ساتھ لوٹادیں گے''

"بال بس مبی کسرره گنی ہے تباہی پر تباہی مجھتے!"

<sup>\*</sup> سردیوں میں نیچے پایوں کی میدچو کی کمرے میں انگاروں ہے بھرے ہوئے گڈھے۔ کہاو پررکھ کے بیزی رضائی ہے ڈھک دی جاتی تھی الا لوگ سردی ہے محفوظ رہنے کے لیے اس کے قریب رضائی ہے ہیرڈ ھک کر ہیٹھا کرتے تھے۔

<sup>«</sup> محوزے کے گوشت کا ساتج ۔

ال المن خان قلی بیگ! آخر ہم بیسب کب تک جھیلتے رہیں گے؟ بیکل کالڑ کا تو عظیم بادشاہ بننے کی فکر میں ہے،

یاں سے واپس جانے سے رہا! اس کے علاوہ سمر قند کا داماد بھی ہے، یہاں اس کی منگیتر رہتی ہے .... اس لیے تو ان

مفلوک الحال شہر یوں کی نظروں میں خود کو نیک اور اچھا ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ آٹا بھی تقسیم کراتا ہے اور ہر ہفتے

شاعروں کو بلا کے مشاعر ہے بھی منعقد کرتار بتا ہے''

"اور کیایہ سے کہ وہ شاعر بھی بنتا جا ہتا ہے؟"

'نہاں صاحب، نیج ہے! ای وجہ سے تو کونے کونے سے شاعروں کو بلوا تا ہے۔ ان لوگوں کی خاطر مدارت بھی کرنی ہوتی ہے اور اس پر سارا مال غنیمت اڑا یا جارہا ہے جو قانو نا ہمارا ہے۔ وہ تو فزانے کا سارا سونا کتا بیں فریدنے پر صرف کرنے کو تیار ہے۔ اور دہ بھی ہمارا ہی ہے!''

خان قلی نے اپن چھدری داڑھی سہلائی۔

''میں تو اند جان جانا چاہتا ہوں لیکن حکمران اجازت ہی نہیں دے رہا ہے'' اس نے کہا:'' خدا ہی جانتا ہے کہ کتنا عاجز کردیا ہے حکمران نے مجھے!''

احرتنبل گدے پر سے اٹھ کر دروازے کے پاس گیا اور زنجیر بند کر کے اپنی جگہ برلوث آیا۔

"محترم خان قلی بیک! اگر بیگ یہاں ندرکیں گے تو بادشاہ کیا کر لے گا؟.... مجھے تو پورایقین ہے، بخو بی جانتا ہوں کہ زیادہ تر سپاہی ہمارے ساتھ چلے جائیں گے۔ جنگ ہم نے جیتی مصائب ہم نے جھیلے اور اب... ہمیں اس جھوکرے سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟"

" درست فرمایا آپ نے !''خان قلی بیگ نے چیکے چیکے کہا۔'' ہم بیگوں میں سے ہرایک باوشاہ ہے،ا پنا باوشاہ خود بی ہے.... وہ اجازت نہیں دیتا تو نددے، میں تو ہر حالت میں چلاجاؤں گا''

'' میں بھی اس چھوکرے ہے اپنی پگڑی اچھوانے کا قطعاً اراد ونہیں رکھتا۔ زندہ رہا تو اپنے لیے کوئی اور بادشاہ ڈھونڈلوں گا۔ آنسی میں مرزا جہا نگیر ہے۔ بخارا میں سلطان علی مرزا ہے۔ارے تا جداروں کی کوئی کی تھوڑی ہے۔اور ان میں کون ایسا ہے جے ہم جیسے جنگجو بیگوں کی ضرورت نہ ہو… ہاں ،میراا یک مشورہ ہے۔اند جان میں زیادہ دنوں تک قیام نہ بیجئے گا۔ وہاں تو آپ پرکوئی بھی مصیبت نازل ہو کتی ہے''

"توكيا آخى جانا چاہيے؟"

"جی ہال، آخسی ۔اورازون حسن سے ملاقات کی کوشش کیجئے گا۔وہ آپ کو جہا تگیر کی ملازمت میں رکھوادےگا'' "واقعی رکھوادے گا؟لیکن کیاجہا تگیراپنے بھائی کےخلاف ہتھیارا ٹھانے کی جراکت بھی کرسکےگا؟''

''کر سکے گاہ… اس کے ہاں ایسے بیگوں کی تعداد بڑھ جائے گی تووہ اسے مشتعل کردیں گئے… میں جانتا ہوں کہ جہانگیرم زاکواند جان کے تخت پر قابض ہونے کا بڑاار مان ہے … یقین مانیے!''

....اگلے روز شام کو جبکہ احر تنل کے معتبر سپاہی پہراد ہے۔ بنے، خان قلی بیک اپنے پچاس سپاہیوں کے ہمراہ فیروز درواز شام کو جبکہ احر تنال کے معتبر سپاہی پہراد ہے۔ بنے والے فیروز دروازے سے چپ جپاپ باہر نکل گیا۔ ہفتے ہجر بعد ہی خود احر تنبل بھی چلا گیا۔ اے زامین کو روا نہ ہونے والے قافے کی حفاظت کے لیے ساتھ جانے کا ہڑا معقول بہانہ ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ گیا اور سمر قندوا پس نہلونا۔ اس کے بعد ضروری کا مول سے شہر کے باہر جاکر کہیں غائب ہو جانے والے بیگوں اور سپاہیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔

رات کودروازے مضبوطی کے ساتھ بند کیے جانے لگے تو لوگوں نے قلعے کی فصیل ہے اُڑ کر بھا گناشروع کر دیا۔ موسم بربا کے آخری ایام تک بیدحالت ہوئی کہ باہر کے ساتھ آنے والے بیگوں میں سے صرف نصف ہی سمر قند میں باتی رو گئے۔ باہر نے اپنے ایک معتبر شخص کواند جان بھیجا کہ وہ بھاگ کھڑے ہونے والے بیگوں کو واپس بلالائے۔ بیس دن بعدی یہ خبر موصول ہوئی کہ احمد تنبل اور اس کے طرف واروں نے کھلی بغاوت کر کے اس قاصد کواند جان اور آنھی کے درمیان کسی جگہ روک کر موت کے گھائ اتارویا ہے۔

تب بابر نے قاسم بیگ کے مشورے پرخواجہ عبداللہ کواند جان روانہ کیا۔ لیکن از ون حسن اور دوسرے سازشیوں نے جو پہلے خواجہ عبداللہ کے مشور وں بڑمل کیا کرتے تھے اور جن میں سے پچھتو اس کے مرید بھی تھے،اس باراس کے مشور ول اور دلائل پر ذرا بھی کان نہ دھرے۔ بہی نہیں،ان لوگوں نے تو تھلم کھلا اند جان پر حملہ بھی کر دیا اور شہر کے درواز وں کوگھر کرا ہے مرشد خواجہ عبداللہ اور بابر کے وفا دار بیگوں کو محاصرے میں میں سے در چپور کر دیا۔ دادی فرعانہ میں بغاوت بھیل گئی۔

## ۵

بغادت کرنے والے بیگوں کو بالکل اتفا قاہی ایک ادر بات ہے بھی مدد ملنے گئی۔ بیتھی نو جوان حکمران کی ظلین علالت ،اس پرمقدر کا خلاف تو قع عمّا ہے۔

بابر بستان سرائے محل کی او پری منزل کی خواب گاہ میں لیٹا ہوا تھا اور تیز بخاراس کے جسم کو ہلکان اور نڈ ھال کئے دے رہاتھا۔

اندجان ہے آئے ہوئے قاصدنے شاہی محافظ دیتے کے سردار کو گول لپٹااور مہر لگا ہوا دکھایالیکن اس کے ہاتھوں میں نددیا۔

'' ملکہ عالیہ! حکمرال کی والدہ محتر مہ کا ارشاد ہے کہ یہ خط صرف حکمران ہی کو دیا جائے!'' بابر ہرروز دریافت کرتار ہتا تھا کہ اند جان سے قاصد آیا کئیس ای لیے دستے دار قاصد کوفوراُ ہی اوپر لے آیا۔ ''پہلے تو وزیرِاعظم مطالعہ فرما کیں گے ادر خبراچھی ہوئی تو شاہ عالی کی خدمت میں پیش کر دیں گے''معمر طبیب نے

'' حکمران کی والدہ محتر مداوران کے استاد خواجہ عبداللہ صاحب نے حکم دیا ہے کہ یہ خط صرف اُن ہی کو....''
'' خبر بدے شاہ معظم کا مزاج اور بھی ناساز ہوسکتا ہے'' طبیب نے اداس لیکن سخت لہجے میں اس کی بات کا ک
دی۔'' چندروز قبل ان کی صحت بالکل ٹھیک ہو چلی تھی لیکن .... فکریں تکالیف میں اضافہ کر دیتی ہیں اور تکالیف اپ
ساتھ بیاریاں لے کر آتی ہیں۔ حکمران صحت کی بحالی سے پہلے ہی بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آج تیز بخار نے
انھیں دوبارہ بستر سے نگادیا''

''اندجان کوخطرہ لاحق ہوگیا ہے'' قاصد نے اپنی آخری دلیل پیش کی '' 'اگریہ خطافو را ہی ان کی خدمت میں نہیش کیا گیا تو پھرتا خیر ہوجائے گی اور حکمران ناراض ہوجا کمیں گے!'' ''نہیں ، میں پہنیں کرسکتا،معاف کیجئے''

«ليکن طبيب صاحب...." «نهيس انهيس!"

اس بحث کی آ وازیں بابر کو بھی سنائی ویں اور اس نے کہنوں کے سہارے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوری توت سے ساتھ آ واز دی:

" قاصد ہوتواہے آئے دیجئے! بیمیراحکم ہے!"

زم پروں سے بھراہوااس کا گداخواب گاہ کے کافی اندر بچھاہوا تھا۔ قاصد بستر سے کچھے فاصلے پر جھکا، گھٹنوں کے بل چانا ہوابابر کے پاس پہنچااور خطاکو دونوں ہتھیلیوں پر رکھ کراس کی طرف بڑھادیا۔

باہر نے جس کا چہرہ بخار کی شدت سے تمتمایا ہوا تھا اور جسم لرزے کے دورے سے مراقعش، نیم دراز حالت میں ہوکر سرکواو نچے تکیوں پرٹکالیا۔ پھراس نے مہر کوتو ڈکر خط کھولا تو اس کے اندرا یک اور نسبتا حچوٹا خط بھی ملا۔ بڑے خط پرخواجہ عبداللہ کے دستخط متھا اور چھوٹا قبلوغ نگار خانم کا تھا۔ دونوں کا لب لباب ایک ہی تھا: اند جان کا محاصر ہ کر لیا گیا ہے جس ک مزاحت کرنا دشوار ہے اور باہر کے سوا اور کوئی بھی انھیں نجات نہیں دلا سکتا۔ دونوں ہی خطوط کے آخر میں جلد از جلد مدوکرنے کی درخواست کی گئی تھی۔

تواندجان کامحِاصرہ کرلیا گیا!غدار بیگ اندجان کے تخت پر جہا تگیر کو بٹھانا چاہتے ہیں!اس کا مطلب صرف پیہوا کہ پیلوگ احمد تنبل کوسپہ سالار بنا نااور بابر کواس کے آبائی گھرہے محردم کرنا چاہتے ہیں!اس نے تو سوچا تھا کہ بیلوگ اپنی حرص وہوں اورخودغرضی کے باوجود بہر حال اس کے وفا دار ہیں،اس کے وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہ بیہ بیگ اس حد تک بڑھ جائمیں گے۔

بابرلرزے کے دورے پر قابونہ پاسکا، تکیوں سے کھسک کرینچے آر ہااور سرنقا ہت کے باعث بیچھے لڑھک گیا۔ سب کچھ جاتار ہا!

اندجان میں تنبل اور جہا تگیر کوفتے حاصل ہوگئ تو زیادہ تر لوگ ان سے جا ملیں گے! یہاں خوداس کے ساتھ تب کون رہ جائے گا؟ کیااس وقت بھی جبکہ دہ بستر پر پڑا ہوا ہے، اس کے آ دمی بھاگ بھاگ کرتنبل کے پاس جارہے ہیں؟ لیکن قاسم بیگ؟.... باہر بیرسب سوچ کر ہری طرح خوف زدہ ہوگیا۔اس نے اپنی ساری طاقت کو بیجا کر کے خود کو اٹھایا اور بستر پر بیٹے گیا۔

"قاسم بيك كهال بين؟"

''وزیراعظم بس آتے ہی ہوں گے،انھیں بلوایا گیاہے''طبیب نے نرمی سے کہا:'' عالی جاہ،آپ ٰجاہیے'آپ کو سکون کی ضرورت ہے!''

بابر کے اذیت دہ تصور میں اچا نک احمر تنبل ہاتھ میں تکوار لیے ہوئے نمودار ہوا۔ وہی تکوار لیے! اوش میں ای تکوار کا بوسہ لے کراحمہ تنبل نے تشم کھائی تھی کہتمام زندگی و فاداری کے ساتھ اس کی خدمت کرتار ہے گا.... اورا ب.... تنبل نے تکوار بلندگی اورا سے بابر کے سر کے اوپر گھمانے لگا.... تنبل .... کے قدموں میں بورے کے اندر سے انسانی سرنکل کراڑ ھکنے لگے۔ان میں ایک .... اے قادر مطلق .... اس کی والدہ کا سر!....

بابراس مهیب نظارے کی تاب ندلا کر تیزی ہے بسترے نیچا تر ااور انچیل کر کھڑا ہو گیا۔اے اپ برہند پیروں

پر قالین کے زم رویوں کا واضع کمس محسوس ہوا۔اس نے خود کو مجبور کر دیا کہ کھڑ اُر ہے ،فرش پرڈ ھیر نہ ہوجا گئے۔ '' مجھے تلوار دیجئے!'' بابر چیخ اٹھا۔'' فوراً! میری تلوار!''

طبیب نے اس کے کا نیمتے ہوئے جسم کوا پنی بانہوں میں جکڑ لیا۔

''عالى جاه! آپ عليل جي، آپ كولينے رہنا چاہے....'

ہابر کو رگا کہ طبیب اے احمر تنبل کی تلوار کے وار کے پنچے دھکیل رہا ہے، اس کے پیروں کو بچھیڑے کی ٹانگوں کی طرح چھاندر ہاہے .... اس نے خود کو طبیب کی گرفت ہے آزاد کرا کے لڑکھڑا ہٹ پر قابو پالیااور دروازے کی طرف لیکا: ''میرا گھوڑ الایئے! میں اندجان جارہا ہوں! میری تلوار کہاں ہے؟ بیگوں سے کہتے کہ فوراً تیار ہوجا کمیں!''

طبیب بابر کے پیچھے لیکا در مستعدی سے کام لیتے ہوئے اس کے شانوں پر پوشین ڈال دیا۔اس نے ادھیز بن کے ایک لمحے میں بابر کے پیروں کے پاس اس کے جوتے رکھ دئے۔ بابر نے ایک جوتا تو پہن لیالیکن دوسرا پہنے کی اس میں سکت باتی ندر ہی۔اس کاسر چکرانے زگا اور ہانھنے ہے دم گھٹے گھٹے بچا۔

''غدار!'' و ہ احمد تنبل ہے جواب بھی نگلی تلوار لیے اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہاتھا، بس ا تناہی کہرسکا۔''خونی، یل ا''

بابراجا تك فلوكر كها كركر پژااور بے ہوش ہوگیا۔

آ دھی رات بیت چی تھی تب کہیں جا کراہے ہوش آیا۔اس نے آئیمیں کھولیں تو دیکھا کہ سر ہانے کھڑا ہواطبیب رو کی کے نکڑے کو بھگوکراس کے منہ میں اور چبرے پر پانی ٹپکار ہاہے۔اے لگا کہ منہ کے اندرز بان اتنی زیادہ سوچ گئی ہے کہاس کا وزن برداشت نہیں کر پار ہاہے۔سارے جسم کو جیسے کوئی بھاری سی چیز کچلے دے رہی تھی۔

قاسم بیگ نے بابرکوآ تکھیں کھولتے دیکھا تواس کی پائٹتی میں جا کھڑا ہوا۔

'' خدا کا ہزار ہزارشکر!... عالی جاہ ،آپ نے ابھی ہمیں کتناؤ رادیا تھا!''

با برنے کچھ کہنا جا ہالیکن اپنی بہت زیادہ سوجی ہوئی زبان کوجنبش ندد ہے۔ کا ،اس کی آئیکھیں نم ہوگئیں۔

"اب آپ کی طبیعت کیسی ہے،میرے حکمران؟"

بابراس باربھی خاموش ہی رہا۔وہ سب پچھدواضح طور پرد کمچےرہا تھالیکن بول نہیں پار ہاتھا۔قاسم بیگ سمجھ گیا کہ بابر کی گویائی جاتی رہی۔

اس نے اپنا مندموڑ لیا تا کہ سولہ سالہ نو جوان اپنے حامی ، اپنے سپاہی اور اپنے وزیر کی آئکھوں میں امنڈ آنے والے آنسوؤں کو نہ دیکھے سکے۔

## اندجان

1

رات ویے بھی تیرہ وتارتھی لیکن کالے کالے بادل گھر آئے تب تو بیاحالت ہوگئی کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں جھائی دینا

قلعہ گہری تاریکی میں ڈویا ہوا تھا۔خطرے کے باعث اند جان کی سڑکوں پر ،گلیوں کو چوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عاروں طرف خاموثی کی حکمرانی تھی،کہیں ایک شخص بھی نظر نہیں آ رہا تھا....اتنے میں قلعے کا بھا نگ دھیمی چرمراہٹ کے چاروں سے ہوری ہے۔ ساتھ کھلااور پہریداروں کے ججرے کی کھڑ کی عصے نگلتی ہوئی مدہم روثنی میں گھڑ سوار دستہ کمیے بھر کے لیے چمک افھا۔ رہے کی قیادت خان زادہ بیگم کررہی تھی۔جم پرمردانہ چوغہ،سر پر کلاہ، کمر میں چوڑی می پیٹی اوراس سے لکتا ہوا

بخبر <sub>۔ ا</sub>س کے سیاہیوں کے درمیان میرعمارت فضل الدین بھی موجود قصاجس کی کمرے تلوار لئک رہی تھی۔

تا صدے سمر قند سے باہر کی شکین علالت اور اس کے زندگی اور موت کی کشکش میں مبتلا ہونے کی خبر لاتے ہی قلعے ے بھافظین کا ایک حصہ بھاگ کرسازشیوں ہے جاملاتھا۔ ہرمو کھے پرتعینات کئے جانے کے لیے سیابیوں کی کمی محسوس کی عانے لگی تھی۔شب کے سنائے میں وشمن کے فصیل پرسٹر ھیاں لگا کر چپ جاپ قلع میں واخل ہوجائے کا خطرہ بڑھ گیا . تھا۔خان زادہ بیکم حفاظتی اقد امات کی خود ہی نگر انی کر رہی تھی۔اس نے مردانہ لباس چوگان کھیلنے کے لیے تھوڑی پہنا تھا۔ سڑک پر جڑے ہوئے پھروں ہے گھوڑوں کے نعل گھیا ندھیرے میں چنگاریاں نکال رہے تھے۔فضاؤں میں بارش کی مبک بھی ہوئی تھی ،گرم گرم می ہوا کیں چل رہی تھیں۔فضل الدین نے سوچا کہ فصل بہار آنے کو ہے، قلعے کے اندرونی باغات میں خو بانی اور باوام کے درختوں پر پھول آ رہے ہیں۔ بہار میں چاروں طرف دھوپ پھیلی رہتی ہے لیکن اس وقت ۔اس نے ادھرادھرنظریں دوڑا کیں ۔رات ہےاور تاریکی، کہیں بھی روشی نہیں ہے۔قدرتی مناظر،شر، ہر شے کاوپرسیاہ جا در پھیلی ہو کی ہے۔

فضل الدین کووہ منور دن باد آ گئے جب اس نے خان زادہ بیگم کوستقبل کے مدرسوں اورمحلوں کے نقشے دکھائے اور اس کے منہ سے ستاکشی کلمات سنے تھے۔ بابر کے سمرفند پر قبضہ کرتے ہی میر عمارت کو پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ عالی شان تغیرات ہے متعلق اس کےخواب اب حقیقت میں بدل جائیں گے۔اس کومسر ورد کیچے کرخان زادہ بیگم بھی خوش ہو انھی تھی۔اے خان زادہ بیگم نے متعدد باراپنے ہاں بلایا تھا۔ان موقعوں پروہ فضل الدین سے دیریتک باتیں کرتی رہتی تھی، پوچھا کرتی تھی کے محلوں اور مدرسوں کی تغییر کے لیے کون ی جگہیں بہتر رہیں گی نیزیہ کہان کی تغییر ہے متعلق سم طرح

تياريان كى جانى حاجئين....

خان زادہ بیگم اپنے چھے کمروں والے پراسرار مکان کے جہاں وہ کنیزوں کے ساتھ رہتی تھی۔اگلے تھے والے دیوان خانے میں فضل الدین سے ملا قات کیا کرتی تھی۔شنرادیعمو ماریٹمی کپڑے کی قنات کی آ ژمیں بیٹھ کر باتیں کیا پر چیت ہو کرتی تھی کیکن بعض او قات تجس کے مارے اس قنات کو ہٹا بھی دیتی تھی۔

'' ذِ راوکھائے تو،گنبدوالی ممارت اور میناروں کے ﷺ کی جگہ میں آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟'' مثال کے طور پر، وہ

وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نقشے کے اوپر جھکتے اوران کی سانسیں آپس میں نکرانے لگیں۔خان زادہ پر پر بیگم کی آئکھیں چک اٹھین اور میرعمارت کے ہونٹوں پر بالکل ای طرح جیسے کہ پہلی باراوش میں بورا تاغ پر ہوا تھا،مہر ر سکوت لگ جاتی ، ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکل پا تا اور اس کے دل کی دھز کنیں تیز ہوجا تیں۔وہ کوئی بھی بات جواس کے کاموں سے غیر متعلق ہوکرتے ہوئے ڈرتا تھا،اپنے نوکروں اورخود خان زادہ بیٹم ہے بھی اپنی بے قراری کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔سب سے زیادہ ڈرا سے قلوغ نگار خانم کی تیز نبی سے لگنا تھا جوان دونوں کی تفتگو کے دوران کی بارموجود ر بی تھی۔ایسے موقعوں پروہ قبلوغ نگار خانم کی طرف رخ کر کے بیچی نظروں کے ساتھ بار باراحتر اماً اپنے سرکونم کرتار ہاتھا۔ گزشتہ ملا قانوں میں سے ایک کے دوران خان زادہ بیگم ایپا تک یوں بی پوچیمیٹیی:

"اچھالياتو بتائي كرآب نے ابھى تك شادى كيون نبيس كى؟"

" دراصل میں کنوارا ہی مرنا چاہتا ہوں''

"آ رے واہ ، یبی تو میں بھی حیا ہتی ہوں"

"ميرى تجھ ميں نبيں آتا كه آپ .... آپ جيسى كوئى عالى نب خاتون ناكتفدا كيے روسكتى ہے"

" کیوں؟"

'' ویکھئے نا.... اس دنیا میں کیے کیے والا شان ، کیے کیے نامور تا جدارموجود ہیں جوخود کوخوش قسمت تصور کریں ''

.... ''ممکن ہے کہا یے تاجدار موجود ہوں.... لیکن میر تمارت صاحب، آپ ان میں ہے کس کومیرے لیے منزب سے؟''

"اگر مجھے ہے بو چھاجائے تو صرف فرہاد ہی آپ کے لائق ہوتا"

" نیکن فرمادی کیوں؟"

فضل الدین بری طرح بو کھلا گیااورخان زادہ یکم نے فور آئی دوسرا، پر معنی سوال پوچھلیا:

"فربادمير عمارت تقا-آپ بى كى طرح \_شايداى ليے؟" .

" شنرادى .... ايسا كينه كالمجھے كوئى حق نہيں "فضل الدين نے اداى اور شجيدگى سے كہا۔

خان زادہ بیگم بھی سنجیدہ اوراداس ہوگئی اوراس نے ٹھنڈی سانس بحری۔

''آخر پروردگارنے مجھے تاجدار کی دختر کیوں بنایا؟' میں نے صدق دل سے کہا:''اگر میں کوئی معمولیاڑ کی ہوتی تو میرے لیے حصول مسرت آسان ہوتا....''

یا اس کے دل میں خیال آیا: اس کا مطلب تو یہ ہوا تا کہ خان زادہ بیگم نے میری مجت کو بھانپ لیا؟ وہ نہ صرف یہ کہ میری محبت سے داقف ہیں بلکہ میں مطلب تو یہ ہوا تا کہ خان زادہ بیگم نے میری محبت کو بھانپ لیا؟ وہ نہ صرف یہ کہ میری محبت سے داقف ہیں بلکہ میں '' تاجدار کی دختر'' میں جو بے پایاں کشش محسوس کرتا ہوں اس سے شاید ہمدردی بھی رکھتی ہیں؟ انھوں نے یہ بات کہیں اس لیے تو نہیں کہی ہے کہ ان کی اور میری حیثیت میں پایا جانے والافرق خودان کے لیے بھی باعث پریشانی ہے؟ و پی تو ممکن ہے کہاں اگر خان زادہ بیگم کو بھی بھے محبت ہوگئی تو میں ان کی اور اپنی حیثیتوں کے اس فرق سے پیدا ہونے والی مشکلات پر کیے، آخر کیے قابو پاسکوں گا؟ میں نے اوش میں جو چھوٹا سا جر ہم تیر کیا تھا اس کی بنا پر مرز ابابر نے بچھ عزت مشکلات پر کیے، آخر کیے قابو پاسکوں گا؟ میں نے اوش میں جو چھوٹا سا جر ہم تیر کیا تھا اس کی بنا پر مرز ابابر اپنی ہمشیرہ کو جب کیا ہوگا؟ کیا تب بھی میں میں تا ندار عالی نسب افراد کے مقابلے میں حقیر ہی تھور کیا جاؤں گا؟ مرز ابابر اپنی ہمشیرہ کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔وہ نیک میں نا میں سیار اور عالی نسب افراد کے مقابلے میں حقیر ہی تھور کیا جاؤں گا؟ مرز ابابر اپنی ہمشیرہ کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔وہ نیک دل ہیں۔شایدوہ ہم دونوں پر مہر بان ہی ہوجا کئی؟

فضل الدین کواس کے خوابوں نے کہاں سے کہاں پہنچادیا لیکن خوابوں میں رکھا ہی کیا تھا؟ خان زادہ بیگم جس سے وہ محبت کرتا تھا،اس پرعنایات کرتی رہتی تھی،اس سے بار بار ملا قات کرنے کی خواہاں رہتی تھی اور فضل الدین کے لیے توج

صورت حال بھی بہت بڑی خوش متی تھی ....

اس وقت اند جان محاصرے میں تھا۔ باغی بیگوں نے سارے ماورالنہر میں بغاوت کی آگ بجڑکا دی تھی ہیں ہیں ہیاوت کی آگ بجڑکا دی تھی ہیں ہیارت کے سیارے خوابوں اور ساری مسرتوں کوظلمت، آج کی تاریک رات کی جیسی ظلمت نگل گئی تھی ۔ عمارتوں کے نقشے روی کاغذات میں تبدیل ہوگئے تھے۔ وہ جنگ اور بھاڑے کے سپاہیوں سے بخت نفرت کرتا تھا لیکن آج اس نے قلع میں سمرقند سے موصول ہونے والی خبر بدئی اور خان زادہ بیگم کو پوری طرح مسلح دیکھا تو وہ خود کو اس سب سے ہے تعلق نہ رکھ سکا ۔ اس نے سوچا کہ کرزہ ہراندام ہو کر مقدر کی مار کا انتظار کرنے سے خان زادہ بیگم کا سپاہی بن کر ، ہتھیا را ٹھا کر لڑنا کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔

پریشان اورمہیب تیرگی میں ڈو بے ہوئے شہر میں اس نے سپاہی کی حیثیت سے سپاہیوں کے درمیان چلتے ہوئے اپنے آپ سے پچھوفدموں ہی کے فاصلے پرخان زادہ بیگم کودیکھا،سوچا کہ دواس کی حفاظت کر سکے گااوراس خیال سے اے پچھسکون میسر ہوگیا۔

ان لوگوں کومرزا دروازے کے قریب فصیل کے باہر سے قرناؤں کی للکارتی ہوئی آ وازیں، جنگی نقادوں کی گونج اور پیئلڑوں سیاہیوں کاشور سنائی دیا۔

'' دشمن دروازے کھول کرشہر میں واخل ہوجانے کی کوشش کرر ہاہے'' خان زادہ بیگم نے چلا کر کہااور کھوڑے کی لگام وصلی حچوڑ دی۔

سپاہی اپنے گھوڑوں کوسر پٹ دوڑاتے ہوئے اسے آگنگل کر پھا تک کے پاس پہنچ گئے۔لیکن مرزا دروازے کے باہر مچتا ہوا شور، بلغار کے لیے لگائی جانے والی سٹرھیاں اور فصیل کی دوسری جانب سے اڑاڑ کراندر آتے جلتے ہوئے تیر۔ بیسب کچھ محض فریب دینے کے لیے تھا۔ عین اس وقت دیمن فصیل کے گھیرے کی دوسری جانب اپنی زیادہ تر سٹرھیاں کھڑی کررہا تھا۔اوراس جگہ خواجہ عبداللہ کے پاس سپاہی کم تھے۔

خان زادہ بیگم اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہرے داروں کے حجرے میں گئی۔ ایک سپاہی نے مشعل جلائی اور او پر جانے والے زینے کی سٹر ھیاں نظر آنے لگیں فضل الدین ڈر گیا کہ خان زادہ بیگم سٹر ھیاں طے کر کے سب سے پہلے فصیل کے او پر پہنچے گی اور اس نے دوسروں ہے آگے نکل کر زینے پر قدم رکھ دیا۔

منڈیریر سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔خان زادہ بیگم بھی مشعل ہاتھ میں لیے ہوئے وہاں پہنچے گئی۔فضل الدین نے فوراُہی مشعل اس کے ہاتھ سے لے لی۔

"بوشیاررہے بشنرادی ایسانہ ہو کہ روشنی میں وشمنوں کی نظر آپ پر پڑجائے''

محافظین کوان چوڑی سیر حیوں کے اوپری حصے نظر آنے گئے جو باہر نصیل سے نگا کرلگائی گئی تھیں۔ کمک پہنچ جانے سے پہرے دار کا حوصلہ بڑھ گیا ،اس نے جھک کراپنے دونوں ہاتھوں سے ایک سیر ھی کے اوپری حصے کو پکڑا اور اسے نیچ گرادینے کی کوشش کرنے لگالیکن عین اسی لمبحے دشمن کا ایک تیر آ کراس کے سینے میں اثر گیا۔ بچارانو جوان سیڑھی سمیت نصیل سے نیچے جاگرا۔

منڈ ریے قریب ہی پھر ڈھیر تھے۔خان زادہ بیگم نے ایک بڑے پھر کو بمشکل اٹھا کرنیچے پھینک دیا۔اس کے بعد سپائی بھی پھر پھینکنے لگےاورفصیل کے باہر نیچے ہے امجرتی ہوئی گالیوں اور کراہنے کی آ واز وں نے واضح کر دیا کہ پھر

نٹانے پرمگ رہے ہیں۔

صاحے پر مصارب ہیں۔ اس اثنا ہیں فسیل کے گھیرے کے ایک دوسرے جھے میں جہاں خاتان درواز ہ واقع تھا، نقاروں اور قرناؤں کی آ وازیں اور فئج کے نعرے فضامیں گونج اٹھے۔ بیہ آ وازیں تیز ہوتی جارہی تھیں، قریب آتی جارہی تھیں،شہر کے بالکل پاس ہی ہے انجررہی تھیں۔

ں ہے۔ ''شہرادی ذراغورے سنیے!''فضل الدین گھبرا کر چیخ اٹھا۔'' دشمن شہر میں داخل ہو گیا!''

. نویان کوکتاش مایوی سے چیخ اٹھا:

''ارے شنرادی ،غداروں نے خاتان درواز و کھول دیا۔فوراً قلعے کوواپس چلئے .... قلعے کو، قلعے کو!''

ر بریں بریں کے برائی کے ساتھ زینے ہے اتر نے لگی اور میر عمارت فضل الدین اور چندسپاہی مشعلوں سے راستہ دکھاتے ہوئے اس کے پیچھے بیچھے لیکے۔ نیچ پینچ کرسب لوگ جلدی ہے اپنے گھوڑ وں پرسوار ہو گئے ۔

‹‹مشعل کو پھنِک دیجئے!'' خان زادہ بیٹم چلائی۔

مشعل فضل الدین کو واقعی تاریکی میں نظر آ تا ہوا بہت اچھا نشانہ بنادیت ۔ وہ لوگ گھوڑوں کو اندھیرے میں سر پٹ دوڑاتے ہوئے قلب شہر میں واقع قلعے کی طرف چل دیئے۔

لیکن قلعہ تھوڑی ہی دوررہ گیا تھا تو نیز ہے اورمشعلیں لیے کثیر تعداد گھڑسواروں نے ان کا راستہ روک لیا۔ تب انھوں نے مشعلوں کی روشنی میں احمرتنبل کو دیکھا ، کمر میں کارچو بی کا پڑکا تھااورسر پرچپچما تا ہوا خود نے فضل الدین کو لگا جیسے اچا تک اس کے دل کوسر دہنبنی زنجیروں نے جکڑ لیا۔

۔ دشمن کےان سواروں نے خان زادہ بیگم اوراس کے سپاہیوں کو گھیرلیا۔احمد تعبل نے مذاقبہ کہج میں اپنے ایک سپای عکم میں

كوظم ديا:

''ارے ذرامشعل تو دینا.... آخاہ، خان زادہ بیگم؟ آنکھوں پریفین نہیں آ رہا ہے۔ آخراس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے بیابیالباس کیوں زیب تن کررکھا ہے جیسے کوئی بہا درمر دہوں؟''

" ہے،وفاداراور بہادرمردد نیامیں رہے ہی کہاں!"

''اند جان مِساگر ہے مرزمبیں بچے تو لیجئے ہم حاضر ہیں،شنرادی!''

ازون حسن جواحمہ تنبل کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، نہنس پڑا۔اتنے میں پچھاور گھڑ سوار آن پہنچے اور مشعل کی روشی بے ریش علی دوست بیک پر پڑی جو آئیسیں بھینچے ہوئے قابل دتم انداز سے مسکرار ہاتھا۔ بابراپی روائلی کے وقت شہرای مخض کوسونپ گیا تھا۔ بابر کے بستر مرگ پر پڑے ہونے کی خبر سننے کے بعد علی دوست بیک کواس سے کوئی امیر نہیں روگئی تھی اوراس نے احمہ تنبل سے ساز باز کر کے محاصرین کے لیے خاقان درواز ہ کھول دیا تھا۔

خان زادہ بیگم نفرت کے ساتھ چنج اٹھی:

'' آپخودکوسچامردتصورکرتے ہیں کیا؟ آپلوگول کے لیے تو شجاعت اورغداری میں کوئی فرق ہی نہیں!ابھی کل بی کی بات ہے کہ آپ نے مرزابا برے وفا داری کی تئم کھائی تھی اور آج… مجھے معلوم ہے کہ کل آپ مرزاجہا نگیر کے ساتھ بھی غداری کر بیٹھیں گے!''

تعبل نے اپنی تکوار کے دہتے پر ہاتھ رکھ دیا۔

'' ذراسوچ سمجھ کربات سیجئے ،شنرادی!''اس نے کہا۔'' بے وفائی تو مرزابابر نے کی۔ان کے سمرقند پر قابض ہو جانے کے بعد اند جان مرزا جہا تگیرکول جانا جا ہے تھا۔لیکن بابراس پر راضی نہ ہوئے ۔ ہمیں انصاف کی خاطر تکوار امخانی . یزی اورآج ہم ظفر یاب ہوئے!.... اورآپ .... آپ .... "بیک احیا نک غصے ہے آگ بگولا ہو گیا، " آخرآپ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھے جماری بےعزتی کیوں کررہی ہیں؟ آپ کو پیطرز عمل سکھایا کس نے جوایک دختر تاجدار کے ت قطعا شایان شان نیس؟ کمبیں ای میر عمارت نے تونہیں جوآپ کے سامنے کھڑا ہواہے؟''

اور انگاروں کی طرح دھکتی ہوئی آئے تھیں فضل الدین کو گھورنے لگیں۔فضل الدین نے بھی اپنی نظریں نہ جھکا کیں۔

" شنرادی نے ہم مردول کوتہذیب کاسبق سکھایا ہے۔ان کے الفاظ کودوسرے معنی کوئی دغاباز ہی پہنا سکتا ہے!" '' کون ہے دغاباز!''تنبل نے تلوار کونیام ہے تھینج کرفضل الدین کی طرف گھوڑ ابڑھایا ای کمیے خان زادہ بیگم نے بھی ایے گھوڑے کوایڑی لگائی اورتنبل کووار کرنے ہے روک دیا۔

''کسی میر ممارت پر تلوارا مخاتے ہوئے شرم آنی جا ہے!''

تنبل اورخان زادہ بیگم کے گھوڑے ایک دوسرے سے نگرا کر کا نپ اٹھے اورالف ہو گئے یتنبل خان زادہ بیگم کے سرکےاویر تکوارتھمانے لگا۔

" آپ اس کی حفاظت کر د بی ہیں.... اس نقشے ساز؟ او چھے خاندان کی اس زنا کار ہراتی کی؟ شرم نہیں آتی؟ ارے ہاں، مجھے باخبرلوگوں نے بتایا تھا کہ بیاستاد شنرادی کو گمراہ کرر ہاہے لیکن مجھے یقین نہیں ہوا تھا۔اب ہو گیا!'' ''ارےغدار، تو تو مجھ پرتہت نہیں لگا سکتا!'' خان زادہ بیٹم نے غصے سے کہااور خنجر زکال لیا۔

تخجرتنبل کی زرہ سے جے وہ چونے کے نیچے پہنے ہوئے تھا بگرایااور خازادہ بیگم کے ہاتھ ہے چھوٹ کرجھنجھنا ہٹ کے ساتھ پھروں پر جا گرا تنبل نے فورا ہی وار کیا لیکن تلوار صرف شنرادی کی دستار کے ایک کونے ہی ہے گلی جوسر ہے لڑھک کر تیجر کے پاس جاگری اورخان زاوہ بیگم کے لیے لیے بال ثانوں پر بکھر گئے۔

اتنے میں مرزاجہانگیراپے محافظ دستے کے ساتھ وہاں آپنچا۔اے دیکھتے ہی علی دوست بیک نے تنبل کوآگاہ کر

خان زادہ بیگم مرزا جہا تگیر کی سوتیلی بہن تھی پھر بھی بہر حال بہن تو تھی ہی اور وہ سب کے سامنے اس کی بے عزتی کو برداشت نبیں کرسکتا تھا۔ احمتنبل نے اپنے گھوڑے وجہا تگیری طرف موڑ کراپی صفائی چیش کرنے کی کوشش کی: "آپ نے دیکھا، دیکھ لیانا حکمران عالی؟ آپ کی ہمشیرہ ہاتھوں میں ہتھیار لیے ہم پرحملہ کررہی ہیں۔ان کے قریب بیادنی خاندان کا مکار کھڑ اہواہے، یہ معمار۔ یہ شخص توانھیں گمراہ کررہاہے!''

"مير ممارت فضل الدين تم جيے غدار بيك ہے زيادہ پا كباز ہيں، ہزار گنا زيادہ!" خان زادہ بيكم چيخ اشى۔"ان كون پراندجان نازكرسكا تفا\_اورآپ،آپ .... سب كےسب قاتل بين،غدار بين!.... آپ سب پر مادے خوابول کو پاش پاش کردینے کے لیے پر وردگار کا قبرنازل ہو!... ہمارےخوابوں کو چکنا چور کرنے کے لیے!" خان زادہ بیگم کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ساتھ اس کی آئکھوں ہے آنسو بہد نکلے۔ دہ گھوڑے کو چا بک مار کے

قلعے کے پھا ٹک کی طرف جانا جا ہتی تھی لیکن سیاہیوں کی دیوار سے سامنے رکنے پر مجبور ہوگئی۔ تب اس نے بید معلوم کرنے

کے لیے کہ فضل اللہ بین کا کیا حشر ہوا،مڑ کے پیچھے دیکھیا۔

فضل الدین نے کمر پرتکوارٹول کے اناڑی بن کے ساتھ اسے میان سے نکالا اور خان زادہ بیگم کارات روک لینے والے سپاہیوں کی طرف جھپنا ۔لیکن گھڑ سوار فوجیوں نے اس کے گھوڑ ہے کو دونوں طرف سے دبوج کراس کے ہائیں ہاتھ میں لگام چھین کی اور دائیں ہاتھ پر موٹاڈ نڈ امار کرتکوار نے گرادی۔

چندلحات کے بعد جب جہاتگیر کے اشارے پر سپاہیوں نے خان زادہ بیگم کو جانے کا راستہ دیا اور وہ قلعے کے پھا تک میں داخل ہوئی تو اس نے مڑ کر دیکھا کہ تنبل کے سپاہیوں نے فضل الدین کوزین پر سے پنچے تھسیٹ کر آنا فاہاں کی مشکیس کس کر ہاندھ دیں اور سینے سے نیزول کی نوکیس سٹا کرا ہے اپنے ساتھ لے گئے۔

٢

نسخل الدین کو ہاتھ میں تیز درد کا احساس اس وقت ہوا جب وہ زنداں کی تاریکی میں تنہارہ گیا۔ اے اندجان کے سرے پر واقع پیخروں سے بنے ہوئے اس زنداں کی سزائے موت پانے والوں کے لیے مخصوص کوٹھری میں دھکیل کر کوٹھری متفل کر دی گئی تھی اور باہروہ پہرے دار بھی تعینات کردئے گئے تھے۔ وہ قلعے کے پھاٹک پر مرزاجہا تگیراوراجم تنبل کے درمیان ہونے والی مختصر بات چیت سے ہجھ گیا تھا کہ اس پر شنزادی کی عصمت خاک میں ملانے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا جائے گا جس کے لیے مجرم کوسٹک سار کردیا جاتا تھا۔ اور بیسزاا گلے روز دی جانے والی تھی۔ فضل الدین ہجھ رہا تھا کہ ان ان ادہ بیگم کو بدنا م کر کے احمد تنبل کو کتنی خوشی ہورہی ہوگی۔ بیگ انتقام لے رہا تھا اور جہا نگیراس کی ہاں میں ہاں ملار ہاتھا کیونکہ اے اور اس کی ماں فاطمہ سلطانہ بیگم کو بیثابت کردکھانے کی بڑی فکرتھی کہ جولوگ بابر کے ساتھ ہیں دو نہایت ہی بدکردار ہیں جبکہ اندجان سے تخت پر قانو نا قابض ہونے والے خودوہ لوگ نہایت ہی پارسا۔

فضل الدین نے سیلن اور تھٹن جری کو تھڑی کی دیواروں ہے اپنے ہاتھ جو پیٹے کے پیچیے بند ھے ہوئے تھے، کئی ہار سائے کہ شایداس طرح کلائی کا درو بچھے کم ہو سکے لیکن درد کم ہونے کی بجائے برابر بڑھتا ہی جارہا تھا... بیتو ڈنڈ کے عرف ایک ہی وار کا نتیجہ تھا جبکہ اگلے روز ... اس پر جانے کتنے ہی پھر بر سنے کو تھے ... اس نے تصور کیا کہ بیسب کیسے ہوگا تو اس کا سرچکرا کیا اور لگا جیسے وہ زندال کی کو تھری میں نہیں بلکہ دومرتعش کو ہساروں کے درمیان کھڑا ہوا ہے جن کی و ھلانوں سے بڑے بڑے ہوئے آرہے جیں اور اسے بس کچل دینے ہی کو جیں ۔ اس نظارے سے خاکف ہو کر وہ درواز سے کی طرف لیکا اس پر پیٹھ سے زور دار نگر ماری اور چیخا تھا:

"کھولو! کھولو! میں کہتا ہوں،کھولو!"

اس غیرمتو قع چیخ ہے دونوں پہرے دارگھبراا مٹھے اور جب حواس درست ہوئے تو ان میں سے ایک نے غصے

" ياگل مو گيا ب كيا؟ بات كيا بي؟"

'' بیرے ہاتھوں کو کھول دیجئے کل جان لے لیجئے گا،لیکن میرا ہاتھ زخمی ہوگیا ہے۔کھول دیجئے!'' پہرے دار ہری طرح بھنائے ہوئے تتے اور بھناتے کیوں نہ، وہ وہاں کھڑے قیدی کی تگرانی کررہے تتے جبکہ ان کے دوسرے ساتھی باہر کے طرف داروں کے ہاں مال لوٹ رہے تتے۔ رات کا وقت تھا پھر بھی اندجان کے کوچوں اور ا حاطوں میں شور قیامت بر پاتھا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں، کتوں کے بھو نکنے، عورتوں کے رونے چلانے ، گاپوں کے رمیھانے اور بھیڑوں کے ممیانے کی آ واڑیں زندال تک سنائی دے رہی تھیں۔ پہرے داروں کو دہاں کھڑے کھڑے کافی مال غنیمت سے محروم ہوتا پڑر ہاتھا۔ بہی نہیں ، کمبخت قیدی بھی بالکل تکمااور گلا بھاڑ بھاڑ کر چلانے والا تھا۔ ایک پہرے دارنے جوعر میں دوسرے سے مجھ بڑا تھا، بجرائی ہوئی آ واڑے کہا:

بدر رہا۔ "تو کہدرہاہے کہ ہاتھ میں چوٹ لگی ہے!....ارے بدمعاش،کل تو دوسری دنیا میں پہنے جائے گا،آخرآج یہ ہاتھ کاردنا کا ہے کے لیے روہاہے؟"

"جلاد کہیں کے!"

" چپرہ زندہ لاش،خاموش ہوجاور نہ اندرآ کے ایک زخم کے دس کردوں گا!"

"ایے میں جبکہ موت سر پر کھڑی ہے، مجھے بیسب سنناپڑر ہاہے "فضل الدین نے دل ہی دل میں کہا۔"لوگ آخر استے ہے۔ دم کیے ہوجاتے ہیں؟ کیسی واہیات ہات ہے کہ دنیا ہے کوچ کر مہاہوں! موت کوٹالناممکن ہی نہ تھا تو کیا احمد تنبل سے لڑکر تلوار ہاتھ میں لیے لیے جان دینا بہتر نہ ہوتا؟....اس وقت مجھے ان حیوانوں کی گالیاں سننی پڑر ہی ہیں اور کل سنگ ارکر دیا جائے گا... بیتو ممکن ہی تھا کہ میں خان زادہ بیگم کے سامنے تنبل پڑوٹ پڑتا۔ ہائے قسمت، تو نے مجھے ایسا کیوں نہ کرنے دیا؟"

اتنے میں گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں، پہلے کی سڑک پراور پھرزنداں کے احاطے میں جہاں فرش پر پھر جڑے ہوئے تھے۔

"كون ٢٠٠٠ مفهر جادً!"

احاطے میں داخل ہوجانے والے تین گھر سواروں میں سے ایک نے پہرے دار کو جواب دیا:

"محرّم قاضى شهر، مولا ناخواجه عبدالله شابى فرمان كے ساتھ تشريف لائے ہيں!"

تینوں ایک ایک کر کے گھوڑوں سے اتر ہے اور پہرے داروں کے تر چھے رکھے ہوئے نیزوں کی نوکوں کے عین سامنے تک آگئے۔

> '' فرمان تو ہمارے دہ ہاشی کو دکھانا چاہے!''بڑی عمراور بھرائی ہوئی آ واز والے پہرے دارنے کہا۔ احاطے میں کھلنے والے دروازے کے او پرایک چراغ شمثمار ہاتھا۔

بلکے زرد چونے میں ملبوس خواجہ عبداللہ نے نیز وں کی طرف سیدھے بڑھتے ہوئے پرسکون اور پراعتاد کہے میں کہا: ''آپ کے دہ باشی کوتو ہم تلاش نہیں کر سکے۔آپ دونوں کے سوایباں آس پاس اور کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ ایسا

کول؟"

عمر میں چھوٹے سپائی نے اپن جھلا ہٹ چھپائے بغیر جواب دیا:

"ادرسب لوگ تو مال لوشنے مجتے ہیں!"

خواجه عبدالله نے گول لپٹاہوا کاغذان دونوں کو د کھایا۔

'' تب تو فرمان کی تعمیل آپ ہی کو کرنی ہوگی''اس نے بڑے پرسکون اندازے کہا۔'' لیجئے ، پڑھ لیجئے!'' اس کے پیچھے رک جانے والے دونوں سپاہی گھوڑوں کودیوار کے قریب ایک بلی میں باندھ کر قریب آگئے۔ ''آپاوگ دہیں کھڑے رہے!''مجرائی ہوئی آ واز والا چلایا۔ سپاہی تھبر گئے۔ پہرے دارنے نیزے بٹا کرخواجہ عبداللہ کے لیے راستہ بٹا دیا اور کاغذ کو لے کراس پرنظریں دوڑا کمیں۔ قبمتی کاغد پرمختصری عبارت درج تھی اوراس کے نیچے بڑی سی مبرگی ہوئی تھی۔اس نے کاغذکوروثنی کے قریب لے جاکر مبرکوغورے دیکھا (پڑھااے ٹھیک سے نہیں آ ٹاتھا)۔

''لو، ذِ رايرُ حوتو''

لیکن دوسرا بالکل ہی ناخواندہ تھا۔خواجہ عبداللہ ہی پڑھ سکتا تھا۔ پہرے دار نے کاغذ کو کئی بارالٹ ملیٹ کرخواہہ عبداللہ کی طرف دیکھا:

" بیرصاحب، یفرمان ہے کا ہے کے بارے میں؟"

"اس میں کہا گیا ہے کہ یہاں بند قیدی انتہائی خطرناک غدار ہے اور بیر کہمیں اسے قلعے کے زندان میں لے جانا

4

کچھفا صلے پر کھڑے ہوئے سیابی نے بلندآ واز سے کہا:

"محترم قاضى صاحب كو قلع مين اس بدمعاش ہے اچھى طرح پوچھ كچھ كرنى ہے!"

خواجہ عبداللہ اند جان کا قاضی تھا،اس بات ہے تو سبھی واقف تھے۔خود ہڑی عمر والا پہرے دار بھی اے دیکھتے ہی پچپان گیا تھا۔ پھر بھی اے پچکیا ہٹ محسوس ہور ہی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قاضی ابھی پچھ ہی دنوں قبل تک بابر کا حمایتی تھا۔ '' بیفر مان خود مرزا جہا تگیر ہی کا ہے نا؟'' بھرائی ہوئی آ واز والے پہرے دارنے نیزے کومضبوطی سے تھام لیا۔ '' شک ہوتو پڑھ کیوں نہیں لیتے!''

" جمیں اس بدمعاش پرختی ہے پہرادینے کا حکم دیا گیا ہے، بہت ختی ہے، پیرصاحب!"

''آپلوگائے بھی؟ صرف آپ دوہی سپائل یہال کیوں تعینات ہیں؟اوراگر... اگر مجرم کے تمایتی زیادہ تعداد میں آ جائیں تو ؟ نہیں،اس قیدی کونورا قلعے میں لے جانا ہوگا! دروازہ کھولیے!''

جوان پہرے دارنے خودہ بڑی عمر دالے ساتھی کی طرف دیکھا: کیاد کی نہیں رہے ہو؟ یہ قاضی صاحب بھی مرزا جہا تگیر کے طرف دار ہوگئے ہیں۔''لیکن دوسرا پہرے دارا ببھی تذبذب میں مبتلا تھا۔

''لیکن ہم دہ ہاٹی کو کیا جواب دیں گے؟''

'' آپ دونوں کو بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا!'' خواجہ عبداللہ نے کہا۔'' اس کی نگر انی تو ہم سب کو کرنی ہوگی ، دوسپائ نا کافی ہوں گے!''

تجرائی ہوئی آ واز والا اس دلیل سے شاید مطمئن ہو گیا اور اس نے نیز کے دویوار سے نکا کر درواز سے کا تفل کھول دیا۔لیکن دہ اندرقدم رکھ بھی نہیں پایا تھا کہ خواجہ عبداللہ کے ایک ساتھی نے اس کے خود پرزورواروار کر کے کوٹھری کے ایمر دھکیلتے ہوئے اسے اپنے قدموں میں گرالیا۔ان لوگوں نے دوسر سے سپاہی کو بھی جو ہکا ہکارہ گیا تھا، ہنکری مار کرفرش ہ<sup>گرا</sup> دیا اور اس کے سر پر تنگ بوری چڑھادی۔

خواجه عبدالله نے اپنے ساتھیوں سے صاف آوازے کہا:

''انھیں ہلاک نہ سیجئے۔ہم کمی کا خون اپنی گردن پرنہیں لیمنا چاہتے'' ''لیکن پیلوگ بعد میں ہمارے نام بتادیں گے'' جوان پہرے دارسیاہ پوری ہے اپنے سرکو نکالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے رونی آواز میں منت ساجت کرنے

:61

'' پیرصاحب،رحم کیجئے ،میرے پیر! میں بھی بھی آپ کا برانہ چاہوں گا! میری جان نہ لیجئے!'' '' خاموش ہوجادر نہانجام براہوگا'' سپاہی چلا یاادر نصل الدین نے اپنے بھا نجے کی آ واز پہچان لی۔ ''تھبرو!'' خواجہ عبداللہ نے طاہر کو تھم دیا۔'' ہاتھ پیر ہاندھ دو، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔اور دوسرا والا تو ب نہ معد ملک س''

ہوش ہی ہو چکا ہے"

"میں دیکھتاہوں!"

فضل الدين طاهراورخواجه عبدالله كي طرف ليكا:

''محتر م استاد!.... میرے بھانج! طاہر جان!.... میرے نجات دہندو!....''

خواجہ عبداللہ میر عمارت کومجت بھرے انداز میں لیکن مضبوطی کے ساتھ سہارا دیتا ہوا مشکیس کھولے بغیر ہی احاطے میں لے آیا۔ یہاں اس نے دروازے کے اوپر رکھے ہوئے چراغ کی روشنی میں نصل الدین کے ہاتھوں پر بندھی ہوئی ری خخرے کاٹ دی۔

طاہراوراس کا ساتھی دوسرے پہرے دار کو بھی تھیدے کر کوٹھری میں لے گئے اور باہرے درواز ہ بند کر دیا۔ ''میرے عزیز بھانجے ،خدانے تمہیں یہال کیے بھیج دیا؟''

"میں سرقدے آیا ہوں، قاصد بن کر"

"مرزابابر کی صحت کیسی ہے؟"

''وہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔مدد کے لیے جلد ہی یہاں پہنچنے کو ہیں!''

"أنهي معلوم ب كدائد جان بروشمنول في قبضه كرليا؟"

"ابھی تک تونہیں، یہی تومصیبت ہے...."

خواجه عبدالله نے چیکے سے کہا:

"آ ہندآ ہند بولیئے ،مہربانی کرکے آ ہندآ ہند"

طاہر نے ماموں کواپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور وہ لوگ دجرے دجیرے ، بڑی چوکس کے ساتھ شہرے باہر نکلنے لگے۔خوش شمتی سے رائے میں انھیں کوئی بھی نہ ملا۔ فاتحین تو گھروں کولو شنے میں مصروف تنے۔

تین گھوڑوں پرسواریہ چاروں افراد فصیل کے پاس پہنچ گئے ۔ وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا۔

" باہراتر نے کے لیے موزوں ترین جگہ یہی ہے" خواجہ عبداللہ نے کہا جس نے ایک بار بھی اپنی آ واز او نچی نہیں ہونے دی تھی۔ طاہر کے ساتھی نے لپٹی ہوئی رسی کا ایک بڑا سا گولاخر جی سے نکالا۔ طاہر نے رسی فصیل پر پھینکی اور اس کے سہارے وہ چاروں فصیل کے اوپر چڑھ گئے۔خواجہ عبداللہ فضل الدین کے پاس بی کھڑا ہوا تھا ( دروازے ہے ہوکر باہر نکلنا خطرناک ہے)۔" میں مجھ رہا ہوں، پیرصا حب شکریہ،استادمحتر م!"اس نے اپنی بغلی جیب سے پچھ نکال کرمیر

ممارت کوتھادیا۔ بیتھی اشرفیوں سے بھری چرمی تھیلی۔ '' حکمراں کی والدہ صاحبہ ملکہ عالیہ نے دی ہے''

''اوو،افھیں بھی معلوم ہو گیا کہ میرے ساتھ کیساسلوک کیا گیا ہے؟''

اوو، ایس اس اس اس استان کا میں ہے۔ استان کے جان بھائی جانی جائے ہی جی کی کہ تنبل خان زاد و بگر کو گئی ہے۔ آپ جانے ہی جی کہ کہ خان زاد و بگر کو گئی ہے۔ آپ جانے ہی جی کہ کہ خان زاد و بگر کو ہے۔ آپ جانے ہی جی کہ کہ خاندان کی عزت میں ہرگز بٹاند لگنے ویں گے۔ بچ ہے ہا؟" بدنام کرنا چاہتا ہے لیکن جب تک ہم زند و جیں، مرز ابا پر کے خاندان کی عزت میں ہر گئے ہوئے عزم کے ساتھ کہا۔" میں ''بالکل درست فرمایا آپ نے!''فضل الدین نے تھیلی کو اندر دنی جیب میں رکھتے ہوئے عزم کے ساتھ کہا۔" میں بیاں سے سیدھاجا کرمرز ابا ہر کی خدمت میں حاضر ہول گا''

اوراس نے عربی میں بات شروع کردی فضل الدین کواس نے بھی عربا انہم اور عالی نب خانم آپ کوایک اور ہی مشورود ینا چاہتے ہیں اور اس نے عربی میں بات شروع کردی فضل الدین کواس نے بھی عربی پڑھائی تھی اس لیے میر شارت استان استاد کیا کرتا تھا۔ انسینے اسمر قذاتو طاہر بیگ جائیں گے جو قاصد ہیں ۔ ممکن ہے مرز ابابر سمر قندسے روانہ ہو چکے ہوں اور داستے میں ہوں ۔ طاہر بیگ ان سے ملاقات کرلیں گے۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے، آپ نادر صلاحیتوں کے مالک ہیں، آپ کوتو اپنا پورا خیال رکھنا چاہیے ۔ ماور النہر میں خوف اور بعادت کی یہ جائد ہی ختم ہونے والی نہیں ۔ آپ نے بھی ہرات جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اب اس خواہش کی تھیل کا وقت آگیا ہے''

فضل الدین کی جو پہلے ہرات میں رو چکا تھا، آئکھوں میں اس شہر تک کا طویل ، بہت ہی طویل راستہ پھر گیا۔ اس راستے میں جانے کتنے ہی خطرناک مقامات آتے تھے اور اسے طے کرنے کے لیے کئی مبینے در کا رہتے ۔ میر عمارت کا ول مغموم ہو گیا: میں اس سب کو چھوڑ دول لیکن کس کی خاطر؟ اس کے زخمی ہاتھے کا درد جسے وہ تقریباً فراموش کر چکا تھا، دوہارہ زور پکڑ گیااور اس نے اپنی دائیں کا ئی سہلائی ۔

'' میں کیے .... اپنے وطن کو آخر کیسے چھوڑ دول بھتر م استاد؟''

"ابھی تو آپ خراسان جائے جہاں علی شیرنوائی رہتے ہیں۔وہی آپ کا وطن ہوگا"

" بے شک .... لیکن وطن .... میں شاید واپس نہ ہوسکوں اور گھر میں میری کتابیں اور نقشے رکھے ہوئے ہیں۔ !"

'' میں آپ کے گھر جا کرساری چیزیں اچھی طرح جھیادوں گا، آپ فکرنہ کیجئے ، ماموں جان!''

یادی فضل الدین کے دل کوئز پانے لگیں۔ یادی خان زادہ بیگم کی جس کا اے ایسا لگ رہا تھا کہ اب بھی بھی دیدار میسر نہ ہوگا۔ ہال، وہ مجھتا تھا کہ خواجہ عبداللہ اور قبلوغ نگار خانم کے اسے ہرات بھیجنے کے فیصلے کا ایک سبب بھی تھے، اس کے اور خان زادہ بیگم کے محبت بھرے اور ویچیدہ تعلقات بھی تھے، اس کے لیے بیک وقت ہا عث راحت اور ہاعث اؤیت تعلقات۔

طویل خاموثی کے بعد آخر کاراس نے خواج عبداللہ سے کہا:

"استاد محترم، مرزا بابر کے نام پرحرف ندآنے دینے کے سلسے بیں آپ کی مدد کرنے کے لیے میں سب بچو کرنے کو تیار ہوں۔لیکن آپ سے میری ایک ہی التجا ہے: ملکہ صاحبہ سے کہد دیجے گا کہ دو التی سیدھی افواہوں پر یقین نہ کریں۔خالن زادہ بیٹم پر ڈنگ کرنے کی کوئی وجہ نبیس ہے، دواپٹی پاک دامنی کے اعتبارے لا ثانی ہیں!" ۱۰ اور میں جانا ہوں کہ آپ بھی اتنے ہی پاک ہازیں۔اگرہم آپ کی ایمان داری پرامتہارنہ کرتے تو بھلا جان م<sub>طرع</sub> میں ڈال کر پہرے داروں کو دھوکا دے سکتے تھے؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہتھا کہ بھی مجھے ایسا کام کرنا پڑے گا، میراحوصلہ تو طاہر بیک نے بڑھایا۔لوگ کہتے میں نا کہ دشمنوں کی سازشوں کے جواب میں خود بھی چالا کی ہے کام لیما

چاہیے "آپ نے نو جھے دوسری زندگی عطا کر دی مجتر م استاد! لیکن آپ ہے گز ارش ہے کہ خود بھی ہوشیار رہنے گا۔اور میرے بھانچ بتم بھی!...."

مشرق میں افق کا ایک حصدز روہو چلاتھا۔فضل الدین ری کاسراا پنے جسم میں باند ھنے لگا۔

''پھرملا قات ہوگی ، ماموں جان!''

''انثااللہ تعالیٰ .... طاہر،میر نے نقتُوں کو .... دوسرے تمام کاغذات کو .... کہیں کھونہ دینائے سپاہی ہو،تمہارے لیے انھیں حفاظت سے رکھنامشکل ہوگا اس لیے موقع نکال کے انھیں خان زادہ بیگم کے حوالے کر دینا .... سب کے سب، صرف نقشے ہی نہیں ہمجھ گئے نا؟''

"ضرور!"

"آپ کی اس خواہش ہے میں خود ہی شنرادی کو مطلع کردوں گا" خواجہ عبداللہ نے کہا۔ نضل الدین ہرا یک سے گلے مل کررخصت ہوا اور گیارہ ردوں والی فصیل ہے نیچا تر گیا۔

## ٣

نضل الدین علی تصبح ہی قوا جانے والی سڑک پر گامزن ہو گیا۔

ادرا گلے ہی روز احمر تنبل کے سپاہی خواجہ عبداللہ کے ایک شاگر د کے گھر میں جہاں وہ خود چھپا ہوا تھا، زبر د تی گھس گئے۔ دراصل زنداں کی کوٹھری میں بند پائے جانے والے پہرے داروں نے تنبل کو بتا دیا تھا کہ فضل الدین کوئس نے ادر کیے آزاد کرایا تھا۔

احمر تنبل خوثی سے پھنولا نہ سایا اور گھوڑ ہے کوسر پٹ دوڑا تا ہوا اس مقام پر پہنچا جہاں خواجہ عبداللہ زیرحراست تھا۔ خاقان دروازے کی طرف جانے والی سڑک پر کھوے سے کھوا حچل رہا تھا۔خواجہ عبداللہ مسلح سپاہیوں کے علقے میں دھرے دھیرے چل رہا تھا: جسم پر ایڑیوں تک لمبا کرتا ، ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھے ہوئے اور چیرہ اتر اہوا۔ عمامے اور کرتے کی سفیدی کالی کالی گھنی داڑھی ہے ڈھکے ہوئے چیرے کی سپاہی کو پچھا ورزیا دہ نمایاں کردہی تھی۔

تنبل کوراستہ دینے کے لیےلوگ ہیجھے ہٹ گئے ۔خواجہ عبداللہ کولانے والے سپاہی تفہر گئے اور تنبل نے لگام تھینے کر اپنے گھوڑے کوروک لیا:

" "ارے جھوٹے پیر! باہر کے کا سالیں! ہمارے خلاف سازشیں کرکے تیرا جی نہیں بھرااوراب ہمیں داؤں دے کر ال حرامی کو بھی قانو ناسز ایانے ہے چھڑا کر بھگا دیا!''۔

'' میں نے تو صرف ایک بےقصور کو ناانصافی کی موت سے بچایا ہے'' ''ہونہہ، بےقصور!جعلی فرمان اورمہر۔ بیہ بےقصوروں کے کام تھوڑی ہیں!'' خواجہ عبداللہ پرسینئلز وں نگامیں جی ہوئی تھیں۔اس کے دل میں خیال آیا:اگراس وقت تنبل سے ڈرجا تا ہوں،اگر - بو کھلاا ٹھتا ہوں تولوگ سوچیں گے کہ دافقی مجرم ہوں۔

اوراس نے پراعماداور پرسکون نظرا نے کی کوشش کی:

''پہرے داروں کوتو میں نے مرز ابابر کی مہر دکھائی تھی۔ میں تو بس اُن بی کواند جان کا حکمر ان تسلیم کرتا ہوں'' ''ارے بے ایمان ، تو اب بھی اپنے مریدوں کوفریب دینے کی کوشش کرر ہا ہے! اور کون کی مہریں ہوسکتی ہیں؟ مرزا بابر کاسمر قند میں انتقال ہو چکا ہے۔ تخت کے حق دار مرز اِجہا تگیر ہیں''

" مسلمانو!اس جھوٹ پر یقین نہ بیجئے! خدا کے فضل و کرم سے مرزا بابر زندہ وسلامت ہیں۔وہ اندجان آ رہے ں"

یں ''حجوث تو خود ہی بول رہا ہے۔لوگو! میخص اپنے مریدوں کوفریب دے رہا ہے، اپنے جرم پر پر دہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔اس نے ایک مجرم کی ،اپنے ایک یار کی فرار ہوجانے میں اعانت کی ہے۔ بے ایمان پیرکومزائے موت کمنی چاہیئے!لوگو!سنگسارکرد بیجئے اسے! آپ کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہوں توسنگسار کیجئے اسے!''

تنبل نے کاتھی ہے یوں پنچ لنگ کرجیے گھڑ سواروں کے مذبوح بکرے کوز مین ہے اٹھانے کے کھیل میں ہمہ لے رہا ہو، گھوڑے کے ہم کے قریب سے پھرتی کے ساتھ تھی کے برابرایک پھراٹھا یا اور دوبارہ کاٹھی پر بیٹھ کرخواجہ عبداللہ پر ماردیا۔ پھرخواجہ کے کشادہ سینے پرلگا اور سفید کرتے پرغبار کی لکیر بنا تا ہوالڑ ھک کرز مین پرگر گیا۔اچا تک اٹھنے والے دردے خواجہ عبداللہ کی آئکھوں میں آنسوآ گئے۔

> سپائی جھک کرموزوں پھر تلاش کرنے گئے۔خواجہ عبداللہ پوری قوت کے ساتھ چلایا: ''ارے مسلمانو! آپ بید کیا کررہے ہیں.... ہوش میں آ ہے!''

استے بین اسے بچوم بین ایک بین سالہ نو جوان دکھائی دیا اور اس کے ذہن بین اس واقعے کی یا دواضح طور پرتازہ ہو گئی جب ایک روز میر آب گاؤ کوسزائے موت دی گئی جب ایک روز میر آب گاؤ کوسزائے موت دی گئی جب ایک روز میر آب گاؤ کوسزائے موت دی گئی جب ایک روز ایک روز ایک موت ندد ہے ہے۔ "کاش اس نے واجہ عبداللہ نے سوچا کاش اس موقع پر اس نے باہر سے کہا ہوتا:" اس خض کوسزائے موت ندد ہے ہے۔ "کاش اس نے گئی کیا ہوتا! لیکن اس نے تو دوسراہی مشورہ دیا: احمد تنبل جیسے بیگوں کی مرضی کے خلاف قدم ندا شاہے ۔ وہ ایک بے تصور خص کی حفاظت نہیں کر سکا تھا۔ اور اب وہ خود ہی اس حالت کو پہنچ گیا تھا کہ اسے بلاکسی جرم کی سزائے موت دی جائے والی تھی۔ اور اب درویش گاؤ کا بیٹا اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس پر پھراؤ کر ہے گا۔ ضرور کر ہے گا اور کہا جیکا بیا قدام جائز نہ ہوگا ؟ لیکن ابھی کوئی خواجہ عبداللہ کو پھر نہیں مار رہا تھا۔ اس نے تو ایک آدی کی جان بچائی تھی، سزائے موت آخر کیوں؟

''مسلمانو!'' خواجہ عبداللہ ایک ہار پھر زور سے چلایا۔'' میں انصاف کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے ہے نہیں ڈرتا! لیکن حق وانصاف پر ہے کون؟ ذرابی بھی سوچئے۔ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا دشمن کون بنار ہاہے؟ نیک آ دمیوں سے خارکون کھا تا ہے ، کون ہے جوانھیں پھرول ، تلوارول یا بہتان تراثی کے ذربے بعد موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرر ہاہے؟ ہمارے لیے مصائب کے بیایام آخر لایا کون ہے؟''

"توخود بىلاياب .... "احمتلل برس يرار

د میں نے تو مرزابابر کو بچین ہی ہے علم حاصل کرناسکھایا، آنھیں انصاف پہند بادشاہ بنے اور ماورالنہر کو متحد کرنے کا شعور دیا تا کدا قرباکش جنگیں بمیشہ کے لیے ختم ہوجا کیں۔ مرزابابر نے ایک عظیم کام ہاتھ میں لیا۔ سمرقنداوراند جان کو متحد کرنا شروع کیا۔ میں صدق دل ہے مسرور ہوالیکن آپ .... آپ او گول نے کیا گیا، باغی بیگو؟ آپ نے تو ایک بار پھر مطلبت کے نکڑے نکڑے کردیئے .... مسلمانوا میری موت سے اگر آپ کی بذھیبی ختم ہوتی ہوتو ضرور میری جان لے بیجے ، میں تیار ہوں!"

''اشاوُ پقر،جلدی کرو،جلدی!''تنبل نے بجوم کو تکم دیا۔ کسی شخص نے پچکچاتے ہوئے رونی می آ واز میں مخالفت کی: ''شیخ الاسلام کے فتو کی کے بغیر ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟''

کمی بوڑھے نے اعتراف کیا:

"ہم پر کے قبرے ڈرتے ہیں"

سپاہی تک پھر مارنے کی جراُت نہ کرسکے اور انھیں ہاتھوں میں لیے ہوئے تنبل کی طرف مڑے۔اس نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے تھم دیا:

"ارے صد ہاشی! تلوار تھینچ کراس کا سرتن ہے جدا کر دو!"

حبشی جیےسیاہ فام صد باشی نے جا ندی کے دیتے والی تکوار نیام سے نکال لی۔خواجہ عبداللہ نے اس سے آٹکھیں ملا کر دچیرے سے انتہاہ دیا:

'' دیکھو،میر بدل بیگ،کہیں میرامعصوم خون تمہاری سات پشتوں کو تباہ نہ کرڈ الے''

جوم میں سہی سہی سر گوشیاں سنائی دیں: -

"پیرصاحب کاخون ہماری گر دنوں پر ہوگا"

صدباش كى تلواراد پرندائه كى \_اس فى اسى آ قاسى التجاكى:

"محترم بیگ، مجھاس کاربدے معاف فرمایے"

تنبل نے اس کی پیٹھ پرزورے جا بک رسید کردیا۔

''میں نے تجے صد باتی کے عبدے سے برطرف کردیا، بردل کہیں گا... خبرٹھیک ہے! سپاہیو!اس ہے ایمان کو دروازے کے پاس والی حوالات میں لے جاؤ۔اورآپ' اس نے ہجوم کی طرف قبرالود نگاہوں سے دیکھا،''آپ لوگ سینگار بیٹے! کی نے ہمارے پیچھے بیچھے آنے کی جرات کی تو سرقلم کردیا جائے گا! ذرا بھی رخم نہیں کروں گا۔ ذرا بھی!'' کوئی گھنٹے ہجر بعدا حمد تنبل اپنے سپاہیوں کے ہمراہ حوالات سے قلع میں آگیا۔ بعد میں اہل اند جان حوالات کے فرد کی سینچہ تو انھوں نے خواجہ عبداللہ کو خاتان دروازے کے ہم تیر سے لئکتے دیکھا۔ پیرکا عمامہ زمین پراس کے پیروں کے پاس پڑا ہوا تھا اور میت سیدھی ہوکر اکر گئی تھی۔ لوگوں نے میت کو احتیاط کے ساتھ بھائی کے پھند ہے ہے نکالا اور سے گئاہ ہلاک کے جانے والے شہید کی طرح سپر دخاک کردیا۔

نفل بہاراں کی مسلس بارشوں کو دلدل میں تبدیل کردیا تھا۔ طاہراُ ڑتے ہوئے چھینٹوں کے درمیان کی کڑے ان اس خور کے و ذرا بھی دم لینے کا موقع دیے بغیر سریٹ دوڑائے جارہا تھا۔ اسے جلد از جلد سمر قند پہنچ کراند جان کے واقعات کی تفصیلات بیان کرنی تھیں۔ اگر مرز ابا برصحت یاب ہو کر اہل اند جان کی وفا داری پر اعتبار کرتے ہوئے ہوئی واقعات کی تفصیلات بیان کرنی تھیں۔ اگر مرز ابا برصحت یاب ہو کر اہل اند جان کے طاہر گھوڑے کو مسلسل دوڑائے جان تھا۔ اس کا گھوڑا کا فی طاقتور تھا لیکن کیچڑ میں ٹائیس بری طرح تھنس تھنس جاتی تھیں اور دوڑ نے میں بہت زورلگا نا پر با تھا۔ آخر کا روہ نڈ ھال ہو کر گر پڑا اور اس کے نتھنوں سے جھاگ کے ساتھ ہی ساتھ خون بھی بہنے لگا۔ بیدواقع توا کے خوا ہو تھی تھا۔ آخر کا روہ نڈ ھال ہو کر گر پڑا اور اس کے نتھنوں سے جھاگ کے ساتھ ہی ساتھ خون بھی بہنے لگا۔ بیدواقع توا کی خور الا پر بید گھوڑا الو چوہم نزد یک پیش آیا۔ طاہر نے کا تھی کھوڑ الیا۔ پر بید گھوڑ الو چوہم گھنٹوں کی دوڑ بھی نہ برداشت کر سکا۔ اور ابھی قو قند ،خوجندا ور جزخ آنے باتی تھے ،کوئی دس دنوں کا سفراور باتی تھا۔ گھنٹوں کی دوڑ بھی نہ برداشت کر سکا۔ اور ابھی قو قند ،خوجندا ور جزخ آنے باتی تھے ،کوئی دس دنوں کا سفراور باتی تھا۔ الم اینے اور پرے اُڑ کرجاتے ہوئے طائروں کورشک بھری نگا ہوں سے دیکھنے لگا۔

ویے طاہرا گرطائر بن کر پرواز کرتا تو بھی سمر قند میں باہرے ملا قات نہ کر پاتا۔ باہرا پنی ماں اور استاد کی مدد کے
لیے بہ عجلت نکل کھڑا ہوا تھا۔ سفر میں اتنی تیز رفتاری نہ تھی جتنی کہ دہ چا ہتا تھا لیکن اسے بیا مید بھی تو تھی کہ اندجان کانی
دنو ان تک محاصر ہے کو جسیل سکے گا۔ اند جان میں سال بھر کے لیے رسدا ورخواجہ عبداللہ جیسے دلیر شخص کی قیادت میں ہزاروں
افراد موجود تھے۔ سمر قند نے تو ان دونو ل سہولیات سے محروم ہونے کے باوجود سات مہینوں تک محاصر سے کو ہرداشت کرلا

سمرقند سے روانہ ہوکر بابر بلنغور گاؤں اور خلیلیہ قلع کے پاس سے گزرتا ہوا دریائے سنگ زار کے کنارے پی گئے۔ گیا۔

بابرکو جوطویل علالت کے بعد حال ہی میں صحت یاب ہوا تھا، سہاپی گاڑی میں سفر کرنے کے لیے راضی کرلیا گیا تھا۔ گاڑی میں زم گدے بچھے اور دونوں پہلوؤں پراور پیچھے کی طرف پردے لگے ہوئے تھے۔ گڑھوں میں پیدیے دھپا کھاتے تھے تو میہ سرخ پردے آگ کی لیٹوں کی طرح لہرانے لگتے تھے۔ بابر پر بھرے گدوں سے نیچے کھسک کرعقمی یردے کو ہٹا تا اور پیچھے چھوٹے ہوئے راستے کواشتیاق کے ساتھ دیر تک دیکھتار ہتا تھا۔

الشکرے کوئی فرسنگ جر پیچے پیچے ایک اور گھوڑا گاڑی بھی جونسبتازیادہ خوبصورتی کے ساتھ آراستہ کی گئی تھی، جلی آ رہی تھی۔ اس گاڑی پرجس کی حفاظت کے لیے کائی گھڑ سوار موجو دیتے، باہر کی خالہ مہر نگار خانم اور منگیتر عائشہ سوارتھں۔
بخارا کے حکمر ان سلطان علی نے بینجر پاتے ہی کہ باہر سمر قند کوچھوڑ کر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، شہر سبز کے قریب اپنی فون تخا کردی تھی جو دارالحکومت پر حملہ کرنے کے لیے تیارتھی۔ باہر کو پہلے ہی سے اندازہ ہوگیا تھا کہ اس کے سمر قند کوچھوڑ دبنے سے کیا نتائج برآمد ہوں گے اس لیے اس نے اپنی منگیتر کے سمر قند ہی میں تھہر ہے رہنے کو مناسب نہیں خیال کیا تھا۔
سلطان علی سے اسے بھی بھی کسی نیک بات کی تو تع نہیں رہی تھی۔ خود مہر نگار خانم اور عائشہ بیگم بھی ہر قسم کے خطرات سے سلطان علی سے ان کے خواہاں تھیں، ان کے لیے تو وہ بی بہت تھا جو بائے سنقور کے عہد میں جبیل چی تھیں۔ اس جلد از جلد دور نگل جانے کے خواہاں تھیں، ان کے لیے تو وہ بی بہت تھا جو بائے سنقور کے عہد میں جبیل چی تھیں۔ اس وقت ان لوگوں کے لیے تا شفتہ محفوظ ترین مقام تھا جہاں مہر نگار خانم کا بڑا بھائی اور بابر کا ماموں محمود خان بر سرافتہ ارتفاد عائشہ پیم کی بہن رضیہ سلطان بھی جو محمود خان کے بیگم تھی ، تاشقند ہی میں تھی۔ تاشقنداورا ندجان کا راستہ بھی جزخ تک ایک ہوئی گئی بہن رضیہ سلطان بھی جو محمود خان کے متعلقین کو جو مال اسباب کے ساتھ سفر کر دہے بتھے ، راستے میں حفاظت سے خیال ہے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس خیال سے کہ رسم و رواج کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے ، ستعقبل کے دولہا الہن کے درمیان فرسنگ بھر کا فاصلہ برابر برقر اررکھا جا رہا تھا اور وہ الگ الگ فوجی وستوں کے ساتھ سفر کر رہے ہتھے۔ بہن کے درمیان فرسنگ بھر کا فاصلہ برابر برقر اررکھا جا رہا تھا اور وہ الگ الگ فوجی وستوں کے ساتھ سفر کر رہے ہتھے۔ بنام کو لشکر نے دریائے سنگ زار کو عبور کر کے سرمبز وشاداب ٹیلوں پر پڑاؤ ڈالا تب بھی بید دوری برقر اررہی اور خیمے الگ الگ بی نصب کے گئے ۔۔۔۔

۔ ٹیلوں کی ڈھلانوں پرلا لے کے پھول کھلے ہوئے تھے۔فضاصاف وشفاف تھی اور ہلکی ہلکی ہوا کیں چل رہی تھیں۔ ہابرزم زم گھاس پر شہلتے ہوئے خودکومسر وراور بے فکر سامحسوں کرر ہاتھا۔

۔ سمرفقدے کوچ کرتے وقت اسے جن اداسیوں اورفکروں نے مغلوب کررکھا تھاوہ دھیرے دھیرے غائب ہوتی جاری تھیں۔

پر بھی کچھ باتیں اس کے دوصلے پست کر دی تھیں۔

جانے کتی مشکلات جھیل کرسمر قند پر قبضہ کیا اور پھر خودا پی مرضی ہی ہے اسے جھوڑ دیا تھا! اسے لگنا تھا جیسے اس ک سارے اقد امات پر ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا گیا ہوا کی لیے گزشتہ کچھ دنوں ہے اس کی ذبئی کیفیت نا خوشگوار ک رہتی تھی۔ لیکن اس وقت ابن ہر ہے بھرے ٹیلوں پر تازی ہوا ہیں سرت کے ساتھ سانس لیتے ہوئے وہ سمر قند یا اپنے الوالعز ماند منصوبوں کے بارے ہیں نہیں بلکہ اس بارے ہیں سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں اور اپنے استاد کی حفاظت کرنے کے لیے جارہا ہے جودل کی آواز پر کان دھرنے ہے متعلق خان زادہ بیگم کے مشورے کی بموجب اطمینان بخش نیکی اور شراخت کی بات تھی۔ اس کی حفاظت ہیں اس کی مشکیتر بھی سفر کررہی تھی ، یہ بھی ایک نیک کام تھا اور اس نے سوچا کہ اسے ایے ہی بہادرانہ کارنا ہے انجام دینے چاہئیں۔

بابرد هیرے دهیرے ویساہی ہوتاً جار ہاتھا جیسا کہ درحقیقت تھا۔لشکرنے ننگ پہاڑی درے'' باب تیمور'' کو پارکر لیاتواس نے گھوڑا گاڑی کا درواز ہ کھولااورسائیس کو بلا کر حکم دیا:

"ے....میرا بھو.... را گھو.... ڑال.... لاؤ!"

ہابر پوری طرح صحت یاب ہوجانے کے ہاو جوداب بھی ہکلا رہا تھا جوطویل علالت کا نتیجہ تھا۔ قاسم بیگ نے اس کی یہ بات نی تواپنے گھوڑ کے کواس کی گاڑی کے پہلومیں لے آیا۔

"عالی جاہ،آپکواس وقت گھوڑ ہے کی کیاضرورت پڑگئی؟"

بابرنے اس اندیشے سے کہ دہ دوبارہ ہکلانے گئے گا،صرف اثبات میں سر ہلایا اور سائیس کو بخت نگا ہوں سے دیکھا گویا کہدہ ہاہو:''میرے تھم کی تقیل کرو!''

قائم بیگ نے اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی۔ چھوٹی داڑھی اور سفید بالوں والے پستہ قد طبیب نے کھلے دروازے کے انداز میں کہا کہ وہ گھوڑے کی اور انداز میں کہا کہ وہ گھوڑے کی کوشش کی ،منت ساجت کے انداز میں کہا کہ وہ گھوڑے کی سواری کم از کم تین چاردن اور نہ کر لے لیکن باہر نے پریشان ہوکر جواب دیا:

(''کو.... بچھ گھڑسو...ا...ری کرنا جی... ج... چ... چاہتا ہوں!''

سائیس گھوڑ ہے کوجس کی چینے پرنمداپڑا ہوا تھااور کا تھی دھوپ جس چیک رہی تھی، لے آیا۔ ''اے واپس لے جاؤ!'' قاسم بیک نے چلا کر کہا لیکن باہر نے ابسے گھوڑے کو واپس لے جانے سے ردیجے

وۓعم دیا: "نہیں،گو.... ژالے آؤ!"اورمسکراتے ہوئے اضافہ کیا:" آپ پرے.... نشان نہ ہول....، بیگ!"

''ہیں، ھو… ڑائے وا اور سرائے ہوئے اصافہ یا '' پ پرے… ماں مہاری ہو۔ اور سرائے ہوئے اسافہ یا '' اپنی گھوڑا گاڑی روک دی گئی۔ ہابراندرے نیچے کی گئی سٹر جیول ہے اُنز کر گھوڑے کے نیاس گیا، ذراویر کھڑارہااور پھراگلی قاش زین کو پکڑ کراچھلا اور پہلی ہی کوشش میں سوار ہو گیا۔ سائیس نے خوشی ہے مسکراتے ہوئے لگا م بابر کوتھاؤں۔ قاسم بیک اپنے گھوڑے پر بابر کے بالکل بیچھے نیچھے چلنے لگا تا کہ ضرورت پڑنے پر فورانی مدد کر سکے۔ لیکن و ولوگ جزخ تک آرام کے ساتھ پہنچ گئے۔

بابرگھڑسواری کے لیے جس کا وہ بچپن ہی ہے عادی تھا، بہت ترس رہا تھا۔گاڑی کے اندر بچھے ہوئے پروں کے زم نرم گدےاہے بستر علالت کی یاد دلا رہے تھے۔لیکن بھور ہے گھوڑ ہے کی شوخ اور پھر تیلی چال نے اس کے جسم کے اندر جیسے شباب کی ان تو انا ئیوں کو بیدار کر دیا جو علالت کے دوران پڑی گھٹ رہی تھیں۔وہ گھوڑ ہے پر جتنا زیادہ فاصلہ ط کرتا جارہا تھا اتنا ہی زیادہ خود کو تندرست اور تو انامحسوس کرتا جارہا تھا۔

جزخ ہے آگے بڑھ کررات کے لیے ایک بار پھر ہرے بھرے ٹیلوں پر پڑاؤڈ الا گیا۔ بابراوراس کی منگیتر کے نیے یہاں بھی ایک دوسرے سے خاصی دوری پرنصب کئے گئے ۔لیکن بابر کے اس روز گھڑ سواری کرنے کی ،خودکو پوری طرق تندرست محسوں کرنے کی خبراس کی منگیتراور خالہ تک بھی پہنچ گئی۔

مبرنگارخانم ہابری خالہ ہونے کے ساتھ ہی ساتھ اس کی مگیتر کے لیے ماں کا درجہ بھی رکھتی تھی اس لیے اس موقع کو تحاکف کے نباد لیے کے بہت مناسب تصور کیا گیا۔ وزیر نماز مغرب کے بعد ہابر کے لیے مبرنگار خانم کے دیئے ہوئے تخفے لے کرآیا: سنبرا چوغہ، زردوزی کے کام کا پڑکا اور چاندی کے دستے کا چا بک۔ چوغہ ہابر کی صحت یابی پرا ظہار مسرت کی علامت تھا۔ پڑکا اس خوابش کا آئینہ دار تھا کہ بابر کی قوت اور عظمت میں اضافہ ہو لیکن چا بک .... چا بک مسرت کی علامت تھا۔ پڑکا اس خوابش کا آئینہ دار تھا کہ بابر کی قوت اور عظمت میں اضافہ ہو لیکن چا بک .... چا بک مشاید اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ آئے دن مجر گھڑ سواری کرتا رہا تھا؟ یا شاید اس کا کوئی اور مفہوم تھا، شاید میہ کہ وہ تیزی سے گھوڑ اووڑا تا ہوا اند جان پنچے اور دشمنوں کو نیست و نا بود کرد ہے؟

ان تحا کف سے بابر کا دل باغ باغ ہوا تھا۔اگلے روز ان دونوں کوایک دوسرے سے جدا ہونا تھا، دواس مقام ہ چینچنے والے تنے جہاں سے تا شقند کا راستہ شال کی جانب مڑجا تا تھا۔

خالہ کے داسطے بھی جواباً کچھ تھا کف کا بھیجا جانا ضروری تھالیکن سوال پیتھا کہ کون کی چیزیں بھیجی جا کیں؟ رائے میں ایسے تھا کف کہاں ال سکتے تھے جوخوا تین کو پہندا تے؟ چاروں طرف بے کراں صحرا پھیلا ہوا تھا... قاسم بیگ نے ہمیشہ کی طرح اس موقع پر بھی ذہانت سے کام لیا اور اشرفیوں سے بھری ہوئی چاندی کی طشتری ہیں ہے کہ تجویز بیش کی۔ باہ نے اس تجویز کو پچھاور بھی وسعت دے دی: اشرفیوں سے بھری ہوئی طشتری اس گھوڑ اگاڑی میں رکھ کر بھیجی جائے جس ب دوسنز کرتار ہاتھا۔

" تا که گاڑی بھی تخفہ بی تصور کی جائے؟ لیکن حکمران ،کل آپ کوگاڑی کی ضرورت پڑ گئی تو؟" " مجھے پاک پروردگار پر بھروسا ہے ،ض.... ض.... ضرور.... رت نہیں پڑ.... ہے گی۔اس گاڑی میں خوا تمن سفر

"! 25

قاسم بیگ نے اس بات کو تھم تصور کرتے ہوئے مزید مخالف نہ کی۔

ا گلے روز جبی بی صبح دوشاندار گاڑیوں ،ارابوں اور اونٹوں پر مشمثل قافلہ مرز اچول ہوتے ہوئے تا شقند جانے کے لیے لیے ثال کی ست مڑگیا۔اس کے ساتھ پہلے سے سفر کرتے ہوئے محافظ دستے کے علاوہ بابر کے فقکر سے منتخب کئے ہوئے سویابی بھی روانہ کئے گئے۔

۔ جلد ہی بیة قافلہ نگاہوں سے اوجھل ہوگیا۔لشکر بھی اپنے راستے پر روانہ ہو گیا بھر بھی بابرایک ٹیلے پر کھڑا دیر تک اپنے لشکر کونبیں بلکہ شال کی سمت جاتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھتار ہاجو بے کراں صحرامیں غائب ہو گئیں۔وویوں کھڑا ہوا تھا جیسے اپنی منگیتر کورخصت کرر ہاہو ،سفر بخیر کہدر ہاہوا وراس کے سلسلے میں اپنے قلبی لگاؤا وراحتر ام کا ظہار کرر ہاہو۔

بابر نے سمر قند میں سودن گزارے متھ کیکن عائشہ بیگم ہے ایک بار بھی ملاقات نہیں کی تھی۔ ملاقات میں رسم ورواج کی دیواریں بھی حاکل تھیں اور نوجوانی کا شرمیلا بن بھی۔اس وقت ٹیلے پر کھڑے کھڑے اسے اپنی اس غزل کا خیال آ گیا جے اس نے بستان سرائے کل میں کہنا شروع کیا تھا:

> حسن کا تیرے ہے چرچا ہر جگہ پر ماہ رو وصل تیرا مجھ کو کب ہو گا میسر ماہ رو مجردہ گھوڑے پرسفر کرتے ہوئے اس غزل کے مزیدا شعار کہنے کی کوشش کرتارہا: سر نہ پہنچا تیرے زانو تک تو جاؤں گا چلا جائے گا لے کر جہاں مجھ کو مقدر ماہرو

قوش تیگر مان مقام پر جہاں رات بسر کرنے کے لیے لشکرنے اگلا پڑاؤ ڈالا ، بابر نے اس شعر کوجس نے اسے تڑیا دیا تھا، کاغذ پرلکھ لیااور مطے کیا کہ غزل کا آخری شعریبی ہوگا۔ پچ کے تین چارا شعار کواس نے بعد میں ،نسبتا پرسکون لمحات میں تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا....

ہاں،اندجان کےمہیب واقعات بابرے قریب ہے قریب تر آتے جارہے تھے۔طاہران کی خبریں لیے ہوئے چلاآ رہاتھا۔

بابر کے نشکرنے جب دریائے نوکو پارکیا تو طاہر تو قندے آ گے بڑھ کر ہا درویش ریگستان میں داخل ہور ہا تھا۔لشکر کے چھ دا تو ل کے پڑاؤ کے بعد ساتویں دن خوجند کے قریب اس کے سامنے کے رخ سے مشکی گھوڑے پر سوار طاہر آتا دکھائی دیا جوغبارے بالکل سیاہ اور تھکن کے مارے اپنی پر چھائیں ہوکررہ گیا تھا۔

"آ پسم قندے کیوں روانہ ہو گئے ، عالم پناہ؟" قاصد نے روتے چلاتے ہوئے کہا۔

اندجان پردشمن کے قبضے اور شہر کے دفاعی انتظامات کے ذمے داروں کی غداری کی خبر سے بابر کو بخت صدمہ پہنچا۔ اسے لگا جیسے دنیا کی بنیادیں ہل اٹھیں ، زمین و آسان یوں کا نپ اٹھے جیسے زلزلہ آ گیا اور بائیں جانب بہتا ہوا سردریا اپنے کناروں کوتو ژکر دوردور تک طغیانی لے آیا۔

دریا کے اس پارخوجند پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔کتنی دور تھا اندجان دہاں ہے، آ ہ،کتنی دور! اور سمرقند بھی کتنی دور پیچھے چھوٹ گیا تھا، ظالم قسمت بابر کوفریب دے کریہاں لے آئی تھی ادراس نے اپنے ایک ہی وارے اے اندجان ہے بھی محروم کر دیا تھااور سمرقند ہے بھی! سے زبین اور آسان کے درمیان معلق دیکھ کراند جان میں اس پرغدار تنبل بنس ر تھا ہمرقند میں خوش قسست سلطان علی بنس رہا تھااور ترکستان میں اپنے نشکر کواکٹھا کرتا ہوا شیبانی خان۔ وہ سب بنس بنس کر اس کا نداق اڑار ہے تھے۔ ہونہد، بھولا بچہ کہیں کا! بیان ہی کے زور دار قبیقے تھے جو چاروں طرف فضاؤں میں گونج رہے تھے!

طاہر نے علی دوست بیگ کی غداری اورخواجہ عبداللہ کو بابر سے وفا داری کی بناپر خاقان درواز ہے کے قبہتر سے انکا کر چانی دیئے جانے کی تفصیلات بھی بتا کمیں۔ بابراس سب کو ہر داشت نہ کر سکا اورا پنے گھوڑ ہے کو چا بک رسید کر کے سرپ دوڑانے دگا۔ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ جا کہاں رہا ہے۔ گھوڑ اجو شبح سے بیاسا تھا، تیزی سے دوڑتا ہواا سے دریا کے کھڑ ہے کراڑ ہے تک لے آیا۔ اچا تک بابر کو یاد آگیا کہ اس کے والد کا انتقال کراڑ ہے کے کٹ کر دریا میں گرویا تا گیا کہ اس کے والد کا انتقال کراڑ ہے کے کٹ کر دریا میں گرا جانے ہی سے ہوا تھا اورا سے لگا کہ دو مبلند کنارا بھی جس پر دو کھڑ اہوا تھا، دفعتا کٹ کر بہاؤ میں گرنے لگا۔ بابر نے گھراکر شدہ تیز دریا کے کنار سے سے گھوڑ ہے وہی ہٹایا لیکن استے میں بہاڑیاں اس کی نگاہوں کے سامنے کا پہنے اورا پنی جگہ سے کھکنے کا گیس، وہ بھی کے بعد دیگر ہے کسی غار میں گرنے ہیں گیس۔

بابرگھوڑے کی گردن سے لیٹ کررونے لگا، پھوٹ پھوٹ کررونے لگااوراس کے شانے ملنے لگے۔ پچھ دیر تک وہ تنہا ہی رہا پھر قاسم بیگ من رسیدہ طبیب کوساتھ لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ قاسم بیگ نے آنسو

بهائے بغیرلیکن بڑے مغموم وملول کیج میں کہا:

''شاہ عالی، ہم سب پرمصائب کے پہاڑٹوٹ پڑے .... میرے گھر میں جو پچھ بھی تھا، اوٹ لیا گیا۔میرے لخت جگرکو بری طرح زخمی کردیا گیا....''

بابرنے سراٹھایا، چبرہ اب بھی آنسوؤں سے ترتھا۔ طبیب اس کی پیٹے سہلانے لگا۔

''آپائے غم زدہ نہ ہوں، حکمراں۔ قاصد نے ہمیں بتایا ہے کہ خدا کے نفنل دکرم ہے آپ کی والدہ صاحباور ہمشیرہ سمجھ سلامت ہیں .... آپ زندہ و تندرست رہیں گے تو دوبارہ سب پھھ حاصل کرلیں گے۔ آپ کواپنا خیال کرنا چاہیے، خدانخواستہ دوبارہ طبیعت ناساز نہ ہوجائے''

بابرجیے پچھن ہی نہیں رہاتھا۔اے لگا جیسے وہ اپنے محبوب استاد کو بچانسی پرلٹکا ہواد مکھے رہا ہوا درایک بار پھراس کی آئٹھوں سےاشک جاری ہوگئے:

'' ہائے میرے محترم پیر، مجھے اس دنیا میں کس کے سہارے چھوڑ کرآپ چل ہے؟ ایسے فرشتہ صفت انسان کوان لوگوں نے بھانسی پرانکا دیا! مجھے ان سے اپنے استاد کا انتقام لیمنا ہوگا! انتقام لیمنا ہوگا!''

اب كبيس جاكرطبيب كوخيال آياكه بابركتني صفائي سے بول رہاہ، ذرابھي تونبيس مكلار ہاہے۔

«فتم کھا تا ہوں کہ آخری دم تک اڑتار ہوں گا!"

اس کے چہرے پر بھی زردی چھا جاتی تھی بھی سرخی لیکن اس کے منہ سے ہر لفظ بہت واضح طور پرنکل رہاتھا۔ ''انقام لوں گا! ہم لوگ لڑیں گے! دستوں کواکٹھا کر کے انھیں بتاد بچئے! ہم کوچ کررہے ہیں.... اند جان چلو!'' ادر ہابرا پنے گھوڑے کارخ تیزی کے ساتھ موڑ کرلشکر کے پاس چلا گیا۔ ہابر نے مرغیلان اوراوش پر قبضہ کرلیا ،احمر تنبل اندجان کے نز دیک اپنی فکست فاش کے بعد بچے کھیج لشکریوں سے ساتھ شہر کے قلعے میں جاچھیا۔

لیکن پیٹےدکھا کر بھاگ کھڑے ہونااس کے لیے مکن نہ تھا، وہ تو اس عیار غداراح پر تنبل کا سامنا کرنا چاہتا تھا جس نے اس کواتنے مصائب سے دو چار کر دیا تھا۔اس نے لگام چھوڑ کرتیزی اور مستعدی سے مقابلے کے لیے کمان تیار کی اور تیر کوتانت پر کھا۔اس اثنا میں احم تنبل نے گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے ہی تلوار نیام سے نکال لی۔ بابر نے تنبل کے بیجان سے سرخ چبرے پر بھینگی آئکھوں کے درمیان ناک کے بانے کا نشانہ لگا کرتیر چلا یا جو جا کراس کے خود کے جبھے پر لگا۔ سے سرخ چبرے پر بھیا تی تو دکی دھات تیر کی نوک سے زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔ بابر کو دوسرا تیر چلانے کا بھی موقع مل سے اس بار اس نے تنبل کی گردن کا نشانہ لگا یونکہ زرہ اور خود پہنے ہوئے فوجی کا چبرہ اور گردن ہی کچھ بچھ کھا دہتے تھے۔ تنبل سے دفاع کرنے میں کا میاب ہوگیا، تیر سے شراکرا لگ جاگرا۔

اتے میں تنہل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے سپائی اس پر تیر چلانے گے اورایک تیراس کی لانگ ہوٹ کے اوپری جھے کو چیرتا ہوا گھٹنے سے ذراینیچ پنڈلی میں آن لگا۔ تنہل بابر کے بالکل قریب پنج چکا تھا اوراس کے دائیں ہاتھ میں کموار چک رہی تھی۔ وہی تلوار ہے، بابر نے پیر میں پھیلتے تیز درد کومحسوس کرتے ہوئے سوچا، وہی اوش میں اس کی دی ہوئی طلائی دستے والی بغدادی تلوار نے اپنے اس کلوار سے اسے ہلاک کردے گاجس کا بھی اس کمبخت نے وفاداری کے اظہار کے طور پر بوسرایا تھا؟ بابر کا ہاتھ کمان کو جواب بے مصرف ہو چکی تھی، دبائے جار ہاتھا۔ اس پر عجب بے جسی می طاری ہو گئی اور جانے مار ہاتھا۔ اس پر عجب بے جسی می طاری ہو گئی اور جانے مانے منظون کرتے ہوئے درد کی بنا پر یا موقع نہل سکنے کے باعث اسے اپنی تلوار نیام سے نکا لئے کا خیال ہی نہ آیا۔

دوسرے ہی لیمے وہ طلائی وستے والی تلواراس کے خود پر پڑی۔ بابر کی آئیموں تلے چنگاریاں کی ناچنے لگیس اسم میں زور
دار بھن بھنا ہن کی ہوئی اور خود کے اس وار کو بر داشت کر لینے کے باو جو داس کے بنچے ہے خون بہد کر گردن تک آگیا۔
'' لگتا ہے جو تے میں بھی خون بجر گیا ہے' بابر نے گھوڑے پر جھکتے ہوئے پچھا اسی برگا تگی کے ساتھ سوچا گویا اس بات کا
اس سے تعلق ہی نہ ہو یتنبل نے اپنی فتح پر مسر ور ہوئے چینتے ہوئے دو بار و تکوار بلند کی ۔ مین اسی لیمج چینچے سے طاہر نے
بر ھر بھور سے گھوڑ ہے کی لگا م کو پکڑ کے جھڑکا اور بابر کو چیچے سے دھکا و سے دیا۔ بابر کا گھوڑ ااپنی جگد ہے پچھآ گے بڑھ گیا۔
تعبل کی تکوار کا زور دار وار بابر کے ترش پر پڑا جس سے تیم اور ترکش کے تسمے پوری طرح کٹ گئے۔
'' حکمر ان الگام تھا مے الگام تھا مے !'' طاہر بابر کے گھوڑ ہے کو جا بک مارتے ہوئے چلایا۔

سرت کے اس کے اس کھوڑے ہے ایسا سخت برتاؤ شاذ و نادر ہی کیا جاتا تھا۔وہ آگ بگولا ہوکر ہوا ہے باتیں کرتا ہوا سوارکواس مصیبت ہے نکال لے گیا۔

بابراوش واپس لوٹا توکنگڑ ار ہاتھااوراس کے سرمیں ہونے والی بھن بھنا ہٹ جلد ہی دور نہ ہوسکی۔

الیکن دخم سے زیادہ اسے دہ بے انصافی اذیت پہنچار ہی تھی جو تسمت نے اس کے ساتھ کی تھی۔ دہ سوچنا کہ جو ہوار اس نے احمد تنبل کو تحفقاً دی تھی اس ہے اس پر دار کیا گیا۔ کیسی ستم ظریفی ہے یہ بھی! اس کے با دجو دلوگ اصرار کرتے ہیں کہ دنیا ہیں سب پچھ پہلے ہی سے طے ہوتا ہے ، ایمان دار کو انصاف نصیب ہوتا ہے اور ہے ایمان کو اپنے کئے کی سزا۔ تو پھر قسمت احمد تنبل کو جس نے ایک ای پرنہیں بلکہ دوسروں پر بھی اسے مظالم ڈھائے ہیں ، آخر سزا کیوں نہیں دی جا معدان جنگ ہیں اس کا مقابلہ استے ذکیل شخص ہے ہواتو آخر اس ہے ایمان کا ہاتھ ہی کیوں طاقتور اور خوش نصیب ٹابت مواج

قلوغ نگارخانم نے بابر کوتسلی دینے کی کوشش کی:

'' خدا کاشکر کہ میرے بیٹے کی جان نے گئی!... فرزندعزیز ،ابھی آپ صرف سولہ ہی سال کے تو ہوئے ہیں۔احمہ تعبل کی عمر تک پہنچتے تہنچتے آپ جانے کتنی ہی فتو حات حاصل کرلیں گے... اس وقت ہمارا ملک ان اقر باکش جنگوں سے بری طرح تباہ و برباد ہو چکا ہے۔آپ کے مامول جان محمود خان کی آپ میں اور مرزا جہانگیر میں صلح کرانے کی خواہش قابل ستائش ہے۔آ جسی جہانگیرکوئل جانا جا ہے اورا ندجان آپ کو''

''اتنی چھوٹی می فرغانہ سلطنت کے کیا واقعی دونکڑے کر دیئے جانے چاہئیں؟ بیتو سارے ماورالنہر کو ملا کرایک کئے جانے کے برعکس ہوگا ، والدہ صاحبہ ....''

''اس وقت اور چارہ ہی کیا ہے، باہر جان!… اور ہمیں محض امور سلطنت ہی کی فکر تو نہیں کرنی ہے۔ تا شقند میں آپ کی منگیتر اوب رہی ہے … مجھے ہمشیرہ صاحبہ کا خط موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آ کرجلد از جلد دلہن گورخصت کرا لے جائے''

باہر ماں کی اس تجویز کی مخالفت کے طور پر کہنا چاہتا تھا کہ ان دونوں کو ایسی کوئی عجلت تو ہے نہیں ، اس'' ماہ رو'' نے اپنی زندگی کی پندر مویں بہار میں ابھی ابھی قدم رکھا ہے اور وہ خود بھی کمسن ہی ہے لیکن کہنے کی ہمت نہ کر سکا۔ دراصل اے خود بھی تو اپنی رلہن ہے جس کے خواب وہ جانے کب ہے دیکھتار ہاتھا، جلداز جلد ملا قات کا اشتیاق تھا.... ہاہ جوزا\* کی ایک گرم شام کو اند جان قلعے کے حرم میں کنیزیں شاندار کھانے تیار کررہی تھیں۔ باد شاہ آخر کارعا کشہ بگم ہے ، اپنی کمن ملکہ سے ملنے آرہا تھا جو پورے ہفتے بھر ہے اس شام کی منتظر رہی تھی۔ سونے اور چاندی کی مختلف چیزوں اورریشی پردوں سے آراستہ حرم میں پھول دارغالیج بچھا دیئے گئے تھے۔ عائشہ بیگم کی مجبوؤں پر لگایا جانے والا وسمہ بھی خشک بھی نہ ہو پایا تھا کہ کی کنیز نے گھبرا کرچیکے ہے کہا:

"تشريف لي آئي اتشريف لي آئي اشاه عالي .... "

زری کالباس پہنے ہوئے باہر برآ مدے میں نظرآ یا۔گزشتہ دو برسوں کی مسلسل آ زمائشوں نے اے کافی بدل دیا تھا، شانے چوڑے چکے ہو گئے تھے جیسے کہا تھارہ سالہ طاقتورنو جوان کے ہونے جاہئیں۔

عائشہ بیٹم جس نے کورنش کے ذریعے اس کا استقبال کیا ، اس کے سامنے خاصی پستہ قد اور دھان پان ی لگ رہی تھی۔ اس کے سر پراونچی طاقی اور کا نول میں موتیوں کے آ ویز ہے تپلی ئی گردن کی بنا پر بہت بڑے بڑے ہے لگ رہے تھے۔

کنیزیں کورنش بجالاتی ہوئی الٹے قدم دروازے کی طرف ہٹے لگیں۔ بابر کو ان میں سے پچھ کی آنکھوں میں شرارت آمیز چمک نظر آئی اور اسے پچھ عجب بھونڈ اپن سامحسوس ہوا۔ بیتو بچے تھا کہ حرم میں حکمران کے رات بسر کرنے کے ارادے سے کنیز دل اور خاوماؤں کو پہلے ہی مطلع کردیا جاتا تھا تا کہ وہ اس سلسلے میں ضروری تیاریاں کرسکیس بجر بھی بابر کوایسے لمحات میں وہاں استے زیادہ افر اوکی موجودگی غیر ضروری معلوم ہوئی۔

اورعا ئشة بيكم بھى كچھزيادہ ہىشرمىلى ثابت ہوئى۔

'' تشریف رکھئے ،حکمران''اس نے بمشکل ہی تن جاسکنے والی کا نیتی ہوئی آ واز میں بابر سے شایان شان جگہ پر بیٹھنے ک درخواست کی۔

اندرونی کمرے میں باریک پردے کے پیچھے تئے بچھی ہوئی تھی۔بابراس جانب دیکھے بغیر نہ رہ سکا حالانکہ اے اپنی خواہش پرشرم محسوس ہوئی۔ دسترخوان کے پاس آ کروہ گدے پراس طرح ببیشا کہ پلنگ اسے دکھائی نہ دے پھر بھی دکھائی دے رہاتھا۔ آخراس نے اپنی نظریں دسترخوان پر جمادیں اور دھیرے سے پوچھا:

"كَيْمُ بِيلَم، آپ كى صحت تو تھيك با؟"

"فداك ففل مے تھيك ہول.... آپ كابہت بہت شكرية"

عائشہ بیگم شرماتی لجاتی بابرے دور دسترخوان کے بالکل کنارے پر بیٹھ گئا۔

تكليف دہ خاموثی چھاگئی۔

نٹی نویلی میں نٹی نویلیوں کی ساری صفات موجود تھیں پر دل اب بھی لڑکیوں کا سابی تھااور شکل وصورت.... عائشہ بیگم اکثر بیار رہتی تھی ،مصائب بھی بہت جھیلے تھے اس لیے اس کا سوکھا سکھٹا جسم بے جان سالگتا تھا۔ بابر جس ماہ روپر ی کے خواب دیکھتار ہاتھا وہ صرف اس کے تصور کی دنیا ہی تک محدود رہی ،حقیقت نے اس کی آرز وؤں پر پانی پھیر دیا۔

<sup>•</sup> جوزان پرمپینه ۲۲ کی سے شروع ہوتا تھا۔

دراصل وہ اپنی کمن بیلم سے سیح معنوں میں واقف بی نہیں ہو سکا تھا ،اس سے ذرا بھی زیادہ واقف نہیں ہو سکا تھا بھتا کر شادی کے بعداس وقت واقف ہوا تھا جب انھوں نے ایک دوسر سے کو پہلی بارد یکھا تھا ( روائ بی بی تھا ) وہ محموں کر ہاتھا کہ روحانی قربت کے بغیر جسمانی قربت و بال جان ہوتی ہے ، گناہ جیسی معلوم ہوتی ہے ۔ عائشہ بیگم نہ اس گی روح کو بیدار کر سکی تھی نہ جنسی بیجانات کو ۔ بہی سب تھا کہ وہ 'امور سلطنت میں مصروفیت' کے بہانے اپنی زیادہ قررا تمیں خودا پی بیدار کر سکی تھی نہ جنسی بیجانات کو ۔ بہی سب تھا کہ وہ 'امور سلطنت میں مصروفیت' کے بہانے اپنی زیادہ قررا تمیں خودا پی خواب گاہ بی میں گزارتا تھا۔ و یہ بھی روائے اور اب شابی کیل کے روائ کے بموجب بادشاہ کو مخصوص وفوں پر بی ترم میں رات بسر کرنے کا موقع مانا تھا۔ باہر کے والد مرزا عمر شیخ نے بھی ایسا بی کیا تھا۔ جہاں تک عائشہ بیگم کا تعلق تھا تو وہ خور بھی باہر کو بھی اور اس احساس سے تر پی رہتی تھی کہ وہ و لیسی شریک زندگی نہیں ہے جسی باہر کو درکار ہے اور جس سے باہر میت کر سکے ۔

عائشہ بیٹم نے قرمزی جائے دانی ہے سونے کے پیالے میں جائے انڈیل کر بابر کو پیش کی۔'' بالکل بچیوں کے ہے ہاتھ ہیں اورخوف سے کانپ رہے ہیں۔میرےخوف سے کیا؟'' بابر نے یو جھا۔

'' شکریے' وہ قصور وارشخص کے سے انداز میں بس اتناہی کہد سکا۔ دراصل وہ خود کوقصور وارتصور بھی کر رہاتھا کیونکہ وہ خاتو ان جس کے خوابول میں وہ بھی کھویار ہتا تھا، جس کے زانو پر سرر کھنے کا آرز ومند تھا، اس وقت اس کے سامنے شرم کے مارے پچھے یول سکڑی تمٹی ہوئی ہیٹھی تھی جیسے کسی غیر کے سامنے ہیٹھی ہو۔ بیاس کے خوابوں والی حسینہ تو نہتھی پجر بھی ....

اتنے میں ایک باور چن طلائی قاب میں کہاب لے کرآئی اور زیرے کی سوندھی سوندھی خوشبوفضا میں پھیل گئی۔ باور چن نے قاب پر سے ڈھکن اٹھایا اور ہرن کے زم گوشت کے پینچ کیابوں کی خوشبوزیرے کی خوشبو میں گھل مل گئی۔ پھر باور چن باہر چلی گئی۔

" چکھے، بیکم، ذرا چکھے توسبی!" باہر نے قاب کی طرف ہاتھ بڑھایالیکن منتظرر ہا کہ پہلے عائشہ بیگم کباب اٹھا

و و نہیں نہیں ،آپ بھی کیا .... پہلے آپ'اس نے دھیرے ہے کہا۔

'' خیر ، میں اٹھائے لیتا ہوں۔اب تو لیجئے .... '' تیخ کہاب بھی ان کے دلوں کومسر ور نہ کر سکے۔وہ دو ہارہ چائے ۔ لگے۔

"اچھابیگم، کہیں آپ کواپے شہر کی یا دنونہیں ستار ہی ہے؟"

عائشہ بیگم نے اب ذراہمت کر کے باہر کے چہرے کی طرف دیکھا: ''سمر قندگی یا د؟…. ستاتی تو ہے'' ''انشااللہ تعالیٰ آپ گرمیوں میں سمر قند جاسکیں گے'' '' بیتو بہت خوب ہوگا…. لیکن کیسے …. میں اکیلی جاؤں گی کیا؟'' '' نہیں ،خدا کے فضل وکرم سے سمر قند پر قبضہ کرلیں گے اور ہم سب و ہاں چلیں گے'' '' و ہاں چلیں گے؟ اوراند جان کس کے قبضے میں رہے گا؟''' ''فی الحال مرزاجها تگیر کے قبضے میں''باہرنے جواب دیااور فور أی اداس ہوگیا۔ عائشہ بیٹم پچھ بھی نہ سجھ کی اور اس نے حیرت سے نظریں اٹھا کیں۔اند جان کو فتح کرنے تک مرز اباہرنے پچھے کم مصائب برداشت کئے تھے کیا؟اوراب وہ عائشہ نے سوچا،خودا پنی مرضی ہی سے اند جان کوچھوڑ دیتا چاہتے ہیں۔ ''سمرقند کی یاوتو مجھے ضرور ستاتی ہے''وہ بولی''لیکن میں یہاں آپ کی والدہ محتر مہ کے ساتھ رہنا بہتر تصور کرتی ''

وہ اس طرح صاف صاف باتیں کرنے لگی تو بابر کواس کا چیرہ دککش معلوم ہونے رگا۔

'' جی ہاں،اور میں آپ سے بھی بہی التجا کر رہی ہوں،میر سے سرتاج'' عائشہ بیگم نے دھیر ہے دھیرے جوش میں آتے ہوئے بات جاری رکھی'' جانے کتنی ہی پریشانیاں تو آپ جھیل چکے ہیں اور جنگ کے بغیر سمر قند کے دروازے کھلنے سے رہے۔آپ اپناخیال سیجئے۔اب اور جنگ چھیڑنے نہ جائے ،التجا کر دہی ہوں!''

''ہم آئ جن حالات میں جی رہے ہیں وہ میر ےاورآپ کے لاکق ہیں کیا؟'' ''بیآپ کیول فرمارہے ہیں؟ آخرآپ اپنے ملک میں مقیم اور یہاں کے حکمر ان ہیں'' بابرطنزیہا نداز میں مسکرایا۔

'' تحكمران توميں بس برائے نام ہى رہ گيا ہوں''اس نے کہااورا پنی بفلی جيب سے جارتہہ کيا ہوا کاغذ نکال کر عائشہ بيکم کی طرف بڑھاديا۔

۔ وہ گزشتہ کئی مہینوں سےاپنے دل کے در دکو کاغذ پر نتقل کرنے کی ضرورت محسوس کرتار ہاتھاا ور تقریباً ہرشام کواشعار کہتا تھا۔اس ورق پرایک چار بیتی درج تھی۔

عا ئشة بيكم نے كاغذ كوكھول كرمصرعوں پرنظر ڈ الى:

تخت سے چھٹے ہیں، ان کا آسرا کچھ بھی نہیں ہائے دنیا! اب تو قانون وفا کچھ بھی نہیں بن جا مفلس بیگ تو باہر کہ بہتر ہو گا یہ ایک تاج اور شاہ دو اس سے برا کچھ بھی نہیں

''ان شابندار بیتوں کی تخلیق پر مبار کباد قبول فرما ہے ، حکر ان!'' ''شکر میہ .... لیکن آپ پر میری بات واضح ہوگئی نا؟''

''جی ہاں۔ آپ کوآخس میں مرزاجہا نگیر کے دوسری سلطنت قائم کرنے کاغم ستار ہاہے نا؟ پہلے جوا یک تھی اب اس کے دوگلڑے ہو گئے''

"اس میں جہانگیر کا قصور نہیں ہے، بیگم۔ جہانگیر تو ابھی کل کے لڑکے ہیں۔ دراصل احر تعبل ،علی دوست بیک، باغی اور طاقتور بیک میری مخالفت پر کمر بستہ ہیں''

بابرعلی دوست بیک ہے اپنے الجھے ہوئے تعلقات پر دوشنی ڈالنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ گزشتہ سال ہابرا پناسب پچھ کھو بیٹھا تھا اور جنو بی علاقے میں ، تر کستان سلسلہ کوہ کے دامن میں واقع اور اتبیا میں مقیم تھا۔ ایک روز خلاف توقع علی دوست بیک (ان دنوں وہ مرغیلان کا حکمراں تھا اور احمر تنبل ہے اس کا جھڑا ہو چکا تھا) کا قاصد اس کے پاس پہنچا۔ ''اگر مرزا بابر میراقسور معاف کردیں ،میری اس نلطی کو معاف کردیں کہ بیں نے اس کتے احمد تنبل کے لیے اند جان کا درواز و کھول دیا تھاتو وہ مرغیلان آجا کیں۔ میں ان کے لیے مرغیلان کے دروازے کھول دوں گا'' بیتھاعلی دوست بیگ کا پیغام جو قاصد لے کرآیا تھا۔ علی دوست بیگ نے اپناوعدہ پورا کیا تھا جس سے بابر کے حوصلے بڑھ گئے تھے اوراس نے جلد ہی علی دوست بیگ کی مدد سے اند جان پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔

بیان کا جواب فیاضی ہی ہے دیا جاتا تھالیکن بابرا پی دریاد لی میں بہت آ گے بڑھ گیا۔اس نے علی دوست بیگ ہ قاسم بیک کے عہدے پر فائز کر دیا!ایک کو بلندیوں پر پہنچادیااور دوسرے کو بلاسب پستیوں میں گرادیا۔

پھر کیا ہوا؟ علی دوست بیگ نے زیادہ تربیگوں کولا کی دے کراپنا طرف دار بنالیا اور جلد ہی باہر کے ہاتھوں میں اقتدار بس برائے نام ہی رہ گیا۔ اس دوران قاسم بیگ نے باہر سے اپنی و فا داری برقر اررکھی اورایک بارتو اس نے اہر تنبل سے علی دوست بیگ کے حامیوں نے قاسم بیگ پراس معاطع میں جبوٹی شکایت کرنے کا الزام لگایا اور دھمکی دے دی کہ علی دوست بیگ پرکوئی آئے آئی تو باہر پر بھی آگر دے معاطع میں جبوٹی شکایت کرنے کا الزام لگایا اور دھمکی دے دی کہ علی دوست بیگ پرکوئی آئے آئی تو باہر پر بھی آگر دے گی ۔... اوراحد تنبل کہیں قریب ہی تکوار سنجا لے ، گھات لگائے بیشا تھا، اندجان میں تھی آنے کے بہانے ہی کی تلاش میں تھا۔ بہانہ ہاتھ آجانے کی صورت میں اندرونی اور باہری دشن متحد ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ ای لیے باہر دانت ہیں میں کرعلی دوست بیگ کی سازشوں کومجور آبر داشت کئے جارہا تھا۔ اب اس کے پاس دشمنوں کوشکست دینے کے لیے طاقت بہت ہی ناکا فئی تھی۔

''علی دوست بیک اوراحمد تنبل مکڑیوں کی طرح مجھے اپنے جالوں میں الجھاتے جارہے ہیں''بابرنے عائشہ بیگمے کہا۔'' میں ان جالوں کوتو ڈکرنگل جانا جا ہتا ہوں ورنہ .... ورنہ ہم کڑیوں کی غذا بن جائیں گے۔''

''لکیکن عالی جاہ ہمر قند میں بھی تو آ پ کے بے شاروشمن موجود ہیں ۔اگرایک بار پھر جنگ جھڑی تو....''

"سمر قند میں ہارے احباب بھی کچھ کم نہیں ہیں"

" قاصد نے آپ کودارالکومت پہنچنے کی دعوت دی ہے کیا؟"

سمر قند کے قاصد ہے ہونے والی گفتگو کو بہت زیادہ راز میں رکھے جانے کی ضرورت تھی۔

سمرقند کے بیگوں اور سلطان علی کے اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور وہ مزید ترخان کی قیادت ہیں اپ سپاہیوں سمیت شہرکو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ایک ہزار سپاہی ارگوت میں بڑی بے چینی کے ساتھ باہر کے منتظر تھے۔ایک ہزار سپاہی اور سب پچھ کر گزر نے پر آمادہ بیگ ۔ یہ کوئی معمولی طافت تھوڑی تھی! دوسری طرف عال ہی میں بخارا پا قابض ہو جانے والا شیبانی خان اب سمرقند پر دانت لگائے ہوئے تھا۔ باہر کے وہاں بہ مجلت نہ پہنچنے کی صورت میں سلطان علی دارالحکومت کو شیبانی خان کے سپر دکرسکتا تھا۔شیبانی خان کے قارت گری ہے متعلق قصے میں کراہل سمرقند بدھواس ہورہے تھے اور اب وہ باہر کے لیے شہر کے درواز رکھول دینے کو تیار تھے۔

قسمت نے اسے بیہ جومناسب موقع فراہم کردیا تھااس سے فائدہ اٹھایا جانا جا ہے تھایانہیں؟

'' قاصد نے ہمیں واقعی سمر قند آنے کی دعوت دی ہے''بابر نے عائشہ بیگم کو پچھزیادہ نہ ظاہر کرنے والے لفظوں ہیں بتایا''لیکن ظاہر ہے کہ سلطان علی تخت ہے یوں ہی دست بردار ہونے ہے رہا''

"لین پر جنگ! پر خطرات...."

۱۰۰ رے بیکم، کو ہتانی چوٹیاں برف سے اور ہے جواں مرد کی زندگی خطرات سے خالی رو بی نہیں سکتیں'' ۱۰۰ حکمراں ابھی مکڑی کے جالوں کے متعلق فرمار ہے بتھے۔ وہ تو سمر قندتشریف لے جائیں گے اور ہم؟ ہم کیا.... جالوں بی میں پھنے رہ جائیں گے؟''

" آپ چا ہیں تو آپ کواپنے ساتھ لے جاسکتا ہوں"

"ميدان جنگ مين؟"

مابر کا چېروتمتماا محما کيونکه مخفي طنز کا تيرځميک نشانے پرلگا تھا۔

''آپ جنگ فتم ہونے تک والد وصاحبہ اور خان زاد و بیٹم کے ساتھ اور اتبیا میں قیام کرسکتی ہیں۔ وہاں کے حکمران کی بیٹم صاحبہ میری سکی خالہ ہیں۔ وہاں ہے بہآ سانی سمر قند پہنچا جاسکتا ہے''

""اوراتيها ميں؟اس كوستاني مقام كاراستة تو شايد بے حد خراب ہے۔ مجھے گھڑ سوارى نبيس آتی"

"آپ گھوڑا گاڑی میں سفر کرسکتی ہیں''

عائشہ بیکم کوایک جگہ پر آ رام وسکون ہے رہنا پسندتھا، سفراہے و بال جان معلوم ہوتے تھے۔

" بائے ، مجھے تو ڈرلگتا ہے .... گاڑیوں ہے بھی اور راستوں ہے بھی"

"بوفاتست نے اس معاملے میں بھی مجھے خوب چوٹ دی ہے" بابر نے سوچا۔" مجھے جیسے ایک جگہ بیٹھ نہ سکتے والے فخص کواتی نازک اور ایک ہی جگہ کی ہوکررہ جانی والی شریک زندگی دے دی النیکن آخراس وقت ان سب باتوں کا تک بی کیا ہے؟ کمزور خاتون کو حفاظت کی ضرورت ہے اور حفاظت میں کروں گا"

بایرنے چیٹرخانی کے انداز میں کہا:

"اگرآپگاڑی میں سفر کرتے ڈرتی ہیں اور گھڑ سواری آتی نہیں تو بیگم آپ کو میں .... گود میں اٹھا کرلے چلوں گا!"

"ميرانداق ندازاية! مِن بهلااس لائق كبال...."

بابرکو بیالفاظ ایک دوسرے ہی مفہوم ہے ،محبت اور ترغیب ہے معمور معلوم ہوئے۔اس کی رگول میں خون جوش مارنے لگا اور وہ دستر خوان سے انچھ کھڑ اہوا۔

"ارئيس،آپ يقيناس لائق بيل!"

"ميرانداق نداژائيئه ،التجا کرر بی ہوں...."

'' میں ثابت کر دکھاؤں گا ،کروں ثابت؟''بابرنے اسے نو جوانوں کے سے شرار تی انداز ہے دھمکایا۔

عائشہ بیٹم غزالہ جیسی پھرتی ہے انجھل کراضی اور بھا گی لیکن باہر نے جھپٹ کراہے پکڑلیا اور فورا ہی یاد آگیا کہ جب وہ شب رفاف کو بھی ہوئی گاڑی ہے عائشہ کو گوو میں اٹھا کراندرلا یا تھا تو وہ کتنی پھول می معلوم ہوئی تھی۔اس وقت بھی اک نے اتن ہی آسانی کے ساتھ عائشہ بیٹم کواٹھالیا۔ بیچ کے قریب پہنچ کراس نے پردے کو پیرے ہٹایا اور سر ہانے جلتی ہوئی شع کو پھونک مارکر بجھا دیا۔

عائش بیگم اس رات اس سے جتنی محبت اور گرمجوثی سے پیش آئی اس سے پہلے بھی بھی نیس پیش آئی تھی۔ کتنی جرت کی بات تھی کہ ای خواب گاہ میں پہلے سب پچھ بالکل مختلف ہی ہوتا تھا۔" اب میں ہررات پہیں گز ارا کروں گا!" باہر نے ہوس و کنار کی منزلوں ہے گز رنے کے بعد نیندگی آغوش میں جاتے ہوئے سوچالیکن دوسرے ہی لیجے اے افسوس بھی ہوا ابھی تو سمرقند جاؤں گا اور تب .... جانے کتنے ہفتوں یامہینوں کی جدائی کے دوران ان مسرتوں ہے تحروم رہنا پڑے گاؤ کیا اند جان میں رہنا ہی بہتر نہ ہوگا؟''

اور جانے کیوں ایک بار پھراسے عائشہ بیگم سے ملاقات کی اولین شام اور شب رفاف یاد آگئیں۔ وہ ہوں و کنار
کے دوران جواباعا کشہ بیگم کے گہرے لگاؤ کے مظاہرے کے لیے بخصوص الفاظ اور طرز عمل کے لیے تزپ رہا تھا۔ وہ ای کے دل کو جیتنا اور اپنے دل کو ہار تا چاہتا تھا لیکن عائشہ بیگم تو تیج پر بے حس وحرکت ی پڑی رہی تھی ، اس کے بیجا لٰ بیار کا جواب بھی بڑے بیا اور بڑی بوڑھیوں کی تربیت کا تیجا بیار کا جواب بھی بڑے سے تاط اور مہذب انداز ہے دیتی رہی تھی جوصاف ظاہر بور ہاتھا کہ ماں اور بڑی بوڑھیوں کی تربیت کا تیجا ہے۔ اسے میب بھی یاد آیا کہ عائشہ بیگم کے کپڑے اتارتے وقت اس کی بیلی سی کلائی سے سونے کا وزنی کنگن جس می یا تو تی ہوئی گئان جس می اتو تی تھے ، گر کر کہیں لڑھک گیا تھا۔ اسے کلائی سے کنگن کے غائب ہونے کا احساس کھے در اپر ا

'' ہائے ،میراکنگن کیا ہوا؟ کتنے قیمتی یا توت جڑے ہوئے ہیں اس میں! شاہ معظم ،از راہ نوازش ذراکھبر جائے، میں اے تلاش کرلوں ....

اوروہ اس کی ہانہوں سے نکل گئی تھی۔

بابراس وقت بیسب یادکر کے دفعتاً مضطرب ہوگیا۔ پھراہے جلد ہی نیندندآئی ،وہ دیر تک محوخواب عائشے تھے تھکے ہے مسرور چبرے کو تکتار ہا۔

منور سحر نمودار ہوئی اور نجوم شب کے ساتھ ہی ساتھ باہر کی وہ ذہنی کیفیت بھی کا فور ہوگئی جو گزشتہ شام کواس کے منصوبوں میں تبدیلی کرنے کی اہل معلوم ہور ہی تھی۔ زن وخاوند ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ باہر کے خیالات ایک بار پر کم کر بول کے اس جالے میں الجھ گئے جے اس کے اردگر داحمہ تنبل اور علی دوست بیک بننے میں مصروف تھے۔ اس نے گزشتہ روز دو پہر کو قاصد ہے کہا تھا کہ دہ ضر در سمر قند آ ہے گا نیز بید کہ وہ قاسم بیک اور اپنے دوسرے و فا داروں کے ساتھ مل کر کوچ کے سلسلے میں پہلے ہی سے خفیہ طور پرتیاریاں کرتار ہا ہے۔ آج صبح کو اس پر سے بات اور بھی زیادہ واضح ہوگئی کہ اس کے اپنے قول ہے چیچے بنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔

عائشہ بیگم نے بھانپ لیا کہ خاوند کی ذہنی کیفیت بدل پچی ہے اور وہ خاموش بیٹھی رہی۔ بابر نے محض اتفا قاہی ہ و یکھنے کے بعد سے کہ سونے کا وہ وزنی کنگن جس میں یا قوت ر مانی جڑے ہوئے تھے،اس وقت بھی اس کی پٹلی ی کالْ میں لٹکا ہوا ہے،اس کے چبرے کی طرف ایک بار بھی نہیں و یکھا تھا۔

"اچھا، بیگم ، تو آپ نے اوراتیپا جانے کا فیصلہ کرلیانا؟"

عائشہ بیم مجھ کی کہ باہر کی سمر قند جانے کی خواہش منصرف مید کہتم نہیں ہوئی بلکہ بچھاور بھی متحکم ہوگئی ہے۔اس ن سوچا کہ اب اے کئی مہینوں کی جدائی جھیلنی پڑے گی اور کیا بیاس بات کی علامت نہیں کہ باہراس سے جے معنوں ہیں ہب نہیں کرتا؟ آخراس نے اس انداز سے جیسے دل کوٹیس گلی ہو، جواب دیا:

" محتر م حکمران، پہلے آپ سمر قند پر دو ہارہ قبضہ کر لیجئے اس کے بعد میں اپنے شہر ہی کو چلی جاؤں گی۔اورا تبپانو ہم نہیں جانا جا ہتی .... " اں بات کے لیجے سے ہابر کواحساس ہوا کہ اس کے سمرفتد پر دو ہارہ قابض ہو بحنے کا اس کی شریک زندگی کو یفتین نہیں ہے۔ تاہم اس نے عائشہ بیکم کو پچھا در سمجھانے بجھانے کی کوشش نہ ل اور حرم سے ہابر نظلتے وقت ہے النفاقی کے ساتھ کہا:

"اچپاتو بیگم،انشاالله جاری مزید گفتگوسمر قندی میں ہوگی...."

## سمرقند

1

سلطان علی کی جوسمر قند کے تخت پر جیٹھا تھا اور جسے بابر غیر خاندان کے شیبانی خان کے ہاتھوں تخت سے ہٹائے جانے ہے قبل ہی ہٹا دینا جا ہتا تھا،کوئی بھی تو عزت نہیں کرتا تھا۔

اس کے متعلق بستان سرائے کل کے گوشوں میں ''نکا'' کہہ کر چیکے چیکے باتیں کی جاتی تھیں۔ سلطان علی کا معتبر اور بہت ہی قربی بیک ابو یوسف ارغون جواس کے حرم کے لیے ٹئ ٹی خوبصورت کنیزیں فراہم کیا کرتا تھا، اب اس سے پوری طرح ،ایوس ہو چکا تھا۔ اب تو سلطان علی امورسلطنت اور اپنے خاندان کے مستقبل کے بارے میں اس چھوٹے سے کرے میں بیٹے کربی باتیں کرنا پہند کرتا تھا جوسٹ مرم کے تھلے ہوئے حوض والے تمام کے پاس بنا ہوا تھا اور جس کی ایک دیوار میں باہر سے نظرند آنے والی خفیہ کوئی واقع تھی (یہ کھڑی سلطان محبود کے عہد ہی میں بن گئی تھی )۔ اس اٹھارو سالہ عماش کا محبوب مشغلہ تھا اس کمرے میں بیٹ گئی تھی )۔ اس اٹھارو سالہ عماش کا محبوب مشغلہ تھا اس کمرے میں بیٹے جوش میں نہاتی ہوئی برہنہ جسینا وَں کو تکنا، جام پر جام چڑھا نا ،

اس باربھی زہرہ بیگم نے اپنے بیٹے کوراہ راست پرلانے کی کوشش کی جونا کام ثابت ہوئی کیونکہ شراب اور عیاشی کے باعث دہ عقل دہوش گنوا بیشا تھا۔ سلطان علی بڑبڑانے لگا:

'' کیا کیا؟…. ایک بار پھر ہمارا محاصرہ کرلیا گیا؟ ہونہہ، ابھی نہیں…. سازش کرنے والے سرفند کے دروازے باہر کے لیے کھول دینا چاہتے ہیں؟ اور میرے پیرخواجہ بھی سازشیوں کے سرغنہ ہیں؟…. کوئی بات نہیں، سرغنہ ہیں تو رتیں…. باہر کو ہم شہراور قلعے کے اندر داخل ہو جانے دیں گے پھرائے گرفتار کر کے اس کی آئیسیں…. وھکتی ہوئی سلاخوں سے پھوڑ دیں گے۔ ہا… ہا… ہا…''

زہرہ بیگم آ گ بگولا ہو کے بیٹے کے پاس سے چلی آئی۔

دراصل زہرہ بیگم ہی باہر کے سمر قند پر قابض ہونے کے راہتے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ای کے اشتعال دلانے پرساز شیوں کو، باہر کے سمر قند پر قابض ہونے کے راہتے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ای کے ہراول دستے کو فریب دے کرموت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔لیکن باہر کے خاص لشکر کا مقابلہ کرنا، باہر کے نام کو بٹالگانا اس کے بس کی بات نبھی۔ بات نبھی۔سر قند کی تباہی بیٹی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے نکھے جٹے سلطان علی کی بھی۔

اس نے سوچا: ''کمی کا سہارالوں میں اب، پروردگار'' اسٹر ائش جھے میں اس اس میں سگاس میں ہوری اورمضطرب مبلتي ربي منج تک ده پلک بھی نه جھپکا سکی۔

اور سرب، بی ورق کے کہ حالات میں آنے والے خطر ناک موز کو دور رکھنے میں انجی تک تو وہ کا میاب رہی ہے۔ اس اقد اس م ماز ثی جن کا جھکاؤ گزشتہ سال کے محاصرے کے وقت ہی ہے باہر کی طرف تھا، گرفتار کئے جا بچکے ہیں۔ اس اقد اس کے باوجود شہر کے اندر اس کے اپنے وفاداروں کی اجازت اس نے مدہوش سلطان علی ہے جوں توں لے لی تھی۔ اس کے باوجود شہر کے اندر اس کے اپنے وفاداروں کی تعداد کم ہی ہوتی جارہی ہے۔ ساز شی بیگوں کو شخت سزائیں دی جائیں گی، ان کی اطلاک کو تھلے عام لئنے دیا جائے گا پا کے میں۔ سلطان علی اور خود اس ہے بھی ناراض لوگوں کی تعداد بچھ ہڑ ھو ہی جائے گی۔ اور خواجہ بچی اتنازیاد ہا اثر ہے کہ اس کے ساتھ بختی ہے چیش آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اسے تو سارے کے سارے علما کی حمایت حاصل ہے اور کیوں نہ بی مشہور ومعروف خواجہ احرار کا بیٹا جو ہے۔ ایسے شخص کے اشارے پر تو علما وشیون کی قیادت میں سارے جائل لوگ اپنے مشہور ومعروف خواجہ احرار کا بیٹا جو ہے۔ ایسے شخص کے اشارے پر تو علما وشیون کی قیادت میں سارے جائل لوگ اپنے مرتن سے جدا کر دیا گیا تھا۔

زہرہ بیگم کورہ رہ کرشیبانی خان یاد آنے لگا۔اس نے سوچا کہ شیبانی خان کی کا مرانی اورخوش نصیبی کا کہنا ہی کیاؤاوہ موقع کی تاک میں رہا، طاقتورلشکر تیار کر کے حال ہی میں بخارار پر یوں قابض ہو گیا جیسے بیاس کے بائیس ہاتھ کا کھیل ہواوراب کی بھی وقت سمرقند پرحملہ آورہوسکتا ہے۔اس نے خود کو مذہبی رہنما بھی ثابت کر دکھایا اور سچا سپاہی اوراییامرہ بھی جونسوانی حسن کا قدردان ہے۔ تین روز قبل ایک نقش بندی درویش شیبانی خان کا ایک خط لے کر خفیہ طور پر زہرہ بیگم

کے پاس آیاتھا۔

' زہرہ بیٹم نے چھوٹی سی کنجی سے سونے کی صندو قجی کا جسے وہ پردے کے پیچھے دیوار میں بنے ہوئے خفیہ طاق میں چھپا کررکھا کرتی تھی بقل کھول کراس کےاندر سے خطاکو نکالا اور شمع کی روشنی میں دوبار ہ پڑھنے لگی ۔

خانہ بدوش خان نے شہد کے رنگ کے باریک کر کرے کاغذ پر بڑی خوش خطاتح براور بڑے لطیف اور نفیس انداز
بیان میں زہرہ بیگم کی ذہانت وفراست اور حسن و جمال کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس بات کا مخصوص احرام کے
ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ جوان خاتون نے اپنی دوسری شادی کا جو بہ آسانی ممکن تھی ، خیال ترک کرے اپنی زندگی نہایت ہی
بلوث طور پراپنے بیٹے کے لیے وقف کر دی ہے۔لیکن خط کا دکش ترین پہلوتھا خان کا زہرہ بیگم کو دیکھے بغیر ہی اس سے
اظہار محبت ، بیا شارہ کہ دہ اسے اپنی شریک زندگی بنانے کا متمنی ہے۔ اس بیت کا دوسرا مفہوم ہو ہی کیا سکتا تھا:

آپ کا بیٹا میرا بیٹا بھی، خود یار ہوں ہم نفس میری ہوں، دلبر میری ہوں، دلدار ہوں

زہرہ بیگم کواپنے چہرے پر طاقتور مردی گرم گرم سائسیں محسوس ہونے لگیں۔ وہ بچھ برسوں سے بیوگی کی زندگی بسرکر رہی ہویل جھ برسوں سے اب خوبصورت پھول پڑ مردہ ہوا جارہا تھا۔ وہ شادی کرنا چاہتی تو یقینا بہت سے امیددار سامنے آسکتے تھے۔ نامی گرامی دولت مند، ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے دولت مندا فراد۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا، آخر وہ سلطان محمود کی چیتی بیگم رہ بھی تھی جوخود بھی ابنی ہے مثال وجاہت کے لیے شریت رکھتا تھا۔ لیکن وہ اب تک مخض اس لیے شادی نہیں کر سکی تھی کہ خود ملکہ تھی ، شوہر بھی تا جدارتھا، بیٹا بھی اور رواج کے بہوجب دوبارہ وہ کسی صاحب تحت د تان بھی سے شادی کر سکتی تھی۔

اورخفیہ طور پر پیغام بھیجنے والاشیبانی خان کیاصا حب تخت و تاج نہ تھا؟'' ہم نفس میری ہوں، دلبر میری ہوں، دلدار ہوں''زہرہ بیٹم نے دل بی دل میں دھرایاا درا سے اپنے جسم میں ایسی ٹپش محسوس ہوئی جیسے واقعی کسی نے اسے اپنی ہانہوں میں جھیج کر سرگوشی کی ہو:''میری انتہائی حسین وجمیل ملکہ!''

ز ہرہ بیگم اٹھ کرآ ئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تمام شب کی بیداری نے آئکھوں کے پنچے نیلی جھائیاں ہی وال دی تھیں لیکن ابر وابا بیل کے بازووک جیسے تھے، کالی کالی آئکھیں چمک رہی تھیں، گوری گوری، چکنی پچکنی گر دن سنگ مرمر ہے تراثی ہوئی معلوم ہور ہی تھی اور اب بوسوں کے لیے مضطرب اور مرتقش تھے۔

شیبانی تقریباً بچاس سال کا ہو چکا تھا۔اس کی بگیات بھی تھیں اور بچے بھی۔ بیسب سچے تھا اور زہرہ بیگم اس سے واقف تھی لیکن اس نے سوچا:'' وہ صحراؤں کی رہنے والیاں میر امقابلہ کیا خاک کریں گی! خان کو میں کچھاس طرح مسحور کر دوں گی کہ دہ عورتیں بھی میری مفحی میں آ جائیں گی مطحی میں''

ا گلےروز وہ نقش بندی درویش جواب کے لیے دوبارہ اس سے ملاقات کرنے والا تھا۔

ز ہرہ بیگم نے کاغذاور قلم اٹھالیے۔

شع دانوں کی موم بتیاں مجھی کی پگھل چکی تھیں۔ کرے میں۔اب کہیں جا کراسے خیال آیا۔ سپیدہ صبح پھیلتا جار ہا تھا۔زہرہ بیگم نے نیلگوں پردے کوہٹا کراپنا چہرہ برآیدے ہے آتی ہوئی ٹھنڈک کےسامنے کردیا۔

دفعتاً اسے کسی مرد کی دل دوز چیخ سنائی دی جوشہر کے قلعے کی طرف آتے ہوئے کسی راستے پر بلند ہوئی تھی اور پھر دوسرے ہی لیچ کسی عورت کی آ و د بکا۔

ال کے بیٹے کے آدمی جن میں ابو یوسف بھی شامل تھا۔ سازشی بیگوں کو تلاش کرنے اوران کے گھروں کولوشنے سے مصروف تھے۔ زہرہ بیگم نے تصور کیا کہ اس وقت تلواریں اور نیز ہے کس طرح اہل سمر قند کا کام تمام کررہے ہوں گے، ان چالاک اور باغی اہل سمر قند کا جنھیں باہر چاہیئے تھا۔ اور خوداسے شیبانی خان اسکین اگر شیبانی خان اس سے محبت جناتے ہوئے کوئی غداران منصوبہ بنار ہا ہوتو؟ شیبانی خان کے سمر قند پر قابض ہوجانے کے بعد کیاوہ خور بھی اس عورت کی حالت کوئے تھا۔ اور بیٹے جائے گی جوعلی اصبح کہیں گریہ وزاری کررہی ہے؟

وہ شدت خوف سے لرزائھی۔اس نے خط کو دوبارہ اٹھالیا جس کے آخر میں شیبانی خان نے جیسے جان ہو جھ کر، جیسے زہرہ بیگم کے اندیشوں کو دور کرنے ہی کے لیے ایک اور بیت لکھ دی تھی:

> تمہارے بنا ہے سمرقند کس کام کا میرے، جاناں بنا روح بیجم فانی سلامت رہے کیے، جاناں

اوراس نے سوچا کہا یسے شوہر کے بنا جو حقیقی بادشاہ ہو، سمر قنداس کے کس کام کا، آخر کس کام کا؟اگر عظیم اور طاقتور شیبانی خان یہاں آ کراس ہیوہ کے جسم اور روح میں آتش محبت نہیں بھڑ کا تا تو سمر قند کی حیثیت محض'' جسم فانی'' کی ی، محض لاش کی ک رہ جائے گی۔

ز ہرہ بیگم چونگ آٹھی،اےاپنے سینے میں اس خواہش کی لہرا یک بار پھراٹھتی محسوس ہوئی جو ہر شخص کی زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہے، تا جداروں کا تو خیر ذکر ہی کیا۔ وہ قلم لے کر خط لکھنے بیٹھی اور شیبانی خان کو آسان پر چڑھا دیا: ''حضرت امام زمان،خلیفہ رحمان....'' سرقدی فسیل کے پہلے گیرے کہ آئے وسیع باغات میں، الغ بیک کی رصدگاہ کے قریب واقع ٹیلول پراور
وریائے آب رحت کے کنارے کنارے۔ ہر جگہ اور چاروں طرف لشکر جرار کے دستے پھیلے ہوئے تھے۔ چوپان ام
پیاڑی کے دامن میں اور اس کے آئے وریائے زرافشان کے کناروں پر مزید بیننگڑ وں خیصا ورشامیا نے نصب تھے۔
اس لشکر کے سالارشیانی خان نے جوخودکو'' امام زمان، خلیفہ رحمان'' کہتا تھا، مشہور اور خوبصورت باغ میدان می
الغ بیک کے تعمیر کرائے ہوئے مشہور'' چہل ستون' محل پر قبضہ کرلیا تھا۔ محل کی اوپری منزل بہت کشاوہ تھی اور اس کے
چاروں طرف برآ مدے بنے ہوئے تھے۔ وہیں شجاع اور مہیب شیبانی خان نماز ظہر اداکر نے کے بعد آراستہ شاہ فشی

اتے میں خرآئی کہ سلطان علی اپنے درباری عبدے داروں کے ساتھ شجاع اور مہیب خان سے ملنے آیا ہے۔
دیکھنے میں ذرابھی مہیب نہ لگنے والے خان کی چھوٹی چھوٹی آئھیں خوشی سے چیک اٹھیں۔
'' پہلے ہمارے سلطانوں\* کو یہاں بلا لیجئے اس کے بعد سمر قند کے حکمران کولا ہے''
''لیکن حکمران ، آپ کا تخت تو نجلی منزل پر ہے ۔۔۔۔''
''میری جانماز کسی بھی تخت سے زیادہ او نجی ہے!''
'' بجافر مایا آپ نے ، عظیم خان!''

شیبانی خان اونٹ کے بچے کے زم اون سے بنی ہوئی بھوری جانماز کے بالکل کنار سے پر جان ہو جھ کر بیٹھا ہوا تھا۔
سلطان علی کے اندرا آنے کی اجازت ملی توسب سے پہلے جس بات کی طرف اس کی توجہ مبذول ہوئی وہ تھی مہیب
خان کے چبرے کی پرسکون کیفیت۔وہ کانی او نجی شاہ نشیں پر بیٹھا ہوا تھا اور نیچے کوئی دس سلطان پالتی مارے آرام کے
ساتھ بیٹھے تھے جن کے لباس استے سادے نہ تھے جتنا کہ خودان کے بادشاہ کا تھا۔شیبانی خان کے لباس میں نام کی بھی
ساتھ بیٹھے تھے جن کے لباس استے سادے نہ تھے پر قیمتی کار چو بی اورموتیوں کا کام چمک رہا تھا۔

اٹھارہ سالہ سلطان علی اس بری طرح بو کھلا یا ہوا تھا کہ اس کی نگا ہیں کسی چیز پر نگ ہی نہیں پار ہی تھیں اور اس کا عمر کے اعتبار سے کہیں زیادہ بھولا بھالا ساگول مٹول جسم نرمی اور بے طاقتی کا آئینہ دار تھا۔ اپنی ماں اور بوسف ارغون کے مشور سے پروہ اپنے فوجیوں کو قلعے ہی ہیں چھوڑ آیا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ خان نے ایک لشکر جرار کے ساتھ سمرقند پر یلخار کی ہے اس لیے اس وقت بے حد خاکف تھا۔

اے بھلا کیے معلوم ہوسکتا تھا کہ ابو یوسف تو بہت پہلے ہی شیبانی خان سے سازش کر چکا تھا اوراس نے خان کے تھم ہی پرسلطان علی کوخان کی خدمت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ ابو یوسف نے آج دو پہر کے کھانے پر بکھے حکمران کو تیزے ناب آئی زیادہ پلادی تھی کہ اس وقت وہ خان کوکورنش بجالانے کے لیے جھکا تو قالین اس کی آ تکھوں تلے تیر نے سے لگا۔ اس کا تھل تھل کرتا گول مٹول جم ڈگر گایا اور اگر ابو یوسف نے سہاراند دیا ہوتا تو سیدھا قالین پر ڈھیر ہوگیا ہوتا۔

<sup>\*</sup> سلطان قبيلول كيمردار\_

سلطان علی کے استقبال کے لیے شیبانی خان اٹھ کھڑا ہوا اور تب اسے سے ناب کے بھبکوں کا احساس ہوا۔ ہونہہ، تو پیش<sub>یر خوار</sub>ے نوشی کرر ہاتھا! اس نے نشے میں یہاں آنے کی جرائت کی! اور شیبانی خان نے تھم دیا کہ سلطان علی کواس کے پیشیر خورسلطان اور داماد جانی بیک ہے کم اہم جگہ پر بٹھایا جائے۔

سلطان علی کے دل میں خان کود کمچرکراحتر ام کے جذبات بیدار ہو گئے۔

شیبانی خان کی سرخ مخلی ٹو پی پرسفید دستار بندھی تھی ، بانات کے چھوٹی آستیوں والے نیلگوں ملکے چونے کے سونے کے بش بند تتھاور چونے کے بیٹرے بنررنگ کے ،اسلامی پرچم کے رنگ کے تتھے۔اور جانماز.... '' بروا خدار س ہے سے اور جانماز .... '' بروا خدار س ہے سے اور جانماز سے کم اہم خدار س ہے سے اور سلطان علی کو دوسروں ہے کم اہم جگہ پر ، جولوگ اس جیسے عالی نسب نہیں ہیں ان کے پاس بٹھانے کا اشارہ کیا گیا ہے! .... تو بیہ ہے قصہ! اور سلطان علی جان بو جھ کرلا پروائی کے ساتھ سلطانوں کے سامنے پالتی مار کے بیٹھ گیا۔ شیبانی خان کے جیٹے تیمور سلطان نے اپنے ہم بہارکہ جم خطا ہٹ کے ساتھ و یکھا۔

'' تو مرزا، آپ ہم سے فرزند جیسے قر بی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں؟''شیبانی صاحب نے سمر قند کے حکمراں سے مجت بحرے لیجے میں یو چھا۔

" مجاہد خلیفہ، آپ نے تو ہم کوسلح کرنے کے لیے مدعو کیا ہے...."

"لكن آپ كى والده محتر مه آپ كے ساتھ نبيں آئى ہيں كيا؟"

''والدہ صاحبے نے مجھے بھیجا ہے'' سلطان علی نے واضح طور پر کہا اور پوری طرح ظاہر کر دیا کہ اس کا اقتدار کس نوعیت کا ہے۔

"لكن وه خورجهي تو تشريف لانے والي تحيس ...."

''ارےخواتین .... جنگ وامن کے معاملات سےخواتین کو کیاسر دکار''سلطان علی نے بھونڈ ہے بین سے اپنی شلطی درست کی۔

''نہیں، آپ کسی کو بھیجئے جو انھیں یہاں لے آئے۔خان نے محبت سے لیکن اس طرح کہا گویا پی تھم ہوجس کی خلاف درزی نہ کی جاسکتی ہو۔

سلطان علی نے اپنے قریب ہی گھٹوں کے بل بیٹھے ہوئے ابو یوسف کی طرف دیکھا جوفور آ ہی اٹھ کرشیبانی خان کو کورنش بجالایا:

شیبانی خان نے ابو پوسف کو بھی محبت بھری نظروں ہے دیکھا:

"میرے بہترین صبار فآر گھوڑوں میں سے ایک آپ کا ہوگیا، بیک''

" حكمران كى عنايت كابهت بهت شكريه"

"بیک،آپشهرجایئے" دفعتاً سلطان علی کہدا تھا" اورخواجہ بیخیٰ کو ہماری خواہش ہے مطلع کر دیجئے۔اگردہ یہاں جہال کہ میں اس دفت موجود ہوں، ندآئے تو ہمارے درمیان صلح کا سوال ہی ندا شھے گا۔"

" بجافر مایا آپ نے مجتر م امیر" ابو بوسف نے قدرے سر پرستاندانداز میں کہااور تا جدار کا تھم بجالانے کے لیے

فورانی وہال ہے چل دیا۔ شیبانی خان نے اپنے سلطانوں کومعنی خیز نگاہوں ہے دیکھا۔ ''آپ لوگ ذرامرز اسلطان علی ہے با نیم سیجئے''اس نے کہااور مڑکر عقبی درواز سے سینچاتر گیا۔ سمر قند کے حکمران نے سلطانوں کے چیروں پر نظریں دوڑا کیں ۔ان سے نفرت اور صرف نفرت ہی جھلک رئ مقی۔اس کا جی ان لوگوں کے درمیان تھیرنے کو نہ چاہااوروہ اٹھ کر بغل والے دروازے کی طرف بڑھا۔لیکن عین ای لمبح ترکتان کے ایک سلطان نے کھڑے ہوکراس کا راستدروک لیا

''مرزاسلطان علی،اب آپ ہمارے یہاں ہے کہیں بھی نہ جائیں گے ہمیں بہی علم دیا گیاہے!'' اورایک لمبا تز نگاسپاہی جس کے کشادہ تھیلی خنجر کے دیتے پر رکھی ہوئی تھی، دروازے کے پاس آن کھڑا ہوا۔ سلطان علی پر واضح ہو گیا کہ وہ جال میں پھنس چکا ہے،اس کا سارا نشہ پلک جھیکتے میں ہرن ہو گیا اور وہ اترے ہوئے

چرے کے ساتھ اٹن جگہ پرلوٹ آیا۔

جند گھنٹوں کے بعد زہرہ بیگم چار کنیزوں کے ہمراہ باغ میدان میں آئی۔ سر پر مخصوص انداز سے بندھے ہوئے سفیدر پیشی کے بعد زہرہ بیگم چار کنیزوں کے ہمراہ باغ میدان میں آئی۔ سر پر مخصوص انداز سے بندھے ہوئے سفیدر پیشی رد مال اور پیشانی پر نیم دائر ہے کہ شکل کے طلائی زیور کی بنا پر وہ بالکل دہمن جیسی لگ رہی ہوئی تھی اور اس کے پنچے سے سفیداطلسی لباس کے فرش تک آتے ہوئے دامنوں کو دونوں جانب سے کنیزیں اٹھائے ہوئے تھیں۔

زہرہ بیگم کوئل کے دیوان خاص میں لے جایا گیا جے اس موقع کے لیے خاص طور پر آ راستہ کیا گیا تھا۔مہمان کو شیبانی خان کی بڑی بیگم نے بھی دیکھا جس کی عمر پچاس کے قریب ہوچکی تھی۔

''توبہ کیسی ہے خیاہے!''اس نے اپنے پائس کھڑی ہوئی جوان عورت سے کہا:''آخریہ ہے کیسی؟ مرد کے لیے تڑپ رہی ہے ، ذرا بھی تو تمیز نہیں ، دلہن کی طرح سجار کھاہے خود کو!.... کم از کم شادی کے پیغام اور ضروری رحمیں اداکے جانے تک تو انتظار کر ہی لیتی ۔خدا ہمیں ایسی ذلت ہے بچائے!''

ز ہرہ بیگم دیوان خاص میں داخل ہوئی تو هیمیانی خان اپنے چند معتبر سر داروں کے ساتھ و ہاں موجود تھا۔وہ اس امید کے ساتھ کورنش بجالائی کہ خان تخت ہے اُر کراس کا خیر مقدم کرنے کے لیے رائے پڑیھی ہوئی قالین کی پڑی تک آئے گا لیکن خان اپنے تخت زریں ہے چیکا ہوا ہیٹھار ہااور تخت کی بلندی پر ہے ہی سر دمہری ہے بولا:

''خوش آ مديد،خانم\_''

زہرہ بیگم کی تو قعات کچھاور ہی تھیں۔اس کا سراچا نک کچھ جھک گیااور آنکھوں میں آنسو آگئے۔ '' حکمران ،خلیفہ، میں خود کو آپ پر قربان کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں! میں اپنالخت جگر،اپی عزت اور آن۔ سب کچھ آپ کونذ رکر چکی ہوں.... میں آپ کی شرافت پر، آپ کے خط پر پوری طرح یقین کرتی ہوں....''

برہ بیگم کے چبرے کو جود بیز سفیدر کیشی نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، دیکھنا مشکل تھا۔خان نے اس کے ہاتھوں پر بہنی ہوں ہ بیروں والی انگوٹھیوں سے لدی انگلیوں ، مرتعش انگلیوں ، پر ، ابھری ہوئی رگوں والے ہاتھوں پر نظریں دوڑا کیں ۔ زہرہ بیگم کی عمر ڈھل چلی تھی ، اس میں ذرا بھی شک نہ تھا۔وہ اس انیس سالہ چھوٹی بیگم جیسی قطعاً نہتھی جس سے خان نے حال بیل میں بخارا میں شادی کی تھی۔

شیبانی کو یاد آگیا کہ زہرہ بیگم کا بیٹا جے اس وقت کل کے دوسرے جھے بیں اس کے سلطان ڈرادھمکار ہے تھی

افعارہ سال کا ہو چکا ہے۔

''آپ گھبرائے نہیں، خانم''شیانی نے پرسکون لہج میں کہا:'' ہمیں آپ کی دلی آرز دؤں کاعلم ہے۔خدانے جا ہا تو آپ کی خواہشات ادھوری ندر ہیں گی!''

۔ زہرہ بیٹم خان کے منہ ہے بس اتنا ہی من کی ۔اس کے بعد اے اور اس کی کنیزوں کوایک جھوٹے ہے کمرے میں لے جاکر باہر سے قفل لگا دیا گیا۔

## ٣

قطعی طور پرتو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ شیبانی خان اہل سمر قند کے ساتھ کیساسلوک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن فوجی دستوں کے سالار اور در باری عہدے دار بھی محسوں کر رہے تھے کہ پچھاہم واقعات رونما ہونے والے ہیں۔ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں چہل ستون کل کے اردگر ڈٹہل رہے تھے۔

ان میں ایک شاعر محمد صالح بھی شامل تھا۔ سر پر چنٹ دارشاندار دیشی دستارتھی اور جسم پر چھوٹی آستینوں والی ریشی عابجی خوب نیچ رہی تھی۔ محمد صالح کو صحرائی علاقوں کے سلطان جوسر دیاں ہوں یا گرمیاں ہمیشہ تیلیک \* پہنچ ہے اور جن میں مسلسل جنگوں میں حصہ لیتے لیتے اکھڑین پیدا ہوگیا تھا، کتابی آ دی سجھتے اور اس کے شاندار لباس کی بنا پر ذرا بھی پہند مسلسل جنگوں میں حصہ لیتے لیتے اکھڑین پیدا ہوگیا تھا، کتابی آ دی سجھتے اور اس کے شاندار لباس کی بنا پر ذرا بھی پہند نہیں کرتے ہے۔ بہی سبب تھا کہ بیلوگ موقع پاتے ہی چھتے ہوئے طنز کے ذریعے میہ یا دولا نے سے بازنہیں دہتے تھے کہ یہ بالگا چھیلا شاعر سمر قند کے حکمرانوں کی خدمت کرچکا ہے جوابے زمانے کے خونخوار تیمور لنگ کی برقسمت آل اولا د

اس وقت بھی نیان قبیلے کے سردار قنبر بے نے محد صالح پر چوٹ کی:

'' کہتے شاعر صاحب، ہمارے وفاوار دوست! سمرقند ہے آپ کی مہربان رشتے دا ربن سنور کے اپنے صاحبزادے کے ساتھ ہمارے ہاں تشریف لائی ہیں۔سمرقندگی اپنی ان رشتے دارکود کھے کرآپ تو خوشی ہے پھولے نہ سا رہے ہوں گے؟''

"محترم قنمر ہے، آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ زہرہ بیگم نیان قبیلے کی ہیں اس لیے اوروں سے پہلے تو وہ آپ کی رشتے دار ہیں!"

یہ جواب من کرمنغیت ،قو نغر ات اور قوشچی قبیلول کے سلطانوں نے زور دار قبیقیے بلند کئے ۔ نیان قبچا قوں کا میسر دار دوسرول کے سامنے خوب دون کی لیتااور صرف اپنے قبچا قول ہی کواز بیک مانتا تھا۔

قنمر بِ كوغصه آسكيا:

''بہتر ہوگا کہآ پ رشتے داری کی بات زبان ہی پر ندلا کیں .... خودآ پ برلاس ترک نہیں ہیں کیا؟'' برلاس قبیلہ جس سے تیمورتعلق رکھتا تھا، شیبانی خان کے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا۔محمر صالح پہلے حسین بیقرا کے دربار سے دابستہ رہا تھا کچر سلطان علی کا مقرب بن گیا تھا اور آخر میں شیبانی خان کے پاس بھاگ آیا تھا۔اس

<sup>·</sup> حيليك بسموري بروي مي تو يي -

نے شیبانی خان کو یکھ راز بتائے تھے، بخارااور د بوسیہ \* کے قلعوں پر شیبانی خان کے قبضہ کرنے میں معاون ٹابت ہواتھا اوراس طرح وہ خان کامنظور نظر ہو گیاتھا یے تعمر ہے محمد صالح کو نامعتبر اور غداری کرنے کا اہل بلاسب ہی نہیں سمجھتاتھا، با سب ہی اس نے نفرت نہیں کرتا تھا۔

شاعرنے نداق میں بات ٹالنے کی کوشش کی

میرے عزیز قنبر بے،اب تو میں بھی از بیک ترکوں میں شامل ہوں!"

"ارے شاعر صاحب، زیادہ جالا کی نہ دکھائے! از بیک الگ ہوتے ہیں اور ترک بالکل الگ'' "

· · كيون؟ ماورالنهر كير كون مين تو تمام از بيك قبائل شامل بين - ''

''لیکن ہم لوگ توعظیم از بیک خان \*\* کی نسل کے ہیں اور آپ، شاعر صاحب، سارت \*\*\* ہیں ، اُن بی شمری لوگوں کی آل اولا دہیں ۔ بینہ بھولیے!''

''قنبر بےصاحب،میرے آباؤاجدادشہر رکتان میں رہتے تھے اوراز بیکوں میں عام طور پر کہا جاتا ہے:''ہمارا کن ترکتان''

"لیکناس ہے کیا؟"

"آپ کا وطن ترکتان ہے تو اس کا مطلب ہیں ہوا کہ آپ کے اور میرے آباؤا جداد کی جڑا یک ہی ہے۔ قنم بے صاحب، آپ کنتی کی ایک شاخ ہے نہیں بلکہ جڑے، درخت کے موسلے ہے شروع سیجئے۔ تب آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ از بیک خان دوسوسال قبل گزرا تھا جبکہ ہمارا ترکتان از بیک خان سے بھی ہزار سال قبل وجو در کھتا تھا۔ اور ہمارے عوام میں "از بیک 'نام از بیک خان سے بہت پہلے ہی سے استعال ہوتا رہا ہے''

"ارے داہ ، کیا کہنا!" ، قنم بے کو یقین بنہ آیا۔

"میری بات پریفین کیجے! میں خوارزم میں بڑا ہوا ہوں، وہاں میں نے قدیم کتابوں کا .... جو آپ کوایک آنکھ نہیں بھا تیں، مطالعہ کیا ہے .... اور آپ کو معلوم ہے کہ خوارزم کے شاہ محمد نے ،ای حکمران نے جوچنگیز خان کے خلاف برسر پیکار ہوا تھا، اپنے ایک بیٹے کا نام از بیک رکھا تھا؟ اس نے خودا پنے بیٹے کا نام رکھا تھا تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ بینام عرصے سے قابل احر ام تصور کیا جاتا تھا! اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ از بیک کے معنی بین "اپنامالک آپ" ،" آزاد" جو قبائل ہمارے حکمران، مجاہد خلیفہ شیبائی خان کے تابع بیں انھوں نے خود کو از بیک کہنا اس لیے نہیں شروع کیا کہ بینام از بیک خان کا یا اس سے بھی قبل خوارزم کے شاہ کے بیٹے کا تھا، انھوں نے تو یہ خوبصورت نام ترکوں سے لیا ہے....

''بہت ہو چکا! بیشاعرصاحب توایک بار بھرتر کوں کی طرف جھکنے لگے!''قنبر بے نے جھلا کرسلطانوں سے کہا جو اس بحث کو بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔

''اور نہیں تو کیا! ابھی ابھی آپ خود ہی تشلیم کر چکے ہیں کہ آپ کا وطن تر کستان ہے اور تر کستان کے معنی ہیں: '' تر کوں کا ملک'' ۔

<sup>\*</sup> ربوسيد قلعه (فواا دى قلعه )اس قلع كالهندرات جس جگه واقع بين وورة جكل ضياالدين كبلاتي ب\_

<sup>\*\*</sup> گولڈن بورڈ کا ایک خان (۱۳۱۲ه-۱۳۴۲ه)

<sup>\*\*\*</sup> خاند بدوش قبائلي مستقل سكونت اختياركرنے والوں كوتقارت سے "سارت" كماكرتے تھے۔

''فدان کرے، کہیں پیشاعرصاحب ہمیں ہاز نظینی ترکوں کی اولا دند ٹابت کردیں۔''

د محتر م تعمر ہے، محتر م سلطانو، میں ایسا کرنے کا قطعا ارادہ نہیں رکھتا۔ ہاز نظینی ترکوں کی تو اپنی ایک الگ تاریخ کے۔

ہ اور النہ کے ترک تو ہاز نظین کے وجووش آنے ہے گائی عرصہ قبل بی ہے ان وادیوں میں زندگی بسر کررہے تھے۔

اگر آپ نے شاہنامہ پڑھا ہوں... شاعر فردوی نے لکھا ہے: ہزاروں سال قبل خراسان کے جنوب کی سرز مین کو ایران کہا جاتا تھا اور خراسان کی اس طرف کی ، شال کی سرز مین کو تو ران .... ہمارے حکمران شیبائی خان تاریخ سے انجھی طرح واقف ہیں۔ ہمارے امام صاحب کو بخارا کے مدرے میں تعلیم کے دوران بی نوائی اور لطفی کے بہت نے اشعار یا و شھے اور خود بھی ترکی زبان میں غزلیں لکھتے تھے۔ ساعت فرما کی گ

اوربيسيد هيساد بسلطان چالاک شاعر ساشعار سنے پرمجور ہوگئے:

گرا میں اب فرقت ہے، تسلی اس نے دی آ کر مداوا کر دیا شیبانی میرے غم کا جاناں نے

"لیکن ہمارے خان کی میے غزل ترکی میں کب ہے، بیتو از بیک زبان میں ہے!" قنیر بے کسی طرح کلست تشکیم کرنے کو تیار ندتھا۔

"سارے کے سارے ترک شعرابس ای ایک زبان میں شاعری کرتے رہے ہیں۔ نوائی کی ترکی زبان اورشیبانی خان کی از بیک زبان دونوں دراصل ایک ہی ہیں۔ اور اب ہمیں روحانی طور پر بھی ایک ہوجاتا چاہیے ہمحتر م سلطانو۔ خاندان تیمور کے ناخلف حکمران کہا کرتے ہے: "بیترک ہیں اور و داز بیک" اور قبیلوں کو ایک دوسرے ہے الگ کرتے ہے، لوگوں کے درمیان نفاق و التے تھے۔ اب ہمارے امام ، مجاہد ، خلیف اور سکندر ٹانی ایک ہار پھر ہمیں متحد کردیں گے۔ خدا کرے کداس مقدس مقصد کی تحمیل میں کا مرانیاں ہمارے ظیم خان کے قدم چوہیں!"

اس طرح پیلفظی زور آزمائی فتم ہوگئی اور شاعر شان سے سراو نیجا کئے ہوئے چلا گیا۔ اور تب قو فحجی قبیلے کے سردار کو پک بے نے تنبر بے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: ''ویکھا،کیسی ہوتی ہے سارتوں کی اولا د؟ انھیں ہاتوں سے مات نہیں دی جا سکتی!'' ''ہاتوں سے نہ تھی، تکوار سے مات دیں گے'' قنبر بے نے جان ہو جھ کرزور سے کہا۔ اور سلطان نے قبیقے لگائے۔

9

شام ہوتے ہوتے وہ آخری فخص ،خواجہ یکی بھی جس کا شیبانی خان اپنے منصوبے کی تکیل کے سلسلے میں منتظر تھا، سمر قندے اپنے پانچ چیمرایدوں کے ساتھ آپنچا۔

خواجہ بچی نے محوڑے سے اتر نے میں پچھاتی عجلت سے کام لیا کداس کے بیرر کابوں کے تعمول میں الجھ گئے اور مریدول نے سہاراد ہے کراپنے بیر کو پنچا تارا....

شاندارسفید عمام اور بانات کے ویے ہی شاندار ملکے سقر لات میں ملبوس خواجد یجی پیکر وقار بنا ہوا تخت کے

<sup>\*</sup> سقرلات اونٹ کے زرداون سے بنی جانے والی اس بانات کے چونے صرف علما اور ممتاز افرادی پینا کرتے تھے۔

قریب پہنچا جس پرشیبانی خان سرکو پچھ جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔اس نے گن سے قرآن خوانی کی عادی اپلی کھنگتی ہوئی رعب دارآ دازے کہا:

"السلام عليكم، بها درخان! سمرقند كے دروازے آپ كے ليے تحلے ہوئے ہيں....

شيباني خان نے اس كى بات كائے ہوئے طنزكيا:

"سر قذ كے دروازے آپ نے كھولے بيل كيا؟"

"بركام صرف الله تعالى كى مرضى عى ي بوتائے"

، ہم کام صرف اللہ تعالیٰ کے تھم ہی کی تغییل کر دہے ہیں لیکن پچھلوگ خودا پی مرضی ہی سے سمر قند کو باہر کے حوالے کردیے کو تیار تھے''

پیر کی ساری اکر فوں فورا ہی کا فور ہوگئی۔ وہ سمجھ گیا کہ جیستے ہوئے طنزیہ فقروں کا مزید تبادلہ خطرناک ثابت ہوگا۔ ''انسان کمزور ہوتا ہے ،محتر م حکمران .... ہم ہے کوئی فلطی سرز دہوگئی ہوتو معاف فرمائے۔ بیس آپ کی خدمت میں سر جھکائے ہوئے حاضر ہوا ہوں ....

"حاضر ہوئے ہیں یا حاضر کئے گئے ہیں؟"

خواجہ کی کی آ تھھوں میں آنسوآ گئے۔

'' خواجہ کی او پری منزل پر لے جاہیۓ'' خان نے تھم دیا،''اورانہیں ان کے چہیتے مرزا سلطان علی کے پاس بٹھا دیجے''

خواجہ یجیٰ کے دہاں سے لے جائے جانے کے فورا ہی بعد شیبانی خان نے اپنے سب سے مقرب ساتھ سالہ مثیر عبدالرجیم کوطلب کیا۔

دونوں نے تنہائی میں جو ہاتیں کیں ان کا سرداروں میں ہے کی کو بھی علم نہ ہوسکا۔ زیادہ تر سلطانوں کو چرت تھی کہ دروازے کھلے ہونے کے باوجود شیبانی خان سرقند میں وافل ہونے میں جلدی کیوں نہیں کررہا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے: آخر ہم دیر کیوں کررہے ہیں، برق رفتاری ہے اندجان ہوکر ماورالنہر کے اس محبوب ومطلوب مرکز پر قابض کیوں نہیں ہو جاتے جہاں پہنچنے کے لیے شیبانی کے از بیک استے طویل عرصے ہاتے عزم کے ساتھ تیاری کررہے تھے۔

تو کیادر بارخاص اس مسئلے پرکوئی فیصلہ کرنے کے لیے طلب کیا گیا تھا؟ بہر حال جب شیبانی خان صدر دروازے سے اندرداخل ہواتو حاضرین کا تجسس نقط عروج پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اے دیکھتے ہی اچھل کراپی اپنی جگہوں پر کھڑے ہوگئے اور کورنش بجالائے۔ شیبانی خان دھیرے دھیرے شیبانی کے ساتھ اور کورنش بجالائے۔ شیبانی خان دھیرے دھیرے شیا فشیس پر چڑ ھااور زری کے گدے پر پالتی مارے اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے داکیں جانب عبد الرحیم کے بیٹھ جانے کے بعد چند کھوں تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر عبد الرحیم نے قرآن کی ایک سورت پڑھ کر دعا کی کہ پروردگار مجاہد اسلام شیبانی خان کو کا میابیاں عطافر مائے اور مقدس مقاصد کی تحییل ہوئے۔ ایک بار پھر عبد الرحیم نے ہی تو ڑا اور آخر کا راصل مسئلے پرآگیا:

'' ہمارے عظیم امام ،مجاہد خلیفہ ، پیکر تقادس شیبانی خان صرف یہی ارادہ نہیں رکھتے کہ گنا ہوں میں ڈو بے ہوئے ا<sup>س</sup> شہر پر قبضہ کرلیں۔ ہمارے حکمران تو دشمنال دین کوسزا دینا چاہتے ہیں۔اگر ہمارے حکمران ان لوگوں میں ہے ہوتے جنھیں صرف دولت ہی کی فکررہتی ہے تو سمر قند کواپنا خزانہ خالی کردینا پڑتا لیکن ہمارے عظیم شیبانی خان جواپنی دانائی میں تعدر واني بين ، دين وايمان كي فتح كومقدم تصور كرتے بين'

'' بجافر مایا، آپ نے!''محمد صالح نے جوعبدالرحیم ہے ذرا کم اہم جگد پر بینجا ہوا تھا، دبیرے سے لیکن واضح طور پر

کہا۔

'' فائدان تیوریہ کے بادشاہوں کے طرز عمل ہے ہم پر واضح ہوتا ہے'' عبدالرجیم نے شام کی طرف متوجہ ہو گے بغیرا پی بات جاری رکھی: '' کہ جب تاجدارانصاف اورایمان کو بھول بیٹے ہیں تو گننی زیادہ بداخلاتی بھیل سکتی ہے، ملک کتنا بد حال ہوسکتا ہے ۔ عبداللطیف کا سکا باپ تھا۔ ہرات میں کتنا بد حال ہوسکتا ہے ۔ عبداللطیف کا سکتا ہوا ہوسکتا ہے ۔ عبداللطیف کا سکتا ہوا ہوں ہوسکتا ہوا کہ سکتا ہوا نے سکتور کو بحر اللطیف کا سکتا ہوا ہوں ہو ہوں کی اس بیضا ہوا ہوں بیتا ہوا کہ ہوا کہ بیتا ہوا کہ

تبچاق قبیلے کا سردار کو پک با پی جگہ سے چلایا: "اس زنا کاراور شرانی کودار پر چڑھادیا جائے!"

''نوجوان حکران یقیناً قصور وار ہے''محمصالح نے کہااور ندمت کے انداز میں سر ہلایا۔''لیکن اس کا باپ سلطان محمود تو اس ہے بھی زیادہ گئی رتھا۔ تو بہتو بہ، کتناعیاش تھا وہ تحف ! وہ تو دین وایمان کو پامال کیا کرتا تھا۔عورتوں اور کم سن بچول کو اپنی ہوس کا شکار بناتا رہتا تھا۔ بدنصیب اہل سمر قند تو ڈر کے مارے اپنے کم عمر بیٹوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، انھیں بھی بیٹیوں ہی کی طرح زنان خانوں میں چھیائے رہتے تھے…''

''اورمیراخیال ہے کہ بیٹااپنے زانی باپ ہے بھی زیادہ آگے بڑھ چکاہے''قنبر بے نے تکوار کے وارکی می تندی و تیزی ہے کہا۔

" باپ كا تو خير كېزاى كيا، ذرامان كوتو د كيھئے، سلطان على كى مان كيسى ہے؟"

کو پک بے نے یہ کہہ کر تنگین خطرہ مول لے لیا تھا۔ لوگوں نے دم سادھ لیے ، سناٹا چھا گیا۔ یہ خبر کہ شیبانی خان زہرہ بیگم سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ، بہتوں کے کا نوں تک پہنچ چی تھی۔ شیبانی جانتا تھا کہ وہ زہرہ سے شادی کرے گا تو سلطانوں کی نظروں ہے گر جائے گا اور و پہے بھی وہ زہرہ بیگم کے پھولی پھولی نسوں والے ہاتھوں کوفراموش نہیں کر پار ہاتھا۔ عبدالرحیم نے جو خان کے ارادوں ہے واقف تھا۔ فورا ہی افواہوں کا خاتمہ کرنے کی ٹھانی اور تیجاتی سلطان کے غصے اور طنز ہے بھرے ہوئے تبھرے کی تائید کردی:

" وراصل بدکارتا جداروں کی بیگیات بھی اُن ہی کے نقش قدم پر چلتی ہیں۔لگتا ہے کہ سلطان علی کی ماں اپنی ہوس کی آگ بجھانے کے لیے سب پچھ کرنے کو تیار ہے۔ کہیں ای مقصد کے تحت تو اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے نہیں

کیا؟''

ایک سلطان نے اطمینان کی سانس کے کرفوراً ہی کہا:

ہیں مسان ہے، یہاں کا ماں ہے۔ ''ایسی کمینی عورت کوتو گھوڑے کی دم میں باندھ کراس وقت تک گھسیٹا جانا چاہیے جب تک مرنہ جائے!'' کسی دوسرے نے ایک اور ہی سزاتجو میزگی:

''اے تو بورے میں بند کر کے بلند ترین مینار کے اوپرے دھیل دیا جانا چاہیے!''

شیبانی خان ان مہیب ہے مہیب تر تجاویز کو خاموثی ہے سنتار ہا۔ آخر کاراس نے عبدالرحیم کی طرف ویکھا جس کےاشارے پرسارے کےسارے سلطان خاموش ہوگئے۔

ہ اور تب خان نے شخیدہ ، پر عب اور پراعثا دانداز ہے بولنا شروع کیا۔اس کے سامعین بالکل ہے جس وحرکت اور محور ہے ہور خان نے سخیدہ ، پر عب اور پراعثا دانداز ہے بولنا شروع کیا۔اس کے سامعین بالکل ہے جس وحرکت اور محور ہے ہوگر رہ گئے خاص طور ہے اس وقت جب وہ تیمور خاندان کے حکمرانوں کی جنھوں نے عظیم الثان سلطنت کو تا ہو کہ در یا تھا ،ا خلاقی پستی ، بدکر داری اور ہے دین کوئی نئی مثالوں کے ذریعے ثابت کرنے لگا۔ا چا تک شیبانی خان نے خواجہ یکی کی طرف زخ کیا:

مچرشیبانی نے اپنی انگلی ہے پہلے سلطان علی اور بعد میں خواجہ بچیٰ کی طرف اشارہ کر کے اس کارخ فرش کی طرف کر

:12

''اور وہاں نیچے ایک اور بدکارہ بیٹی ہوئی ہے .... وہ شروحیا کو ہالائے طاق رکھ کریہاں شوہر کی تلاش میں آئی ہے .... تواہیے پیر ہیں آپ! آپ نے اپنے مرید سلطان علی کے ساتھ غداری کی ، آپ تو چاہتے تھے کہ سمر قند ہابر کے حوالے کر دیں اور میدم یداپنے ہیر سے غداری کر کے میرے پاس آگیا۔ واہ رے شہر! ہر طرف غداری غداری عدار، عیاری عیار! ایک ادھر کھینچتا ہے تو اس کا مرشد دوسری طرف ایک دوسرے کو کچا کھیا جانے اور تیارہے! ہمارے پیغیر حضرت محمد بھینچتا ہے تو اس کا مرشد دوسری طرف ایک دوسرے کو کچا کھا جانے کو تیارہے! ہمارے پیغیر حضرت محمد بھینچتا ہے تو اس کا مرشد وسری طرف ۔ ایک دوسرول خداکے کھا جانے کو تیارہے! ہمارے پیغیر حضرت محمد بھی تھے ، بادشاہ بھی تھے اور سپر سالار بھی ۔ جورسول خداکے دکھائے ہوئے دائے ہوئے دائے گ

شیبانی خان نے یہ بات اپنے کچھ ضدی مقربین کو مدنظر رکھتے ہوئے کہی تھی جو چوری چھپے ہو ہرات ہے رہتے تھے:''ہار ب خان صرف تخت و تاج بی سے مطمئن نہیں ہوئے ، انھول نے تو اپنے امام اور خلیفہ ہونے کا بھی اعلان کر دیا''شیبانی ماورالنہر کے حالات کا عرصے سے مسلسل مشاہدہ کرتار ہاتھا اور بخو بی جانتا تھا کہ خواجہ احرار جیسے لوگوں کی طاقت ہو ھنے ب حکومت کمزور ہوجاتی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنی سلطنت میں اس قتم کی صورت حال ہرگز ہرگز نہ پیدا ہونے دےگا۔ بخارا کے مدرسے میں حصول تعلیم کے دوران وہ شریعت وطریقت سے بخو بی واقفیت حاصل کر چکا تھا اور اب اس کے مقربین میں ایک بھی مخص ایبانہ تھا جوا حادیث سے خان کی بہنسب بہتر واقفیت رکھتا ہواور جو خان سے زیادہ متاثر کن انداز ہے قرآن کی تلاوت کرسکتا ہو۔وہ سوچتا تھا: غدہب کے بغیر جوقبا نکی سرداروں اور عام قبائلیوں کو متحداوراس کے ارد ار داکشا کرنے والی قوت ہے، خان اور سیسالار کی حیثیت سے اس کی وقعت ہی کیا؟ لیکن اس کے حکم برداراور طاقتور لگارے بغیرامام اور خلیفہ کی حیثیت ہے اے کیااہمیت حاصل ہو سکتی ہے؟ ای لیے سیدسالا راور خلیفہ ایک ہی شخص کو بوناعاي!

سرقد میں ہارے دشمن منت سرا ژوھے کی طرح طاقتور ہیں۔ کیے کیے سور ماؤں کوشکست دے چکا ہے بیا ژوھا! لین ہارےمنصوبےاورا رادے پاک اور نیک ہیں۔اس اڑ وھے کوخود اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے:'' جومرضی ہو، کرو!''اللہ تعالیٰ کے حکم سے عظیم سمر قند کے درواز سے جنگ کے بغیر ہی ہمارے

لے کھل گئے ہیں!''

خان کے مقربین پراب کہیں جا کرروش ہوا کہ انھوں نے کتنی ہوی فتح حاصل کی ہے: واقعی سمر قند عظیم سمر قند جنگ کے بغیر ہی ہتھیارڈ ال رہاہے،خودشہر کا حکمران اور دینی رہنما دونوں کے دونوں سر جھکائے ہوئے شیبانی خان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں مقربین کے دلول میں خیال آیا: اللہ بے شک قادر مطلق ہے اور شیبانی خان سچا مجاہدا در اللہ کامحبوب بنده۔جب بھی تووہ اتنے دشوار کام کوایس وانش مندی اور کامیا بی کے ساتھ انجام دے سکا۔

عبدالرجيم فينعره بلندكيا:

" بهار مقدس امام كوعمر بزار ساله نصيب بو!"

دوسر بےلوگ بھی فورا ہی اٹھ کھڑے ہوئے:

" سكندر ثاني زنده باد!"

"خليفه كابزار بارشكرىيا"

''مجابدخلیفهٔ تاابدزنده وسلامت ربین!''

سلطان علی اورخواجہ یجیٰ بھی کھڑے ہو گئے ۔ دونوں کے چبرے مارےخوف کے فق ہو گئے تھے اور کھڑے رہنا سخت دشوار ثابت ہور ہاتھا۔خوف کی وجہ بھی تھی۔شیبانی خان کے بس زبان ہلانے کی دیرتھی اوراس کے رفقاان سمرقند یوں ئے بھڑے کو ہے کرڈالتے۔

خان کے اشارے پر محسین وستائش کا پیطوفان کھم گیا اورسب لوگ دوبارہ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ تب شیبانی نے سلطان على اورخواجه يجيل كي طرف انگلي اشمائي:

''آھیں اگرتز یا تزیا کر ہلاک کر دیا جائے تو بیکوئی گناہ کی بات ندہوگی۔لیکن ہم ایک بار پھر دنیا کو دکھا دیں گے کہ دین وانصاف کی راه پر چلنے والوں کی طاقت کیسی ہونی جا ہے۔ بیطافت ہے ہمدردی کی مہمانوں کا خون نہ بہایا جائے گا۔ان کی جان بخشی جاتی ہے!''

بیسنتے ہی سلطان علی اورخواجہ بچیٰ جوزندہ رہنے کی آس پوری طرح کھو کیا ہے۔ نظا ماندانداز میں جھک کرکورنش بجا لائے۔اب نہ سلطان علی کا تکبر ہاتی رہ گیا تھا نہ ہی خواجہ یجیٰ کا وقار! پیر کی تو آئیکھیں بھی نمناک ہو گئیں:

"خدا آپ کی عمر دراز کرے، عالی جاہ!"

''ارے ذرائھبرتو!''شیبانی خان نے بلندآ وازے کہا۔''خواجہ بیجیٰ،خودغرض،ایمان کوفراموش کر ہیٹھنےوالے! تجے تزکینفس کے لیے جج کرنے جانا ہوگا.... ضروری سامان لے کراپنے دونوں ہیٹوں کے ساتھ روانہ ہو جا۔کو پک ہے، شمعیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ بیخص کل صبح ہے قبل ہی روانہ ہو جائے!''

''ہاں،اوریانوجوان مرزا''شیبانی خان نے سلطان علی پرنگا ہیں مرکوز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی '' ہمارے فرزند کی طرح رہنا چاہتا ہے۔ٹھیک ہے،گمراہ ہو جانے والے کوصراط متنقیم پر واپس لانا کا رثواب ہے۔ تیمور خان،قم اے اپنے مقربین میں شامل کرلؤ'

۔ خان کے گشمے ہوئے جسم والے جٹے نے سلطان علی پر حقارت بھری نظر ڈ الی لیکن باپ کا علم بہر حال پھر کی لکیر تھا میں زنتظم آپر جھ کالیا۔

> '' بیه نیک نابت بواتو انعام پائے گا'' شیبانی نے مزید کہا،'' اور بد ثابت بواتو اپناسر گنوا بیٹھے گا'' سمجھنے والے سمجھ گئے کہ اب سلطان علی کی آخری گھڑی دورنہیں۔ اور اب زہرہ بیگم کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا جو ٹجلی منزل پرمقیدتھی۔

شیبانی خان زہرہ بیگم کے حسن و جمال کی تعریفیں عرصے ہے سنتا آ رہا تھا اورا یک بارتو یہ فیصلہ بھی کرلیا تھا کہ اس ے نکاح کر کے پچے دنوں کے بعد طلاق دے دے گا۔لیکن اس نے زہرہ بیگم کو چندا شعار سمیت جو خط بھیجا تھا اس میں اس بات کا ذرا بھی اشارہ نہیں دیا تھا کہ صرف کچھ دنوں کے لیے ہی اے اپنی بیگم بنانا جا ہتا ہے۔شیبانی خان چاہتا تھا کہ ا پنی خوبصورتی پرنازاں میسمرقندی بیوہ اس خیال میں کھوئی رہے کہ وہ درحقیقت خان کے دل کی ملکہ اورشر یک زندگی ہے گی۔ آئ زہرہ بیگم کود کیچ کرشیبانی کو مایوی ہوئی تھی لیکن دراصل سے مایوی ہی اس کے دل کی واحد کیفیت نہتھی۔خان کے دل کوندامت سے ملتی جلتی ایک کیفیت بھی پریشان کئے ہوئے تھی کیونکہ اس نے اپنے اشعاراور خط کے ذریعے زہرہ بیٹم کو بہکا یا تھا، دوسر کے لفظول میں اسے فریب دیا تھا، د غا کی تھی۔اس کے لیے یہ بڑی اہم بات تھی کہاس وقت دیوان خاص میں سلطانوں نے زہرہ بیگم کا تذکرہ نفرت وحقارت کے ساتھ کیا تھا۔ گویا کہ وہ اپنے خان کو زہرہ بیگم کی بدکر داری ادر آ لودہ دامنی کا یقین دلا نا چاہتے ہوں۔اس کا دل پرسکون ہو گیا۔'' زہرہ بیگم خود ہی گری ہوئی عورت نکلی ، وہ تو ہے ہی دغا کی مستحق''خان نے سوچا،'' بے شک میں سلطانوں کو بیرموقع نہ دوں گا کہاہے سزائے موت دے دیں، ہرگزنہیں لیکن سلطانوں کے ساتھ میرااتحاد مجھے ہرشے ہے ،حتیٰ کہالیم عورت ہے بھی زیادہ عزیز ہے جوسیح معنوں میں پیکرحسن ہو۔ ز ہرہ بیٹم دوبارہ شادی کرنا جا ہتی تھی۔ میں اس معاملے میں اپنے قول پر پوراائز وں گا،اس کے لیے خاوند تلاش کردوں گا'' شیبانی خان کی نظرایک فربدا ندام چیک روشخص پرجانظهری جومعزز شا بی مقربین کی جگهوں سے کافی ہے کر بیضا ہوا تھا۔ ہاں ہمنصور بخشی ہی زہرہ بیگم کے لیےموزوں خاوند تھا۔وہ کوئی دولتہند سلطان نہ تھالیکن فوجی مہموں میں حصہ لینے کے ساتھ ہی ساتھ جادوثو نے سے علاج بھی کیا کرتا تھا۔وہ زورزورے دف بجا بجا کرمریضوں پر سے بھوتوں کا سابیا تارنا بھی جانتا تھااور گالیاں دے دے کرانھیں خا ئف کرنا بھی۔ای لیےاس کا نام'' ہوا'' پڑ گیا تھا۔اس کےعلاوہ وہ اپنی غیر معمولی حد تک جارحانہ مردا تگی کے لیے بھی بدنام تھا جے اس کی کوئی بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔اس کی بیویال سال دوسال بعدیا تواس کے گھرہے بھاگ کھڑی ہوئی تھیں یا بھرد نیا بی ہے سدھارگئی تھیں۔ "ارے منصور بخشی، بیوی کے معاملے میں ایک بار پھر آپ کی قسمت پھوٹی نگلی ، بچے ہے تا؟ "شیبانی نے ہوا سلطان بے ہو چھا۔ " نینچے وہ جو عورت بیٹھی ہوئی ہے ناوہ جیسا کہ آپ و کھے بی ،عروی لباس میں آئی ہے۔ ہم آپ کا عقد ای ہے کیوں نذکرادیں؟"

ہوا کی ہا چھیں کھل اٹھیں ۔وہ اچھل کے اپنی جگہ پر کھڑ اہوا اور سرکو بہت زیادہ ٹم کر کے کورنش بجالایا۔ م

''محتر م حکمراں،میرے بہی خواہ،میری جان آپ پر قربان ۔ مجھے منظور ہے،منظور ہے!'' دیوان خانے کی فضاسب کے قبق ہوں ہے گونٹے اٹھی۔سارے کے سارے سلطان خوش ہو گئے کہ شیبانی خان نے

می بھی بوی دانش مندی ہے سلجھادی۔ بیاتھی بھی بوی دانش مندی ہے سلجھادی۔

۔ '' ہمارے امام نے بڑی دانش مندی ہے کام لیا۔ آفرین ،اس عقل وفراست کا کہنا ہی کیا.... اوہ ،کتنا جکڑے گا منصور ہواز ہرہ بیگم کواپنی بانہوں میں!....''

یہ ''دونوں کی جوڑی اچھی رہے گی، بہت اچھی ....''

شیانی کے ہونوں نے جنبش کی اور دوسرے ہی لمع بنی مذاق کا سلساختم ہوگیا:

"عقد سمر قند میں ہوگا۔ ہم شہر میں با قاعد گی ہے داخل ہوں گے ...."

خان جو کئی ہارسمر قند جا چکا تھا،شہر سے بخو بی واقف تھا۔ اس نے بہت پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اس کے دستے شہر میں کسے داخل اور کہاں کہاں تعینات ہوں گے۔ دستہ سالاروں کو واضح احکام دیئے گئے ،لشکر کو تیار کیا گیا اور شیبانی خان کے پائے بڑار سپاہیوں نے چار راہا ورواز سے بڑی تیزی کے ساتھ شہر میں داخل ہونا شروع کیا۔ میں ای وقت اس درواز سے سے بالکل مخالف سمت میں واقع سوزن گراں درواز سے سینکڑ وں لوگ شہر کو چھوڑ کر بھا گے جار ہے تھے۔ بارشہر سبز میں تھا اوراس کے جا ہے جارہے تھے۔ بارشہر سبز میں تھا اوراس کے جا تی تیزی سے شہر مبز کی طرف بڑھ دے تھے۔

بھاگ گھڑے ہونے میں کامیا بی بھی کونہ نصیب ہوئی۔ بہتوں کوصبار فآر گھوڑوں پرسوار شیبانی کے لٹکریوں نے جا لیا۔ جی مجر کے لوٹااور جس نے ذرا بھی مزاحمت کی اے وہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔

رات ہوتے ہی غارت گری میں خاص طور سے شدت پیدا ہوگئی۔ جس سے شاید صرف خواجہ یجیٰ کی شاندار حویلی ہی کفوظ رہی۔ اس پرتمام شب کو پی بے کے سپاہی پہراد ہے رہے۔ حفاظتی وستہ جس کی قیادت یہ تیجا تی سلطان خود ہی کررہا تھا، دیکھتار ہا کہ خواجہ یجیٰ اسپے دونوں بیٹوں اور معتبر آ دمیوں کی مدد سے سونے سے بجر سے ہوئے صند وقوں کو الگ الگہ جگہوں سے نکال نکال کر دوسر سے سامان کے ساتھ ایک جگہ ڈھیر کررہا ہے۔ ضبح کوخواجہ کے نوکروں نے پانچ ڈھک ہوئے ادابوں اور کوئی دیں اونٹوں پر سیسارا سامان لا دویا نے واجہ یکیٰ کی تینوں بیویاں تھچا تھی بھری ان ہی گھوڑا گاڑیوں پر سوار ہوگئیں، نوکروں نے اونٹوں کی تیلیں سنجال لیس، محافظ بین، خواجہ یکیٰ اور اس کے دوئوں بیسوں نے گھڑسوار وں کا کہا گئروہ کی کی شخوا مان کی کہا تھا ہم قند کو اوای کے ساتھ الوواع کہہ کے سوار ہوگئی می کردہ کی مت روانہ ہوگیا۔ لیکن میکارواں شک کو ہتائی درسے سے آگے نہ بڑھ سکا۔ کو پک بے نے شام کے بھٹیٹے ۔ بھوٹ کی کمت روانہ ہوگیا۔ لیکن میکارواں شک کو ہتائی درسے سے آگے نہ بڑھ سکا۔ کو پک بے نے شام کے بھٹیٹے ۔ شام کردیا۔ صرف مورتوں ، نوکروں اور سامان کو اس نے بیٹوں اور بھی کا دور اور سامی دولت جواس کا ممت روانہ بوگیا تھی ہوگی تھی ہیں تھیا دیا جس نے خواجہ یکی کو کو گول کی نظر و کا متمام کردیا۔ صرف مورتوں ، نوکروں اور سامان کو اس نے اپنے سرداروں اور سپاہیوں میں تھیم کیا۔ خاص دولت جواس کی بھی اور کی تھی تھیوں کی تھوں کی خواجہ یکی کو کوگوں کی نظر و کا متمام کردیا۔ صرف مورتوں ، نوکروں اور سامان کو اس نے اپنے می پہنچا دیا جس نے خواجہ یکی کو کوگوں کی نظر و

ں ہے دور لے جا کرتل کردینے کا تھم دیا تھا۔ سلطان علی کواس قبل و غارت گری کاعلم ہوا تو وہ مجھ گیا کہ اس کا حشر بھی پہ ہوگا اور اس نے ہر قبت پر بھاگ نکلنے کا فیصلہ کرلیا۔ اور ایک روز اے خزال کے دبیز کبرے سے فا کدہ الٹھا کرائے اور محافظین کے ساتھ سمر قند قلعے کے مشر تی درواز ہے جب چاپ فرار ہوجانے میں کا میابی بھی حاصل ہوگئی۔ وہ تیر گوڑ کے کو سر بہت دوڑ اتا ہوا پٹنے کہیت کی سمت بھاگ گھڑ اہوا۔ لیکن وہ بھی زیادہ دور تک ندجا سکا۔ سمر قند سے کوئی دی فرسنگ کے فاصلے پر دریائے سرآ ب کے کنار سے تیمور خان نے مفر ورکو جا د ہو چا اور بعد میں '' فکھ'' کا سرمجا ہد خلیفہ شیبانی کی خدمت میں چیش کردیا گیا۔

زہر ہ بیگم کے پاس جواس وقت تک منصور بخشی ہےا پی شادی کی اولین ٹھوکروں کا ذا نقد چکھ چکی تھی ، مبیٹے کی ہے۔ میت لائی گئی تو اس نے بڑی دل دوز چیخ ماری ،اپنے کپڑے بھاڑ ڈالے ،سرکو بار بار پیٹتی رہی اور چبرے کونوچ ٹوچ کرلپو لہان کرلیا۔

فاتحین دیچے دیچے کر ہنتے رہے کیونکہ جیتنے والول کے لیے ہارے ہوئے دشمن کے دردوغم کا نظارہ ہر شے سے زیادہ باعث مسرت ہوتا ہے۔

## ۵

خزال کی ہواؤل کے زورت دریا کا پانی اپ او پرگری ہوئی پتیوں کی چا درکوا پنے ساتھ ہی بہائے لیے جارہا تھا۔
تقریبا ڈھائی سوسلے گھر سواروں نے سمر قند کے جنوب مشرق میں کوئی میں فرسنگ کے فاصلے پر پتیوں ہے ڈھے،
زردزرد سے نظر آتے ہوئے دریائے زرافشان کو پارکرلیا۔ وہ تیزی اور چوکس کے ساتھ ،اس بات کی ہرممکن کوشش کرتے
ہوئے کہ شور دفل نہ بیدا ہو، سہ آب کی طرف ہڑھ رہے تھے۔ داستے میں کوئی گاؤں پڑتا تھا تو وہ یا تو کتر اکریا مجرفاموثی
کے ساتھ گاؤں سے ہوکر ہی نگل جاتے تھے۔ جو ذیبی باشندے راستے میں ملتے تھے وہ خود ہی ان کی نظروں سے دور
چیپ جاتے تھے کیونکہ وہ ان گھڑ سواروں کوشیبانی خان کے سیابی سمجھ بیٹھتے تھے جنھوں نے سارے علاقے میں دہشت

لیکن صاف ظاہر ہورہاتھا کہ خودان گھڑ سواروں پر بھی شیبانی کے شکر کی دہشت طاری ہے۔ جب بیاوگ تاریکی میں سہ آب کو پارکرد ہے بیچے قوان کے کچھے گھوڑے دلد لی زمین میں پھنس گئے۔ سپاہیوں نے دبی دبی دبی ارسے ان کے کھے گھوڑے دلد لی زمین میں پھنس گئے۔ سپاہیوں نے دبی دلدل میں پھنس گئے۔ گھوڑ دل کو آگے ہڑ ھانے کی اور خود ہی دلدل میں پھنس گئے۔ سرکنڈول کی رگڑ سے ان کے ہاتھوں اور چیروں پر خراشیں پڑگئیں۔ ایک سپاہی کے لیے بید دشوار صورت حال نا قابل میں کا داشت ہوگئی اور اس کے منہ سے بلند آ واز سے گالی نکل گئی۔ دو سرے ہی لیچے می رعب دار آ واز نے سرزنش کی :

''ارے چیچ کیوں رہاہے؟ سب کے سروں پرمصیبت نازل کرنا چاہتاہے کیا؟'' ''

ية وازبابرك تقى باي كرو كران في

"معاف فرمائيئ ،حكمران \_كمبخت گھوڑ أنمي طرح ٹس ہے مس ہی نہیں ہوتا!"

دریا میں گرم چشموں کا پانی آ کے مل جاتا تھا جس کی وجہ سے سر درات میں بھی اس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔اس بھاپ اور تاریکی کی بناپر دلد لی اور ٹھوس زمین میں امتیاز کرنا مشکل ہور ہاتھا۔ بابر تا خیر نہیں کرسکتا تھا،س نے پرعزم کیج

المركبا:

وربہت ہو چکا ،ان گھوڑ ول کو پہیں چھوڑ دینا پڑے گا''

قاسم بيك في تائيد كى:

ورجن کے باس گھوڑے نہرہ جائیس کے انھیں میں اپنے فالتو گھوڑ ہے دے دول گا''

'' دروں کو پارکرتے وقت کتنے ہی گھوڑے اوراونٹ کام آ گئے تتھ لیکن میرے گھوڑے نے ان سب کو پارکر لیا۔ اب بیارے کو پہاں جان دینی پڑے گی؟'' طاہرنے افسوس ظاہر کیا ( وہ بھی اس دستے میں شامل تھا )۔

"اس وقت تو ہمارے سر پرموت کھیل رہی ہے!" بابرنے جواب دیا۔

طاہران گھوڑوں میں سے ایک پرسوار ہو گیا جن کی لگامیں قاسم بیگ کا اسلحہ بردار تھاہے ہوئے چل رہا تھا۔ دوسرے دوسیاہی خوش قسمت ثابت ہوئے ، انھیں بابر کے قدم بازوں پرسواری کرنے کا موقع مل گیا جواس کے گھوڑا بدلنے کے لیے دستے کے ساتھ تھے۔

اس جگہ کے بعد پھر کہیں بھی گھوڑوں پرترس کھانے گی نوبت نہ آئی۔سمر قند کا فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔شہر کے پاس تک بہت تیزی سے پہنچنا ضروری تھالیکن چپ چاپ کیونکہ شیبانی خان کے آ دمی ان لوگوں کو پہچان لیتے تو تہلکہ مج جاتا، دشمن کا سارالشکر صف آ را ہوجا تا اور اس کشکر سے بابر کے نکر لے سکنے کا ابھی کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔

ہابر نے ساراموسم گر ما کو ہتانی علاقوں میں سفر کرتے گز اردیا تھا۔وہ شہر سبزے حصار گیا تھا۔وہاں سے زرافشان کے منبع تک اور پھردریائے فان کے کنارے کنارے چاتار ہاتھا۔

سمرقد کے بیگ اپنے سپاہیوں کے ساتھ حصار کے فرمال رواخسر وشاہ سے جاملے تھے۔ اند جان سے جولوگ بابر کے ساتھ آئے تھے ان بیس سے زیادہ ترقیام کی جاہوں بیس جلدی جلدی کی جانے والی ان تبدیلیوں سے جو بظا ہر کی قتم کی کامیابی کی امید بھی نہیں ولا رہی تھیں، ننگ آ کر وادی فرغانہ کو واپس لوٹ گئے تھے۔ یہ بات بھی قابل توجھی کہ شیبانی فان کے مخبروں نے اے مطلع کر دیا تھا کہ بابر کے فوجیوں کی تعدا دروز پر وزگھٹی جارہی ہے۔ شیبانی کو یقین ہوگیا کہ بابر (اب اس کے پاس سپاہی ہی گئے رہ گئے تھے، کوئی ایک ہزارنا؟) کو ہتانی علاقوں کے دشوار حالات کو نہجیل سکے گااور یا تو اند جان لوٹ آئے گایا تجراپ بچاالا چہ خان کے ہاں بناہ لینے کی کوشش کرے گا۔ جو اسبق کول جمیل کے اس پارکی فوج سے پانچ گئا ملاقے کا حکمراں تھا۔ خان نے سوچا کہ بابر بہر حال اس پر حملہ کرنے سے دہا کیونکہ اس کے پاس بابر کی فوج سے پانچ گئا رائٹکر موجود ہے جو جلد ہی ہز ہو کراور بھی ہڑا ہوسکتا ہے۔ اس نے لئے ہوئے سمرقند میں اپنچ ساتھ سرقند کے مغرب میں پچھا صلے پر واقع مقام خواجہ دیدارجا کرومیں پڑاؤڈال دیا۔

بابرنے بڑے پرخطرکام کا بیڑا اٹھایا تھا، طے کیا تھا کہ وہ ایک صورت میں جبکہ شیبانی کو حملے کا ذرا بھی اندیشہ نیس سمرقند پراچا نک ٹوٹ پڑے گا اور شیبانی کے سر پرموجو دہونے کے باوجو دشہر پر قابض ہوجائے گا۔ شیبانی کوکسی بھی لیح اس بات کی اطلاع مل سکتی تھی صورت حال انتہائی مایوس کن ہو سکتی تھی اگر شیبانی خان اپنے مخبروں کی فراہم کر دہ اطلاع کے بعد یہ چال چلتے ہوئے گویا کہ اسے بچے معلوم ہی نہیں ، بابر کواس کے مٹھی بھر لشکریوں کے ساتھ شہر تک آجانے ویتا اور سب اپنی پوری طاقت سے حملہ آور ہوجاتا۔ بھر خود شہر کے اندر بھی بابر کے دشمنوں کی طاقت بابر کی اپنی طاقت سے زیادہ ہی تھی اور اگر بابر شیبانی خان کے ہاتھ لگ جاتا تو قطعاز ندہ نہیں بڑا سکتا تھا۔ زندہ تو بس وہی سیابی اور بیک بڑے تھے جو خان کی چاکری بجالانے گو نیار ہوجاتے کیونکہ سیجی کومعلوم تھا کہ سلطان علی کے زیادہ تر بیگوں کواس نے اپنے اشکر می شامل کرلیا ہے۔اور ماورالنہر میں ایک نے شاہی خاندان کی داغ بیل ڈالنے کے متمنی اس مجاہد خلیفہ نے آل تیمور کوئیر نا ہود کر دینے کی متم بھی کھار کھی تھی۔ باہر پر سیسب واضح تھا اسی لیے اس نے تہیہ کرلیا تھا کہ زندگی کے آخری کھا ت تک جنگ کرتا رہے گا، پچھ بھی ہوجائے خود کوزندہ خان کے ہاتھ نہ لگنے دے گا۔

اس کے دستے نے تاریکی میں کئی ندیوں، چشموں اور پانی سے بھری ہوئی خندقوں کو پارکیا، موسم خزال کے سنمان باغات سے گزرااور بالآخر پل مغاک تک پہنچ گیا جوسم قند کی فصیل سے بالکل قریب ہی واقع تھا۔ باہر نے دوروز قبل ایخ بہتے میاں بھتے دیا تھا جضوں نے فصیل پر چڑھنے کے لیے لمبی لمبی سیڑھیاں تیار کر لی تھیں۔اس وقت کو گئی اس سیا بیوں کو یہاں بھتے دیا تھا جضوں نے فصیل پر چڑھنے کے لیے لمبی لمبی سیڑھیاں تیار کر لی تھیں۔اس وقت کو گئی اس سیا بیوں نے اپنے گھوڑوں سے اتر کران سیڑھیوں کو اٹھالیا اور دب پاؤں پیدل چلتے ہوئے کراڑے کی طری پیلے سے ۔ باقی سیا بی اورخود باہر چھپتے چھپاتے فیروز ودروازے تک پہنچے اور اس کے سامنے والے ٹیلے پر کھڑے ہوئے درختوں کے سامنے والے ٹیلے پر کھڑے ہوئے درختوں کے سامنے والے ٹیلے پر کھڑے ہوئے درختوں کے سامنے والے ٹیلے پر کھڑے۔

عپاروں طرف گہرا سنا نا چھایا ہوا تھا۔ا جپا تک دور ہے آتی ہوئی مرغوں کی اولین بانگیں سنائی دیں۔رات کے گھنے، کا لے کا لیے بادل فصیل شہر کے عین اوپر معلق تھے جس کی وجہ ہے فصیل صاف نظر نہیں آر ہی تھی اور کہیں اوپر کی طرف جاتی ہوئی گلتی تھی۔

قاسم بیک جو ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی ہابر کے ساتھ تھا، تیزی کے ساتھ سانسیں لے رہا تھا۔خود بابر کو بھی اپنے جسم میں جھر جھری محسوس ہور ہی تھی۔

سمرقندگی نصیل! چار ماہ قبل ایسی ہی ایک تیرہ و تاررات تھی جب بابر نصیل کے قریب پہنچ کرخواجہ کی کے بھا تک کھول دیے کا انتظار کرتار ہاتھا۔ ان لوگوں کو دیکھ لیا گیا تھا، ان پرتیر برسائے گئے تتھاور انھیں اپنے زخمیوں کی آہ د ہگا اور شمنوں کی طنز یہ چینوں کے درمیان مجبور اُلوٹ جانا پڑا تھا۔ فریب، دغا، گھات، چھپ کرحملہ .... موت، اپنوں اور غیروں کی موت. اس کی ذندگی ، ایسے سپرسالا راور سیاستدان کی زندگی جس نے ماور النہرکو دو بارہ متحد کرنے کاعز م کر رکھا تھا، ایک سبب پرتومشمل تھی۔

بابرنیں چاہتا تھا کہ ایک بار پھر دشمنوں کے جال میں پیش جائے اور شہر کے اندر موجود اس کے حامیوں کو مایوی کا شکار ہونا پڑے اس نے خود اپنے اور اپنے اور اپنے دی تھی۔ اس نے خود اپنے اور اپنے در اس نے خود اپنے اور اپنے در اس نے خود اپنے اور اپنے در سپاہیوں کے او پر ہی مجروسا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب بیسپاہی جن کی تعداد بابر کو بالکل ٹھیک ٹھیک معلوم تھی، دوسو چاہیں تھے جبکہ فسیل کی دوسری جانب پانچے سوسپاہی موجود تھے اور ان سے بچھ ہی فاصلے پر پانچے ہزار!

یہاں کس نے کس کے لیے جال بچھایا تھا؟ بابر نے شیبانی کے لیے یا شیبانی نے خود بابر کے لیے؟

بابر کے بیگوں نے جانے کتنی ہی بارا سے سمجھایا تھا کہا ہے غیر معمولی بہا درانہ اقدام سے باز رہے ، یہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہوا پس لوٹ جانا ہی عین دانش مندی ہوگا۔

لیکن اپنے منصوبے کوترک کردینے کا مطلب ہوتا سرنیجا کر کے اندجان لوٹنا۔احرتنبل کی مرسمی کے بہوجب زندگ گزار نا۔ بیابھی کوئی بہترصورت حال نتھی کہ وہ خزال کے بوندا باندی کے موسم میں ،کڑا کے کی سردیوں میں خودا پی سلطنت کے اندر ہی در بدر مارا مارا پھرتا رہتا۔وہ کوئی خانہ بدوش تھوڑی تھا!ای لیے وہ ایسی جنگ کوتر جیح دے رہا تھا جس میں یا تو خود ہی لقمہ اجل بن جائے یا پھر شیر کی طرح لڑے شیبانی خان کو شکست دے دے۔

ہیں۔ شیر کی طرح بھی اور چالاک لومڑی کی طرح بھی جو جالوں ہے کتر اکر ڈکلٹا اور ددشمن پراچا تک ٹوٹ پڑٹا جانتی ہے۔اس کی ساری امیدیں اب ای طریقة عمل ہے وابستہ تھیں۔

بابر ہمەتن گوش بن كرسننے لگا۔ ا

رات ۔ سناٹا۔ اس کادل تیری سے دھڑک رہاتھا۔ بیاس کے اسپ مقدر کے سموں کی آوازی تھیں....

4

طاہر کوسٹر ھی کا وزن اس وقت تک نہ محسوں ہوا جب تک کہ سپائی قدیم قبرستان چکر دیزہ کے کنارے کنارے چلتے ہوئے قدرے ہموار جگہ سے گزرتے رہے لیکن اس کے بعد وزن تیزی سے بڑھنے لگا جس کے باعث وہ لوگ شور نہ کرنے کی کوششوں کے ساتھ گہری خند آپ کے اندرا ترتے وقت بار بار ٹھوکریں کھانے اور دبی زبان سے گالیاں بکنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ تو ہم پرستانہ خوف کے باعث غار کے دھانے کے پاس سے نامج کر نکلے: وہاں تو کوئی دن میں بھی نہیں جھانگہا تھالیکن نمیس جھانگہا تھالیکن نے دور ہاتھا اور وہاں سے وہ اپنی حقیقی بلندی ہے کہیں اور بلند مقام ہور ہاتھا۔

زیادہ بلند مقام ہور ہاتھا۔

پینے سے شرابورسپاہیوں نے آخر کارسٹر حیوں کوفصیل کے عین فیچے تک پہنچادیا۔

ان کا سردار نویان کو کلتاش کچھ غور وخوش کرنے اور اپنے ساتھیوں کو ذرادم لینے کا موقع دینے کے لیے بے س حرکت سا کھڑا ہوگیا... اینٹوں کی فصیل پاپلر کے اچھے خاصے درخت جتنی بلندتھی اور اس کا اوپری حصہ جبیبا کہ نویان بخو بی جانتا تھا، اتنا چوڑا تھا کہ اس پر دوافراد پہلو ہہ پہلوچل سکتے تھے۔وہ سوچنے لگا:وہاں بلندی پراس وقت کیا ہورہا ہے؟ کون ہے وہاں؟ بظاہر تو سنا ٹا چھایا ہوا ہے۔نہ کہیں مشعلیں نظر آ رہی ہیں نہ قندیلیں رمعلوم ہوتا ہے کہ رات بھر سردی سے تھٹھرتے ہوئے پہرے دارینچے اُمر کراپنے حجرے میں جانچکے ہیں۔

ال صورت مين تو كاروا أن شروع كردين حايي!

دلیروں نے سٹرھیاں کھڑی کر کےان کےاو پری سرے دھیرے سے فصیل کے کناروں پر ٹکادیئے۔ دول میں میں میں میں اور کا دور کا میں میں کا میں میں کا میں اس کا کا میں کا میں کا میں کا میں کا دیا ہے۔

"چلو،او پر چراهو"نویان کوکلتاش نے چیکے سے سپاہیوں کو حکم دیا۔

پاس کھڑ نے ہوئے سپاہی سنائے میں آ گئے۔ کوئی مُداق تھوڑی تھا، فصیل تمیں ہاتھ ہے بھی زیادہ بلندتھی ، پیر ذرا بھی لغزش کرتے تو ہڈیاں تک ڈھونڈے نہ ملتیں اورا گر پہرے داروں کو پتا چل جاتا تو ؟ سٹرھی کو نیچے دھکیل دیناایسا کون سامشکل کام تھا۔

نویان کوکلتاش نے سب سے پہلے ہی سٹرھی پرقدم رکھ دیا۔ ''مرنا تو کبھی نہ بھی پڑے گا ہی! تو پھر بہا دروں کی طرح ہی کیوں ندمریں!'' طاہر دوسری سٹرھی پر چڑھنے لگا، وہ بھی مضبوط تھی اور کئی افراد کا وزن برداشت کرسکتی تھی۔ پہل کرنے والوں کے پیچھے پیچھے باتی سپاہی بھی فصیل کے او پر چڑھنے لگے۔نویان کوکلتاش بڑی تیزی سے او پر پیٹی گیا۔اس نے جاروں طرف نظریں دوڑا کیں۔کہیں کوئی بھی نہ تھا۔اورفصیل واقعی اتنی چوڑی تھی کہاس پر کوئی گوڑموار تک گزرسکتا تھا۔

ر رساسہ طاہرایک گنگورے کے سائے میں چیپ گیا۔اس نے ایک اور سپاہی کو سہارا دے کراوپر چڑھایا اور چیکے ہے

يو جما:

" کلہاڑی کہاں ہے؟ خمصارے پاس ہے نا؟'' سپاہی نے اپنے پیکے میں صنعتی ہوئی کلہاڑی نکال کرطا ہر کو تھا دی۔

و کنگوروں کے قریب آ مے حیب جاؤ! "نویان نے حکم دیا۔

اگر نصیل میں کنگورے نہ ہوتے تو وہ لوگ نیچ ہے، احاطے سے بہ آسانی دیکھیے جا سکتے تھے۔ بڑے بڑے بڑے بڑے کا کنگوروں کے سابوں کے باعث گہری ہو جانے والی تاریکی میں اس سارے چھوٹے سے وستے کا کمجا ہونا اور پھر سپاہیوں کا فصیل پر تیزی سے دوڑتے ہوئے نیچائز کرشہر کے دروازے تک پہنچناممکن ہوگیا تھا۔ نیچائز نے کے راستے پر ہتھوڑے فاصلے پر پہرے داروں کو چوکیاں البتہ بنی ہوئی تھیں اور جب وہ لوگ ان میں ایک کے پاس پہنچاتو اندرے کس نے چچاتی لیجے میں کا بلی کے ساتھ بوچھا:

''ارےاری بائے ، بیتم ہوگیا؟ اتن تا خیر کیوں کردی؟ تمھاراا نظار کرتے کرتے اوب گئے ....'' سب سپاہی ہے حس وحرکت کھڑے ہو گئے ۔ طاہر نے کلہاڑی کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھے پکڑ کر جواب ا

" بإن مين بون.... الجي آيا...."

پېرے داركوشايد كچھشك بوگيااوراس نے گھبراكردوباره يو جھا:

" كون ہوتم ؟"

نویان کوکاناش پہرے داروں کی چوکی کے دروازے کی طرف لیکا اور جیسے بی دروازہ کھلا اور پہرے دارسامنے نظر آیا ویسے بی اس پڑھنجر سے وارکر دیا۔ دم تو ڈِتے ہوئے اس پہرے دار کی چیخ سن کرینچے کے پہرے دار بیدار ہو سکتے تتھے۔

'' طاہر ، پھائک کی طرف لیکو! جلدی کرو!''نویان کوکلتاش نے کہا۔ وہ خودتو کوئی دس سپاہیوں کے ساتھ پہرے داروں کی اگلی چوکیوں کی طرف لیکا جبکہ طاہر دواور چوکیوں (ان کے درواز سے نیم واشھے ) کے پاس سے گزرکر آنافانا نیچاتر ااورشہرکے بلند فیروزہ درواز ہے کے قریب پہنچے گیا۔

اس دروازے کا پہرا فاضل ترخان کے ذہبے تھا۔ اس کے ڈیڑھ سوسپاہیوں میں سے زیادہ ترسپاہی اپنے گھروں کو والی جا چکے تھے۔ او پر کی چوکیوں پراور دروازے کے پاس کل ملا کر کوئی ہیں سپاہی باتی رہ گئے تھے لیکن وہ بھی او گھر ہے تھے۔ ان میں سے بس چند ہی کو ہوش میں آنے اور اسلح سنجا لئے کا موقع مل سکا کیونکہ نویان کو کلتاش اور اس کے سپائل برق کی طرح ان بر وٹوٹ پڑے۔ اس اثنا میں طاہر جھیٹ کر دروازے کے پاس پہنچا اور اس کے قتل کو جو گھوڑے کے جتنا براتھا، تو ڑنے لگا۔ کلہاڑی کی اولین ضربیں خاک بھی کارگر نہ ہوئیں۔ اسے بیس فاضل ترکھان جو قریب ہی رہتا تھا، اور براتھا، تو ڑنے لگا۔ کلہاڑی کی اولین ضربیں خاک بھی کارگر نہ ہوئیں۔ اسے بیس فاضل ترکھان جو قریب ہی رہتا تھا، اور اس کے سپائی مشعلیں اٹھا نے ہوئے نظر آئے۔ اس کے دو سپاہیوں نے قتل تو ڑنے میں مصروف آ دی کو د کھے لیا۔

دوسرے ہی لیجے ایک تیر آ کر طاہر کے سرے ذرا ہی اوپر دروازے میں دھنس گیا اور دوسرا اس سے پچھودا کی جانب۔
فیروزہ دروازے کے پاس تصادم شروع ہو گیا ۔ خیخر ، تلواریں اور نیزے ہی نہیں بلکہ کے تک استعال کئے جانے لگے۔
لین نویان کو کتاش نے کہیں زیادہ پھرتی اور مہارت کا شبوت دیتے ہوئے فاضل تر کھان کو موت کے گھا ہا اتارویا۔
اس دوران طاہر دیوانہ وار کلہاڑی چلائے جارہا تھا ، کبھی تھل پر ، کبھی زنجیروں پر اور کبھی خندق کے بل کو اٹھائے
گرانے والی زنجیروں کے کڑوں پر ۔ کڑے اور ذنجیریں تیز جھنکار کے ساتھ ذبین پر آن کرے اور پھر آخر کا رقفل بھی۔
فصیل کے عقب میں کشادہ خندق واقع تھی جس میں پانی بھرار ہتا تھا۔ طاہر نے جتنی دیر میں دروازے کو کھولا اتنی
ہی دیر میں دلیر سیاہیوں نے بل کی لیٹی ہوئی زنجیروں کو کھول دیا اور وہ خندق کے اوپر پھیل گیا۔

ی براور قاسم بیگ سپاہیوں کے ساتھ خندق کے اس پارتیار کھڑے تھے۔ جیسے ہی درواز و کھلاا ورخندق کے اوپر بل پھیل گیاو ہے ہی بیلوگ نیام ہے تلواریں نکا لے گھوڑے دوڑاتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔انھیں دیکھتے ہی فاضل زخان کے بچے کھچے سپاہی بھاگ کھڑے ہوئے اور قاسم بیگ نے تھوڑے سے سپاہیوں کو ساتھ لے کران کا تعاقب شروع کردیا۔

اس کے بعد کے واقعات بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہوئے۔نویان کو کلٹاش نے شہر کے اندر سے چار راہا دروازے کے پیچھے بننچ کراس پرحملہ کر دیا۔سپاہیوں کا ایک دوسرا حجموثا دستہ جس کی قیادت خود بابر کر رہا تھا۔سوزن گران وروازے کے پہرے داروں پر بجلی کی طرح ٹوٹ پڑا۔ دراصل چاروں دروازوں پر قابض ہونا ضروری تھا کیونکہ شیبانی خان اپنی فرج کے ساتھ کی بھی وفت جملہ آ ورہوسکتا تھا۔

لڑائی کا غلغلہ آن کی آن میں سارے شہر میں پھیل گیا۔ داروغہ شہر جان وفاشخ زادہ درواز ہے ہے کہے ہی فاصلے پر واقع اس حو بلی کے جو بھی خواجہ کی کی ملکیت تھی ، ایک شاندار کمرے میں محوخواب تھا۔ شور وغل سے بیدار ہونے پر وہ فوراً ہی اپنے حواس درست نہ کرسکا ، دوڑتا ہوا باہر نکلاتو اسے دروازے پر پہرا دینے والے بچے کھیے سپائی نظر آئے جو شہر پر قابض ہوجانے والے وثمن کے سپاہیوں کے تعاقب کرنے کی بنا پر اب منتشر ہوکرادھرادھر بھاگ رہے تھے۔ داروغہ کے لیے یہ مجھناد شوار ثابت ہور ہا تھا کہ دشمن کہاں ہیں ،خوداس کے لیے یہ مجھناد شوار ثابت ہور ہا تھا کہ دشمن کہاں ہیں ،خوداس کے اپنے آدمی کہاں ہیں : سب ہی چیخ چلار ہے تھے ، گالی گوچ کرد ہے تھے ، جان بچاکر بھاگ رہے تھے ۔

داروغہ جان وفانے یہ عجلت فیصلہ کرلیا۔ وہ گھوڑے پرسوار ہوااوراس کارخ شیخ زادہ دروازے کی طرف موڑ دیا۔ جو واحد دروازہ تھا جہاں ابھی تک بابر کے سپاہی نہیں پہنچ سکے تھے۔ داروغہ کے تھم پرفورا ہی دروازہ کھول دیا گیااوروہ جیران و مششدررہ جانے والے سوسپاہیوں کے ساتھ جن کی سمجھ میں بچھ بھی نہیں آ رہا تھا، گھوڑے کوسر پٹ دوڑا تا ہواشیبانی خان کو پینجر دینے کے لیے اس کے پڑاؤ کی طرف روانہ ہوگیا کہ بابر کے کئی ہزار لشکریوں نے سمرقند پر قبضہ کرلیا ہے۔

رات رہے ہے، نہ کا کا سم قندگھروں میں بتیاں جلائے بغیر شدت خوف سے کا نیمتے رہے ہتے، نہ کی کو کھڑگ ہے باہر جھا نکنے کی ہمت پڑرہی تھی اور نہ ہی کو کی ہیں ہم پار ہاتھا کہ شہر میں ہو کیار ہاہے۔ صبح نمودار ہو کی تب کہیں جا کراہل ہم قند کو منادی گروں اور چند لمحات کے اندر ہی بچیل جانے والی افواہوں سے بتلا چلا کہ تنصیں باہر نے ظالم خان سے نجات دلا دی ہے۔ شیبانی خان سے جانے کتنے ہی لوگوں کو شکایا ہے تھیں ۔ نو واردوں نے دستدکاروں کے گھروں کو پوری طرح لوث لیا تھا، ان خانہ بدوشوں کے گھروں کے گلوں نے دہقانوں کی فصلیں روند ڈالی تھیں ۔ کو ہستانی علاقے میں اپنے دونوں لیا تھا، ان خانہ بدوشوں کے گھوڑوں کے گلوں نے دہقانوں کی فصلیں روند ڈالی تھیں ۔ کو ہستانی علاقے میں اپنے دونوں

بینوں کے ساتھ بہجاندانداز سے تل کئے جانے والے نواجہ یکی کے جامی علیانے وستکاروں اور دہقانوں کو انقام کے بیاد پر چم سے اکسیار کی اس کے بعد طاقت اور مراعات ہے گروم کی برارافراد بابر کے دوسوچالیس سپاتیوں کے ساتھ ہوگئے وار بھی جنسی شیبانی کی فتح کے بعد طاقت اور مراعات ہے گروم کے ساتھ ہوگئے وار سیانیوں کے ساتھ ہوگئے وار سیانیوں کے ساتھ ہوگئے وار تقل و غارت کری کا بازار گرم ہوگیا۔ لوگوں سے گروہ سارے شہر میں منڈلانے گئے۔ جب بھیا تک سال تھا۔ شیبانی خان سی جھے ہوئے لوگوں کو بھا گئے ہوت می پکڑلیا گیا تھا، تھجروں کے بھچے ہوئے والوگوں کو بھا گئے ہوت می پکڑلیا گیا تھا، تھجروں کا بازیوں اور پھروں کو آزادانہ طور پر استعمال کیا جارہا تھا، کشتوں کے بہتے جارہ ہے تھے۔ موام کے جائز بیل والی کیا تھا ہوں کے بائر یوں اور پھروں کو آزادانہ طور پر استعمال کیا جارہا تھا، کشتوں کے بہتے جارہ ہے تھے۔ موام کے جائز بیل والی کیا تھا ہوں کے جذب نے بھی شامل ہو گئے تھے خوکی سالوں سے اپنی برعزتی اور تکالیف کا بدلہ لینے میں ناکا م رہ بھر اور شکار کیا خان کا سارالشکر تمام فو بی تیاریوں کے ساتھ فصیل شہر کے باہراس وقت نظر آیا جب آقیا ساطوں ہورہا شیاری خان کی حفاظت کا معقول انتظام کرویا تھا۔ خندق کا ویر سے بل اٹھا لیے گئے اور شہر کے سارے درواز دوں کو بند کر کے ان کی حفاظت کا معقول انتظام کرویا

شېر كاندونل وغارت كرى كابازاراب بحى كرم تھا....

٢

طاہر شہر کے مختلف علاقوں میں بھاگ دوڑ کرتا رہاتھا لیکن فنخ کی مسرت میں اسے ذرا بھی تنظین نہیں محسوں ہوری تنقی صرف کسی کسی وفت آنتیں البتہ قل ہو اللہ پڑھنے لگی تھیں۔ آخر کار جب بھوک نا قابل برواشت ہوگی تو وہ قاسم بیک سے اجازت لے کرنا نبائیوں کی دوکانوں کی طرف گیا ہے جو چکی تھی لیکن کہیں کھانا ملنے کی امید ذہھی کیونکہ راستوں اور چورا ہوں پر اب بھی بدا منی پھیلی ہوئی تھی۔

بازار کے چوک میں ایک بہت بڑا ہجوم شیبانی خان کے کچھ سپاہیوں کو گھیرے ہوئے ان پر پھراؤ کر رہاتھا۔ چار سپائی جن کا کام تمام ہو چکا تھا،خون میں لت بت پڑے ہوئے تتھے جبکہ کچھ دوسرے اپنے چہروں کو ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے کراہ رہے تتھے۔ان میں ایک بیس سالہ لڑکا بھی شامل تھا۔اس کا کرتا تارتار ہو چکا تھا،زخموں اورخراشوں سے خون بہر ہاتھا اوروہ گھٹنوں کے بل بیٹھا کا نپ کا نپ کرا پی زندگی کی بھیک ما نگ رہاتھا۔ طاہر ہجوم کو ہٹا تا ہواا پے گھوڑے بہتے بڑھ کے بڑھ کرچلایا:

''لوگو! میری بات سنیئے! مرزابابرنے تھم دیا ہے جوہتھیارڈال دے اسے قید کر لیجئے۔ بیکارخون نہ بہائے! آخر بہ نوجوان بھی تو مسلمان ہی ہے .... بہت ہو چکا، بس سیجئے۔لوگو!.... ہم بھی تو سپاہی ہیں!قصور کیا سپاہیوں کا ہے؟قصورتو ان سپاہیوں کے خان کا ہے .... میں کہتا ہوں، بند سیجئے بیسلسلہ! مرزابابر سے تھم کی تھیل سیجئے!''

اتنے میں پچھ دوسرے گھڑسوار سپاہی بھی بھیڑ کو چیرتے ہوئے دہاں پہنچ گئے۔ طاہر نے ان کی مدد سے دھیرے دھیرے بچوم کا خصہ ٹھنڈا کر دیا۔

' ال دافعے کود مکھے کردہ اُتنا آگ بگولا ہو گیا تھا کداہے یہ بھی نہ یادر ہاکدہ ہاں آیا کس لیے تھااور شیبانی کے جو باہلا زندہ نیچ رہے تھے اور بمشکل سانس لے پارہے تھے اُتھیں گرفتار کرکے لے جانے لگا۔ تب ہی جوم سے ایک طویل قامت

آ دی نے چلا کر کہا:

° زرامهٔ بروتو نوجوان.... تم طاهرتونهیں ہو؟''

طاہرنے اس شخص کی طرف دیکھا۔ بیتوانا وتندرست طویل قامت شخص جس کی مونچیس زرد پڑگئی تھیں، ہاتھوں میں مونا ساڈ نڈا کپڑے ہوئے تھا۔ طاہر کو تین سال قبل کا وہ واقعہ یاوآ گیا جنب اس نے بھوک سے تڑ پتے ہوئے سمرفندیوں میں روٹیال تقسیم کی تھیں۔

"ممدايتم ( نثرا كيول ليغ بوئ مو؟ خود بھي تيچا تي نبيس بوكيا؟

''ارے بھائی شیبانی کے پیٹووک نے تو سارے ہی قبیلوں پر جانے کتنے مظالم ڈھائے :ں۔ان ہی کے ہاتھوں میری بدنصیب بیوی کی جان گئی!''

طاہرنے اس مخص سے رابعہ کے بارے میں جو باتیں کی تھیں وہ اسے یاد آگئیں اور اس کے دل میں ورد نے ایک بار پھر کروٹ لی -اس نے قید یوں کو باہر کے محافظ دستے کے دوسرے گھڑ سواروں کے ساتھے روانہ کر دیا اورخو د گھوڑ ہے سے اتر کرممہ کوایک طرف لے گیا۔

"مربها كى شهيس يادب ميس نے كيا كہا تھا؟"

'' ہاں بھٹی، مجھے معلوم تھا کہتم پوچھو گے .... ای لیے تو میں نے شخصی آ واز دی تھی .... بات یہ ہے کہ میری بچاری یوی نے کہیں پچھسنا تھا.... اسی لڑکی کے بارے میں جس کاتم نے ذکر کیا تھا۔وہ اند جان کی رہنے والی تھی نا؟'' ''نہیں، قواکی''

'' کہنے کا مطلب سے سے کہ وہ اند جان علاقے ہی کی تھی۔اے اغوا کر کے یہاں لایا گیا تھا۔ بعد میں ترکستان کا کوئی سودا گراہے خرید کرلے گیا''

"اور پر، پر کیا ہوا؟"

" پھروہ سودا گرشیبانی خان کے ساتھ سمر قندآ پہنچا"

"ای لڑکی کے ساتھے؟ وہ زندہ ہے؟"

"زنده ہے!"

طاہرنے ممرکا ہاتھ کس کے دبایا اور ہانیتے ہوئے پوچھا:

"اس كانام رابعه بنا، رابعه؟"

"میری مرحومه بیوی کولژگی کا نام نبیس معلوم ہوسکا تھا"

''تم نے اسے دیکھا ہے؟'' اور جب ممدنے اثبات میں سر ہلایا تو طاہرنے اسے جبنجھوڑ ڈالا۔'' کہاں ہے وہ؟ کہال ہے؟ جلدی سے بتاؤ!''

''فاضل ترخان کے گھر میں ... جے تمھارے ساتھیوں نے گزشتہ رات ....''اور مدنے اپنے ڈیڈے کو گلے پر پھیرا۔

> ''اس کا گھر کہاہے؟ کہاں؟'' ''چلو، میں دکھائے دیتا ہوں!''

طاہر انجھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس نے ممرکوا پنے چیچے بٹھا لیا۔ممدنے اپنے ڈیڈے کو پھینک کرطاہر کا چانہ پکڑلیا اور اسے نیز ھی میڑھی گلیوں اور کو چوں میں راستہ و کھانے لگا۔

ہ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ انجا کہ ہے۔ انجا کہ ہے۔ انجا کہ ہاں ہوں نہ ہوا ہیں ہوں نہ ہوں ہائے! بچھ سے النجا کہ ہی اللہ ہوں ہور دگار انہ ہوں ہور دگار انہ ہوں ہوں ہے۔ النجا کہ ہا ہوں ہور دگار!'' طاہر رابعہ کو چھ برسوں سے لا حاصل طور پر تلاش کرتا رہا تھا ،خودکو یقین دلا چکا تھا کہ رابعہ کو اھونڈ نکالنا اس کی تسمید ہی میں نہیں ہے ، اس خیال کا عادی بھی ہو چلا تھا لیکن اچا تک پورے چھ برسوں سے دلی ہوئی امید بگل کی طرح کو ندائھی۔ امیدا سے مسرور کرنے کے ساتھ ہی ساتھ افدیت میں بھی مبتلا کر رہی تھی کیونکہ وہ بجل ہی کی طرح اچا تک کی طرح اچا تک ایک ہو تھی۔ اور اس امکان کے تصور ہی سے اس کے دل میں فیسیس اٹھے گئی تھیں۔

'' بیر ہاوہ مکان!'' ممرنے اینتوں کی وومنزلہ ممارت کی طرف اشارہ کیا جس کے عقب میں پھلول کا بڑا ساہا خ ظرتی اچھ

مکان ،احا طےاور باغ کے دروازے پوری طرح کھلے ہوئے تھے۔ بابر کے سلح سپاہی منقش آہنی صندوق ،رنگ بر نگے بیل بوٹے دارقالین ،سامان کی بڑی چھوڑی گٹھڑیاں اور برتن باہر زکال رہے تھے۔ فاضل تر کھان بہت بڑا دولت مند سوداگر اورشیبانی خان کامقرب تھا۔اس کی املاک کو بابر کے بق میں ضبط کر لینے کا تھم دیا گیا تھا۔

طاہر گھر کے بھا فک کے قریب تیزی کے ساتھ گھوڑے سے اثر ااور ممد کاشکر میا داکتے بغیر ہی ، جان پہچان والے سپاہیوں کی جنھوں نے اسے پکارا تھا۔ بات سے بغیر ہی سیدھاز نان خانے کی طرف لپکا۔ برآ مدے میں فاضل تر خان کی سفید گفن میں لبٹی ہوئی لاش رکھی تھی۔ او پری منزل سے عورتوں کے رونے کی آ وازیں انجر رہی تھیں۔ فاضل تر خان کی بیوا کمی بظاہرتو اس کا سوگ منار ہی تھیں لیکن وراصل ان میں سے پچھاس بات پر رور ہی تھیں کے مرنے والے کی دولت کو غیرا ٹھائے لیے جارہے ہیں اور پچھ تھیں اس اندیشے سے کہا ان پر جانے کیا گزرے گی ....

طاہرنے کچلی منزل کے کمروں میں جن کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جھا نکا کہیں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ جا بہا زنانے کپڑے اورزیوربکھرے ہوئے تھے۔وہ دنگ رہ گیا: آخراس ترخان کی کتنی ہیویاں تھیں؟ کہیں اس نے رابعہ کو بھی حاصل کرنے کے بعدا پٹی بیوی تونہیں بنالیا تھا؟ یا پھروہ محض گھر کی نوکرانی ہی تھی؟

طاہر برآ مدے نے نیچ کود کے احاطے کے وسط میں پہنچا اور دہاں سے اوپری منزل کی طرف جہاں ہے رونے کی آ وازیں آ رہی تھیں ،سراٹھا کے آ واز دی:

"ارے وہاں رابعہ ہے کیا؟" را.... بعد! قواکی رابعہ ہے کیا؟"

رونے کی آوازیں دفعتا تھم گئیں۔کوئی عورت جس کے سر پرسبزر دمال بندھا تھا، دوڑتی ہوئی او پری برآ مدے کے بخگے کے قریب آ کھڑی ہوئی۔طاہرکولگا کہ وہ اس عورت کی آئھوں اور بھوؤں کو بہت پہلے سے پیچانتا ہے.... ''رابعہ!رابعہ!''

سبزرہ مال والی عورت طاہر کود کمچے کرفورا ہی جنگلے کے پاس ہے ہٹ گئی لیکن دوسرے ہی لیمجے پھر آ کر کھڑی ہوگئ۔ طاہر کی نظراب اس عورت کی مختلی صدری اور گلے کے موتیوں کے ہار پر پڑی۔ بیدرابع پھی ، نیہ وہی تھی! لیکن عورت جسکے ساتھ دوبارہ پیچھے ہٹ گئی: اے محجے مندرطویل قامت سپاہی کوجس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور چبرے پرزخم کا نشان تھا،' کچ کرڈ رلگالیکن آ داز .... آ واز تو طاہر ہی کی تھی ،اس کی تھی۔ اور بیآ واز اسے بلار ہی تھی، یقین دلار ہی تھی۔ ''رابعه!رابعه! میں طاہر ہی ہوں!'' عورت جیخ آخی:''طاہرآ گا\*!''اورزینے کی طرف کیکی۔

طاہر دیکی آباتھا کہ سٹر حیول پر عورت کے پاؤل کتنی جلدی جلدی پڑر ہے جیں، من رہاتھا کہ اس کی چوٹیوں میں بند ھے زنجیروں والے زیورکیسی ہلکی ہلکی می جھنکار پیدا کررہے جیں۔عورت کا چیر وہمی اسی پہلے والی رابعہ ہی کا جیسا تھااور 7 تھمیں بھی لیکن لباس کچھاور ہی طرح کا تھا جس کے باعث وہ کچھا جنبی اجنبی سی بھی لگ رہی تھی۔

رابعد دوڑتی ہوئی نیجے اُمرّ کر کھڑی ہوگئی۔اس نے طاہر کے چہرے سے جوخو دبھی بت بن کے روسمیا تھا،نظریں بنانے کی ہمت نہ کریاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے چیکے سے کہا:

رابعہ کوتو عرصے سے یقین تھا کہ نیزے کے وارہے طاہر کی جان لے لی ہے اور وہ دعا ماتلتی رہتی تھی کہ خداا ہے غریق رحمت کرے۔ بہمی بہمی وہ اپنی دعاؤں میں میہ بھی کہا کرتی تھی:'' پاک پروردگار، میں طاہر کواب زندہ ندد کیے سکوں گ تو خوابوں بی میں ان کی صورت دکھادے!''اوراب خدانے اس کی میددعا قبول کرلی تھی کیا؟

" میں زندہ ہول ، رابعہ! چھ برسول سے معیں تلاش کررہا ہوں"

''آپزندہ دسلامت ہیں؟''رابعہ طاہر کے قریب آگنی اوراس کے چونے ،تلواراور ہاتھوں کو چھوکرد یکھا۔لیکن جب طاہرنے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر گلے لگالیا تب ہی کہیں جا کروہ یقین کرسکی کہ اس کے سامنے بھوت نہیں بلکہ جیتا جا گنا طاہر کھڑا ہوا ہے ۔۔۔۔'' زندہ ہیں!زندہ ہیں!ہائے اللہ،آپزندہ وسلامت ہیں!''

طاہررابعہ کے اطلسی لباس میں ڈھکے ہوئے شانوں کو سہلا سہلا کر بولنے لگا ،اس کے فقرے بے ربط سے متھے لیکن رابعہ کے دل کے لیے یوری طرح واضح :

''رابعہ،میری جان!اورتم' تم بھی زندہ ہو! میں نے چھ برسوں تک شمھیں تلاش کیا! آخرتم کہاں تھیں؟ چھ برس.... میں تمحاری جدائی میں....''

ا جانگ رابعہ کو یاد آ گیا کہ وہ اب کون ہے۔ ہائے اللہ۔ دولت مند تا جرکی ساتویں'' بیوی''۔ وہ حیزی کے ساتھ طاہر کی بانہوں سے نکل گئی۔

" مجھے گلے ندلگائے ،طاہرآ گا! میں آپ کے لائق نبیں رہی!"

<sup>•</sup> آگا: (ترک) الفظی معنی بیز اجهائی احتر امآ بردی عمر کے افر اد کو بھی کہتے ہیں۔

رابعہ نے چبرے کو ہاتھوں ہے ڈھک لیااور پھوٹ پھوٹ کررونے لگی۔ گلے میں موتیوں کا ہار، بالوں کی چوٹیوں میں گند ھے خوبصورت نقر کی زیوراورجسم پرلباس اطلس ۔ بیسب کچھاس تاجر کے پیپیوں ہی سے تو خریدا گیا تھا۔ حقیقت مبرحال حقیقت تھی: اس نے پھٹے پرانے کپڑے تھوڑی پہن رکھے تھے:

" رابعه، کچ کچ بتاؤ ، شھیں اپنے شو ہر ہے محبت ہوگئ تھی کیا؟ کیاتم اسی لیے رور ہی ہو؟''

'' مجھے تو اس کے ہاتھوں فروخت کردیا گیا تھا! زبردی ، زبردی ! میں تو اس نے نفرت کرتی ہوں.... پہلے بھی نفرت کرتی تھی اوراب بھی کرتی ہوں!''

" تو پھررو کيون ربي ہو؟"

''رونا تواس لیے آرہا ہے کہ اب میں آپ کی نظروں میں پاک دامن نہیں رہ گئی۔لیکن میں نے آپ کوفراموش نہیں کیا ہے،طاہر جان! خدا گواہ ہے... وہ تا جر... وہ تو مجھے کسی کنیز کی طرح رکھنا چاہتا تھا۔''

اتے میں وہ بات جوطا ہر کے دل کو بے رحی کے ساتھ پاش پاش کئے دے رہی تھی ، آخر کاراس کے ہونؤں <sub>پرا</sub>آ

""تمھارے....اس ہے کوئی بچہجی ہے؟"

رابعدنے پہلے ہی کی طرح روتے ہوئے فی میں سر ماا دیا:

" بيوي تومين بس نام بي ڪڻھي .... ميري حيثيت تو بيوه کي پھي ، کنيز کي پھي .... "

طاہر کا دل ہمدردی اور ترس کے جذبات ہے معمور ہوگیا۔ اس کے ذہن میں بے شک بی خیال پہلے بھی آ چکا تھا کہ فالموں نے مجبور و بے بس رابعہ کے ساتھ بدسلوکی کی ہوگی لین وہ اس کی تلاش کے دوران بہی سوچتار ہتا تھا: ''بس وہ زندہ مل جائے'' اوراس وقت وہ جیتی جاگئی سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پہلے جیسی گل بدن حسینہ ہونے کا سوال ہی نہیں افستا تھا۔ اب تو وہ تسمت کی ماری ہوئی عورت تھی ، نہ بچے تھے نہ کوئی خاندان ۔ اب تو وہ کسی بدمعاش کے ہاتھوں توڑد یا جانے والا کھلونا تھی ، قیمتی اطلس پہنے والی حرم کی بیوہ تھی .... گہرے زخم بحرجاتے ہیں تب بھی زندگی بحرے لیے اپنے والی حرم کی بیوہ تھی ..... گہرے زخم بحرجاتے ہیں تب بھی زندگی بحرے لیے اپنے والی حرم کی بیوہ تھی ۔... گہرے داخوں کو اپنے دل پر سے مٹا دینا بچاری کے لیے والی جھوڑ جاتے ہیں۔ طاہر نے سوچا کہ رابعہ پر جو پچھ ہی ہاس کے داخوں کو اپنے دل پر سے مٹا دینا بچاری کے لیے آ سان نہ ہوگا اورخودوہ بھی رابعہ کی تلاش میں اپنے در بدر بھٹکتے بھرنے کو ، اس وقت سی ہوئی بات کو شاید ہی بھی فراموش کر سکہ

اسب کے باوجودان کی بیدلا قات محض آنسو بہانے ہی کی نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر مسرت کی گھڑی تھی! ''رابعہ چھوڑو بھی بیدرونا دھونا! ہمیں تو اپنے مقدر کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ زندہ نجے نکلے اور آخر کار ملاقات نصیب ہوئی!....''آؤ،چلو!''

"ليکن کہاں؟"

"نو کیاتم میری منگیترنبیں ہو؟"

« تحریم .... میں .... اپناسامان تو لےاوں!''

''یہاں کی ایک چیز بھی نہ لو لعت بھیجوسامان پراوریہاں جو پچھ بیتی ہے اس سب پر! مجھے دوبارہ یا د نہ دلاؤ!'' رابعہ کی نظران سپاہیوں پر پڑی جومقتول تا جرکا سامان اٹھا کر لیے جارہے تھے تو اس نے شر ماتے ہوئے کہا: " مجھے برقعے کے بغیر… باہر نکلتے… شرم آتی ہے" طاہرنے اپناچوغدا تارا جے رابعہ نے سرپر ڈال لیا اور اس چیکتے ہوئے چوغے ہے اس کی ایڑیاں تک تقریباً ڈھک حمیں \_ پھرطا ہرنے اے گھوڑے پراپنے پیچھے بٹھالیا۔ رابعہ کی عدت کی مدت پوری ہوتے ہی دونوں کی شادی ہوگئی۔

## ذوباره سمرقندمين

1

سر فند کے مکانات کی چھتوں، پکی دیواروں درختوں اوزگنبدوں پر برف کی نرم وسفید چا دربچھی ہوئی تھی۔ بابر بستان سرائے مل کی بالائی منزل پر کھڑا ہوا شہر کے نظارے میں محوتھا۔ شفاف برف کے پس منظر میں درختوں کی ایک دوسرے سے البھی ہوئی کالی کالی شاخوں نے اسے سفید کاغذ پرنستعلق تحریر کی ،علی شیر نوائی کے ہرات سے بھیجے ہوئے اس خط کی یا دولا دی جواسے آج ہی موصول ہوا تھا۔اس کو ایک بار پھرا پنے سینے میں فخر اور مسرت کے جذبات اُمنڈتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔

بار نے ایک ہی دھاوے میں شیبانی سے سرقدکو چین لیا تو شعرانے اسے موقع پراس کی شجاعت کوخراج تحسین پیش کرتے ہوئے بڑے شاندار قطعات تاریخ تلم بند کئے ۔لیکن ان کی بنبت علی شیز نوائی کی مبارک باد نے باہر کو کہیں زیادہ مشہور دمعروف لوگ وہاں رہتے ہیں ، کیسے کیسے اہم امور ہیں جن پر نوائی کو توجہ مبذول کرنی پڑتی ہے! پھر بھی ایسا نیادہ مشہور دمعروف لوگ وہاں رہتے ہیں ، کیسے کیسے اہم امور ہیں جن پر نوائی کو توجہ مبذول کرنی پڑتی ہے! پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ قطیم شاعر باہر سے بخوبی واقف ہے اور اتن دور سے بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔"اس بار آپ نے مرقد کوجس بہادری سے فتح کیا وہ آپ کے نام کے شایان شان ہے "نوائی نے بیواضح کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ اس خبر پر باہر کی پہلی فتح کوشاید ہی سراہا ہو کیونکہ یہ فتح سات ماہ کے تکلیف دہ کوئی دور دور تک مشہور تھی اور اس نے سرقند پر باہر کی پہلی فتح کوشاید ہی سراہا ہو کیونکہ یہ فتح سات ماہ کے تکلیف دہ کامرے کے بعد حاصل ہوئی تھی اور نیستی اللی سرقد کو کو جانے گئے ہی مصابب جسیلنے پڑے ہے نہیں ،سمرقد پر اس کی پہلی فتح کا انداز ہر شیر کی چھلا نگ جیسا قطعی نہ تھا!

 ملاقات کی تھی اوراس سے باہر کی شاعرانہ صلاحیتوں اور بہت می دیگر باتوں کا تذکرہ کیا تھا.... اس خیال کے ساتھ تک باہر کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہرات روانہ کرنے کے لیے جو جواب وہ لکھ رہا تھا اس میں پچھا شعار کا بھی اضافه کر دے۔ یقینا بہترین اشعار ہی منتخب کئے جانے تھے لیکن سوال بیتھا کہ وہ کون سے اشعار ہوں۔

وواس فکر میں اپنی شخیم بیاض کے اوراق دیر تک اللتا بلنتار ہا۔

اس نے سوچا کیا وہ غزل مناسب رہے گا ،احساس تنہائی کی اذبیوں سے متعلق وہ غزل جواس نے کافی دل آبی شروع کی تھی اور جس کا خیال اس زمانے میں اس کے ساتھ کیے بعد دیگرے کی جانے والی غدار یوں کی بنا پراس کے ذہن میں آیا تھا؟ ان دنوں اسے دنیا میں اپنی روح نظرانداز کی ہوئی کھوئی ہوئی کی معلوم ہور ہی تھی ۔ بابر نے من رکھاتھ کے عظیم میرعلی شیر کو بھی متعدد بارا پنے مقربین کی غداری کا تجربہ ہو چکا ہے نیز سے کہ شاعر کا قریب ترین دوست حسین ہے قرائک اس کی بیاس کو نہیں بچھاسکا تھا۔ کاش وہ نوائی کے ان کی جذبات واحساسات کی اسنے اشعار میں ترجمانی کرسکتا!

تو کیاا سے ای ٹامکمل غزل میں اشعار کے اضافے کی کوشش کرنی چاہیے تھی جواس دن کے بعد سے اب تک کی طرح مکمل بی نہیں ہو سکتی تھی؟ لیکن اس وقت ایک تو اس کی ذبنی کیفیت احساس تنہائی سے پیدا ہونے والی ذبنی کیفیت سے کافی مختلف تھی۔ (شیبانی سمر قند کو دوبارہ اس سے چھین لینے کی تیاریاں کر رہا تھا، شہر کے باہر قرب وجوار کے علاقوں میں منڈ لا رہا تھا اس کے باوجود بابر کا دل اب بھی فتح کے جوش وخروش اور عوام کے اسے حکمر ان تسلیم کر لینے کی مرتوں سے سرشارتھا) دوسر سے میرخدم نے اندرداخل ہوکر فکر تخن سے اس کی توجہ ہٹادی۔

"عالى جاد! بيخادم معانى كاخواستگار بيكنن...."

"كيابات ٢٠٠٠"

"آپ کی والدہ محترمہ، عالی نسب خانم آپ سے ملاقات کی منتظر ہیں" "واقعی؟" بابرتیزی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔"آ گئیں؟" "جی ہال، عالی جاہ۔اور ملکہ عالیہ بھی"

" خوب! بهت خوب!" بابر كهدا شاا ورقلم اور كاغذ كوا لگ ركاديا\_

٢

ان لوگوں کی ایک دوسرے سے ملاقات کوئی نصف سال سے نہیں ہوئی تھی قلوغ نگار خانم ، عائشہ بیم اورخان زادہ بیگم اوراتیپا بیس منتظر تھیں کہ بابر کے بیسے ہوئے معتبر افراد آ کرانھیں اپنے ساتھ سمرقند لے جائیں۔
بابر نے ان خواتین سے مجلی منزل کے کشادہ دیوان خانے میں ملاقات کی۔ مال نے بابر کو گلے دگایا تو اے محسوں ہوا کہ دہ کتنی دبلی ہوگئی ہے ، ہاتھ کتنے بلکے سے ہو گئے ہیں۔ بہن کے رخسار غالبًا قیامت کی سردی میں سفر کے باعث متمائے ہوئے تھی ، آئی میں شرارت سے چمک رہی تھیں اورلگ زہاتھا کہ طویل سفر سے وہ ذرا بھی نہیں تھی ۔ دہ پہلے کا برنست زیادہ خوش وخوش وخرم اور زیادہ حسین وجمیل نظر آ رہی تھی۔ خان زادہ بیگم نے مردر شتے داروں کے خیر مقدم کے مروج بنسبت زیادہ خوش وخرم اور زیادہ حسین وجمیل نظر آ رہی تھی۔ خان زادہ بیگم نے مردر شتے داروں کے خیر مقدم کے مروج بنسبت زیادہ خوش وخرم اور زیادہ خوش محلوم ہوا۔ عائشہ بیگم انداز سے بابر کے داکھیں شانے پراپ ہاتھ در کھے تو اس کی ہتھیا یوں کالمس بابر کو بے حدرا دہ بخش معلوم ہوا۔ عائشہ بیگم انداز سے بابر کے داکھیں شانے پراپ ہاتھ در کھے تو اس کی ہتھیا یوں کالمس بابر کو بے حدرا دہ بخش معلوم ہوا۔ عائشہ بیگم

رے گرماد نی رومال ہٹائے بغیر ذرا فاصلے پر خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ سرے گرماد نی رومال ہٹائے دیر کیوں لگادی؟ ہمیں تو آپ کا انتظار کرتے کئی ہفتے ہو گئے!'' ''آپ لوگوں نے اتنی دیر کیوں لگادی؟ ہمیں تو آپ کا انتظار کرتے کئی ہفتے ہو گئے!''

، اس کاایک سبب تھا، برادرعزیز ، بہت ہی قابل معافی سبب ۔ جلدی کرناممکن ہی ندتھا'' خان زادہ بیگم نے پراسرار سب سے سب سے معنی خز جھاموں سبودیکیا

متراہٹ کے ساتھ کہااور عائشہ کو معنی خیز نگاہوں ہے دیکھا۔

سراہ سے ہوں۔ ایک شعر بیک حیات کی یادوں نے زیادہ نہیں ستایا تھا حالانکہ بھی اس نے اپنے ایک شعر میں اس کے دراصل بابر کوا پی شریک حیات کی یادوں نے زیادہ نہیں ستایا تھا حالانکہ بھی اس نے اپنے ایک شعر میں اس کے زانو پر سرر کھنے گیآ رزوظا ہر کی تھی ۔ اس کے آغاز شباب کے خواب کا فور ہو چکے تھے پھر بھی وہ عائشہ ہے کسی ہے التھا تی کا مظاہرہ نہ کر سکتا تھا اور نہ بی کرنا چا ہتا تھا۔ اس نے اپنی سترہ سالہ دھان پان ملکہ کے قریب جا کرا ہے وا کمیں شانے کو اس کی ہفتیلی کے تلے لاتے ہوئے کہا:

"خوشآ مديد، بيكم!"

عائشة نے اپناسو کھا سکھٹا ہاتھ خاوند کے شانے پرر کھ دیا۔

"شاه عالى، فتح آپ كومبارك ہو''

''اورآپ کواپنے شہر میں واپس لوٹنا مبارک ہو، بیگم!''

" مِن آپ کی شکر گزار ہوں .... "اور عائشہ بیگم نے سر جھکا لیا۔

''اف ، کتنی پریشانی ہوئی سفر میں بچاری عائشہ بٹیم کو'' خان زادہ بیگم نے کہا۔''اب تو ان کے لیے سفر کرنا اور بھی ار ہوگیا ہے''

ہابر نے سوچا:اچھاتو یہ بات ہے! بیگم د بلی تو ہوگئی ہیں پرساتھ ہی ساتھ کچھ موٹی سی بھی لگ رہی ہیں۔ پیٹ خاصا انجراانجراسا ہے۔ د بلے پتلے چہرے پرزروزر د جھائیاں بھی نکل آئی ہیں۔ یعنی سے کہ میں باپ بننے جارہا ہوں؟ حمل کوئی چے مہینے کالگتا ہے۔

عائشہ پہلے بھی گھوڑے پر یا بندگاڑی میں سواری برداشت نہیں کر پاتی تھی ،اس کا سرچکرانے لگنا تھا۔ بابر نے سفر کی مشکلات کا خاصی طور پرای حالت میں جبکہ عائشہ حاملہ بھی تھی ،تصور کیااورا سے ترس آگیا: بچاری عائشہ بیگم!

'' خیر،اب آپُوساری مشکلات سے نجات لل گئ''اس نے کہا۔'' آپ کے لیے آ رام دہ کمرے تیار کردیے گئے بیں۔ آپ کوکسی بھی چیز کی ضرورت ہوتو تھم دیجئے ، بستان سرائے میں ہم سب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں!'' خان زادہ بیگم خوشی ہے مسکرانے لگی:

"شكرىيى ... بېت بېت بېت شكرىيە .... آپكود كىچىكرېمىيى جومسرت حاصل بوئى ہے۔اس كى گونج آسان تك پېڅى دى بے"

''آپ کا وفادار بھائی بھی آپ ہے ہاتیں کرنے کے لیے جانے کب سے ترس رہاتھا۔ ہمیشر ہمحتر مہ… اچھا اب آپ لوگ آ رام کریں، میں دسترخوان لگائے جانے کا تھم دیتا ہوں… وہاں، آسان کی بلندیوں پڑ' باہرنے حجت کی طرف انگی اٹھائی اور قبقہہ مار کر ہنس پڑا جیسے کہ بچپن میں ہنسا کرتا تھا۔ باتی افراد بھی ہنس پڑے، عائشہ تک کوہنسی آ گئے۔

اور خدا، کتنا پرمسرت دن ہے، باہر نے سوچا۔اےاپے ول کی دھڑ کنوں کوغورے سنتے :و ئے لگا کہاس کے وجود

ے اندرنے کے نغہ شیریں جیسا کوئی نغہ۔ باپ بننے کا اس کے لیے بالکل نیااحساس گونج رہا ہے۔اسے بجوری جمائیوں دارزرد چیرے والی عائشہ بیلم بھی بہت عزیز وقریب معلوم ہوئی۔

رات کوشمعیں گل کر کے دو دونوں بستر پر لیٹے تو عائشہ بیٹم نے پروں کی رضائی سے سیندڈ ھک لیا ، پیر پھیلا دیئے اور دیر تک ہالکل ہے حس دحرکت لیٹی ہوئی حجیت کی طرف بھتی رہی۔ شاید وہ چھکن سے بالکل نڈھال ہوگئی تھی۔ پھرا جا تک وو کہدائشی:

" مجھے آپ پر فخرے، میرے تاجدار"

بابراس حسن الفاق پر چونک اٹھا کہ جو بات اے یاد آ گئی تھی اٹی کے متعلق اس کی بیگم بھی سوچ رہی تھی۔اس نے عائشہ بیگم ہے بھی کہا تھا:''ابسمر قند میں ملا قات ہوگی''اورا پناوعدہ پورا کردیا تھا۔

عائدتے رہے کہنا چاہتی تھی کہ وہ جلد ہی اس کے بچے کی ماں بنے گی جواس کے لیے باعث فخر ومسرت ہوگا۔ یہ بات باہر پر واضح ہوگئی اسی لیے اس نے دریافت کیا:

''اجھاتو بیگم، کب.... کب مناکس کے ہم جشن مرت؟''

'' تین مہینوں سے بھی کم وقت رہ گیا ہے .... جیسے جیسے وہ گھڑی قریب آتی جارہی ہے ویسے ویسے میراخوف بڑھتاجارہاہے''

'' جی ہاں، کہا تو تھا... خدانے اگر جمیں فرزندعطا کیا تو اس کا نام فخر الدین رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟'' باہر نے سوچا کتنی ذبین ہیں عائشہ بیگم، والد کا نام ظہیرالدین ہے اوراس سے ملتا جلتا نام بیٹے کار کھنا چاہتی ہیں۔ '' فخر الدین ۔ نام تو اچھا ہے۔ واقعی ۔ اوراگر دختر تو لد ہوئی تو اس کا نام فخر النساء رکھیں گے، ٹھیک ہے نا، بیگم؟'' عائشہ بیگم بیٹے کی، وارث تخت و تاج کی مال بننے کی متمنی تھی ۔ اس نے بابر کو چواب دیا۔ '' منظور نے ... لیکن میں تو خدا سے دعا کرتی ہوں کہ بیٹا ہی عطا کر ہے۔

"آ مين!"

نخرالدہ ین ، نخرالنساء خوبصورت نام بیں ، باہر کے دل میں خیال آیا۔ پہلا یا دوسرا نام جس کا رکھا جائے اے پروردگارخوش نصیب کرے۔

## ٣

مصيب على طرح مرت بحى تنانيس آياكرتي\_

کامرانیاں کے بعدد گرے باہر کے قدم چوم رہی تھیں۔ فتح سمر قند کے بعد مشرق میں ارگوت اور مغرب میں معد اور دبوسیہ شیبانی خان کی محکومی ہے آزاد ہوکر باہر کے تابع ہو گئے تھے۔ شیبانی آنے والے معرکوں کی تیاریوں میں مصروف تھالیکن اس نے سمرقند کا محاصرہ اٹھالیا تھا۔ وہ اپنے خاص لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اور اب چھوٹے چھوٹے وستوں کو لے کردھاوے بولٹا اور پریشان کرتار ہتا تھا۔

آج قرشی اورغز ارسے خوش خبری موصول ہوئی تھی۔ان شہروں سے بابر کے لشکرنے شیبانی کے مقرر کر دہ حکام کو مار بھگایا تھا اور نئی حکومتوں نے بابر کے لیے تھا کف اور اس کی فوج میں شامل کئے جانے کے لیے پینکڑوں نئے سپاہی جیج تھے۔ان سپاہیوں کو جو بیگ اپنے ساتھ لائے تھے انھیں باہر نے اپنی طرف سے خلعت اور شاندار مکان دئے اور بڑ'ے بڑے مشاہرے مقرر کئے ....

برے میں ہے۔ بابر نے میرعلی شیر کے نام گزشتہ روز جو خطالکھنا شروع کیا تھااہے آج آگے نہ بڑھا سکا کیونکہ کتابوں والے کمرے کوجار ہاتھا تو سنگ مرمر کی میٹرھیوں پراہے بہن نے روک لیا۔

"برادرعزيز! كيايه ج ب كدآب كوبرات ب كوئى خط موصول بواب؟"

بابرتفبر گیا۔

" ہاں کی ہے، عالی و قارمیرعلی شیر کا خط ہے''

ہوں ہے۔ اور ہی ہے۔ اظہار سرت کیالیکن وہ بھائی ہے اپنے لیے کوئی اہم خبر سننے کی متوقع معلوم ہور ہی تھی۔وہ اواس اواس تھی اور اس کی نگا ہیں بھائی ہے پچھے ما نگ رہی تھیں۔ بابر کوابھی تک علم ندتھا کہ بہن کسی غم میں مبتلا ہے لیکن اے لگا کہ کوئی نہ کوئی غم ہے ضرور۔وہ بل مجرشش و پڑتے میں مبتلار ہا پھراس نے پرسکون انداز میں کہا:

"او پر چلئے ، میں آپ کوور خط دکھاؤل''

علی شیر نوائی کا خط پڑھتے وقت خان زادہ بیگم جب اس جگہ تک پینچی جہاں اندجان کے میر ممارت کا ذکر تھا تو اچا تک اس کی آئکھیں نم ہوگئیں۔

"ارے بیآپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ میں تواپنی ہمشیرہ کوخوش کرنا چاہتا تھا...."

'' بیآ نسو... خوشی بی کے ہیں... میں مسر ورہوں کہ میر سے برادرعزیز کی شہرت دور دور تک پھیل رہی ہے'' ... میں میں میں کے میں کارسی کے سات ''

''میں بھی اپنی پیاری بہن کومسر ور ہی دیکھنا چاہتا تھا''

''مجبوری ہے، بہن تضبری بدنصیب....''

''لیکن بھائی کے اختیار میں تو سب بچھ ہے ، بھائی تو کامیاب وکامران ہے'' بابر گفتگوکوہنسی مذاق کا رخ وئے جا رہاتھا۔'' بھائی کیا آپ کی مدونہیں کرسکتا؟''

''آپ تو میری وجہ ہے ویسے ہی کتنے مصائب جھیل چکے ہیں۔اگر میں اس سال.... اگر میں ان دنوں اوش میں احم تنبل ہے شادی کرنے پر راضی ہوگئ ہوتی تو شایدوہ آپ کا دشمن نہ بنتا''

خان زادہ بیگم کے اس دلی اعتراف نے ہابر کو پوری طرح بے دلیل کر دیا۔ اے اپنے سینے میں بہن کے لیے پچھے اور بھی زیادہ محبت امنڈتی محسوس ہوئی ، تی چاہا کہ اور بھی زیادہ فیاضی سے کام لے اور بہن کومسر توں ہے ہمکنار کردے۔ اس نے سوچا کہ ایسے اعلاوار فع احساسات و خیالات کا حامل ہوتے ہوئے بھی اگروہ اپنی سکی بہن کوجس سے زیادہ عزیز و قریب اس کے لیے اور کوئی بھی نہیں ، خوش ندر کھ سکا تو اور کون رکھے گا؟

بہن، والدہ اور شریک حیات .... تینوں خواتین جن ہے وہ محبت کرتا تھا، ابسم قند کے عالیشان کل میں آپکی تھیں۔ اس کل میں کتنے تا جدار اور ان کے کتنے تا جدار ورثازندگی بسر کر چکے تھے! لیکن ان میں بس چند ہی ایسے تھے جو ایپ تاب ہے جو ایپ کے عام بن کے نفوش جھوڑ گئے تھے۔ اس کے برعکس ممارت سازی کے ماہرین نے اپنی صلاحیتوں ہے دیوہ ودل کو فرحت صلاحیتوں ہے جن شاہ کاروں کی تخلیق کی تھی وہ آج تک لوگوں کی نگا ہوں کو خیرہ کررہی تھیں، ان کے دیدہ ودل کو فرحت بخش رہی تھیں۔ اس کا مطلب بیتھا کہ ایک ماہر میر ممارت سینکٹروں کا بل اور نکھے تاج داروں ہے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا

ہے۔ ''ہمشیرہمحرّمہ! تنبل صرف آپ کی بنا پر ہی میری دشنی پر کمر بستہ نہیں ہوا... آپ اطمینالن رکھئے۔ سمانپ بہرحال سانپ ہی ہوتا ہے، ڈینے کی عادت سے بازنہیں آتا، کسی بھی حالت میں''

" میں آپ کی شکر گزار ہوں ، باہر جان' خان زادہ نے اس کی ماں کی جیسی آ واز میں کہا۔

یں ہوں در سرار کی جائے ہیں امید ظاہر کی ہے کہ ہم اپنے شایان شان کا م انجام دیں گے' بابر کا لہجا لیک ہار اس میں امید ظاہر کی ہے کہ ہم اپنے شایان شان کا م انجام دیں گئے۔ ' بابر کا لہجا لیک ہار تعمیر ہی کرائیں گے جن کارنگ روپ صدیوں تک بحرفد رے مزاحیہ اور رتضع ہو گیا۔'' کیا کریں، اب تو ہم ایسے گلات تعمیر ہی کرائیں گے جن کارنگ روپ صدیوں تک ماند نہ پڑے گا… تا کہ ماور النہ خراسان سے پیچھے نہ رہ جائے'' اس نے مسکراتے ہوئے اضافہ کیا۔'' میری عزیز بہن میں میں معماروں کو یہاں بلوانا چا ہتا ہوں۔ میرعلی شیر کے خطاکا جواب میں کی عقل مند قاصد کے ذریعے بھیجوں گا… انھوں نے خط میں جس میرعمارت کا ذکر کیا ہے آگر وہ ہمارے اند جان کے فضل الدین ہی ہوئے تو قاصد انھیں ہم قئر آنے کی دعوت دے گا''

خان زادہ بیگم کی آنکھیں جوابھی تک نم ہی تھیں ،خوثی سے کھل اٹھیں۔وہ مبہوت می ہوگئ پھرشر ماتے ہوئے ربدائی:

''آ پآسان ماورالنهر پرمیری امیدول کے واحد تابندہ ستارے ہیں ، برا درعزیز''

'آ پاجان ،آپ پروردگارے دعا سیجئے کہ وہ اس خبطی شیبانی خان کو ہمارے راستے سے ہٹادے۔خدا کرے جلداز جلد متحکم امن وسکون کا دور دورہ ہو! تب ہم سب اطمینان کی سانس لیس گے، میں اپنی نامکمل غز لوں کو ککمل کرسکوں گا، اپن پسند کے مدرے اور کل تقمیر کراسکوں گا۔آپ کو یا دہے نا ،ہم نے اوش میں بیدکا م کتنی گئن کے ساتھ شروع کیا تھا؟''

یاد کیول نہ ہوتا! خان زادہ بیگم میر ممارت فضل الدین کے بنائے ہوئے ان نقتوں کو جواسے طاہر نے دیے تھے، ابھی تک سنجال کرر کھے ہوئے تھے۔ بھائی سے اس بات کا تذکرہ اسے نامناسب معلوم ہوااوراس نے بس اتناہی کہا: '' خدا ہمارے خوابوں کی تکمیل میں حامی و ناصر ہو، حکمران۔ ہمارے سارے خوابوں کی تکمیل میں! میں اس کے لیے روز وشب دعاکرتی رہوں گی!''

بابرنے بہن سے ہونے والی اس بات چیت کے بعدادھوری غزلوں کے مسودوں کوسامنے رکھ کر دیریک فکر بخن کا ارادہ کیا۔اے اپنی موجودہ دلی کیفیت کے اظہار کے لیے بیشعرموز وں معلوم ہوا:

جو وفا کرتا ہے وہ خود بھی وفا پاتا ہے اور غم دیتا ہے جوء غم ہی سدا پاتا ہے علی شیر نوائی کو کیارینزل بھیجی جاسکتی تھی؟ اس نے ایک مصرعداور لکھا:

نیک شادال رہے <u>حلقے</u> میں و فاداروں کے

منہیں،اس نے سوچا، بیتو بالکل عام الفاظ ہیں اورانداز بیان براہ راست (اس نے مصر سے کوقلم زوکر دیا) وہ ایک بار پھرغور وفکر کرنے لگا۔ دراصل وہ اس خیال کا ظہار کرنا چاہتا تھا کہ اس عاصی دنیا میں نوائی جیسے یکنا ویگانہ افراد کو،ایسے افراد کو جود وسروں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت پچھ کرتے ہیں،اس کا صلہ بعداز مرگ نہیں،عوام کی یا دوں میں نہیں بلکہ یباں، ای دھرتی پراوران کی زندگی ہی میں ملنا جا ہے۔ ان افراد کو دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ سرتیں حاصل ہوئی ہا۔ اس افراد کو دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ سرتیں حاصل ہوئی ہا۔ ہے ہیں اور پیسرتیں فراہم کرنے کا فرض ان کے ماحول کے لوگوں کی نیکی اور عقیدت پر عائد ہوتا ہے۔ مگر جانے کیوں وہ اپنے اس خیال کو اشعاد کے قالب میں ڈیوال ہی نہیں پار ہاتھا۔ ''لیکن کیاز ندگی میں ایسا ہوتا بھی ہے ''' ہابر نے اپنے آپ سے سوال کیااور مصر سے کو ایک بار پھر کا ث کراس کے او پر لکھا اسکے مداری بدی بکر سے محفوظ رہے ۔ نیک غداری بدی بکر سے محفوظ رہے

براری بیرن قلم پیررک گیا-نبیس، بات اب بھی نبیس بن تھی! اور اغرین کر سر جو کی سرک اس سے امٹر کر ثران

بابر بیاض بندکر کے چوکی کے پاس سے اٹھ کھڑ اہوا۔

مجروه ويرتك كر عين تبلتار با\_

اتے میں جب اے میہ بتایا گیا کہ شہر سبزے قاسم بیک شاعر کمال الدین بینائی کو لے کر آیا ہے اور ملاقات کے لیے وقت متعین کئے جانے کی ورخواست کررہا ہے تو ہا برخوش ہو گیا کہ اس کی توجہ اواس خیالات کی طرف سے ہٹا دی گئی۔ ''انتظار کا ہے کا ؟ ایجی ملاقات کئے لیتے ہیں'' ہابر نے فیصلہ کیا اور پُلی منزل پر اتر تے ہوئے بینائی ہے اپنی پہلی ملاقات کی تنصیلات یا دکرنے لگا۔ ملاقات کی تنصیلات یا دکرنے لگا۔

## 9

باہر ہرات کے مشہور شاعر کمال الدین بینائی سے تین سال قبل متعارف ہوا تھا جبکہ سمر قدر پہلی ہاراس کے قبضے میں آیا تھا۔ بینائی کے پاس کسی مانے ہوئے خوش نولیس کانقل کیا ہوا ایک نا در کتاب کانسخہ موجود تھا۔ بینائی کو کتابوں سے باہر کل ہے بایاں محبت کاعلم ہوا تو اس نے بینائی سنخہ باہر کونڈ رکرنے کا ارادہ کیا۔ باہر کو پتا چلا کہ بینائی مفلس کی زندگی گر ارز ہا ہے، تمرقند میں اس کا کوئی گھر تک نہیں اور جہاں سر جھکانے کی جگہلتی ہے، پڑ رہتا ہے تو اس نے کتاب کی قیمت ادا کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ اس نے نادر کتابوں کے تاجروں کو بلوا کران سے دریا فت کیا کہ اس کتاب کی قیمت کیا ہو گئی ہے ادر سے جواب ملا: ''زیادہ سے زیادہ پانچ ہزاردر ہم۔

صحت یاب ہونے کے بعد جب وہ اندجان جانے کی تیار میاں کرنے لگا اور اس کی نظر اس قلمی کتاب پر پڑی تو اسے یاد آیا کہ اس کی قیمت بینائی کو ابھی تک اوانہیں کی گئے۔ بابر نے فور آئی فزانچی کو بلوایا، پانچ ہزار طلائی درہم ای وقت گئے اورایک معتبر شخص کے ہاتھ شاعر کے پاس بھیج گئے ۔لیکن بیرقم فوری طور پر بینائی تک نہ پہنچ سکی ۔وہ معتبر شخص اے تلاش بی نہ کرسکا: بے خانماں شاعر لا پتا ساہو گیا تھا، جانے کہاں مقیم تھا۔ اس اثنا میں بابر کے لیے اپنے استاواور ماں کو محاصر سے سے نجات ولا نے کے لیے اند جان روانہ ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہاتھا کہ بینائی کو تلاش کرنے کی کسی کو محاصر سے نبیات ولائے ہے۔ ازار ہا:

"ال قرض كوادا كے بغير ميں سمر قندے رواند ند ہوں گا!"

اس کے بعد ہرکارے اور سیابی گھوڑوں پر سوار ہوکر شہر کے کونے میں گئے ، انھوں نے بینائی کو تلاش کرلیااور

تا خبری صورت میں مہم ناکام ہوجائے گ۔ آخر کاربیغائی نے وہ پانچ بزار درہم لے بی لیے۔ بیغائی اپنی زندگی میں کئی ضاصب حکمرانوں کود کچھ چکا تھااس لیے سولہ سالہ مرزابا برکی اس دیانت واری سے سپریر بیغائی اپنی زندگی میں کئی ضاصب حکمرانوں کو دکھے چکا تھااس لیے سولہ سالہ مرزابا برکی اس دیائے ہوئے ہوئے ہوئے کے مثارتہ ہوا اور اس نے اس شاندار واقعے کے سلسلے میں ایک قصیدہ قلم بند کیا۔ وہ اس قصیدے کو عمدہ نوش نولیس سے قبل کے بابر کو اس کے سمر قندے روانہ ہونے سے قبل واقعے کی یادگار کے طور پر چیش کرنے میں کا ممیاب ہو گیا۔ بائیس اشعار کے اس قصیدے میں عام رواج کے بموجب خاصے مبالغے سے کا م لیا گیا تھا:

جہاں میں نیک نامی تجھ کو حاصل ظہیر الدین بابر شاہ عادل

بابر نیک دلی ہے ہنس پڑا: ہونہہ،'' جہاں میں نیک نامی!'' بہر حال بیتو کہا ہی جاسکتا تھا کہ وفت پر کی جانے والی ذرای نیکی ہے شاید بے خانماں شاعر کی نگاہوں میں ساری دنیاانصاف کا پیکر بن گئی!.....

اس کے بعد سرقد شیبانی خان نے قبضہ کرلیا۔

خان نے ایک مشاعر و منعقد کیا جس میں بینائی کوبھی مرعوکیا گیا۔اس بزم خن میں شیبانی نے بینائی کے کام کوبہت پیند کیااوراہ ملک الشعرائے خطاب اور مال دولت ہے نوازا۔اس نے زمانے کے عام روائ کے بھوجب بینائی کوائی فتو حات کی تاریخ لکھنے پر مامور کر دیا۔ بینائی کے ''شیبانی نے ''شیبانی نامہ' لکھنا شروع ہی کیا تھا کہ بمرقند پر بابر نے دوبارہ قبضہ کرلیا۔ان ہی دنوں جبکہ شیبانی خان اپنے سارے دستول کو دھیر سے مرقند کے گر دونواح سے بٹاتا ہوا ایک منع حملے کے لیے اپنی طاقت مجتمع کرنے کے ارادے سے بخارا جارہا تھا، بینائی خان اُس کے پڑاؤ سے فرار کرکے سرقند آ گیا۔ وہ بابر سے بلنے کی کوشش کرنے لگا لیکن قاسم بیگ نے اسے شیبانی خان کا حامی تصور کرتے ہوئے بابر کیاس بھنکے بھی ند دیااور شہر سبز بھیج دیا۔ بابر کواس واقعے کاعلم فوری طور پرنہیں ہو سکا تھا اور بتا چلنے پر حال ہی میں قاسم بیگ کی سرزنش بھی کی تھی:

'آپ نے بلاوجہ ہی یہ قدم اٹھایا۔ بینائی عظیم شاعر ہیں اور وہ اپنی مرضی سے یہاں آ گئے تھے تو انھیں جھے ۔ ملاقات کی اجازت وے دینی چاہیے تھی۔''

ایماندارقاسم بیك نے وضاحت كى:

''لیکن عالی جاہ،اس عظیم شاعر نے تو سمر قند پر قابض ہو جانے والے شیبانی خان کی شان میں قصا کد بھی لکھے تھے۔''

باير حراديا:

''آپ کونبیں معلوم کیا مقصیدہ تو انھوں نے میری شان میں بھی لکھا تھا.... بھی جب بادشاہوں کواپنی مدح دستائن کرانے کا اتنازیادہ شوق ہے تو شاعر کیا کریں؟''

قاسم بيك كي بنجيد گي برقر ارري:

''عالی جاو، شیخص شیبانی خان کا خبر بھی تو ہوسکتا ہے''

بابرنے پکھ وچے ہوئے کہا:

و نہیں ۔ وہ ہرات میں بھی حسین بے قرا کے مخبر نہیں تھے اور شیبانی کی خدمت تو انھوں نے صرف شاعری<sup>ے</sup>

ور بع کی تھی .... وہ جسی تھوڑ ہے جی دن''

زرجین بینائی خواجہ بیگی کے ہاں رہتے ہے ،ان کے نمک خوار ہے پھر بھی بعد میں کھلے عام شیبانی خان کی طرف راری کرنے لگے جس نے خواجہ بیگی کوقل کرادیا تھا۔اگروہ مجنر بیس ہے تب بھی ان کا طرز قمل مستحق تھا کیا؟'' ''مجھے تنکیم ہے کہ مستحق ندتھا لیکن ان کو ہمیں ہے بھی دکھا دینا چاہے کہ مستحق کیا ہوتا ہے ۔۔۔۔ کسی کوشپر ہزروانہ کر رہے ہمتر م بیک ، بینائی کوسیح سلامت یہاں بدوا لیجئے''

ے کم خااور قاسم بیک نے آج اس کی تغییل کردی تھی۔ پیغلم خااور قاسم بیک نے آج اس کی تغییل کردی تھی۔

.... بابر نیچاتر کرخاص دروازے ہے دیوان خانے میں داخل ہوا۔ سامنے والے عام دروازے ہے جلد ہی قاسم بیک اور بینائی اندرآئے دیدینائی تین سال قبل بہت ہٹا کٹا اور رعب دارنظر آتا تھالیکن اب تو وہ کافی دیلا پتلا اورسکڑ اسکڑ ا سالگ رہاتھا۔ چوغداور دستار بھی پھٹے پرانے ہی ہے تھے۔ تاہم اس کی بڑی بڑی آئکھیں صبط نفس اور کر دار کے ہائکین کی آئینہ دارتھیں۔

۔ باہرنے دیوان خانے کے وسط میں جا کرشاعر کا استقبال کیا اور اے ششیں کے پاس تک لایا۔اس نے قاسم بیگ کواپنے دائیں، بینائی کو ہائیں پہلو میں بٹھا یا اور پھر بینائی سے ناطب ہوکراس کی خیریت دریا فت کی۔ بینائی نے جواب تاجیک زبان میں ایک شعرے دیا:

نی غله مرا کر نوانم نوشید نی مهمل غله تا نوانم پوشید

بابرنے انگلیاں پیشانی سے نکادیں اور کس موج میں ڈوب گیا۔اچھا،تو بادشاہ سلامت شعر کا جواب شعر ہی ہے دنیا جاہتے ہیں، قاسم بیگ نے سوچا اور بینائی کواشارہ کیا:''کھہر جائے !'' بابر نے ذرا بعد پیشانی سے ہاتھ کو ہٹا کراہے ہاتے ہوئے کہا:۔

بلا تاخیر اپناحق ہم استعال کرتے ہیں کھلایا جائے کھانا آپ کو، کپڑے دئے جائیں بینائی کو حیرت ہوئی، اتنی جلدی جواب کی تو تع کب تھی۔اس نے تاجیک میں (بابر کا شعر ترکی میں تھا) کہا: "مکررارشاد، عالی جاہ، میں بحرکوذرا بہتر طور پر جھے لوں" بابر نے لفظی ردو بدل کے ساتھ شعر پڑھا:

ہم اپنے حق کا استعال کرتے، تھم دیتے ہیں کھلایا جائے کھانا آپ کو کپڑے دئے جاکیں

'' بیہ خادم حکمران کی شاعرانہ صلاحیتوں کوخراج تخسین پیش کرتا ہے'' بینائی نے کہا اور داڑھی کی جس پر ہلکی ہلکی سفیدئی نمایاں ہو چلی تھی،نوک کوانگلیوں سے کھینچتے ہوئے خاموثی سے جواب سوچنے لگا۔ آخر کار چندلمحات میں اسے خاطرخوا دہات سوچھ ٹی تواس نے نگاہیں اٹھا کیں اور سینے کوذرا تان کراب کے ترکی میں شعر پڑھا:

برا انعام ہے، لائق نہیں میں ایک نعمت کے یقیں سیجے، نہیں پھٹکا مجھی نزدیک دولت کے پابرکوبھی چرت ہوئی۔اس کے وہم وگمان میں بھی ندتھا کہ بینائی فاری ہی میں بیس بلکہ ترکی میں بھی شعر گوئی پرائی زبردست قدرت رکھتا ہے۔ بینؤ کچ تھا کہ بینائی نے اپنے معاطے میں بہت اکلساری سے کام لیا تھااورخود کو' اعظیم شاع ' نہیں کہا تھا لیکن صاف ظاہر تھا کہ بیمن عام شاعرانہ انداز ہی تھا۔ اوہ ، شاعری ، شاعری ، بابر نے سوچا، سچائی پر خوبصورت الفاظ کے پردے ڈالنے اور ساتھ ہی ساتھ اس پرسے پردے اٹھانے میں تیرا بھی کوئی جواب نہیں! بابر نے میرمنشی کوطلب کر کے بینائی کی ترکی بیت کو کاغذ پرلکھ لینے کا تھم دیا۔

بیمائی اور بابر کی منظوم گفتگو سے قاسم بیگ بھی بہت متاثر ہوا۔اس نے بیمائی کے قیام کے لیے اس دن آ رادم دو احاطے والے عمد و مکان کا انتظام کر دیا اور بابر کے تھم کے بموجب آٹا، چاول، بھیٹر اور پوشین بھی بھجوا دئے۔ بیمائی کے لیے دوسرے عہدے داروں کا جیمامعقول مشاہرہ بھی مقرر کر دیا گیا۔

اس ملاقات کے بعد بابر نے ہراتی شاعر کو متعدد باراپی اوپری منزل کی خلوت گاہ میں کھانے پر مدعوکر کے بات چیت کی۔ پہلے بینائی نے سوچا تھا کہ اسے شیبانی خان سے اپنی وابستگی کی تفصیلات بیان کرنی ہوں گی۔ اس نے یہ تیاری ہجی کر لی تھی کہ اس معالمے کا تذکرہ کرتے ہوئے کس طرح اپنے اوپر طنز کرے گا، اپنی غلطی کی کن الفاظ میں فرمت کرے گا۔ لیکن بابر نے بالکل ہی مختلف موضوع چیٹراوہ ہرات کے بارے میں ، قوائی کے بارے میں دریافت کرتار ہا۔ دوران گفتگو پتا چلا کہ بینائی نے میرعلی شیر نوائی کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا ہے۔ بابر نے اس قصیدے کو سنااور میں کہول کر داودی۔

بینائی کی دلی خواہش تھی کہ میرعلی شیر کواس تصیدے کے بارے میں معلوم ہوجائے۔ بابرنے بڑی خوش اخلاق کے ساتھ تجویر پیش کی کداس کا خط لے کر جو قاصد ہرات جانے کی تیاری کررہا ہے اس کے ہاتھ قصیدہ بھی بھیج دے گا۔ بینائی *ے گفتگوکرتے ہوئے بابرکو* بار باراپنے اشعار کا جنھیں وہ خط کے ساتھ نوائی کے پاس بھیجنا چاہتا تھا، خیال آ تا رہا۔لیکن جب اس نے اپنے اشعار کا بینائی کے اشعار ہے جنسیں خود نوائی نے ایک بار '' بے مثال'' قرار دیاتھا، مواز نہ کیا تووہ اس نتیج پر پہنچا کہ ابھی وہ اس دہلیز پر قدم تک نہیں رکھ سکا ہے جے پارکر کے ہرات کے اس عظیم شاعرے روحانی ملا قات کر سکے۔اس نے اپنی مختلف غزلوں اوران کی ترمیم شدہ شکلوں کو کیکے بعد دیگر ہے مستر دکر دیا۔اس نے محسوس کیا کہ پہلے جو پچھ آسان اور قابل فہم معلوم ہور ہاتھاوہ زیادہ سے زیادہ پیچیدہ ہوتا جار ہاہے تی کہ لوگ اے غلط معنی بھی پہنچا سکتے ہیں۔جس شاعری کا وہ عادی ہو چکا تھاوہ دنیا کی پیچید گیوں کی ترجمانی وعکائ نہیں کرتی تھی اور زیادہ تر اشعارتواصل مسائل ہے ذرا بھی تعلق نہیں رکھتے تھے۔مثال کےطور پرای مسئلے سے کہ نیک ارادوں والے کی مخص پر جیے مقدر نے بلندیوں تک پہنچا دیا ہو،اس کا ماحول۔خودغرض،عیار اورنمک حرام درباریوں کی غل غیاڑ ہ کرتی ہوئی بھیز جس کے درمیان اسے زندگی گزار نی پڑتی تھی، کتناد ہاؤ ڈالتی تھی۔ بابر نے سوچا: کیااس کی شاعری بادشاہوں کے مقربین کی پھیلائی ہوئی برائیوں کو بے نقاب کرتی ہے؟ لوگ کسی نہ کسی طرح برسرافتدار آجاتے ہیں اور پھر صرف اپنے آپ کو د کیھتے ہیں، صرف اپنی ہی فکر کرتے ہیں، حتی کہ شاعروں اور معماروں کی سر پرئی کرتے ہیں تب بھی محض اپنے ہی مفاد میں مجھن اپنے ہی نام ونمود کے لیے .... علی شیرنوائی اور بینائی در باریوں کی بھیٹر بھاڑ اور دنیا کے شدز وروں ہے، ڈ ھائی دنوں کے بادشاہوں سے بیزار ہیں توان دونوں کے پاس اس کے ٹھوس اسباب بھی موجود ہیں جن مے متعلق قصے زیادہ ے زیادہ افسوس ناک ہوتے جارہے ہیں۔

مسے نیک کی انھوں نے جو ہیں دنیا کے غلام؟

معرعه دل نے نکلنے والی آہ کی طرح موثر تھا اور اس میں ایک خاص تھم کی قوت اور طاقت موجود تھی۔ باہر پر بہت ساری باتھی عیاں ہو گئیں۔ اس وقت اس کی ذہنی صلاحیت اور قوت بینائی ہرات میں مقیم علی شیر نوائی کی آنکھوں کی طرح نیز تھیں۔ اس وقت باہر کے پاس ایس بہت می باتیں تھیں جووہ اس عظیم شاعرے کہدسکتا تھا۔ وہ شخص ضرور دھوکا کھائے گا جے خود غرض لوگوں سے نیکی کی توقع ہو، جا ہے بیلوگ اعلاوار فع خیالات کے حامل ہی کیوں نہ ہوں۔

ای نے سوچا کہ علی شیر نوائی اس لیے لوگوں کی ہے لوث خدمت کرتے رہتے ہیں کہ ان کا رتبہ تاج داروں اورخود نوائی کی خوشامد کی دونوں اس دنیائے نوائی کی خوشامد کی دونوں اس دنیائے نوائی کی خوشامد کی دونوں اس دنیائے فائی کی خوشامد کی دونوں اس دنیائے فائی کے عارضی بندے ہی تو ہیں ) اس نے اپنے دل کی اس بات کا اظہار کر دیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد بلند ہونا علی ہے۔ صرف ای صورت میں وہ اپنے آ پ سے کہ سکتا ہے کہ ہاں تجھاری زندگی رائیگاں نہیں گئی!

کس سے نیکی کی انھوں نے جو ہیں دنیا کے غلام؟ جو مجروسا ان پہ کرتا ہے وہ دھوکا کھائے گا جتنی نیکی تجھ سے ممکن ہو سکے کر اور مجھے بعد مرنے کے مجھی نیک انسان سمجھا جائے گا

.... اس طرح اس نے ایک رات کونوائی کے نام اپنے خط اور اشعار کو کمل کرلیا اور دو دنوں کے بعد ایک مخصوص نوقع تحقیق کہ نوائی کا جواب موسم سر ماک آخر تک موصول ہوجائے گالیکن گل جاندنی کے اولین پھول کھلنے لگے تو ہرات سے جواب کے بجائے بڑی افسوس ناک خبر موصول ہوئی ۔ کڑا کے کے جاڑے میں نوائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ قاصد ابھی راہ بی تھا کہ نوائی نے دنیا کو خبر باد کہا۔ بابر کتنے ہی برانوں سے خواب و کھے رہاتھا کہ اسے کی دن اس عظیم شاعر سے شرف تم نمذ حاصل ہوگا لیکن بہنمتی نے اس خواب کو خاک میں ملادیا ....

ال ا ثنامیں شیبانی خان سے نئی جنگ کا خطرہ سر پرمنڈ لانے لگا۔

لا لے کی کلی زمین سے ابحر کر کھلتے ہی والی تھی کہ گھوڑے کے سم نے اسے روند ڈالا۔

شیبانی خان تیزی ہے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا اور زین پر بالکل بےحس وحرکت ہوکر نیچے گھاٹی میں اپنے گھڑسوار انگر کوجنگی مشقیں کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔

نظاره واقعی قابل دیدخها حالانکه یجهه بی دن قبل....

سمر قداور بخارا کے وسط میں واقع دیوسے قلعہ موسم بہار کے نیلگوں آسان سلے خان کواس وقت انسان کا بنایا ہوا پہاڑ مالگا۔ لیکن گزشتہ خزال کے آخری ایام میں جب بے قلعہ باہر کے قبضے میں چلا گیا تھا تو شیبانی کوخوبصورت شبیہات سوچنے کا فرصت بی نہیں تھی۔ وہ وہاں ہوگیا تھا کیونکہ اب اس کے قبضے میں صرف بخارا ہی باقی رہ گیا تھا۔ لق والن محرا بھی بالا کی تھی۔ کچھ سلطانوں نے تو التی محرا بھی بالی کے پاس تھا جو بے کران تو تھا لیکن لوگوں اور سپاہیوں کی وہاں بہر حال کمی تھی۔ کچھ سلطانوں نے تو السے سید تھی کہنا شروع کر دیا تھا: '' ابھی سوریا ہے، ترکتان صحرا کو واپس لوٹ جانا چاہیے'' اس کواپی خوش بختی اور اپنی محراب پوراا می وقتی اور اپنی اس کو بی معلوم تھا کہ باہر شعرو شاعری اور محراب پوراا می وقتی اور اسے معلوم تھا کہ باہر شعرو شاعری اور معراب نظم سے تباہ وخیالات سے اپنی گھری ولیسی کے باعث آئندہ جنگوں کی تیاریاں کسی جوش وخروش کے ساتھ نہیں کر معان ماران ملم سے تباہ وخیالات سے اپنی گھری ولیسی کے باعث آئندہ جنگوں کی تیاریاں کسی جوش وخروش کے ساتھ نہیں کر ماران ملم سے تباہ وخیالات سے اپنی گھری ولیسی کے باعث آئندہ جنگوں کی تیاریاں کسی جوش وخروش کے ساتھ نہیں کر ماران ملم سے تباہ وخیالات سے اپنی گھری ولیسی کے باعث آئندہ جنگوں کی تیاریاں کسی جوش وخروش کے ساتھ نہیں کے ماران ملم سے تباہ وخیالات سے اپنی گھری ولیسی کے باعث آئندہ جنگوں کی تیاریاں کسی جوش وخروش کے ساتھ نہیں ک

رہا ہے۔اس کے علاوہ گزشتہ برسوں میں بار بارایک کے قبضے سے دوسرے کے قبضے میں جانے والے اور تباہی اور اوٹ مار کے شکار سمر قند میں موسم بہار کے دوران و با بھی پھیل گئی تھی اور بھکمری کا سلسلہ شروع ہوئے ہی کو تھا۔

شیانی ہوئے بنیلے بن کے ساتھ اپ لٹکر کو ہڑھا تا اور ترتیب ویتا رہا۔ اور جب اس نے اچا نک بخارات وہر ہے قامے کے لیے پوری طرح تیار سے ۔ ان پرتیروں اور پھروں کی ہارش جوری تھی ، کھولٹا ہوا تیل پھینکا جارہا تھا لیکن وہ اپ نقصانات کی ذرا بھی پروا کئے بغیر ، قلعے کی فصیل پر پڑھتے جارب سے سے بچکچانے گھتو خان نے فورا ہی جانبازلٹکر بول پر مشتمل نئے دستے میدان بیس اتارہ ہے جن کی سالاری اس کا بھائی محمود اور چہیتا بیٹا تیمود کرر ہے تھے۔ سپاہیوں نے جب بید دیکھا کہ خان اپ بھائی اور بیٹے تک کو قربان کر دینے سے نہیں ڈر رہا ہے تو انھوں نے اور بھی زیادہ غضنا کی کے ساتھ تھلد شروع کر دیا۔ مرنے والے اس طرح نے چگر نے گھ جے شہتوت کے درختوں سے شہتوت جھڑر ہے ہوں اور فصیل پر چڑھنے کے لیے لگائی جانے دائی سیر ھیاں خالی ہونے کیس ۔ پھرخود فصیل کے اوپری جھے پر دست بدست مقابلہ ، نہایت ہی بے رحمانہ مقابلہ شروع ہوگیا جس میں کام آنے والے حملہ آوروں کی درمیانی جگہیں بھرتی جارہی تھیں اور قلع کے کافظین کے لیے بینچ کی طرف تیر چلا تا دشوار تر ہوتا جارہا تھا۔

شیبانی خان کالشکرتعداداورطاقت دونوں اعتبار ہے قلعے کی حفاظت کرنے والی فوج ہے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ قلع پر شیبانی کا قبضہ ہو گیااور جومحافظین زندہ نج کرہے تھے خصیں خان کے تھم پرموت کے گھاٹ اتاردیا گیا۔

د بوسیہ سے کمک کے لیے بھیجا جانے والا پیغام باہر کے پاس اس وقت پہنچا تھا جب شیبانی خان اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ خزاں اور موسم سرما کے دوران شیبانی کو یکے بعد دیگر سے کئ شکستیں اٹھانی پڑی تھیں جن کے بعد یہ پہلی فتح تھی۔ اس قتم کی کا میابی انسان کو ہمیشہ بی نئی امنگوں سے ہمکنار کردیتی ہے۔ شیبانی نے د بوسیہ کو اپنا گڑھ بنالیا تھا اور وہاں سے سمر قند پر چھلا تگ لگانے کی تیاریاں کرنے لگا تھا....

اس دفت گھائی میں ہونے والی گھڑ دوڑ جسے پہاڑی کے اوپر سے شیبانی خان دکھے رہاتھا،اس کی تفریح کے لیے نہ تھی۔ بیا لیک دشوار جنگی مشق تھی۔ شیبانی کوجلد ہی باہر کے خلاف جنگ کے لیے انتہائی تیز ، طاقتوراور دلیر سپاہیوں او رگھوڑ وں کی ضرورت تھی۔

گزشتہ روز بی سمرقندے درولیش کے بھیس میں آنے والے اس کے ایک مخبرنے بتایا تھا کہ ہابر کے ہاں ایک دفتر تولد ہوئی ہے جس کا نام فخر النسار کھا گیا ہے۔

شیبانی خان اپنے عقاب صفت گھڑ سواروں کو بڑے جوش وخروش کے ساتھ ناقد انہ نگاہوں ہے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا:'' بابر کوفخر ہے۔خیر کوئی بات نہیں ،اپنی موسم خزاں والی فتح کے نشتے میں ڈوبار ہے،شاعری کرتار ہے اوراس کا فخر النساسیح معنوں میں فخر النسا ثابت ہو۔اس دوران میرے عقاب اڑنا اور دشمن پر جھپٹنا سکھ رہے ہیں۔ان عقابوں کا گرفت میں آنے والا ایک بھی فر دزندہ نہ نیجے گا''

شیبانی خان پرفوجی تیاریوں کا ایسا جنون اس ہے قبل کمی بھی جنگ کےسلسلے میں نہیں طاری ہوا تھا۔وہ سوچنا تھا کہ باہر پر فتح پانا کوئی کھیل نہیں ہے۔ باہر کم کن کے باوجود تقلمند ہے، نصیبے والا، نڈر اور بہادر ہے۔اس نے پچھالی فہم و فراست سے کام لیا ہے کہ ماورالنہر کے زیادہ تر شہراور گاؤں اس کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے ہیں۔رہے بیگ .... تووہ اپنی

قالیہ میں ہوئے۔ اور پھرشیبانی خان بخارااور د بوسیہ میں حفاظتی فوج اور معتبر ناظم مامور کرکے آندھی کی طرح سمرقند کی طرف بڑھنے اللہ چوری چھپنیں ، تھلم کھلا ۔ صرف یہی نہیں ، اس نے تو بابر کو پہلے سے ایک خط بھی بھیجے ویا جس میں نو جوان سپر سالار ع شجاعت کے جذبات بھڑ کانے کی جال چلتے ہوئے ایمانداری سے کھلے میدان میں جنگ کرنے کے لیے لاکارا گیا تھا۔ خان نے لکھاتھا: (بہا درایک دوسرے کی طاقت میدان کارزار میں آزماتے ہیں ، بند قلعے کے اندر تو کوئی چھوکرا بھی ناولے سکتا ہے!)

' بابرسمر قند نے نکل کر شیبانی خان کے نشکر کا سامنا کرنے کے لیے بڑھالیکن ایک تاش\* فاصلہ طے کرنے کے بعد سر پل میں تفہر کر دریائے زرافشان کے کنارے پڑاؤڈال دیا بشکر کے چاروں طرف گہری خندقیں کھدوالیں اور شہتیروں اور درختوں کی شاخوں کی ویواری کھڑی کرادی تا کہ تیرا ندر نہ داخل ہو تکیں۔

نہیں، وہ فوری طور پر جنگ چھیٹرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ نٹی فوج کی آید کا انتظار کرنا جا ہتا تھا جس میں وہ دستے بھی شامل تھے جنمیں شیبانی خان کے لشکر پر پیچھے سے حملہ کرنا تھا۔

دور دراز واقع ترکتان سے نئے دستوں کی آ مدمتوقع نہتی۔ دوسری طرف شیبانی کو بید معلوم تھا کہ بابر کے پاس کک پنچنے والی ہے۔ شہر سبز سے موصول ہونے والی ایک خفیدا طلاع نے جس سے خان کوتشویش پیدا ہوگئ تھی ،اس بات کا تعدیق کردی تھی کہ دہاں باقی تر خان بیگ دو ہزار سپاہی اکٹھا کر چکا ہے، مزیدا یک ہزار سپاہی بجرتی کررہا ہے اور جلد ان بابر کی مدد کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔

شیبانی سمجھ رہاتھا کہاہے لڑائی جلداز جلد ، بہر قیمت جلداز جلد چھیڑنی جا ہےاور دن رات سوچتار ہتاتھا کہاس کے لیے کیا تدبیرا ختیار کرے۔

ایک دات اچا تک جنگی نقاروں اور تر ہیوں کی آوازیں کا نوں کے پردے پھاڑنے لگیں اور ان کے ساتھ ہی ساتھ بابر کی گفتگرگاہ پر تیر برسنے بلکے حالا نکہ ان ہے کوئی خاص نقصان نہ ہوا۔ شیبانی کے گھڑسوار وستے خندق کو پار نہ کرسکے لیکن بیان کا خاص مقصد بھی نہ تھا۔ تا ہم انھوں نے بابر کے پڑاؤ میں بخت تھلبلی مچادی اور ان کے ہتک آمیز آوازے فضاؤں ممل کو نجنے لگے:

> "مندچھپائے کیوں بیٹے ہو؟ کطے میدان میں نہیں لڑنا چاہتے؟" " بزدل کہیں کے!"

> > م تاش: الميل\_

" با برلرزه براندام ہے، ہمارے خان کے سامنے آنے کی جراً ت نہیں!" "جوؤر تانبیں دو ذراا پی ناک تو با ہر نکا لے!"

شیبانی خان جانا تھا کہ شب کی تیرگی میں اس نوعیت کے ہنگاہے سے لوگ بدحواس ہو جاتے ہیں۔ سیکڑوں،
ہزاروں گھڑ سوار باہر کے پڑاؤ کی مور چہ بندی کے باہر منڈلا رہے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں اور بھیا تک چیخوں سے زمن کا نب رہی تھی، ملائے ہوئے تیر آ آ کر شہیر وں اور شاخوں سے بنی ہوئی چہار دیواری میں دھنس رہے تھے اور اس بلو ہنگاہے میں چیوٹی چیوٹی لیٹیں بھی زبر وست آ تش زدگی معلوم ہو سکتی تھیں اور باہر کے محافظ وستے کے گھوڑوں کے لیے ہوئی خشکہ گھاس کے انبار میں واقعی آ گ بھڑک اٹھی، خندق سے قریب ہی نصب جیموں کے تمدے جلنے گئے۔
مرات کو کیا جانے والا میہ طوفانی حملہ بسپا تو کر دیا گیا لیکن اس سے حوصلے دفاع کرنے والوں کے نہیں بلکہ تملہ کے اشارہ تھا: کاروائی کرو، جلدی کرنے یواصرار کرو۔
آ وروں ہی کے بڑھے۔خاص بات میتھی کے جملہ نجومی کے لیے اشارہ تھا: کاروائی کرو، جلدی کرنے پراصرار کرو۔

قاسم بیگ نے باہر سے بار بارکہا کہ شہر سنر سے کمک آجانے کا انظار کیا جانا چاہیے لیکن اب باہراس کی بات سنے کو تیار نہ تھا۔ا سے تو ستاروں کی ترتیب یقین ولا رہی تھی کہ فوری فتح صرف ای کوحاصل ہوگی۔

'' ذراان آخصتاروں کوتو ملاحظہ فرمائے ، عالی جاہ!''شہاب الدین نے دبی دبی ی پراسرار آواز میں باہر کوسمجھانا شروع کیا۔'' ایسا تو شاذ و نادر ہی ہونا ہے ، آخص ستارے ایک ہی قطار میں ہیں! بیتو پروردگار کے فضل و کرم کی علامت ہے! ستارے آپ کوظفر یاب کرنے کا وعدہ کررہے ہیں! صرف آپ کو.... تا خیر مناسب نہ ہوگ ۔ کہیں دو تین دن بھی گزر گئے تو ان آٹھوں میں سے پچھ ستارے آسان میں دوسری طرف چلے جا کیں گے جہاں شاہ عالی کا وشمن موجود ہے....''

اور بابرنے ای رات اپنے سپہ سالا روں کوطلب کر کے فور اُلڑ ائی کی تیاری کا تھکم دے دیا۔

نجوی شہاب الدین شیبانی کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ سرقد کا پیمشہور فال گو پہلے خان ہی کے دربارے وابسة تھا۔ بعد میں جب خان کو بہا چلا کہ بابراس کے ہاں سے بھاگ کھڑے ہونے والے شاعر بینائی پر بہت زیادہ اعماد کرنے لگا ہے تواس نے شہاب الدین کواپنے پڑاؤ ہے'' فراز''ہونے کا موقع وے دیا۔ اسے بری طرح ز دوکوب کرکے لہولہان کر دیا گیا اور کپڑے بچاڑ ڈالے گئے کیونکہ سب ہی کو معلوم تھا کہ اعتاد اور ہمدر دی بابر کے کر دار کی خصوصیات ہیں۔ اور ہوا بھی بہی۔ شیبانی خان کے اس جاسوس کو بابر نے اپنے معتبر درباریوں میں شامل کرلیا۔ تاروں بحری را تو ل کو وہ دونوں آسان کاغور سے جائزہ لیتے بھر شہاب الدین کی زبان فینچی کی طرح چلنے گئی اور وہ بابر کی شاندار فتح کی پیش گوئی کرنے گئی۔

خان نے درولیش کے ذریعے اس نجومی کو تھم دیا تھا کہ وہ بابر کوائ ہفتے کے دوران جنگ چھیڑنے پرضر درراضی کر لے۔اگلی ہی منج کواسے جواب بھی مل گیا تھا بخظیم خان کا تھم سرآ تکھوں پرلیکن شرط بیہ ہے کہ جلد ہی کسی رات خان کے دستے بابر کے پڑاؤ پرحملہ کریں۔ بیتصادم حقیقی نہیں لیکن ایسا بہر حال ہونا چاہیے کہ اس سے نوجوان سپہ سالار بابر کے غردر کوٹھیں لگ جائے۔

را تیں تیرہ و تارہوتی تھیں، چاندنی ہے یکسرخال۔ ایس ہی ایک رات کو بہت ہوی گھڑ سوار فوج ہابر کے پڑاؤ پر آندھی کی طرح ٹوٹ پڑی تھی۔ چن و پکارے معموراس رات کوشیبانی خان نے آنکھوں میں کا ند یا ادر صرف پیچلے پہری ایک آدھ گھنٹے کے لیے پی جیپائی۔ اجالا ہوتے ہی د وایک بار پھر گھوڑے پر سوار ہوگیا، بلندی پراس کا خیمہ ایک بار پھر سب کونظر آنے لگا۔ اس بلندی سے بابر کا پڑاؤ اور پڑاؤ کو جانے والے رائے صاف دکھائی دیتے تھے۔ تصادم سے پچھ قبل آخمی راستوں میں سے بیر رائے سے تین چارسومغل سپاہیوں کا ایک دستہ بابر کے پڑاؤ پر پہنچا تھا جسے تاشقند کے حکمران مجمود خان نے اپ بیر رائے کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ شیبانی خان نے اپ بھانچ کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ شیبانی خان نے اسے دکھ کر خدا کالشکر اداکیا تھا کہ بیشہر سبز والی فوئ نہیں ہے۔ شیبانی خان کواس دستے کوئی ڈرمیس محسوس ہوا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مغلوں کے مراسم اہل سمر قند سے خوشگوار نہیں ہیں نیز سے کا لگ والی دستہ بھروں سے بھرتی کے مغلوں میں بھوٹ پائی جاتی ہے۔

سی ہے۔ اس شبینہ تصادم کے بعد شیبانی خان اپنی تمام صلاحیتوں اور تجربات سے کام لیتے ہوئے دن رات جنگ کی تیاریوں میں مصروف رہنے لگا۔ دن کے وقت وہ ہونے والی جنگ کے میدان کے ہر ٹیلے اور ہرنشیب کا اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ آفتاب کس سمت ہوگا، ہوا کارخ کیا ہوگا، غورے جائزہ لیتا تھا۔

۔ اور جب شیبانی خان نے ویکھا کہ بابرا پے لشکر کواکٹھا کررہا ہے ، ہلالی پر چم لہرار ہا ہے تو وہ خود جنگ کی ساری تیاریاں تمل کرچکا تھا۔

خان جوایے پندیدہ چتکبرے فصی گھوڑے پرسوارتھا، اپنی فوج کی صفول کا معائنہ کرنے لگا۔

"انثاءالله!الله قادرمطلق ہے!" "سینکڑوں لشکریوں کی آوازیں بیک وقت گونج انھیں ۔

نوج قدم سے قدم ملاتی ہوئی تیزی کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھنے گئی۔ وہ ایک جسم کی طرح کاروائی کررہی تھی، انت سے تی ہوئی، وسطی حصے میں گول خم بیدا کرتی کمان کی یا دولار ہی تھی۔

دریابا کمی جانب داقع تھا۔ شیبانی خان فوج کی پیش قدمی کو پھے تو چھار کھتے ہوئے میمنہ کومیسرہ کی بہنست تیزی سے آ سے آگے بڑھایا۔اس جگہ میدان ڈھالوتھااور ہوا سپا ہیوں کی پیٹے کی طرف سے چل رہی تھی ۔گھڑ سوار دستے تیزی سے، بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتے تتھے ۔محاصرہ کر لینے کی چال''تلغمہ'' کے لیے جے شیبانی اپنانا چاہتا تھا، تیزی سے کاروائی کرنے کی ضرورت تھی۔مینہ دراصل انتہائی دلیرسواروں والے صبار فنار گھوڑوں ہی پرمشمل تھا۔

باہرنے دغمن کی'' کمان'' کے دا کمی نصف حصے کو جواس کے لیے بایاں حصہ تھا، مڑتے ہوئے دیکھا تو آ سنے سلنے کے تصادم سے بچنے کے لیےا ہے میسرہ کو ہٹا کراس طرح آ گے بڑھایا کہاس کی پیٹے دریا کی جانب ہوگئی۔

فالن کے دیستے نزدیک آتے جارہے تھے۔خود خان اپنے منتخب محافظین اور علم برداروں کے ساتھ پہاڑی پر کھڑا بوا تھا۔ کوئی ڈیڑھ میل کی دوری پر واقع ایسی ہی ایک پہاڑی پر بابر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے عقب میں دریائے زرافشان آفاب محرکی شعاعوں سے جگمگار ہاتھا۔

شیبانی خان کے پاس گھڑسوارفوج زیادہ تھی جبکہ بابر کے شکریوں کی اکثریت او نچی ڈ ھالوں، لمبے نیز وں اور لمپے

دستوں والے تیروں ہے لیس پیادوں پر مشتل تھی۔ گھوڑوں کوسر پٹ دوڑاتے ہوئے فوجیوں سے لیے ایک ؤ حالوں، میزوں اور تیروں کی دیوار کوتو ژنا آسان نہ تھالیکن تیزرق آری کے باعث انھیں بہر حال برتری حاصل تھی۔ تلمعہ کا مطلب بی تفایا: ووں ہے جگڑلینا۔ مرسراتی ہوئی تلوار کی جیسی تیزی ہے اچا تک وارکرنا ،تی ہوئی کمان کی تانت سے نگلنے والے تکلید تیری طرح وقتمن سے قلب سے نسبتاً کم محفوظ مقامات پر ضرب لگانا۔

یں بیرکی پیدل فوج تک کا فاصلہ کو کی نصف میں رہ گیا تو محمود سلطان ، جانی بیگ سلطان اور تیمور سلطان نے شیبانی
خان کے تلم پراپ گئر سوار دستوں کو دشمن کے قلب اور میسرہ سے دور رکھتے ہوئے اچا تک دائمیں جانب ، پچھاور زیادہ
دائمیں جانب موڑ دیا۔ پھر تج ہکار تمز ہ سلطان اور مبدی سلطان نے بھی جوشیبانی کی '' کمان' کے بائمیں جھے میں مامور
ستے ،ایسی بی کاروائی نسبتا کم رفتار کے ساتھ کی ۔ بیدونوں اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ باہر کے لشکر کے وسطی جھے سے دور
رہتے اور میسرہ سے کتر اتے ہوئے اس کے مقبی حصے کی طرف بڑھنے گئے۔

بایر نے اپ لئنگر کے سب سے زیادہ طاقتور دستور کو قلب میں مامور کیا تھا کیکن اب ان میں سے پیچے دستوں کو بڑی ا علت کے ساتھ میمندا در میسرہ کی طرف خشقل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تلغمہ میں کمز ورجا ہیں بھی ہوتی تھیں۔ '' کمان' ک دونوں نسف جھے ایک دوسر سے سے کافی دور ہت سکتے تھے ،اس کا قلب ٹوٹ سکتا تھا۔ تیزی سے حملہ کر کے قلب کوتو ڑا جا سکتا تھا جس کے بحد'' کمان' کمان ندرہ جاتی ،اس کے صرف دوالگ الگ ٹکڑے بی باقی بچتے ۔ باہر کے نشکر یوں نے آگے بڑھ کرشیانی کی فوج کے کمز ور بڑجانے والے جھے پر وار کیا۔ اب سب پچھے تھی کا روائی کرنے ہی پر مخصر تھا۔

خان سبقت لے گیا۔ بابر کے گھڑ سوار دہتے وشمن کا راستہ نددا نمیں طرف روک سکے اور نہ بی با نمیں طرف مجمود سلطان اور اس کے سوار گھوڑ وں کوسر بٹ دوڑاتے ہوئے سپاہ بابر کے پیچھے جہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر حمزہ سلطان کے گھڑ سوار بابر گ فوج کے دونوں باز وؤں ہے کتر اکر نظے اور محمود سلطان کے گھڑ سوار دستے سے جاملے۔ پیچھے سے کئے جانے والے فیرمتو تع حملوں کے باعث بابر کے لشکر کے عقبی حصے میں بھگدڑ بچ گئی۔ درمیانی حصے میں مامور پیدل فوج وشن کے گھڑ سوار دستوں کو آگے درمیانی حصے میں مامور پیدل فوج وشن کے گھڑ سوار دستوں کو آگے درمیانی حصے میں مامور پیدل فوج

اسے میں باہر نے خودا ہے گھڑ سوار دستے کے چند سو بہترین سیاہیوں کو اکٹھا کرلیا۔ بید ستہ آگ کی لیٹوں کی طرف افراتفری کی جنگ ہے تیزی کے ساتھ نگا اور سحرا والوں کی فوج کے کمزور قلب کو چیرتا ہوا سیدھا اس پہاڑی کی طرف بوجے دگا جس کے اوپر شیبانی خان کھڑا ہوا تھا۔ ان چند سو گھڑ سواروں کی یلغار بڑی تباہ کن تھی ۔ کو پک بے اپنے گھڑ سواروں تک پہنچتا مواروں کے ساتھ ان کے چیچے لیکا لیکن لڑائی میں پیش گیا۔ کو پک بے کا دستہ جب تک باہر کے گھڑ سواروں تک پہنچتا تب تک باہر کے گھڑ سواروں تک پہنچتا تب تک باہر کا ڈھڑی خان کے چاروں طرف موجود سیاہیوں کو جگڑ کر تباہ و ہر باد کر سکتا تھا۔ پہاڑی پر تھابلی بچ گئی۔ عبدالرجیم مارے خوف کے تیج تھرکا ہے تک ایل تھام کی اور منت ساجت کرنے دگا:

'' ہمارے حکمرال، ہمارے مقدی امام بہمیں چیچے ہٹ کرایمی جگہ پہنچ جانا جا ہے جو خطرات سے خالی ہو! کہیں موقع ہاتھ نے نکل ندجائے ....

شیبانی کے چبرے پرمردنی چھاگئی۔ووخودبھی جاہتا تھا کد کسی محفوظ مجکہ کو چلا جائے لیکن پہاڑی پرتواس کےعلم لہرا رہے تھے۔وہ پچھاتر کر چھچے ہٹ جاتا تو لشکر کو نہ خلیفہ نظر آتا نہ ہی اس کےعلم راس صورت میں سپاہیوں میں خوف و

ہراس کی لہردوڑ جاتی جو فکست کا پیش خیمہ ثابت ہوتی۔ آخر شیبانی چیخ اٹھا:

" جال دے دیں مح لیکن چیچے نہیں مح !"

، اوراس نے سود لیرسپاہیوں پر مشتمل اپنے محافظ دستے کو بڑی بے رحی کے ساتھ تھکم دیا:

· · تم سب جاؤ!ان لوگول کوآ گے بڑھنے ہے روک دو، چاہے خود کا م آ جاؤ کیکن انھیں روک دو!''

جب خان کا آخری سہارا، محافظ دستہ جے فکست ہونے کی صورت میں دیوار بن کر شیبانی کو بچالینا تھا، جوائی جملے کے لیے آ گے جیپٹا۔ ان میں سے بہت ہی کم سپاہی زندہ فاق سیکے لیکن بابر کے 'فکنج'' کی گرفت بہر حال ڈھیلی پڑگئی جُتم ہو گئی۔ اس اثنا میں کو بک بے بھی وہاں پہنچ گیا جس کے چار سواروں نے بابر کے دیتے کو گھیر لیا۔ لیکن بابر کے سب سے تیز اور بہا در کو فی میں سپاہی کو بک بے کے محاصر کے کو قر زنے میں کا میاب ہو گئے اور پہلی ست جوان کے سامنے تھی اوھ ، اوھ ، ای پہلاڑی کی طرف جھیٹے جس پر شیبانی کھڑا ہوا تھا۔ بید کھے کرخان کے پاس موجود سپاہیوں میں سے کھواوگ گھیرا کر چھی ڈ حلان کی طرف بھا گئیں خودخان اپنی جگہ پرڈٹارہا۔ اس نے ایک تیم چلایا جو کسی کے لگا تو نہیں تا ہم اس کے میٹے میں کو بک بے کے سپاہیوں میں جوش وخروش بیدا ہو گیا، انہوں نے دور سے نعرہ بلند کیا اور بابر کے گھڑ سواروں کا تھا قب کر کے ایک ایک کوموت کے گھا ہے اتاردیا۔

دوسری طرف جنگ کے خاص میدان کی افراتفری میں تلغمہ کے فوائد نمایاں ہونے گئے۔ بابر کی پیدل فوج اس کے احکام کی قبیل کرنے کے قابل ندرہ گئی۔ تا شقندے چندروز قبل ہی آئے ہوئے مظلوں نے بابر کو ہارتے دیکھا تو وہ بلاک ہوجانے والوں کے خالی گھوڑوں کو مال غنیمت کے طور پر پکڑ پکڑ کر بھا گئے گئے۔ پچھ مخل گھڑ سواروں نے تو لا الی کے عام اختثارے فائد واضا کرانے ہی دیتے کے اندجانی اور سمر قندی سپاہیوں کو کا شیوں سے پنچ گرانا شروع کر دیا تا کہ ان کے گھوڑوں پر ہاتھ صاف کر تکیں۔

ال دوران محمود سلطان کے اسکے دستے اس میلے کے قریب پہنچتے جارہے تھے جس پر ہابر کھڑا ہوا تھا۔

آ فرکار بابراپے محافظین کے حلقے میں ٹیلے کی ڈھلان کو طے کرتا ہوا دریا کی طرف اتر نے لگا۔ غیبانی نے اس بہپائی کودیکھا تاہم اس نے اپنے لشکریوں کو جا کر باہر ہے متصادم ہونے کا تھم نہ دیا، ڈرگیا کہ دام میں نہیس جائے۔ لیکن میہ کوئی دام نہ تھا۔ بابر نے اپنے گھوڑے کو دریا کے دھارے میں اتار دیا اور اس کے چندسود کیر گھڑسوار جملہ آوروں کا راستدو کئے کے لیے دیوار بن کر دریا کے کنارے کھڑے ہوگئے۔

شيراني خان نے اپنے دونوں ہاتھ آسان كى طرف اٹھاد ئے:

" شكر، صد شكر، رب العالمين!"

پھراس نے شدیداستعباب کی مفلوخ کردینے والی کیفیت سے جو بابر کو دریا میں اتر تے و کیچ کر طاری ہوگئی تھی ،خود کو نجات ولاتے ہوئے اپنے مخبر کو تھم دیا:

"گھوڑے کوسر پٹ دوڑا تاہوا جا اور میرے عقابول ہے کہددے کہ بابر کاسرلانے والے کوائی سرے وزن کے برابر سونا عطا کیا جائے گا!" مخبرنے گھوڑے کوایڑ لگائی ہی تھی کہ خان نے اے روک دیا:

و منیں نہیں ،میرے عقابوں ہے کہنا کہ بابر کوزندہ پکڑاائیں۔ جوبھی پیکارنامہ انجام دے گا اے بابر کے قد جتنا

اونچاسونے کاانبار عطا کیا جا ہے گا، جا، ہوا ہو جا! میں ہا برکواپنے قدموں میں دیکھنا چاہتا ہوں ، زندہ ہویا مردہ! شیبانی خان نے ایک ہار پھراپنے ہاتھ آسان کی طرف اٹھائے اور بے حس دحرکت کھڑار ہا۔اے اپنی پکوں پری احساس ہوا، فتح کی صرت ہے آنسونکل آئے تھے۔اس نے زیراب مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو پنچ کیا اور ہمسیال سے جلدی جلدی آنسویو نچھ لیے۔

۵

قیامت کی گرمی کامبینه سرطان \* بیت گیا، ماه اسد \* مشروع هوا ـ

نصیل شہر کے باہر باغات میں درختوں کی شاخیں بھلوں کے بارسے مادر کیتی کی طرف جھکی جارہی تھیں لیکن خود شم کے اندر باغ ادرانگور کے چمن بھی کے صاف ہو چکے تھے۔ پتیوں کے درمیان جن پرابھی تک ذردی نہیں چھائی تھی، ندگوئی پکا ہواسیب نظر آتا تھانہ میٹھاری بھرا آڑوادر نہ ہی انگور کا کوئی مجھا۔ اہل ہم قند کو بھوک کی اذبیتیں جھیلتے ہوئے پانچ مہینے ہو چکے تھے۔ شہر کا محاصرہ روز بروز زیادہ سے زیادہ مضبوط، سخت اور بے رخم ہوتا جارہا تھا۔ شہر کے تمام درواز سے بند تھے اور شیبانی خان کالشکر بہت قریب ہی پڑاؤڈا لے ہوئے تھا۔ نہ کوئی شہر سے باہر نکل سکتا تھا اور نہ ہی اندرداخل ہوسکتا تھا۔

بابر کا خیمہ النے بیک مدرسے کی کشادہ اور ہموار حجست کے اوپر لگا ہوا تھا۔ وہاں سے شہر کی فصیل ،اس کے درواز ہے
اور قرب وجوار کے علاقے صاف نظر آرہے تھے۔ اتفا قابابر کی نگا ہیں بھوک سے بے حال شہر یوں پر جم کررہ گئیں اور اس
نے سوچا: اے قادر مطلق ، کیساز مانہ ہے کہ لوگ کنگنیوں کے نیچے گھو نسلے بنانے والی فاختاؤں تک کو پکڑنے کی کوشش کر
رہے ہیں! ویسے پڑیاں بھی اب چوکس رہنے لگی تھیں ، جس شہر کی گلیوں میں روٹی کے نکڑے یا جھوٹن نہ پڑی ہو وہاں
پرندوں کے لیے پیٹ بھرنا کچھ آسان تھوڑی تھا۔ پرندے تو از کرفصیل کو پار کرسکتے تھے لیکن انسان ؟ کوئی شخص بلی تک کی کوشش کے لئے تھے۔
پرندوں کے لیے پیٹ بھرنا کچھ آسان تھوڑی تھا۔ پرندے تو از کرفصیل کو پار کرسکتے تھے لیکن انسان ؟ کوئی شخص بلی تک کی کوشش کرنے میں کا میاب ہو جاتا تھا تو فور آئی جھڑٹے کی نوبت آ جاتی تھی ، لوگ ایسے خوش بختوں سے ان کے شکار کوچھین
لینے کی کوشش کرنے لگتے تھے۔

مدرے کے عقب میں بہت بڑا اصطبل واقع تھا جہاں بھی سینکڑوں شاہی گھوڑے بند ھے رہتے تھے۔لیکن اب ان میں سے بس دس ہی باقی بیچے تھے۔ بہت سے گھوڑے سر بل کے نزدیک ہونے والی لڑائی میں کام آگئے تھے اوران سے بھی زیادہ شدید غذائی قلت کی نذر ہو گئے تھے کیونکہ کل میں رہنے والوں کے لیے گھوڑے ہی ذرج کئے جاتے تھے۔ ان دس گھوڑوں کے لیے بھی دانہ کوئی مہینے بھرسے میسر نہ تھا۔ پہلے یہ گھاس کھایا کرتے تھے جواب عنقا ہو چکی تھی۔ اب تو گھوڑوں اور ختوں کی چیتاں اوراندرونی گیلی جھال کھلائی جارہی تھی۔

بابر نے مدرے کی حجت پرے دیکھا کہ اصطبل کے احاطے میں طاہراورزردمو نچھوں والامحداس فتم کا'' چارا'' تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ اس نے سوچا کہ طاہر بھی کتنا بہا در جوان ہے۔ اس نے سر پل کی اڑائی میں بہت ہی دلیر ساہیوں ہے بھی زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا اور ان گھڑ سواروں میں شامل تھا جنھوں نے اڑائی کے آخر میں اپنی جان مضیلی پرد کھ کر بابر کو دریائے زرافشان کو پار کرنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ بابر نے طاہر کی شادی کا قصہ ابھی حال ہی میں شا

<sup>·</sup> سرطان: جون کے آخری دنوں سے٢٢ جولائی تک۔

<sup>\*\*</sup> اسد: ٣٣جولائي تا٢٢ اگست \_

تھا۔ طاہر کی ہوی رابعہ کو شےوہ اتنی زیادہ پریشانیاں جسکنے کے بعد تلاش کر سکا تھا،اس خیال ہے باہر کی والد وقلوغ نگار غانم کے ہاں کنیز کی حیثیت سے رکھ دیا گیا تھا کہ بچاری کہیں بھکمری کا شکار نہ ہوجائے۔

ا المسترقی بابر کاسپائی بن گیا تھا۔ گزشتہ بننے وہ باغول کے پچلوں سے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے نابدان میں تھس سر شہر سے باہر نکل گیا تھا لیکن شیبانی خان کے سپاہیوں نے جو گھات میں رہتے تھے، اسے پکڑ لیا تھا۔ اس کے خود کو بھو کا کار بھر بتانے پر سپاہیوں نے رخم کھایا تھا لیکن ''سبق'' سکھانے کے طور پراس کا ایک کان کا نے لیا تھا۔ اب کو گئ نہیں جانتا تھا کہ قسمت کب اس کا ساتھ وے گی۔ کب نہیں۔ کو پک بے کے سپاہیوں نے شہر سے باہر نکھنے کی جرائت کرنے والے دوسرے افراد کی تو ناک بھی کاٹ کی تھی۔

مداب ٹو بی اس طرح پہنتا تھا کہ اس سے کان ڈھک جاتے تھے۔ بہجی بہجی وہ خود کوتسلی دینے کے لیے کہا کرتا تھا: '' کانوں کو کم از کم چھیا نا تو ممکن ہے لیکن ناک نہ ہوتی تو میں کیسے چھیا تا؟''

ادہ خدا، بابر نے سوچا، خود میں نے اپنے سات مہینوں کے عاصرے کے دوران میر جیسے سید ھے سادے سمر قند یوں
رکیے کیے مصائب ڈ ھائے تھے! بابراس بڑھیا کو جو کتابوں کے بازار میں ملی تھی، بھول نہیں سکا تھا۔اس کے بیٹے کا بیٹ
معلی کھا لینے کے باعث بھول گیا تھا، بچارا مرگیا تھا اور خود بڑھیا اس صدے سے پاگل ہوگئی تھی۔اس وقت بابر کے
کانوں میں اس بڑھیا کے الفاظ بدلہ لینے والی قسمت کی سنائی ہوئی سزا کی طرح گو نجنے گئے: '' خداتم کو بھی ایسے بی دن
وکھائے!''

بھوک کے منحوں سائے دھیرے دھیرے فریوں کے جھونپڑوں سے سپاہیوں اور بنگوں کی رہائش گاہوں تک پہنچے سے اور استاہی کل پر بھی منڈلانے گئے تھے۔ بابر نے گزشتہ دس دنوں سے روٹی دیکھی تک نہیں تھی۔ آٹافتم ہو چکا تھا۔ صبح کواس کے آ گے طلائی رکا بیوں میں کشمش اور شربت رکھ دیئے جاتے تھے اور شام کواونٹ کے شور بے دار سخت اور خشک گوشت کا ایک پیالہ۔ روٹی ہی نہ ہوتو شاندار طلائی برتن کس کام کے؟ شعور کی گہرائیوں سے سونے کی جھوٹی ضرورت کے بارے میں تلخ مصر سے ابجر نے گئے لیکن بابر کوفکر شخن کی فرصت کہاں تھا۔

چومہینوں کی ُفخر النساءزورزورے روتے روتے بہوش ہوجایا کرتی تھی۔عائشہ بیم جوسوکھ کرکا نٹاہوگئ تھی، دودھ بنیا بند ہوگیا تھا۔ بچی کے لیے ایک دودھ پلائی کا انتظام کیا گیا جس نے آفت ہی ڈھادی۔وہ عورت ہینے ہے متاثر خاندان کی تھی اور فخر النساء دوہی دنوں میں چل بسی۔

ہار بچی کی کفنائی ہوئی میت کوخودا ہے ہاتھوں پراٹھائے ہوئے قبرتک لے گیا۔ وہ اشکبارتھا اور دل ہی دل میں سوچ رہاتھا:'' کاش ہیف میں جان بھی لے لے تا کہ تمام مصائب سے فورا ہی نجات پا جاؤں'' اسی اذیت دہ آرزو کے ساتھا س نے بچی کے سرد ہونٹوں کو چوم لیا۔ اس کے نخر اور فئح کی علامت فخر النساء کو سپر دخاک کیا جانے لگا تو ہا ہر کو بڑی شدت بے سماتھ ایسامحسوس ہوا گویا کہ اس کی زندگی کے ایک جز وکو ،اس کی اولین فتو جات کے فخر کو دن کیا جارہا ہو۔

نم وآلام جیے جیے زیرمحاصرہ شہر کا گلا د ہو چتے جارہ سے دیے دیے دیے دشن کی مسرتوں بی اضافہ ہوتا جارہا تھا۔ سمرقند پانچ مہینوں سے منتظرتھا کہ ہرات سے باہر کے چچا، طاقتور حکرال حسین بیقرااور تاشقند ہے اس کے ماموں محمود خان کمک بھیج دیں گے۔ باہر نے ان دونوں کومنت ساجت بھر نے خطوط ارسال کئے تھے لیکن کوئی نتیج نہیں برآ مدہوا تھا۔ اب اے خودا ہے او پر بھروسا کرنا تھا۔ کمک نہ آئی تھی اور نہ ہی آنے کی کوئی امیدتھی۔ اس حقیقت سے شیبانی خان بھی بخو لی واقف ہو چکا تھا۔وہ را توں کو نقاروں اور قرناؤں کے شور سے اہل سمر قند کو بیدار کرتا تھا۔اس کے ڈھنڈور پی افسیا کے قریب بلند جگہوں پر چڑھ کرشہریوں سے کہتے تھے کہ وہ آ کرخان سے ل جا کیں۔انھیں بیٹ بجر کھانا کھلانے کا اور بیگوں اور سپاہیوں کو اچھی انچھی نوکریوں کا لا کچ دیتے تھے۔اور بہت سے بیک باہر کا ساتھ دچھوڑنے بھی سکھے تھے۔وہ چوری چھے فصیل سے بھاند کریا تابدانوں میں گھس کے شہرسے باہر نکل جاتے تھے۔

ایک دن تو بابر کے محافظ دستے کا سر دار بھی چوری چھپے بھاگ کھڑ اہوا۔اب وہ کس پراعتبار کرسکتا تھا؟ .... بابر نے ایک بار رات کو طاہر کواینے یاس بلایا۔

"طاہر بیک، گورامیر مقبرے پرعربی میں بی عبارت درئ ہے:"اس سے پہلے کددنیا تجھ سے مندموڑ لے، تو خوددنیا کوچھوڑ کر چلے دیے "ایسا کرنے کا وقت آگیا ہے.... کاش ہینے نے میری جان لے لی ہوتی اور سب کومصائب سے نجات مل جاتی لیکن ہینے نے مجھے چھوا تک نہیں...."

''خدا آپ کوزندہ وسلامت رکھے، عالی جاہ! ہماری واحدامید، واحدسہارا آپ ہی تو ہیں!'' طاہراییالاغر ہو گیا تھا کدگتا تھا شانوں کی ہڈیاں چو نے کو چیر کر ہا ہرنگل آ ئیں گی۔ چبرے پر زخم کا داغ سوج گیا تھا،آ تکھیں اندردھنس گئی تھی لیکن ان کی چبک اب بھی ہاتی تھی۔

"سہاراابسہاراکہالرہ گیا،طاہریگ،کل میں نے ایک بیت کمی تھی: نہ کر ملامت جو فکر دنیا میں باہر الجھا رہا ہے، اے دل بیر سوچ دنیا میں اور تکلیف کے سوا کیا بچا ہے، اے دل

طاہرنے اثبات میں سربلاتے ہوئے کہا:

''''محترم حکمران ، یہ بالکل کی ہے ، آج ہماری زندگی میں مصائب اور تکالیف کے سوااور پچھ بھی نہیں لیکن مہنے میں پندرہ تاریک راتیں ہوتی ہیں تو پندرہ جائد نی راتیں ۔ ابھی ہمارے ہاتھ طاقتور ہیں اور کمرے مکوارلٹک رہی ہے ....'' '' تو پھر کیا کرنا جاہے؟''

دونوں نے ایک دوسرے ہے آئکھیں چارکیں، بادشاہ نے سپاہی سے اورسور مانے سور ماہے، پھر بابرنے دونوں کی طرف ہے کہا:

'' ہمیں آخری حربے کو آزمانا چاہیے .... ساری طاقت کو بیجا کر کے کسی مناسب موقعے پرمحاصرے کو قوڑ کرفکل بھاگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔اگر ہماری زندگی کی آخری گھڑی نہیں آئی ہے تو کامیابی ہمارے قدم چوھے گی اوراگر آخری گھڑی آن پینجی ہے تو ہاتھوں میں تلوارتھا ہے ہوئے جان دے دیں گے!....''

" ہمارے اس خفیہ منصوبے کا ابھی تک صرف قاسم بیگ ہی کوعلم ہے۔ تم بھی اسے راز ہی رکھنا.... تیاری کردہ دوستو، تیاری!"

طاہر نے اک رات قاسم بیگ سے ملا قات کی۔ دونوں نے فصیل کے اوپر سے کافی دیر تک شیبانی خان کے پڑاؤ کی روشنیوں کاغور سے جائزہ لیا۔ وہ اس نتیج پر پہنچ کہ دشمن کی زیادہ تر فوج فیروزہ اور جارراہا دروازوں کے سامنے دالے علاقے میں موجود ہے اور شیخ زادہ دروازے کے سامنے روشنیاں منتشر اور کم ہیں۔ سپاہیوں اور تیزر فارگھوڑوں کو اکٹھا کر کے تیاری کی جانی جا ہے تھی .... نئین ہابر کی قسمت میں تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے کشتوں کے پشتے برگر کر جان دینانہیں لکھا تھا۔محاصرے کو و وسرنگل جانے کی تیاریاں زوروں پرتھیں تو ایک روزاس کی ماں اور نانی کسی اطلاع کے بغیرا جا تک اس کی خلوت گاہ میں آگئیں ۔ان دونوں کے پیچھے پیچھے قاسم بیگ بھی گھبرایا ہواا ندر داخل ہوا۔

'میرے نواہے،میرے حکمران''ایبان دولت بیگم کی کمرگز شتہ مہینوں میں بری طرح جھک گئی تھی اور ہا برکولگا جیسے

اس کی بیآ واز کہیں نیچے ہے آ رہی ہو،'شیبانی خان نے صلح کی پیش کش کی ہے!''

مابر کولفظ ''صلح'' نجات دہندہ سالگالیکن فورا ہی اے خیال آیا: بھلاشیبانی خان بھی نجات دھندہ اورامن حامی ہو سکتا ہے؟ اس نے یقین نہ کرنے کے انداز میں پہلے نانی اور پھر مال کی طرف دیکھا۔ قلوغ زگار خانم لگتا تھا کہ دیر تک ﴾ نسو بہاتی رہی تھی، چبرہ تصویرغم بناہوا تھا۔لیکن ایسان دولت بیگم اپنے ہاتھوں میں گولی لپٹاہوا کاغذ لیے ہوئے تھی۔جس ىر بندهى ہوئى ۋورى كاسنبرا پھندنالنگ رہاتھا۔

'' پیر ہاخان کا خط'' نانی نے اپنے ہاتھ کے کاغذ کو کچھ عجیب می نگاہوں ہے دیکھا۔

خان کا خطآ خرابیان دولت بیگم کے پاس کیے پہنجا؟

بابرنے یو حصا:

"اےلایا کون؟"

''ایک قابل احترام درولیش۔ایک نقش بندی بزرگ جوخواجہ یجیٰ مرحوم کے مریدوں میں ہے ہیں۔''

بابرنے ماں کی طرف دیکھا:

"آپکودياتھا؟"

''نبیں'' قلوغ نگارخانم نے ادای سے فی میں سر ہلایا۔

ایبان دولت بیگم نے خط بابر کی طرف بڑھایااور پچکیاتے ہوئے اعتراف کیا:

'' یہ خطاتو خان زادہ بیگم کے نام ہے''

ا عجیب بات ہے!" بابر نے گول لیٹے ہوئے کاغذ کا احتیاط کے ساتھ لے لیا اورا سے کھو لے بغیر ہی قدرے برہمی ہے دیکھنے لگا۔

" میں جو پچھ کہنا جا ہتی ہوں اے کہنے میں سخت دشواری محسوس ہور ہی ہے'' ایسان دولت بیگم بل مجر کے لیے خاموش ہوگئی۔''لیکن کہنا ضروری ہے... شیبانی خان نے ہماری خان زادہ بیگم کی خوبصورتی کی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ پتا چلا کہ خان توان کی یاد میں تڑ پتار ہتا ہے۔اس کے متعلق اپنے خط میں اس نے پچھ شعر بھی لکھ بیسے ہیں''

شیبانی خان کی عمر پیاس ہے تجاوز کر چکی تھی ، اس کے میٹوں کی شادیاں جانے کب کی ہو چکی تھیں اور اب تو وہ

پوتوں پوتیوں والابھی تھا۔ بابر نے خط کو کھولاتواس کی نگاہ اس شعر پر پڑی:

کیا ہے تو نے جادو، یاد میں جاں نگلی جاتی ہے مي ہے دل ميں طوفال، آتش الفت جلاتی ہے

اوراس نے خط کو قالین پر پھینک دیا۔

۔ ''کیا آپ بھول گئیں کہ خان نے گزشتہ سال ایسی ہی واہیات ابیات سے مرز اسلطان علی کی والدہ زہر و بیگر کوئر طرح بہکایا تھا؟ شیبانی کے پیغام پرآخر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟''

قلوغ نگار بیگم نے گہری شخنگی سانس لی کین ایسان دولت بیگم نے واضح سکون واطمینان کے ساتھ کہا:

'' کوئی اور وقت ہوتا تو ہم بھی وشمن کے ایسے خط پر تھوک دیتے ،اسے پڑھتے تک نہیں لیکن اس وقت تو سب کے

سروں پر موت منڈ لار ہی ہے۔ جھ بڑھیا کا کیا، میں تو اپنی زندگی کاٹ چکی ہوں ،اپنے جھے کا دانہ پانی کھا پی چکی ہوں۔

اب میں اس فانی دنیا سے پانچے دن پہلے اٹھ جاتی ہوں یا بعد۔ اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے۔ لیکن آپ نو جوان افراد آپ
میرے حکم ان ،میری دختر کے لخت جگر،میری آئھوں کے نور....''

بابر نے بھی پرسکون اور بھی غصے سے بھرے بخت لہجے میں مخالفت کی لیکن ایسان دولت بیگم اپنی بات پراڑی ری، کہتی رہی کہ نوجوان افراد کے یہاں خود کوموت کے منہ میں جھونک دینے کا کوئی تک نہیں نیزیہ کہ خان زادہ بیگم جوسب سے زیادہ فہیم و نیک ہے،سب پچھ بچھ گئی ہے،راضی ہوگئی ہے۔

'' مجھے یقین نہیں ہے! میری ہمشیرہ عزیزہ جو حسن و دار بائی کا پیکر ہیں، کسی گندے اوراجڈ صحرانی کے حرم میں پینج جا کیں!.... نہیں، ہرگز نہیں! میہ بڑی شرمناک بات ہے۔ایہ انجھی بھی نه ہوگا!'' بابر چیخ اٹھا۔ اچا تک قاسم بیگ نے کہا:

''عالی جاہ، ہم محاصرہ تو ڑنے جارہے ہیں،اس میں کامیاب ہوں گے .... یا کام آ جا کیں گے لیکن سمرقند پر تو شیبانی خان کا قبضہ ہوہی جائے گا۔ تب تو جو پچھوہ جا ہتا ہے،زبردی کرلے گا''

قلوغ نگارخانم جوابھی تک خودکو بددفت قابو میں رکھے ہوئے تھی، بابر کی سوالیہ نگاہ کے جواب میں پھوٹ پھوٹ کررویزی:

"آپلوگ آخرجا کیں گے کہاں؟ سید ہے موت کے منہ میں؟ پروردگار، بہتر ہو کہ مجھے اس صد ہے کود کھنے ہے پہلے ہی اٹھالے! خان زادہ بیگم میری پہلی ،میری عزیز اولاد ہیں، میرے دل کی راز دار ہیں، مجھے بیوگی کے احساس تنہائی میں سلی دیتی رہتی ہیں! ان کے بغیر میں کیسے جی سکول گی ،خدایا؟ اپنی عزیز دختر کورشن کے پنجے میں کیسے دے سکول گی؟" میں سلی دیتی رہتی ہیں کے دے سکول گی؟" اس کے بعد دیر تک ایسان دولت بیگم دلیلیں پیش کرتی رہی ،قلوغ نگار خانم روتی رہی اور وفا دار قاسم بیگ طرح کے اندیشوں سے پریشان ہوتارہا۔

''بس بہت ہو چکا''آ خرکار بابرنے کہا۔'' میں خودخان زادہ بیگم ہے بات کرنا چاہتا ہوں!'' وہ بے مبری ادر بے قراری کے ساتھ بہن کا انتظار کرنے لگا اور آخر کار جب وہ آئی تو بابرنے اس کے چبرے کے

تا ژات سے فورا ہی بھانپ لیا کہ دہ کوئی شکین فیصلہ کر چکی ہے....

اس نے خان زادہ بیگم کواپے سامنے بٹھایا اور بڑے فورے،اس کے چبرے کو تکنے لگا۔ رخسار پیک گئے تھے،لیوں پر پڑمردگی چھا پیکی تھی لیکن پہلے ہی جتنی خوبصورت بڑی بڑی آئے جیس پٹیک رہی تھیں، بیآ ککھیں عزم واستقلال کی آئینہ وار۔

"آ پاجان،شیبانی خان نے شادی کی جوتجویز پیش کی ہاسے آپ نے منظور کرلیا کیا؟ نانی جان نے مجھے جو پچھ

ہتا ہے وہ تج ہے کیا؟ "منظور نہ کرتی تو اور کیا کرتی ؟"

"میں جانتا ہوں ، جانتا ہوں ... میری شکست نے آپ سب کو ہری طرح مایوس کر دیا ہے۔لیکن آپ کا بھائی اسی زندہ ہے۔ میں ہتھیارڈ النے کا ،قید ہوجانے کا قطعا ارادہ نہیں رکھتا اور آ دی کی موت بس ایک ہی بار آتی ہے۔اس ہے بچنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا .... اگرہم محاصر ہے کو قرن نے میں کا میاب ہو گئے اور زندہ رہ ہو آپ کو یہاں ہے لے جانے کے لیے واپس آئی سے گئے میں تو تھوار ہاتھ میں تھا ہے ہوئے جان دے دول گا .... تب آپ اس تجویز کو قبول کر سکتی ہیں .... تب کوئی نہ کیے گئے: "واوری باہری شجاعت، جان ہوئے کی فقر میں اپنی بہن کو قربان کر دیا" اس تجویز کو بدنای سے میرے زد کی موت بہتر ہے! .... آپ اس تجویز کو بول نہ کیے گئے ، آیا جان!"

خان زادہ بیگم کی آئیس دھندلی پڑگئیں،ان میں آنو مجر آئے۔وہ جانتی تھی کہ بابراپی ساری دلیری کے باوجود محاصرے کو قرنے میں کا میاب نہ ہو سکے گا کیونکہ اس کی فوجی طاقت اس کام کے لیے بہت ہی ناکافی تھی۔خود بابر بھی اس حقیقت سے واقف تھا اور اس کا عزم صرف مرمنے ہی کاعزم تھا۔ای بنا پر تو وہ خان زادہ بیگم سے زرہ پہن کرمحاصرہ توڑنے کی کوشش کرنے والے دستے میں شامل ہونے کوئیس کہدر ہاتھا... وہ اپنے شجاع اور نیک دل بھائی کو اپنی جان سے زیادہ عزیر کھتی تھی اور اس کے اس نے خود کو دھمن کے حوالے کر کے اپنے بھائی کوموت سے بچانے کا فیصلہ کیا تھا۔

لیکن جو پچھاس کے ذہن میں تھااس کا صاف گوئی کے ساتھ بھائی سے اظہار کرناممکن بھی تھا؟ خان زادہ بیگم نے سوچا: اگر بابرکومعلوم ہوجائے گا کہان کے لڑتے ہوئے جان دے دینے اوراس طرح اپنی تمام نجی ذمے داریوں کے بار سے نجات حاصل کر لینے کے فیصلے کو جس کا اعتراف ان کا نیک دل بھی بھی نہیں کرسکتا، میں نے بھانپ لیا ہے تو وہ مجھے اپنی قربانی چیش کرنے سے بازر کھنے میں کوئی بھی کسراٹھا نہ رکھیں گے۔اس صورت میں تو سب کا اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا تھی ہوجائے گا ورا گرخدانخواستہ وہ ہلاک ہو گئے تو بھرمیرے لیے خبریاز ہرکے سوااور رہ ہی کیا جائے گا۔

"بابرجان، آب میری خاطرناونت موت کی وعوت ندد بیخے۔ یبی کافی ہے گدمیری وجہ ہے آپ کوا تر تنبل کی گھٹیا مازشوں کو جھیلنا پڑا۔" خان زادہ بیگم نے بھیلی ہے آ نسو پو نچھ لیے اور ذرا جلدی جلدی جوش وخروش کے ساتھ کہنے گئی: "مجھے آپ کے شاندار مستقبل پر پورااعتماد ہے، براور عزیز ۔ کوئی دوسرا تو نہیں جانتا لیکن میں بخو بی جانتی ہوں کہ آپ جے باصلاحیت افراد شاذ و نادر ہی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھئے ، عظیم کارنا موں کی خاطر ، عظیم شاعری کی خاطر ابنے مقدر کا بدقسمت بہن کے مقدر سے موازنہ نہ سیجئے!"

"آپ یہ گیوں کہدری ہیں، ہمشیرہ محترمہ؟ ہم سب مہمان ہیں.... سب 'باہر پل مجرکے لیے خاموش ہوگیا،''اس بوقا،اس بدلتی ہوئی دنیا ہیں صرف چند دنوں کے مہمان ہیں!اورآپ کواور مجھے ایک ہی مال نے پیدا کیا ہے!''

"لکن میں لڑکی بن کر پیدا ہوئی تھی!.... اور پھر میں پچیس برس کی ہو چکنے کے باوجود آج بھی کنواری ہی ہوں۔
جس سے محبت کرتی ہوں اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا میری قسمت میں نہیں۔ میری ساری امید یں خاک میں ل چکی ہیں۔ میرے سے کوئی بھی بات باعث مسرت نہیں۔ آخر میں بن بیابی بڑھیا کی طرح آپ کے ساتھ کب تک دہ عمق ہول، محمد بھی ہوں ای کے ساتھ کب تک دہ عمق ہول، محمد بھی ہوں ایک جس تھی تو عورت کی زندگی کوآز بانا چاہے۔''

''واقعی.... کیا آپ واقعی بھی ہیں کہ آپ کے لیے اس پوتوں پوتیوں والے بوڑھے کی زوجہ بن کررہناممکن ہو ":62

"ارے باہر جان، میں تلاش کرتے کرتے مایوں ہو چکی ہوں۔ بوڑھا ہویا جوان ،اب بیرے لیے اس نے فرق

، 'اورآپ نے اوٹل میں مجھ سے جو کچھ کہا تھاوہ بھی یاد ہے؟''اپنے دل پریفتین کیجئے!'' کیااپنے آپ کو،اپنے دل کو بھی فریب و یا جا سکتا ہے؟ کیادل ان تمام مصائب کوفر اموش کرسکتا ہے جواس بے رحم اور جالباز شیبانی خان کے ہاتھوں ہمیں جھیلنے پڑے ہیں؟ کیااس کمینگی اور مکاری کوفراموش کیا جاسکتا ہے جوخان نے زہرہ بیگم کے ساتھ کی تھی؟'' خان زادہ بیگم زورز ور سے سسکیاں بھرنے لگی۔ بابر نے اپنی بات جاری رکھی:

" ہم ایک بی مال کیطن سے پیدا ہوئے تھے اور ہمارے مقدر بھی ایک بی جیسے ہونے چاہئیں۔ آپ کومعلوم ہونا چاہے کہ ہم نے رات کومحاصرہ توڑ کرنگل بھا گئے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلنے کی تیاری کیجئے۔ شاید ہم کامیاب ہی ہوجا کیں۔''

آ ہ ، کتنی شدیدخوا ہش پیدا ہوئی خان زادہ بیگم کے دل میں کدوہ ایک بار پھر مردانے کپڑے زیب تن کرے ،خوداور بلکی زرہ پہنے اوراپنے بھائی کے ساتھ نکل کھڑی ہو۔اس نے سوچا کہ بوڑھے عیاش کے حرم میں تڑ پتے رہنے کی بذہبت ار تے ہوئے جان دے دینا کیا واقعی بہتر نہ ہوگا؟اس لیےاس شدیدخواہش سے اچا تک مغلوب ہوکر ہو چھا:

"كبكب چلناب؟"

''آج رات کو!''بابرنے پرسکون کیکن پرعزم کیجے میں جواب دیا۔

وفعتاً خان زاوہ بیگم کا دل اس اندیشے سے کہ آج رات ہی اس کا بھائی ہلاک کردیا جائے گاء آج رات ہی اس کی شاعرى،اس كى تفتكواوران سب سےاس كى محبت كاسلىلىخىم ہوجائے گا،لرزا تھااوروہ چيخ يردى:

"آج نبیں!نہیں،نبیں!"

بابراٹھ کھڑا ہوا۔

'' ہمشیرہ محترمہ ،اگرآپ اپنے بھائی کے کیج پڑمل کرنے کو تیار نہیں تو پھراپنے بادشاہ کے تھم کی تعمیل سیجئے! آپ کو ہارے ساتھ چلنا ہوگا! ابھی کانی وقت ہے،اپنے کمرے میں جاکر تیاری کیجئے''

خان زادہ بیگم گدے ہے اٹھی، خاموثی کے ساتھ بابر کے پاس گئی اوراس کے سینے ہے اپنا چرہ شاویا۔اوراس طرح وہ بھائی ہے رخصت ہوئی۔

نصف شب کو باہر ، قلوغ نگار خانم ، قاسم بیگ ، عائشہ بیگم طاہراور اس کی بیوی رابعہ ﷺ زادہ دروازے کے پاس پہنچے۔قلوغ نگارخانم، عائشہ بیگم اور بعض دوسری خواتین ایک گاڑی پر جس میں سب سے تیز رفنار گھوڑے جتے ہوئے تھے، سوار ہو گئیں اور اے دیتے کے وسطی ھے میں کر دیا گیا۔ زان زادہ بیٹم نہ گاڑی کے اندر تھی اور نہ ہی گھڑ سوار ساہول کے درمیان۔

خان زادہ بیگم کودریافت کیا گیا تو پتا چلا کہ دو تو ان لوگوں کے اس جگہ اکٹھا ہونے سے کوئی گھنٹہ بھرقبل ہی اپنی نائی ایبان دولت بیگم کے ساتھ چارا ھادروازے کی طرف جا چکی ہے جوفصیل کے مخالف سمت والے جھے میں واقع تھا۔اب سہیں جا کرفتوغ نگارخانم نے مسلسل روتے ہوئے ذرااو پھی آ وازے بابر کو بتایا کداس نے خان زادہ بیگم کو کتنا سمجھایا تھا کہ دو ایساند کرے جبکہ ایسان دولت بیگم اس کے برمکس نوای سے اصرار کرتی رہی تھی کہ وہ اپنے ارادے کومملی جامد

بابرسیا ہیوں کی طرف مڑااوراس کی نگاہوں نے طاہر کو تلاش کرلیا:

'' نوراْ چاردابادردازے پر جاوُ اور خان زادہ بیگم کو تلاش کر کے میراحکم سنادو: وہ فوراْ یہاں آ جا 'میں! کہددینا کہ جے تک دہ نیآ کیں گی ہم کہیں نہ جا 'میں گے!''

"میرے فرمان روا...." قاسم بیک نے کہنا شروع کیالیکن بابر نے اس کی بات نہ سفتے ہوئے چیخ کر تقلم دیا: "طاہر، فوراً گھوڑے کوسر پٹ دوڑاتے ہوئے جاؤا"

طاہر کا گھوڑا ہوا ہے با تیں کرتا ہوا شہر کو پار کرنے لگا اور اس کے سموں کی ضربوں ہے سڑکوں پر جڑ ہے ہوئے مجھروں ہے چنگاریال نکلنے لکیس۔وہ چارراہا درواز ہے پر پہنچا تو اس نے ایک بجی سجائی شاندار گاڑی کوجس پر خان زادہ بٹیم سوارتھی مشعل بردار گھڑ سواروں کے حلقے میں خندق پر گرادئے جانے والے بل کو پار کرتے دیکھا۔

کی مہینوں کے اس محاصر سے سے خود شیبانی خان کا لشکر بھی اوپ چکا تھا۔ وہاں بھی سجی کو بے چینی کے ساتھ امن ہمال ہونے کا انتظار تھا اور زیادہ تر لشکر یوں کو معلوم تھا کہ باہر کی بہن خان کی بیگم بننے پر راضی ہوجائے گی تو فورا ہی جنگ بندی کا معاہدہ ہوجائے گا۔ شیبانی بھی جانتا تھا کہ اس باروہ اس طرح نہیش آئے گا جس طرح زہرہ بیگم کے ساتھ پیش آیا تھا نیز یہ کہ اس بارگھوڑا گاڑی میں بالکل ہی مختلف قتم کی عورت اس کے پاس آ رہی ہے۔خون کی ندیاں بہانے سے یہ کہیں بہتر تھا کہ ماورالنہ کے ساتھ ہی ساتھ ایک عصمت وعفت والی عورت بھی ہاتھ آجائے اور امن بھی جس کا عرصے سے انتظار تھا۔۔۔ اس کے علاوہ اس نے میہ بھی سن رکھا تھا کہ خان زادہ بیگم بھیجے معنوں میں بری پیکر ہے۔

شیبانی نے تھم دیا اور حسینہ کے اعزاز میں جوامن کا پیام لے کر آ رہی تھی، سارا ماحول نقاروں اور قرناؤں کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ شیبانی کے بے شارلشکریوں نے خان زادہ بیگم کا بہت ہی شاندارڈ ھنگ ہےاستقبال کیا۔

طاہرنے اس نظارے کو پہلے شہر کے تھلے ہوئے دروازے سے دیکھا اور پھرفصیل کے اوپر سے۔اس کے بعدوہ دوبارہ گھوڑے پرسوار ہوااور پورے شہرکو پارکر کے شیخ زادہ دروازے پرواپس لوٹا۔

شیبانی کے پڑاؤ پرمنائی جانے والی خوشیوں کا شوریبال بھی سنائی دے رہاتھا۔اس واقعے سے باہر کو صرف مایوی علی نہ ہوئی بلکہ اس کے دل کو گہری تھیں بھی گئی۔ایک لمحے کے لیے تو اسے رہبی یقین ہوگیا کہ خان زادہ بیٹم بڑھا ہے تک کنواری بیٹھی رہنے کے اندیشے سے اور بھائی کی مسلسل نا کا میوں سے عاجز آ کرخو داپنی مرضی سے شیبانی خان کے پاس چلی گئی ہے۔ آ رام دواور شاید پر مسرت زندگی گزارنے کی خاطر۔

'' د نیامیں و فاداری وجود بی نہیں رکھتی'' بابر نے بڑی تکفی کے ساتھ چیکے سے اپنے آپ سے کہااور گھوڑے کوموڑ کر حکم دیا: درواز ہ کھولو!''

درواز ہبت احتیاط کے ساتھ کھولا گیاا دراس کے سامنے کی خندق پرشب کی تاریکی میں اٹھاؤیل کو دھیرے ہے گرا دیا گیا۔ گھڑ سواروں ، پیدل سپاہیوں اوران کے درمیان چلتی ہوئی گھوڑا گاڑی نے خندق کو پارکرلیا۔ چاروں طرف خطرہ منڈلار ہاتھا،لگتا تھا جیسے موت ہر درخت کی آڑ میں گھات لگائے بیٹھی ہو۔لیکن قاسم بیگ تو پہلے ہی خان کے گشتی دستوں کا بہت غور کے ساتھ جائزہ لے چکا تھا۔ وہ اس دیتے کو ناہموار رائے ہے گڈھوں اور نالوں کو پار کرا تا ہوا، گاڑی کوئقر ینا ہاتھوں پراٹھوا تا ہوا آ گے بڑھانے لگا۔ پرخطرعلاقے ہے ہاہر نکا لئے لگا۔

م النے کوئی معجزہ دونما ہوا جیسا کہ جاہل اوگ بعد میں کہنے گئے تنے یا پھر علائے سرقد نے شیبانی خان سے اپلی خفیہ
ہات چیت میں ایسان دولت بیگم کی طرف سے بیشر طار تھی تھی کہ خان زادہ بیگم نے اپنے گشتی دستوں کو خفیہ تھی دے دیا تھا
کہ بابر کو چلے جانے دیں ، کوئی رکاوٹ نہ پیدا کریں ۔ پچھ بھی ہوا ہو، بابر کا بیدستہ سچے سلامت محاصو ہے ہا ہرنگل گیا۔
خان زادہ بیگم نے دردوغم سے بھری ہوئی زندگی کو اپنالیا تھا تا کہ بھائی اور والدہ کو ذات آ میز اسیری سے بچا سکے۔
یہ بات بابر کونہیں معلوم تھی لیکن قلوغ نگار خانم جانتی تھی اور شیبانی خان کی شکرگاہ میں فتح اور شادی کے جشن کا اعلان کرتی ہوئی قرناوک کی آ وازیں جیسے جیسے بڑھتا گیا و یسے واپسے قلوغ نگار خانم کی ۔
ہوئی قرناوک کی آ وازیں جیسے جیسے بلند ہوتی گئیں ، نقاروں کا شور جیسے جیسے بڑھتا گیا و یسے واپسے قلوغ نگار خانم کی ۔

## تاشقند،اتىيااوراسفرە

1

تاشقند... بیروہ شہرتھا جے پندرہ برسوں سے جنگ وجدل کی آفتوں سے کوئی سابقہ نہیں پڑا تھا۔شہر کے ہارہ کے ہارہ دروازے کھلے رہتے تھے،جس کا جب جی جا ہتا آ رام سے یہاں آ سکتا تھا، ہاہر جاسکتا تھا۔

خزال کا خوبصورت اور پرسکون خزال کا موسم تھا۔ بوزسواورسالار نالوں کے کنارے کنارے لگے ہوئے باغات ابھی گرم گرم تی بارشوں سے نہائے ہوئے تھے۔خو بانی اور آلو ہے کے درختوں کی پیتاں اپنی شاخوں کوخیر باو کہنے کے بل ارغوانی ہوچکی تھیں۔دوریوں پرواقع پہتقال پہاڑوں کی برف پوش چوٹیوں کا نظارہ آئٹھوں کوفرحت بخش رہاتھا۔

تاشقندگی پھلوں کی افراط والی خزاں ، یہاں کی دھرتی کی فیاضی ، وادیوں کے خوبصورت مناظر اور کوہساروں ہے آتی ہوئی ہواؤں کی نرمی نے بابر کواس کے آغاز شباب کے ایام کی یا دولا دی۔وہ یہاں پہلی بارسولہ سال کی عمر میں آیا تھا، حدرا محلے نشیب میں پیرعکاشہ چشمے سے پانی پیا تھا اوراو قجی محلے کے نامی استادوں سے کمان ، تیراور تانت ہوائے تھے۔ انھی دنوں وہ اپنے نا نایونس خان کے مزار پر بھی گیا تھا جو شیخان طہور میں فن کیے گئے تھے۔

بابرکولگا جیے دہ پرسکون ایام کہیں بہت پیچھے چھوٹ گئے ہوں۔اس کے کپڑے غبار آلود تھے جہم تھن سے چورتھا،
دل میں در دتھا جواب متنقلاً کانٹے کی طرح چبھتار ہتا تھا اور ہم رکاب تھے صرف چالیس بیگ اور سپاہی (باقیوں کوائل
نے اورا تیپا میں سے کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ وہیں اس کا انتظار کریں) اس حالت میں وہ بیش آغاچ دروازے سے شہر میں
داخل ہوا اور قارا تاش محلے سے گزرتے ہوئے اپنے ماموں محمود خان کے کل کی راہ لی۔ ماموں بھا نجے ایک دوسرے سے
کوئی خاص محبت نہیں کرتے تھے پھر بھی گزشتہ بار جب بابر تاشقند آیا تھا تو خان نے داروغہ کو تھم دیا تھا کہ وہ شہرے
دروازے پر بابر کا خیر مقدم کرے۔

آج قاسم بیگ نے جھلا ہٹ اور تشویش کے ساتھ اسے بتایا کہ داروغہ نہیں آیا۔ بابر بڑی تنی کے ساتھ مسکر ایا: ''محترم قاسم بیگ،اس بارتو ہم اپناسب پچھے کھو کر بھیک مانگنے والے فقیر کی طرح آئے ہیں! کسی خاص عزت و احترام اورمہمان نوازی کی توقع ندر کھئے''

۔ اور واقعی محل میں بھی محمود خان نے باہر کا استقبال بڑی سر دمبری کے ساتھ کیا۔ اس کے سپاہیوں کوکل میں نہ داخل ہونے دیا گیا۔ قاسم بیگ کچھاور بھی زیادہ اواس ہو گیا۔ باہر نے اسے سلی دیتے ہوئے کہا:

''سمرقند میں ہم لوگ یقینی موت کی تیاری کر چکے تھے، طے کرلیا تھا کہ موت ہی تمام مصائب سے نجات دلانے والی ہے۔اس وقت کے خوف کے مقالبے میں تھیں پہنچانے والی ان چھوٹی چھوٹی ہاتوں کی اہمیت ہی کیا،ان سے ہمارا وقار مجروح کیوں ہو؟ میتو بہت ہی معمولی ہاتیں ہیں،میرے دوست کل راستے میں ایک بیت میرے ذہن میں آئی تھی،

> تو پریشال نه ہو دھوکے کی حکومت کے لیے خود کو یول رسوا نه کر شک مجری عزت کے لیے "جافر مایا آپ نے ،عالی جاہ! بیفانی دنیااس لائق نہیں کہ ہمیں اس کاغم ہو''

خان کے دیوان خانے میں بابرگوا تظار کرنا پڑا۔ زری کے چونے میں ملبوس فربدا ندام میر بار نے اس سے بڑے تکمبر کے ساتھ کہا: '' شاہ معظم ، اعلا حضرت محمود خان اس وقت عازی خلیفہ اعلا حضرت شیبانی خان کے سفیر سے گفتگوفر ما رہے ہیں''۔ بابرگھبرااٹھا: سمرقندکوگنوا ہیٹھنے کے بعدا درا تعیا میں اپنی خالہ کے ہاں دو مہینے کے قیام کے دوران اس نے جو افوا ہیں تقسیم کو اپنی ایک سفیر قیمتی افوا ہیں تحقیل وہ واقعی کے ہیں کیا؟ وہاں اسے معلوم ہوا تھا کہ شیبانی خان نے اس کے ماموں کے پاس ایک سفیر قیمتی تحالف اور ماورالنہرکو آپس میں تقسیم کر لینے کی تجویز کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ وہ وادی فرغانہ محمود خان کے حوالے کرکے بدلے میں اوراتیپالینا چا ہتا تھا۔ اس افواہ کے بچ نکلنے کا مطلب میہوا کہ بابر کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ ندرہ جاتی ، بدلے میں اوراتیپالینا چا ہتا تھا۔ اس افواہ کے بچ نکلنے کا مطلب میہوا کہ بابر کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ ندرہ جاتی ،

ادر بابرییآس لگائے بیٹھا تھا کیمحود خان کوشیبانی خان کی اقتدار کی بےرحمانہ ہوں کا یقین دلائے گا۔اسےاس غیر خاندان کے حملیآ در کے خلاف متحدہ جدو جہدیرآ مادہ کرےگا۔

آخرکار میر بارکوخان نے (ماموں نے!) تھم دیا کہ بابرکواس کمرے میں بھیج دیا جائے جہاں شیبانی کاسفیرا بھی تک بیٹے اہوا تھا۔ اندرداخل ہوتے ہی بابر کی نظر طویل قامت اور کیم شیح م جانی بیگ سلطان پر پڑی جوشطرنج کی چوکی کے پائی بیٹے اہوا تھا۔ چست کیٹر وں میں ملبوس سلیقے سے تراشی ہوئی داڑھی مو فچھوں والامحود خان اطمینان کے ساتھ مسکرار ہا تھا ادر جانی بیگ مایوی اورادای کے ساتھ سر ہلار ہاتھا: تا شفند کے حکمران نے بازی چیت کی تھی۔ بابر کا چیرہ اس احساس سے بچھاور زیادہ تمتما اٹھا کہ اسے محمود خان کا بھا نجا ہونے کے باوجود دیوان خانے میں اتنی دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ دونوں کی ملاقات چار برسوں سے نہیں ہوئی تھی، بابرا پنی مصیبت اور ذات کی گھڑی میں اپنے قر جبی عزیز کے ہاں آیا تھا اور دہ عزیز اس وقت دخمن کے قاصد کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ جو پچھ ہور ہا تھا اس کا نفیہ مفہوم بابر پر واضح ہوگیا اور واضح کو کیا نہوں نہ بہوتا؟ (اعلاح مفرت) محمود خان نے سفیر کو دکھا دیا کہ فات کو کو ''اعلاح مفرت'' شیبانی خان کو اپنے سگے لیکن بد بخت کو ل بنسبت کہیں زیادہ قابل احتر ام تصور کرتا ہے۔

بابر پر بیرسب واضح ہو گیالیکن اس نے خود پر قابو پالیااوراییا ظاہر کیا جیسے اس نے اپنے لیے کو کی تو ہین آ میز طرزعمل

ویکھائی نہ ہو ۔سفیر کی طرف اس نے یوں نظر ڈالی جیسے خالی جگہ کود کچے رہا ہو۔

''اعلاحضرت خان مجتر م ماموں جان! میں آپ کونوانا وتندرست دیکھ کرد لی مسرت محسوس کررہا ہوں۔ خدا کر ہے کہ آپ کی صحت وسلامتی پرآپ کے دشمن کی جال ہازیوں سے ذرا بھی آ پنج نیرآ ئے ا''

بابرخاموش ہوگیااور جانی بیک سلطان کے چلے جانے کا انتظار کرنے لگا یمحمود خان سفیر کے سلسلے میں مخصوص اعزاز واحترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے اے رخصت کرنے کے لیے دروازے کے پاس تک گیا۔اس کے بعداس نے بابر کو اپنے دائیں طرف زری کے گدے پر بیٹنے کا اشارہ کیا۔

'' خوش آمدید،مرزا!..... اپنے موجودہ نامساعد حالات کواپنے اوپر حادی نہ ہونے دیجئے۔ آپ پر بیہ جو ہراوفت پڑا ہے بیتو گزر ہی جائے گا۔ آپ ابھی نوجوان ہیں،میرےعزیز بھانجے، آپ کے باغ حیات کے دس پھولوں میں سے ابھی توالک بھی نہیں کھلاہے۔''

''محترم مامول جان ،میرے باغ حیات کے بہت ہے پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے ۔میراایک ہازوتواح تنبل کی مجڑ کائی ہوئی آ گ میں جل گیااور دوسرے کوشیانی نے جبلس دیا۔ خدانخواستہ کہیں آ پ بھی ان دونوں تباہ کن آتش زدگیوں میں نہینس جائیں ''

محودخان نے اس بات کواہے ہی ڈھنگ ہے سمجھا:

"آپ کا خیال بالکل درست ہے، بیک وقت دوباد شاہوں سے دشمنی مول لینا خطرناک ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم نے تنبل کانبیں، شیبانی کے سفیر کا خیر مقدم کیا۔"

''لیکن شیبانی تو آپ کے لیے تنبل کی بہ نسبت سُو گنا خطرناک ہے! تنبل تو معمولی درندہ ہے۔وہ وادی فرغانہ کو دانتوں میں دیا کر لے بھا گا ہے اورائنے ہی پر بہت خوش ہے لیکن شیبانی تو سارے ماورائنجرکا شکار کرنا چاہتا ہے۔ یہی نہیں، وہ تو خراسان اور پورے ایران کو بھی ہڑپ کر جانے کے لیے ہے تاب ہے۔ آپ نے اس کے خطابات' امام زمان، خلیفہ رحمان' پر توجہ نہیں مبذول کی؟ وہ خود کو سکندر ٹانی کہلوانا بھی بہت پہند کرتا ہے اور سکندر ڈوالقر نمین کی طرح ساری دنیا پر اپنے تسلط کے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ سارے مسلمانوں کے دلوں پر بھی اپنی حکمرانی چاہتا ہے، کیوں نہ چاہئا ہے، کیوں نہ جائے ہو اور ندیجی رہنما جو مخمرانی'

تاشقند کا حکمران اپنے بھانجے کے جوش وخروش ہے بھی متاثر ہوا اور دلائل کی معقولیت ہے بھی لیکن اس نے اس بات کوظا ہر ندہونے دیا ،صرف ایسا تاثر دیا جیسے خیالوں میں ڈوب گیا ہو.... خان کوشیبانی کے سفیر کی کہی ہوئی ہاتمی یادآ گئیں۔

''ہم تو سجھتے ہیں کہ شیبانی خان ہمارے اوپر تملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ بہت ی باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بیضرور کہد سکتے ہیں کہ اس نے حصار پر دانت لگار کھے ہیں جس کے بعد خراسان وایران کی باری ہے''

'' محترم حکمران ،عزیز ماموں جان ،شیبانی کے سفیر کی چکنی چپڑی باتوں کا مقصد صرف میہ ہے کہ آپ اپنی حتیاط اور چوکسی کو بالائے طاق رکھ دیں! ذرا تاریخ پرتو نظر ڈالیے ، ذرا سوچنے تو سہی ، کون حملہ آور ایسا تھا جس نے تا شقند اور فرغانہ پر قبضہ کئے بغیر خراسان وایران کارخ کیا ہو؟ چنگیز خان؟ جی نہیں! میرتیمور؟ جی نہیں! پہلے سمر قند، تا شقند اور اند جان اور ایران پر حملے کئے گئے ۔کیا واقعی شیبانی آئی کی بات کو بھی نہیں سمجھتا؟'' وراصل شیبانی خان کے تاشقند پر حملے کے امکانات سے محود خان بھی خانف تھا۔ یہی سب تھا کہ اس نے اپنے چوٹے بھائی الا چہ خان کو جواسیق کول پار کے علاقوں پر حکمرانی کرر ہاتھا، اپنے پاس بالیا تھا۔ الا چہ خان اپنے پندرہ ہزار پہیوں پر مشمل لشکر کے ساتھ راستے میں تھا اور مہینے بھر میں تاشقند مختینے والا تھا۔ وونوں بھا بیوں کی اس سانٹے گانٹے کی شیبانی خان کو یقینا بھنگ لگ گئ تھی۔ یہی سبب تھا کہ اس نے اپنے سفیر کوتا شقند بھیجا تھا اور جیسا کہ صاف خاہر تھا، ابھی وہ پر امن طریقوں سے کام نکالئے کا کوشاں تھا۔ محمود خان بخولی جانتا تھا کہ شیبانی سپر سالار کی حیثیت سے زبروست مہارت پر امن طریقوں سے کام نکالئے کا کوشاں تھا۔ محمود خان بخولی جانتا تھا کہ شیبانی سپر سالار کی حیثیت سے زبروست مہارت وصلاحیت کا حامل ہے اور وہ شیبانی ہے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت اس نے اپنے بھا نبح کی باتوں کے پس منظر میں سوچا کہ بابر جنگ کوناگز برتصور کر رہا ہے تو آخر کیوں؟ کہیں اس لیے تو نہیں کہ شیبانی اسے قلست و سے چکا ہے اور بابراس سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟

اس نے بھا نج کے ارادوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے دریافت کیا:

'' خیرٹھیک ہے، مرزا ، مان لیتے ہیں کہ شیبانی خان یقینا ہم پرحملہ کرےگا۔ تواب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟'' ''ہم سب کو جوشیبانی کے ان نا پاک منصوبوں کے مخالف ہیں ، باہمی معاہدہ کر لینا چاہیے! اس لیے تا کہ اے ایک ہی دار سے مار بھگا نمیں!''

"تو چرمیں آپ کے ساتھ معاہدہ کرلینا چاہئے کیا؟"

"صرف مجھ ہی ہے ہیں بلکہ الا چہ خان ماموں جان ہے بھی!"

''اس طرح میں اپنی فوج کوالا چہ خان کی فوج ہے ملا دوں گا تو ہمارے پاس تمیں ہزار سیاہی ہوجا 'میں گے۔ پھر آپ کی فوج کوبھی شامل کرلیں گے تب۔ تب کتنے سیاہی ہوجا 'میں گے؟''

بابر کے پاس اب صرف ڈھائی سوفوجی ہاتی رہ گئے تھے اور بیہ بات محمود خان کومعلوم تھی۔ای لیے اس نے اپنے بھائچ کے جنگ چھیٹرنے کے جوش کو شھنڈرا کرنے اور اس پر بیدواضح کر دینے کا فیصلہ کیا تھا کہ بڑے بڑے خانوں کے درمیان بابر کی حیثیت کیا ہے۔

ماموں کا پیطنز کارگر ثابت ہوااور بابر کے چبرے پرایک بار پھرسرخی چھا گئی۔لیکن بابرنے اپنی خود داری کومجروح نہ دیے زریا

''محترم حکراں!بدبختی نے مجھے مصائب ہے ہمکنار کر دیا ہے لیکن بیدنہ فراموش کیجئے کہ شکست کا زہر پینے ہے قبل میں فتح کا شربت بھی پی چکا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بڑی صاف دلی کے ساتھ آپ سے معاہدے کی تجویز پیش کرنے کی جراُت کی۔''

" بیصاف دلی یقیناً انچی بات ہے۔انچھا یہ بتائے ،عزیز بھانجے کہاگر آپ کوشیبانی خان ہے ایک بار پھر کشتی لڑنے کاموقع مل جائے تو کیالڑیں ہے؟''

محود خان کے اس سوال کا مقصد با برکوآ زمانا بھی تھااوراس کہاوت کے بموجب اس کا نداق اڑا نا بھی کہ ''مشتی میں ہارنے والا بی ہمیشہ لڑنے کو تیار رہتا ہے''

'' میں اس سے دوبارہ طاقت آ زمائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کی ایک دجہ بھی ہے''بابر نے عزج کے ساتھ جواب دیا۔ ''اور جہاں تک کشتی کا سوال ہے ..... تو کہتے ہیں نا کہ کس نے ایک بار شمصیں چت کر دیا تو دوسری بارتم بھی اسے چت کر "درست، بالكل درست!" محمود خان في مطهمتن موكركها-

پھرخان نے دل ہی دل میں سوجا: ''باہر کوہم اپنے تمیں ہزار فوجیوں کا سید سالار بنادیں تو کیمارہ؟ اس کے تجربات کی بدولت شیبانی خان کے خلاف جنگ میں ہمیں یقیناً فتح حاصل ہوگ ۔ لیکن میہ بھی تو بچ ہے کہ اگر باہر نے شیبانی خان کو خلاف جنگ میں ہمیں یقیناً فتح حاصل ہوگ ۔ لیکن میہ بھی تو بچ ہے کہ اگر باہر نے شیبانی خان کو فلکست دے دی تو بعد میں لوگ میری نہیں بلکہ بابر ہی کی تعربیف کے پل با ندھیں گے۔ اور تب بابر کیا تا شقد ہے بھی قابض ہونے کی کوشش نہ کرے گا؟ کون نہیں جانتا کہ جس کے ہاتھوں میں فوج ہوتی ہے اس کی شہرت حاصل ہوتی ہے اور جے شہرت حاصل ہوتی ہے۔''

اور پیسب سوچ کرمحود خان نے ہابر کوا پناسپد سالا ربنانے کا خیال دل سے نکال دیا۔

''آ ہ ، ہماری برقسمت خان زادہ بیگم .... ممتنی مصیبت کے دن آ گئے ان کے لیے''محمود خان نے گفتگو کارن خاندانی مسائل کی طرف موڑ دیا۔'' بیشیبانی خان بھی کیسالومڑی جیسا چالاک ہے، ہے نا، میرے عزیز بھا نجے؟ خان زادہ بیگم والدہ کی طرف سے ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ شیبانی خان جان بیگم والدہ کی طرف سے ہمارے خاندان سے اور والد کی طرف سے ہموری خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ شیبانی خان جان تھا کہ وہ خان زادہ بیگم سے با قاعدہ شادی کرلے گا تو کتنے زیادہ افراداس کے دشتے دار بن جا کیں گے .... سنا ہے کہ اس نے سارے دسم درواج کے مطابق شادی اور سمر قند میں بڑی شاندار ضیافت کی۔''

بابروضاحت کرناچاہتاتھا کہ بیرواقعہ کیسے پیش آیاتھالیکن محمود خان نے جو ہابر کوخاک بھی اہمیت نہیں دیناچاہتاتھا، اس پرفورا آبی دوسری سخت چوٹ کی:

"بردى شرمناك بات بوئى، ہم سب كى ناك كت كئ"

پھرمحمود خان اپنے اس طنز کے اُڑ کو کم کرنے کے ارادے سے یقین دلانے لگا کہ بابر،اس کی والدہ اور کمزورہو جانے والی بیوی عائشہ (بیدونوں کچھ پہلے ہی تاشقند پہنچ چکی تھیں)'' ہمارے بہت عزیز مہمان' ہیں، کہ ان سب کواتی مصببتیں جھیلنے کے بعد اب آ رام کرنا چاہیے۔اور دل بہلانے میں بھی کوئی مضا نقہ نہیں رکل شیبانی خان کے سفیر کی دعوت ہے،آپ بھی آ ہے گا،عزیز بھا نجے...

بابرکی کوئی بھی دلیل کارگر نہ ہوئی۔ صاف ظاہرتھا کہ محمود خان شیبانی ہے ڈرتا ہے، اس کی خوشامد کرتا اور 'خلیفہ' رحمان'' کی ہاں میں ہاں ملاکراس کے بدلے میں امن حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ماموں جان ٹھوکر کھا کیں گے، بابر نے سوچا ، بری طرح ٹھوکر کھا کیں گے .... تا شقند میں ان دنوں امن کی فضا دراصل تباہ کن طوفان سے قبل کے ساٹے کی جیسی تھی۔ والدہ اور شریک زندگی کواس ماحول سے دور زکال لے جانا ضروری تھا۔ دور لیکن کہاں؟

۲

عائشہ بیگم کوتا شقند میں رہتے ہوئے دومہینے بیت چکے تھے۔ وہ اپنی پکی کے انتقال کے صدے ادر سمر قند کے محاصرے کے دوران تکالیف جھیلنے کے باعث بخت علیل ہوگئ تھی۔ عائشہ کی بہن رضیہ سلطان نے جومحمود خان کی چہیتی بیگم تھی، اسے کل میں رکھ لیا تھا۔ ممتاز طبیبوں نے بہترین دواؤں سے اس کا علاج کیا تھا اور آخر کاروہ پوری طرح صحت یاب ہوگئ تھی۔ رضیہ سلطان کے ان احسانات کاشکر میاد اکرنے کے لیے باہرا پنی بیٹم سے ملا قات کرنے سے قبل بی اس کے پاس عمید بات چیت کے دوران اس نے رضیہ سلطان کو بتایا کہ وہ عاکشہ کو اور تبیا لیے جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رضیہ نے اپنی کا کا کی شوخ آئھوں کو یوں مٹکاتے ہوئے گویاا پنے لقب'' قارا کوز \* بیٹم'' کوموز دن ٹابت کر رہی ہو، ہاتھ بلا کر کہا:

''ار نے نہیں ، مرز ا، عاکشہ بیٹم بے شار تکالیف اٹھا پیکی ہیں۔ اب ہم انھیں کہیں سرحد کی طرف نہ جانے دیں گے۔''
''دلین محتر مہ بیٹم صاحب، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہوتی ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟''
''معاف سیجے گا، برخض کی قسمت تو اس کی بیشانی رکھی ہوتی ہے۔''

" پر بھی ایک ہی کشتی پر سوارا فراد کی قسمت بھی ایک می ہوتی ہے، کیا یہ درست نہیں؟"

''یہ (ایک می تسمت) کی بات بھی خوب رہی .... میری بدنصیب بہن جانے کتنی تکالف جیل چکی ہیں .... اور یہ (ایک می تسمت) انہیں آپ کی عطا کی ہوئی ہے۔ بیکا فی نہیں ہے کیا؟ وہ شدید غذائی قلت کے شکار سمر قند سے ہڑیوں کا وُھانچا بن کرلوٹی تھیں۔صحت سنجلتے ہی دوبارہ مصائب جھیلیں ، آخراس کا تک کیا ہے؟''

، ہابرا پنی خود داری کوٹھیں پہنچانے والے طنز ہیہ جملے سننے کو تیار ہوکر آیا تھالیکن مُحمود خان کے پجھے دیر قبل کے طنز آمیز اشاروں کے بعداب اس کی سالی بھی پر تپاک شاکتنگی ہے اچا تک جلی کئی سنانے پراٹر آئی تو وہ قابو میں ندرہ سکا۔

" بيكم صاحب، صاف صاف فرمايئ نا، آپ اپني بمشيره كو مجھ سے طلاق دلوانا چا ہتى ہيں كيا؟"

''میں نے بیاک کہا! لیکن .... میرا خیال ہے کہ اب آپ کو بھی مصائب کو دعوت نہ دینی چاہیے، مرزا۔ آپ ہمارے ہاں تا شفند میں قیام سیجئے۔مستقل طور پر۔امن دآ رام کےساتھ۔''

« تیعنی مید که فیلی بن کررموطفیلی جیساطرز نمل ا پناؤاورا بی اوقات کونه بھولؤ' با برنے سوچا۔

''اس عنایت کابہت بہت شکرید!لیکن مہر ہانی کر کے مجھے اپنی اور اپنی بیگم کی کفالت خود ہی کرنے و بیجئے'' بعد میں باہرنے عاکثہ بیگم سے تنہائی میں شکایت کی:

'' کہتے ہیں کہ چونے کا ما لگ بہتر طور پر جانتا ہے کہاں رکھنا چاہیے۔رضیہ سلطان بیگم ظاہر ہے کہ ہمارے متعلق ہم سے زیادہ نہیں جانتیں اور بہتر ہوتا کہ وہ ہماری زندگی میں دخل اندازی نہ کرتیں ۔''

"ا پنی ساری تکالیف کا تذکرہ توان سے میں نے کیاتھا، مرزا۔"

"توزن وشو ہر کے اپنے کوئی رازنہیں ہوتے کیا؟"

عائشہ بیم کاوہ پہلے والاشرمیلا بن کافور ہو چکا تھا۔اس نے رضیہ ہی کی طرح غیرمتوقع تندی ہے جواب دیا:

" مجھے بھلاسگی بہن ہے کیا چھیانا!اس کا کوئی سبب بھی نہیں!"

بابر کو یاد آگیا کہ پہلے اس کی بیگم اے نخالف کرتے وقت کیے پرمجت اور پرستائش اندازے کہا کرتی تھی: "میرے عظیم شاہ'' اب وہ بھی محمود خان ہی کی طرح فخر آمیز خوش خلق سے اسے صرف" مرزا'' کہدرہی تھی۔وقت کتنی تیزی ہے گزرگیا تھا،لوگ کتنی تیزی ہے بدل گئے تھے!

" المچهاتو آپ بهن کوزیاده ابمیت دیتی میں کہ خادند کو؟" بابر کوئی چبھتا ہوا نداق کرنا جا ہتا تھا لیکن اس میں کامیاب

نه بورکا\_

• قاراكوز:سياه چثم

''ارےمرزا، میں نے تو آپ سے شادی کی ہے!'' ''یہ بات ہے تو… میں آپ کو یہاں ہے لے جار ہاہوں۔سفر کی تیاریاں سیجئے۔'' عائشہ بیگماچا تک بھنااکھی:

'' تو کیا پیمراوراتیپا جانے کی شمانی ہے؟ وہاں کے راستے کا تصور کرکے ہی میری جان لرزاشتی ہے۔ اس طرق آئے دن در بدر مارے مارے پیمر نے سے میری صحت جواب دے چک ہے۔ آپ اس بات سے واقف ہیں، میرے سرتاج۔ واقف ہیں پیمرے سرتاج۔ واقف ہیں پیمرے مرتاز بیلی گئر ارسکتی سرتاج۔ واقف ہیں پیمر بیمر کے جارہے ہیں! کاش میں تو اناو تندرست رہتے ہوئے ہمرقند میں زندگی گز ارسکتی کاش بید در بدری اور بھاگ دوڑ کر پریشانیاں نہ جھیلنی پڑتیں .... ایسا ہوتا تو میری لاڈلی بیٹی مجھے داغ مفارقت ندرے جاتی ۔ آج وہ سال بھرکی ہوگئی ہوتی، یاؤں پاؤں چلتی ہوتی!''

ماں کاغم مستقل اور مقدی ہوتا ہے۔ نیکن عائشہ بیگم جھوٹ بول رہی تھی۔ بابر کے تصور میں بیگی سے جدائی کے دو بھیا نک لمحات انجرآئے اوراس نے موت کی سر دسر دسانسوں کے لمس کواپنے چبرے پرمحسوس کیا۔اس نے سوچا کہ کیا دو بحث کرے۔ ٹابت کر دے کہ عائشہ جھوٹ بول رہی ہے؟

''موت تولاعلاج ہوتی ہے، بیگم' باہر نے سخت کیج میں کہا۔''انسان موت کی گرفت میں آنے سے پہلے نہ جائے گئتی ہی بارمسرتوں سے ہمکنار ہوتا ہے اور کتنی ہی بارغموں سے ہم ابھی نو جوان ہیں لیکن مسرت اورغم دونوں سے ہمارا سابقہ پڑچکا ہے۔'' پھراس کے لیج میں نرمی بیدا ہوگئی:''ہم اپنے درخشاں مستفقل کود کیھنے تک زندہ رہیں گے، بیگم ، دکھ لیجئے گا ،ضرور زندہ رہیں گے اور خدا ہمیں بچے بھی عطا کرے گا... لیکن مصیبت کی اس گھڑی میں ہمیں ایک دوسرے سے جدانہ ہونا چاہے۔ آپ میرے ساتھ چلئے ،التجا کر رہا ہوں ....

" میں آپ کے ساتھ ساتھ بھٹکتی رہی ہوں ، آخ یہاں تو کل وہاں لیکن فائدہ کیا ہوا؟ کیاان دنوں آپ کو میرا خیال بھی آتا تھا، میری طرف بھی متوجہ ہوتے تھے، میرے مرزا؟ نہیں! آپ تو سلطنت کی جملوں اور جنگ ہی گاروں میں الجھے رہتے تھے۔ آپ تو مہینوں تک نہ جھے سے ملاقات کرتے اور نہ ہی میری یاد میں تڑ ہے تھے … جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے آپ کی خاطر کیا کچھ نیں جھیلا … شاید میں آپ کے لائق ہی نہیں ہوں! لیکن ایسی بیوی کس کام کی جس کا شوہراس سے محبت نہ کرتا ہو؟"

اے خدائے کریم ورحیم ، باہر نے سوچا ، بجافر مایا ہے تونے کہ''عورتیں اپنے لباسوں کی فکروں اور فضول بحثوں میں الجھتی ہوئی بڑی ہوتی ہیں'' .... ہے شک میں نے اپنی بیگم کا خیال نہیں رکھالیکن عائشہ نے بھی کیا بھی میری فکروں سے کوئی واسطہ رکھا ہے؟ وہ جانتی بھی تھیں کہ میری فکریں کیا ہیں؟ .... شایداس وقت بھی میں ان کو یہاں سے لے جانے کا جوکوشش کرر ہاہوں اس کا سبب یہیں ہے کہ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور ان کے بغیر جی نہ سکوں گا ۔ پھر بھی عربی نہ سکوں گا ۔ پھر بھی عربی نہ سکوں گا ۔ پھر بھی بھری کا شوہر سے دور رہنا احجمالگتا ہے کہا ؟

بابرنے دل ہی دل میں ایک اور دلیل بیددی کہ عائشہ بیگم کوایک ایسے شہر میں جس پراسے اپنے جانی دشمن شیبانی کے جلد ہی قابض ہوجانے کا پورایقین تھا، چھوڑ کرچل دینا بڑی گھٹیا حرکت ہوگی۔

" ہماری قسمت بڑی بے رحم ثابت ہوئی ہے۔ ہم خان زادہ بیگم کی حفاظت نہ کر سکے۔ان کی قربانی میرے رائی پ ہوئے شمیر پر ہمیشہ بارر ہے گی بیگم .... مجھے آپ کوآنے والی مصیبت ہے، شیبانی سے دور لے جانا ہی ہوگا!" '' میرے لیے توسب سے زیادہ امن وسکون کی جگہ تا شقند ہے'' '' پیامن وسکون چندروزہ ہے، بیگم، چندروزہ ایقین مانیے ،شیبانی بیباں بھی آ دھیکے گا'' ''میں اپنی بہن کےسائے میں ہوں اور کسی ہے نہیں ڈرتی! آپ کے ہاں سے ادھ مری ہوئے آئی تھی ، یباں جھے

''میں اپنی بہن مے سامے میں ہوں اور کا ہے ہیں دری ! آپ کے ہاں سے ادھ مری ہوئے آئی تی ، یہاں ؟ میں دوبار د جان پڑگئی ہے'' میں دوبار د جان پڑگئی ہے''

، ووافسوس کہ پہنچ ہے۔ لیکن .... ہماری زندگی میں اچھے دن بھی تو آئے تھے۔ یاد ہے؟''

ا جھے دن عائشہ کواب کہاں یا درہ گئے تھے۔

''اچھے دن؟ اور آپ کی زندگی میں ، مرزا؟ .... جنگیں ، خطرات ، تکالیف ۔ آپ کی زندگی میں ان چیز ول کے سوا اور پچے بھی نہیں رہا۔ ہاں ایک چیز اور رہی ہے: میر ہے ساتھ شگد لی!''

کمتنی ہتک آمیز تھی یہ بہتان تراثی!... جباس نے سمر قند کو پہلی ہار فتح کیا تھا تو کیا یہ عائشہیم ہی نہتی جس نے ہیروں کی تھیلی کے اوپر یہ الفاظ کا ڑھے تھے: (نجات دہندہ کے لیے )؟ جب اے دوسری ہار فتح عاصل ہو فکی تھی تو کیا یہ مائشہ بیگم ہی نہتی جس نے سرگوشی کی تھی: ''مجھے آپ پر فخر ہے، میرے عظیم شاہ....'' یہ باتیں یا دلائی جانی چاہئے تھیں؟ نہیں،ایسا کرنا توا بی خود داری کو داغ دار کرنے کے مترادف ہوتا۔

"كياآپ نےسب كچفراموش كرديا، بيكم؟"

" نبین، تکالیف اورمصائب کوفراموش کردینے کا کیاسوال!"

"آپ کو ہمارے ہاں صرف تکالیف اور مصائب ہی ملے تھے؟"

"اور کیا ملاتھا؟.... ارے ہاں، کچھاور بھی ملاتھا: میرا پھوٹ کیوٹ کررونا، آپ کا میری التجاؤں کو بار بارٹھکرانا! اب میں زنڈ ڈبوں اور دعاؤں کے ساتھ اپنی بہن کاشکر بیادا کرتی ہوں۔ بہت ہو پھیس اذبیتیں اور ذلتیں! آخر میں بھی تو دخر شاہ ہوں!''

بابر نے کا بہتے ہاتھوں سے کمر میں بندھی ہوئی چری تھیلی کو کھول کراس میں پچھ تلاش کیا جس کے نہ ملنے پر خاموشی سے باہر چلا آیا۔اس نے دیکھا کہ خدمت گاروں کے کمر سے میں دستار پچھ صندوق سے شاندار کپڑے نکا لئے، جھاڑ نے اوراستری کرنے میں مصروف ہے۔زردوزی کے کام والے، قیمتی پتھروں اورموتیوں سے آراستہ رکیٹی لباس۔ بابر بچھ گیا کہ بیا گلے دن ہونے والی ضیافت کی تیاریاں ہیں۔ا گلے دن اسے شیبانی کے اس مطلے سفیر کے ساتھ دووت میں شرکت کرنی ہوگی اور دل مسوس کرتو ہیں آمیز، تکلیف دہ اور کوئی جواز ندر کھنے والے طنزیہ فقرے سننے ہوں گے جیسے کہ وہ اپنی بیگم اور سالی کے منہ سے من چکا تھا۔

"کل کی ضیافت میں" اے اپنے وفا دار قاسم بیک کی آ واز سائی دی،" بیلوگ صحرا مکینوں کے اس سفیر جانی بیگ سلطان کو آپ کی بہنست زیادہ نمایاں اور اہم جگہ پر بٹھانا چاہے ہیں۔ آ خرانہیں اس کی جرأت کیے ہوئی، عالی جاہ؟" ہونہ، عزیت ما ب قاسم بیگ، باہر نے سوچا کہ قاسم بیگ اب بھی خود کو بادشاہ باہر کا وزیراعظم تصور کر رہا ہے اور وزیراعظم تصور کر رہا ہے اور وزیراعظم تصور کر دہا ہے اور وزیراعظم کی حیثیت سے خود کو متاز ترین مشیر ہی نہیں بلکہ ظہیر الدین محمد باہر کے نام نامی کے اولین محافظ ہونے کے حقد اور اعظم کی حیثیت سے خود کو متاز ترین مشیر ہی نہیں بلکہ ظہیر الدین محمد اس کے اور کھی نہیں رہ گیا!

مجل سمجھتا ہے کیکن .... لیکن ظہیر الدین محمد باہر کے تو اب کوئی سلطنت ہی نہیں رہ گئی کوئی وزیر بھی نہیں رہ گیا!

اب نظیلی باہر رہے گا اور نہ ہی بادشاہ باہر!

''بہت ہو چکا! واقعی حد ہوگئ!''اچا تک باہر چیخ اٹھا۔'' میں کچھ چھوڑ رہا ہوں! قاسم بیک صاحب، میں آئ ہے۔ بادشاہ نبیں رہا! پیسب.... دفان ہوجا کیں پیساری چیزیں میری نگاہوں کے سامنے سے ....''

ہ ، میں ، میں ہاں ہے۔ اس نے دستار پیچ کے ہاتھوں سے زردوزی کے کام والا چونہ چھین کر پھینک دیا، چوکی پر سے شاندار دستار اٹھا کر اس میں جڑے ہوئے ہیرے جو بمبھی عائشہ بیگم نے ندر کئے تھے ،نوچ لیے اور دستار دروازے کے ہا ہرا چھال دی۔ دستار کھل گئی اوراس کا ایک سراسفید سانپ کی طرح الجھا ہوا دہلیز پر پڑارہ گیا۔

قاسم بیک نے گھبرا کر ہابر کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔

"مير \_ فرمان روا، يه آپ کوکيا ہو گيا؟.... پرسکون ہوجائے،مير \_ فرمان روا!"

بابرجس كاچېره فق موگيا تھا، بانب بانب كرچلانے لگا:

''سب کچیختم ہوگیا! ہمیشہ ہمیشہ کے لیے! میں درولیش بن کر جینا چاہتا ہوں! قاسم بیگ صاحب ہمیرے اس نقط سے دالدہ محتر مہ کومطلع کر دیجئے گا! میں اس لیمے یہاں سے جار ہاہوں!اب میں تخت و تاج کا دعو پدار نہیں رہا۔ جو مجھے منتق ہوں وہ فورا میرے ساتھ چلیں۔ ہاتی سب آزاد ہیں!''

اس نے دستار سے نوچ ہوئے دونوں ہیروں کو مٹی میں دبائے دبائے قلعے کے اصابے کو تقریباً دوڑتے ہوئے پار
کیا۔ اس کے کا نوں میں یہ الفاظ ہتھوڑ ہے کی ضربوں کی طرح گوئے رہے تھے: ''ایسی ہوی کس کام کی جس سے اس کا شوہر محبت ہی نہ کرتا ہو؟ ''اوروہ سوچ رہا تھا کہ ہاں ، یہ بچ ہے! نہ وہ عاکشہ سے محبت کرتا ہے نہ عاکشہ اس سے ، دونوں کے ستار ہے ہی الگ الگ ہیں۔ اس مورت کی خباشت بھری ناافصانی ہے، اس بات سے کہ وہ اپنی ، صرف اپنی ہی فکرر کھتی میں باہر کے دل کو گہری تھیں گئی تھی اوروہ تا قابل ہر داشت درد و کرب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ تیزی کے ساتھ مز کرائ طرح دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اپنی بیاضوں کے صندوقے سے تھیلی نکالی جس پر بھی سمرقند کی اس ناقص طرح دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اپنی بیاضوں کے صندوقے سے تھیلی نکالی جس پر بھی سمرقند کی اس ناقص حافظے والی مورت نے کشیدہ کاری کی تھی ۔ کئی ہرس گزرجانے کی بنا پر یہ ضید تھیلی زردی پڑگئی تھی ، لگتا تھا کہ میلی ہوگئی ہو گئی اس کی کارح نمایاں ہے۔

بابروہاں سے عائشہ بیگم کے پاس گیا تواس کا غصہ تقریباً ٹھنڈا پڑچکا تھا۔

" بھی آپ نے مجھے اپنانجات دہندہ تصور کیا تھا اور مجھے تھے میں ہیرے دیئے تھے۔اس وقت آپ نے اپی ال
آرز و کا بھی اظہار کیا تھا کہ میں تخت نشیں ہوں اور یہ ہیرے میرے تاج میں جڑے جا کیں۔اب میں تخت و تاج ہے محروم
ہو چکا ہوں .... اپنے ہیرے واپس لے لیجئے .... انھیں آپ اپنے کی دوسرے نجات دہندہ کونذر کر سکتی ہیں!"
عائشہ بیگم ذرا بھی نہ تھر ائی۔اس نے فور اُنٹی ہیرے لے لیے اور پرسکون لیکن خباشت بھرے اندازے چوٹ گی:
" میں دیکھ دری ہوں کہ آپ مجھے ایک بار پھر چھوڈ کرچل دینے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ مجھے پوری طرح آ
تا زاد کردیں"

''الجھا؟ آپ طلاق جاہتی ہیں؟ تو پھر... آج ہے آپ کی پشت میرے لیے پشت مادرجیسی ہوگئی۔ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ آج ہے آپ میری زوجہ نہیں رہیں! طلاق! طلاق! طلاق!''

اوراتبیا کے جنوب میں واقع پہاڑوں کے دامن میں بہار کا موسم دیرے آتا ہے۔ اس علاقے میں بیلوں سے

سمیتوں کی جنائی ماوحمل \* کے آخرِی ایام میں شروع کی جاتی تھی۔ دو کات گاؤں میں جے جاروں طرف ہے گھیرے یوں ہے۔ ہوئے پہاڑیاں ہواؤں ہے محفوظ رکھتی تھیں ،خو ہائی کے درختوں پر پھول ماوٹؤر \*\* میں نمودار ہوتے تھے۔ دائر کے کیشکل ۔ سے کو ہتانی سلسلے پرر فیع عظیم پہاڑ ہیر ت<sup>خ</sup> چھایا ہوا سامعلوم ہوتا تھااوراس کی چوٹیاں ہمیشہ برف ہے ڈھکی رہتی تھیں۔ گاؤں کے مغربی سرے سے کھڑی پڑھائی شروع ہو جاتی تھی جس کے بلندترین مقام ہے دیکھنے پر لگتا تھا کہ گاؤں کمی گہرے غار کی تہد میں واقع ہے۔

اس گھڑی چڑھائی کے دوسری طرف والی ڈ ھلانوں پر بھی جنائی جاری تھی۔ وہاں طاہر جو دوسرے د بتانوں کی طرح برہند پاتھا، بل میں جتے بیلوں کو ہا تک رہاتھا۔اس کے پیچھے پیچھے مرجو بابر کا سیابی بن جانے کے بعدے ہمیشہ طاہر کے ساتھ ہی رہتا تھا، پائینچوں کواو پر تک چڑ ھائے ، دائیں ہاتھ کوز ورز در سے جھٹکتا ہوا کھیت میں جے بور ہاتھا۔ان رونوں سے پچھ فاصلے پر دہ کات کے تا جیک کا شتکار کھیتوں کی بوائی میں مصروف تھے۔مٹی زم تھی ،موسم خوشگوار تھااور کام آسان۔سب بی مسرور نظر آ رہے تھے۔طاہر گزشتہ برسوں میں صرف جنگوں اور پلغاروں میں الجھے رہنے کے باعث کا شنگاری کے لیے ترستار ہاتھاا وراب جوموقع ملاتھا تو وہ جنائی کرتے ہوئے کوئی گیت گنگنائے جار ہاتھا۔

بابربھی کھڑی چڑھائی کو طے کر کے بلندی پر پہنچا اور وہاں ہے مولیثی چراتے ، کھیتوں کو جوتے ہوئے برہند پا نوجوانوں کود کیھنے لگا۔اس علاقے کے مفلس و نا دارا فراد جوتوں کوسنجال کرر کھتے تھے کیونکہ پھر بلے راستوں کے باوجود بزے بنس کھے تھے اور جب ببیٹ بحر کھا نامیسر ہوجا تا تھا تب تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھوکا نا ہی نہیں رہتا تھا۔

بابران افراد ہے اپنامواز نہ کرنے لگا: آخر میں بھی تو تندرست وتوانا ہوں، بیں سال کا نوجوان ہوں۔ آخر مجھ میں کیانیس ہے جوان دیمی نو جوانوں میں ہے؟ دراصل مجھے سکون قلب میسرنہیں ہےاوراس کیے عظیم الثان کو ہساروں کے درمیان زندگی کی مسرتوں ہے قدرت کے ایک جاندار جزو کی طرح محظوظ نہیں ہویار ہا ہوں۔

كاش اس سب كا انحصار نظف پير گھو منے پھرنے ير ہى ہوتا!

بابرنے جوتے اتار کرمینڈ پرر کادیئے اور جتے ہوئے کھیتوں میں لمبے لمبے ڈگ مجرنے لگا۔

مٹی مخمل جیسی زم تھی اوراس سے بہاروشاب کی خوشبو ئیں چوٹ رہی تھیں۔ بابر نے سوچا کہ شاید پروردگار نے آ دم کوصل گل کی ایسی ہی نرم ، آ دمی کا انتظار کرنے والی ایسی ہی خاک ہے بنایا تھا۔

د ہقان اور سپاہی باد شاہ کے زم مٹی پر ننگے پاؤں چلنے کو مٰداق *مجھ کرخوش ہو گئے* اوراس کی طرف دیکھنے لگے۔لیکن مجر بابرای طرح بر ہند یا پھر یلی بگذیڈی ہے گزرتا ہوا ڈھلان سے نیچاتر نے لگا اور نکیلے پھراس کے تکوؤں میں چھنے کگے۔وہ چیج میں رائے کومخضر کرنے کی خاطر چھلا نگ بھی لگا تا جار ہاتھا جس ہے تکو بےلہولہان ہو گئے ۔ د ہقان جیرت مِن پڑگئے:''آخروہ ایسا کیوں کررہے ہیں؟''لیکن بابر دانت بھینچے ہوئے آگے بڑھتارہا۔ آخر طاہرے ندرہا گیا، وہ جوتے اٹھا کر ہابر کی طرف لیکا اور اے ڈھلان کے وسط میں جالیا۔

'جوتے پہن لیجئے، حکمران!'' طاہرنے ہانپتے ہوئے کہا:''کشہر جائے۔ یہ پتحرآپ کے بیروں کو زخی کر دیں

با برفضهر گیااوراس نے طاہر کے بیروں کو جومٹی لگنے سے سیاہ پڑھتے تھے، دیکھتے ہوئے کہا:

• ٢٢رارِ بل نا٢٥ ئي-\* ۲۲ مارچ تاا ۲راپر بل "لکین تمھارے پیروں میں تو ندکوئی خراش ہے ندکوئی زخم۔" "محترم حکمران، ہم اس کے عادی جونفبرے" "سمجر م حکمران، ہم اس کے عادی جونفبرے"

"میں بھی عادی ہوتا چاہتا ہول'' "آخر کیوں؟"'

'' تا کہتم لوگوں سے رشک نہ کرسکوں'' ہابر نے کہااور آ گے بڑھنے لگا۔ طاہراس کے پیچھے پیچھے پیچروں پر ہاتی مانی م

چلتے ہوئے مسکراویا:

'' بادشاد معمولی د بقانوں ہے رشک فہیں کیا کرتے ۔''

بابرنے قدرے برامانتے ہوئے اعتراض کیا:

'' تو کیاتم نے بھی مجھ پریفین نہیں کیاتھا؟ میں نے تو سب لوگوں ہے کہدہ یاتھا کہ اب ہادشاہ نہیں ہوں، پہلے جو پچوبھی میرا تھااس سے کنارہ کشی اختیار کر چکا ہوں۔'' بابر بخو کی جانتا تھا کہ قاسم بیگ اس کے ساتھ درک جانے والے بیگوں اور سپا ہیوں کا خیال ہے کہ تا شفند میں اس نے بیہ بات محض غصے میں کہددی تھی اورڈ ھائی سو کے ڈھائی سوفو ٹی اور اس کی والد وقلوغ نگار خانم دو کات میں اب بھی اس کے ساتھ موجود میں الیکن اس نے سوچا کدوداس بات کوان مب پر ٹابت کردے گا....

معندی سانس مجرے کہا:

''آپ پرتو میں خودا پی ذات ہے بھی زیادہ یقین کرتا ہوں لیکن آپ کے لیے تخت و تاج کی فکروں سے نجات ممکن نہیں''

'' کیوں؟ کیاایسے لوگ نہیں گزرے جو پیدائش طور پرتا جدار تھے لیکن ساری زندگی تاج کے بغیر بی کا ٹی؟ کیاا ہے بادشاہ نہیں گزرے جنموں نے تخت وتاج کو محکرادیا؟''

"میں نہیں جانتا، شاید گزرے ہوں.... لیکن آپ توان میں ہے ہیں ہیں"

'' میں ان افراد میں ہے ہول جن پر واضح ہو چکا ہے کہ حکومت کی ہوں بڑی پر فریب اور تا جدار کی زندگی کی بھاگ ڈور ہالکل نضول ہوتی ہے .... اگر جمشیداور سکندر ذوالقرنین جیسے ہادشاہ بھی چندروز و ہادشاہ ٹابت ہوئے ،اگرانھیں بھ اپنے بے حساب دولت کوچھوڑ نامجھش کفن اوڑھ کر قبر میں جانا پڑا اور صرف .... '' ہابر شھوکر کھا کرلڑ کھڑ ایا، طاہر نے اس سہارا دینے کی کوشش کی لیکن وہ خود ہی سنجل کر سیدھا کھڑ اہو گیا۔

بابردہ کات کو گھیرے ہوئے سلسلہ کوہ کو پار کر کے حال ہی میں دوسری طرف واقع گاؤں آب بردان گیا تھا۔ اللہ موقعے پر بھی اس نے جمشید کا تذکرہ کیا تھا اور شاہ جمشید کی طرف سے خودا پنا تا جیک زبان کا ایک شعر چیٹھے کے قریب ایک پھر پر کنندہ کرادیا تھا۔ طاہر کووہ شعر \* یا دتھا:

> گرفتیم عالم به مردی و زور و کیکن نبردیم با خود به گور

<sup>\*</sup> بابرے اس شعراوراس پیٹر کوجس پراہے کنندہ کرایا گیا تھا،۳۵۴ برسوں کے بعد تا جیک عالم اے مختاروف نے ۱۹۵۳ء ہیں اب بردان گاؤں کے ایک کنویں کے پاس تلاش کرلیا تھا۔ اب بیپٹر تا جیکستان کے دارافکومت دوشنبہ کے ایک میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔

بابردم لینے کے لیے ذراویرای جگہ کھڑ ار ہااوراس نے اپنی ہات جاری رکھی لیکن پھیاندازے بیے وہ طاہر ہے بیں بلکہ خودا پنے آپ سے مخاطب ہو:

بہت ہے۔ ''سب پچھفانی ہے، بڑی بڑی سلطنتیں تک اپنے ہانیوں کے دنیا سے اٹھتے ہی گلز بے نکڑے ہو جاتی ہیں لیکن شعرا کا کلام صدیوں تک زندہ رہتا ہے۔''

' · میں آپ کی دلیل کو مجھد ہا ہوں ، عالی جاہ الیکن بیک بھی تو ہمارے ساتھ ہیں .... ''

" ہم بیگوں کورخصت کردیں گے ،وہ اپنے فائدے کے لیےاڑنے چلے جائیں کے ...."

ہابر سے ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اپنے اس نوعیت کے نصلے کو بھی عملی جامد پہنانے کی قوت رکھتا ہے، کسی بہتر پگڑنڈی کا انتخاب کئے بغیر نکیلے پھروں والے اسی راستے پر گامزن ہو گیا۔ اے تکلیف بور بی تھی جس کا انداز واس کی چال اور چیرے پرنمایاں تناؤ سے ہور ہاتھا۔ طاہراس کے قریب پہنچ کر جوتے پہن لینے کی ایک بار پھراصرار کے ساتھ درخواست کی۔

''شاہ عالی، برہنہ پا افراد پر بھلا آپ کورشک کیوں آئے۔ان کے جیے حالات سے خدا کرے آپ کو بھی بھی سابقہ نہ پڑے۔''

"ان کے حالات میرے حالات سے بہتر نہیں میں کیا؟"

'' میں ایک بار پھرعرض کرنا جاہتا ہوں کہ خدانہ کر ہے بھی آپ کوان مفلوک الحال افراد کی جیسی زندگی گزار نی ڈے۔''

"بونهدا عجيب مشوره ہے! ننگے پيررہنے دالے افرادانسان نہيں ہوتے كيا؟"

"بوتے كيون نبيل ليكن آپ تو پيدائشي تاجداريس..."

" میں دوبارہ پوچھتا ہوں: کیا پیدائشی تا جدارانسان نبیں ہوتا؟"

طاہر نہیں جانتا تھا کہ وہ اس فتم کی بات چیت کو کیسے جاری رکھیں۔اسے تو صرف یہ معلوم تھا کہ دہقان یا معمولی سپائی اور بادشاہ کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والی دیوارسا منے نظر آتے ہوئے کو ہساروں سے بھی کہیں زیادہ بلند ہوتی ہے۔اس نے سوچا کہ بابراس دیوار کو ایک ہی چھلانگ میں پار کرنا چاہتے ہیں جوناممکن ہے۔آخران کے دل میں اچانک ایسی خواہش کیسے کروٹیس لینے لگی؟ بقینا محض اس لیے کہ اب انھیں ماورالنہر کا بادشاہ بن سکنے کی فررا بھی امید نہیں رہ گئی۔کوئی اور سبب طاہر کو قابل قبول نہ معلوم ہوا۔

تاہم ہابر بہت ی باتوں میں عام حکمرانوں ہے مختلف تھا۔

''عالی جاہ'' طاہرنے کہا،''اگر آپ شاعری کو تخت و تاج پر واقعی ترجیح دیتے ہیں تو پھر مجھے بھلا سپہ گری ہے سروکار کیوں ہو؟…. میں اپنے خاندان کے ساتھ کا شدکاری کرتا، زندگی بھر آپ کا وفا دار رہتاا در آپ کو دعا کیں دیتا…۔ کیکن کیا پیمکن ہے؟''

آ فركاربار نے طاہرے اپنے جوتے كے ليے۔

، ممکن ہے .... ہم بھی دوبارہ بھیتی کرنے لگو گے۔'' ذراد پر خاموش رہنے کے بعداس نے کہا:''ہم اپ منصوبوں کملی جامہ کیے پہنا کیں گے، یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔اس وفت توتم جائے بیلوں کوسنجالو، بیجھے پہیں چھوڑ دو۔'' کوملی جامہ کیے پہنا کیں گے، یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔اس وفت توتم جائے بیلوں کوسنجالو، بیجھے پہیں چھوڑ دو۔'' طاہر ترجی و طلان سے تیزی کے ساتھ اوپر پڑھنے لگا۔اسے خیال آیا کہ باہر نے استہ اپنا قریبی آوی ہجر کر بات کی ہے ا بات کہی ہے حالانکہ یہ بردی عجیب می بات ہے نہیں، بادشاہ کسان بیس بن سکنا۔ ہاں وہ شاعر البتہ بن سکتا ہے لیکن ال امکان بھی کم ہی رہتا ہے۔ باہر بھلا ان منکسر مزاج افراد جیسے کہاں میں جو گوشہ شینی اختیار کر لیتے ہیں .... رہی برہنہ پاہلے کی بات تو وہ بادشاہ کے لیے مخص ہنسی نداق کی حیثیت رکھتی ہے۔ شاعروں کوہنسی نداق کا شوق جو ہوتا ہے۔

، بوں رہ ہوں۔ طاہراب بھی جوتے ہاتھ میں لیے ننگے پاؤں ہی چلاجار ہاتھا۔ طاہر نے سوچا:'' کتنے ضدی ہیں؟ جو کچھٹمان لیتے رک کر ستر ہیں!'''

یں۔ بابراپنے ٹکووُں کے بڑھتے ہوئے دردکو برداشت کرتا،ای طرح نگے پاوُں چلتا ہوا چھے تک پہنچ گیا۔اس ہگہ سےزم مٹی پرشروع ہونے والی بگڈنڈی سیدھے گاوُں تک جاتی تھی۔

اس نے جوتے پہن لیے۔اچا تک اے احساس ہو گیاتھا کہ لوگ اس کی سنگ کوا بیے معنی پہنا سکتے ہیں جواس کے مفاد میں نہ ہوں گے۔ گاؤں کا مقدم جس نے اس کے رہنے کے لیے اپنا گھر دے دیا تھا، بیگ اور سپاہی جواب "مفاد میں نہ ہوں گے۔ گاؤں کا مقدم جس نے اس کے رہنے کے لیے اپنا گھر دے دیا تھا، بیگ اور سپاہی جواب "کھران" یا" اعلاحضرت مرزا" کہدے کورنش بجالاتے۔ بیسارے کے سارے لوگ اسے اپنا ہمسر نہیں بلکہ کہیں زیادہ عالی مرتبہ فردتھورکرتے تھے۔ بیلوگ اس کا احترام محض اس کی سادگی پسندی کی بناہی پرتھوڑی کرتے تھے۔

باہرنے سوچا کہ جیسا کہ طاہرنے اشار تا کہا تھا، اچھا حکمرال بننا معمولی کا شتکار بننے کی بہ نسبت کہیں زیادہ اہمت رکھتا ہے۔اگر وہ مفلوک الحال افراد کی طرح ہر ہنا پار ہنے لگے گا تو سارے بیک سوچیں گے کہ کسی غریب شخص کوکورنش بجا لاتے ہیں۔ تب انھیں اس کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہی کیا رہ جائے گی؟ اس کی اس سادگی پسندی ہے تو ان سارے لوگوں کے وقار اور خود داری کوٹھیں ہی لگتی ہے۔

بابر کے خیالات ایک دوسرے کی تر دید کرتے ہوئے آ پس میں گڈیڈ ہوگئے۔پیروں کاشدید در دغائب ساہوگیا۔ دن گزرتے گئے۔ بابر ڈھلانوں پر برہنہ یا چاتا رہا اور بتدریج اس کے تلوے تکیلے پھروں اور سرد پھر لی پگڈٹڈیوں کے عادی ہوگئے۔

## ٣

وہ کات ہے کوئی فرسنگ بھر کے فاصلے پر بلند کراڑے تلے جوسیاہ کراڑا کہلاتا تھا، آق سویعنی سفید دریا بہتا تھا۔ اس میں پانی کی فرادانی اور دھارے کی تیزی کا بیام تھا کہ پانی میں اتر نے والاشخص اگر بہت مختاط نہیں رہتا تھا تو فورا ہی چکر کھا کر بہہ جاتا تھا۔ دریا دائیں جانب مڑ جاتا تھا جہاں اس کا پاٹ نسبتا زیادہ وسیع ہوگیا تھا اور اسے ذرا کم تیز بہاؤ دائی ایک جگہ پر پایاب یار کیا جاسکتا تھا۔

بابر پہاڑی ڈھلان پرواقع ارچہ \* کے درختوں کے جنگل کے پچھے تر چھی گزرتی ہوئی بگڈنڈی پر چلنا ہوادہ پہر کے قریب دریا کے اس گھاٹ پر پہنچا۔ وہاں اسے کوئی میں گھڑسوار دریا کو پارکرتے ہوئے دکھائی دیئے۔اس نے سر<sup>خ</sup> سمورکی ٹو پی پہنے ہوئے گھڑسوار کو جوآ گے آ گے آ رہا تھا ، دیکھتے ہی اپنے وفا دار بیگ کو پہچان لیا۔

بابرنہیں چاہتا تھا کہ قاسم بیگ اور سپاہی اے برہنہ پا دکھے لیس اس لیے بگذنڈی ہے ہٹ کر ڈھلان ہے بچھ فاصلے پرارچہ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔

<sup>•</sup> ارچه: صنورتم كاليك درخت.

لین اس اثنامیں قاسم بیک نے اسے دیکھ لیا تھا۔اس نے اپنے گھوڑ کے وجود ریا پارکرتے ہوئے پیٹ تک بھیگ ع<sub>یا تھا</sub>،روکااور پھرتی سے نیچے اتر آیا۔سپاہی بھی کیے بعد دیگر کے گھوڑوں سے اتر گئے۔قاسم بیگ نے اپنے گھوڑے ک گام قریب ترین سپاہی کوتھا دی،ار چہ کے درخت تک گیا، بابر کو کورٹش بجالا یا اور اسے سوگوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مصرے ہے کہا:

"معاف فرمایج، عالی جاه، آپ کا پیغلام تا شقندے بڑی خبریں لے کرآیا ہے۔"

بابر کوفناف واقعات یاد آ گئے جواس کے تاشقند مجھوڑ نے کے بعدرونما ہوئے تھے۔اس کے مامول محمود خان نے شیبانی خان کے سفیر کے اعزاز میں بار بار ضیافتیں منعقد کر کے آخر کارا پنے مقصد میں کا میا بی حاصل کر لی تھی: ''غازی خلیف'' سے معاہدہ ہو گیا تھا۔ شیبانی نے اوراتیپا پرمحمود خان کے اختیار واقتد ارکوشلیم کرلیا تھا اورخو وا پنے اشکر کے ساتھ حصارر واند ہو گیا تھا۔اس کے بعد بھی محمود خان نے اوراتیپا پرحملے نہیں کیا تھا (اوراتیپا اس کے رشحے دار کے زیر حکومت جو تھا) اوراییا ظاہر کیا تھا کہ پیعلا قد تو و یہے بھی اس کا بیاس کے خاندان کا ہے۔اس نے اپنے بھائی الا چہ خان کو ساتھ لے کر احتیال کے خاندان کا ہے۔اس نے اپنے بھائی الا چہ خان کو ساتھ لے کر احتیال کے خاندان کا ہے۔اس نے اپنے بھائی الا چہ خان کو ساتھ لے کر احتیال کے خاندان کا جہ اس نے اپنے بھائی الا چہ خان کو ساتھ الے احتیال کے خلاف کرائی چھیڑ دی تھی۔ دونوں بھائی تنبل سے وادی فرغانہ کو ،اس' جنت ارضی'' کوچین لینا چا ہے تھے۔ تا میں منطور کر کوٹیسائی نے بھی شروع میں منظور کر لیا تھا۔

قاسم بیگ تازہ ترین صورت حال معلوم کرنے کے لیے بابر کے پڑاؤے چلا گیا تھا اوراب تقریباً تمین ماہ بعد واپس لوٹا تھا۔

"كيابوا؟ بتائيَّة نا، بيك!"

"شیبانی خان نے غداری کی،اپنے تول سے پھر گیا۔عالی جاہ! آپ کے مامول تقریباً نصف سال تک فرغانہ میں احم تنہا کی خان میں احم تنہا کے جنگ کرتے رہنے کے باہ جودا سے شکست نہ دے سکے، انھیں کافی جانی اور مالی نقصا نات برداشت کرنے پر سے اوران کی طاقت گھٹ گئی۔ تبشیبانی خان نے اچا تک ان کی چیٹے میں چھرا بھونک دیا۔ دراصل شیبانی خان نے احم تنہل سے خفیہ معاہدہ کررکھا تھا! ان دونوں بلاؤں کا آپ کے ماموں بھلا کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ ان کا لشکر تباہ ہو گیا اور انھیں شیبانی خان نے قید کر لیا۔"

بابر غیرارادی طور پراچیل کے کھڑا ہو گیا:

"ياخدا! تاشقند بھي جا تار ہا؟"

''بس کچھنہ پوچھئے ، حکمران ، تاشفند میں دو ہزار سپاہی اور اسلحہ تھے ، کم از کم چھم بینوں کے لیے کافی رسد موجود تھی۔ دہاں تو شہر کے دفاع کے لیے مشخکم مور چہ بندی کی جانی چاہیے تھی۔لین محمود خان نے شرمناک سودا کر لیا ، اپنی جان بچانے کی خاطر خان کی ساری شرطیں مان لیں محمود خان نے تاشفند کے محافظین کو خط لکھ کر ہدایت کی کہ قلع سے سمی لڑائی کے بغیر ہی دست بردار ہوجا کمیں اور خزانے اور حزم کو فاتحین کے لیے وہیں چھوڑ دیں۔

"اورساری خواتین شیبانی کے ہاتھ لگ مکیں؟"

اروباری واین بیبال سے اللہ ایک میں اور است میں اور است کے اسموں کی خوبصورت "جی ہاں، حکمران! شیبا بی کے لئکریوں نے تین دنوں تک شہر کو جی مجر کے لوٹا۔ آپ محے ماموں کی خوبصورت مجھوٹی بہن دولت بیگم شیبانی خان کے بیٹے تیمورسلطان کی شاید تیسری بیوی بن کراس کے حرم میں داخل ہوگئیں مجمود خان کی مولد سمالہ دختر مغل خانم کوشیبانی نے خودا پنے لیے منتخب کرلیا۔ میر کت اس نے ترپن سال کی عمر میں کی ہے۔اور رضیہ ملطان بيم اس مسط مغرجاني بيك سلطان سے مصر من المكتر إ"

سلطان پیم ان سے سیرجاں بیب اساں اسے اساں ہوں ہے۔ اوو خدا ، باہر نے سوچا۔ اس عیار نے ،خودا پ آپ کوفریب دینے والے اس فیض نے گزشتہ سال میری بہن کا نصیب پھوٹ جانے پر مجھے طعنے دیئے تھے اوراب سمی کے دیکی بار مائٹتے ہی اپٹی بیگم ، دفتر اور بمشیرہ کواس کے دواسا دیا۔اورا پے شہرکو بھی مظیم شاش \* کو بھی اے سونپ دیا۔ دیا۔اورا پے شہرکو بھی مظیم شاش \* کو بھی اے سونپ دیا۔

ریا۔ ورب پر ہوں ہے۔ ''محمود خان نے اپنی عزت اور آن کوخاک میں ملاویا جس کے لیے سارا تا شقندان پرلعنت بھیج رہا ہے'' ہار کو قام بیک کے الفاظ سائی دیئے۔

میں ہے۔ اس نے سوچا کہ آخر قاسم بیگ نے ابھی تک عائشہ بیٹم کا تذکرہ کیوں نہیں کیا ؟ عائشہ بیٹم کوہ وہ طلاق دے پھاتی، اس ہے کوئی نگاؤ نہیں رہ گیا تھا،اس سب کے باوجود عائشہ بیٹم اس کے شباب کی اولین محبت کا مرکز رہ چکاتھی،اس کی شریک حیات رہ چکی تھی جس کی یاد میں بھی وہ تزیتا رہتا تھا۔ خان زادہ بیٹم کے بعد اب اگر عائشہ بیٹم بھی شیبانی سے رم میں جا بچنسی تھی تو یہ تقی بھیا تک بات تھی!

اور بابر نے خوف سے معمور آ تکھول سے قاسم بیک کو تکتے ہوئے ہو چھا۔

" تو کیاواقعی میری بیگم عائشہ بھی .... میری ہمشیرو کے پاس پہنچ بھی ہیں؟"

''نبیں مجتر م حکمران!'' قاسم بیک سمجھ گیا کہ ہابرگوکا ہے کی فکر پریشان کئے ہوئے ہے۔''نبیں … لیکن جو پکھ ہوا ہاس کے اظہار کی جراُت نبیں کر پار ہاہوں۔ عائشہ بیٹم کا نکاح شیبانی کے بچپن سالہ بچپا کوچ کٹچی ہے کردیا گیا ہے،وو اس کی چھوٹی بیٹم بن گئی ہیں۔''

بابرنے اپناچرہ ہاتھوں سے ڈھک لیا:

"أف، كتنى غليظ بات إ"

اے پرانی مصیبت پر مسرت کا حساس نہ ہوا۔ وہ تو صرف عا کنٹو بیگم ہی کے نہیں بلکہ اس متکبر'' قارا کوز'' کے انجام پر بھی جے مثلاً جانی بیگ ذلیل کر رہاتھا، مغموم ہو گیا۔اس نے سوچا بہت ممکن ہے محمود خان کی چبیتی بیگم پر اس کیم نظرای وقت پڑگئی ہوجب وہ اپنے میز بان سے شطرنج کی بازی ہاراتھا اور دوسر سے طریقے سے حساب برابر کرنے کہ تم کھالی ہو۔

قاسم بيك في مايوس ومغموم لهج ميس في بات جارى ركهي:

"محمودخان نے ایساشرمناک فیصله قیدی کی دا ہیات زندگی کے لیے کیا تھا.... لیکن جان سے ہاتھ بہر حال دھونا پڑا!" " تو کیا ماموں ہلاک کردیئے گئے؟"

"جی نہیں پہلی بارجب وہ قید کئے گئے تو شیبانی خان نے انھیں موت کے گھاٹ ندا تارا۔ پر الی بےعزتی کی جو موت سے بھی بدتر تھی اور پھراپی نظروں سے بہت دور، ماورالنہر کی سرحد سے باہر مشرقی علاقوں کو بھیج دیا ہے محدود خان نے وہاں اپنے حامیوں کی جھوٹی می فوج تیار کی اوراسے لے کر سرور یا کے کنار سے پر پہنچی گئے ۔خوجند کے نزد یک دوسری لڑا کی موٹی محمود خان کو دوبارہ شکست کا مندد کھنا پڑا اور وہ اپنے دو بیٹوں سمیت قید کر لیے گئے۔ اب سے شیبانی خان نے نہوں برحم کھایا اور نہ بی ان کے برقسمت والد ہر۔"

<sup>\*</sup> شاش: عاشقند كاقد يم نام.

"ياخدا!...."

ہے۔ ہی بابراوروں کے حشر پرمسرور نہ ہوا حالا نکہ وہ سوج سکتا تھا کہ اس پر قبر ڈو حانے والی قسمت نے ان لوگوں بہی قبر ڈو ھایا جواس کے ساتھ ہے رقمی ہے چیش آئے تھے۔اس نے جو پچھ سنا اے بخت ومہیب شیطانی کر تو ت تصور پر نہیں،وو بھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بدخوا ہوں میں ہے ایک کا بھی حشر ایسا ہو۔ کیا نہیں،وو بھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بدخوا ہوں میں ہے ایک کا بھی حشر ایسا ہو۔

قاسم بيك في بابر كے بهت قريب آكرتقر ياسر كوشي كاندازين كها:

''شیبانی خان،اس کے بیٹے اور سپہ سالا را پی ایک فتح کوسارے ماورالنہر کی فتح میں تبدیل کر دینے کا خواب و کمیے رہے ہیں۔اب ان کی نظریں اند جان پر جمی ہوئی ہیں۔اورا تبیا پر بھی بیلوگ آئے نہیں تو کل دھاوا بول دیں گے۔الی جگہوں پر ہمارا قیام بہت پر خطرہے،عالی جاہ۔ہمیں پہاڑ کو پار کر کے حصار چلے جانا چاہیے۔''

حصار کے حکمران خسر وشاہ نے بھی بابر کے چچیزے بھائی بائے سنقور مرزائے تخت چھین لیا تھااور خاندان تیموری کے ایک دوسر نے نوجوان رکن کی آئلھیں نیز نے کی تپتی ہوئی نوک سے پھوڑ کراندھا کر دیا تھا تا کہ وہ بھی تخت کو نہ دیکھ تلے۔ بابرکو پیسب یا دتھا۔

''لیکن قاسم بیک صاحب، بیتوالیا بی ہوگا کہ ایک آفت سے بیخے کے لیے دوسری مول لے لی۔'' ''محتر م حکمران، میں خسرو کے ہاں پناہ مانگنے کی بات تھوڑی کرر ہا ہوں۔ آپ کا بیو فا دار خادم گزشتہ سال سے دصار کے بیگوں سے خفیہ رابطہ قائم کئے ہوئے ہے۔ زیادہ تربیگ خسرو سے بخت بیزار ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ خسرو حقیر خاندان کارکن اور کمی مکارسیا ہی کا بیٹا ہے، حصار پر حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی سیسارے بیگ ہمارے ساتھ ہوجا کیں گے۔''

''تخت وتاج کے لیے پھروہی چھینا جھیٹی؟ار نے نہیں، قاسم بیگ۔اس سب سے میں بری طرح اوب چکا ہوں۔ مجھے تواب گوشہ تنہائی درکار ہے جہال سب سے الگ تصلگ رہوں اور فکر بخن کر دل۔اس کے سوا کچھ بھی نہ چاہیے!'' قاسم بیک ملا قات کے اولین لمجے ہی ہے کوشاں تھا کہ بابر کے ننگے پیروں پراس کی نظر نہ پڑے۔ تھکمران جس کے سامنے وہ سر جھکا تا تھا، بر ہنہ یا گھوے پھرے۔کیسی عجیب وغریب،کتنی واہیات بات تھی!

''عالی جاہ ، آپ نے بھی ہم لوگوں کے مقدر کے بارے میں بھی سوچا؟ آپ کے ڈھائی سوسیا ہی اور بیک ، آپ کے بیان جاہ ، آپ کے بیان ہوں کے مقدر کے بارے میں بھی سوچا؟ آپ کے ڈھائی سوسیا ہی اور بیک ، آپ کے بیان کہ امیا لیا ایک کے بیان ایک اور آپ کی کامیا لی کے خواہاں ہیں ، پروردگار سے دعا میں ماتھا ورامیدر کھتے ہیں کہ کامیا لی الی کہ اور آپ کو پہلے ہے بھی زیادہ عروج حاصل ہوگا۔ بیسب لوگ مفلسی کی حالت میں آپ کے ساتھ ساتھ کو جساروں اور صحراؤں میں مارے مارے پھررہے ہیں۔کیابیسب لا حاصل ہے؟''

ایمان دار قاسم بیگ نے باہر پر واضح کر دیا کہ اگر وہ واقعی در دیثی اختیار کر لینے کا فیصلہ کر چکا ہے تو پھرا سے استے بیگوں اور سپاہیوں کوا پنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آخر دہ ان لوگوں کو جانے کیوں نہیں دیتا؟ باہر نے سر جھکالیا، خاموش ہوگیا اور دیر تک خاموش رہا۔

پر سے سر بھا کیا ہی ہوں ہو ہیا دورویا کی سول ہا۔ ''میں اپنی اس بے رحمانہ گتاخی کے لیے معافی جاہتا ہوں ، عالی جاہ کیکن سے بات مجبوراً عرض کرنی پڑی۔'' ''آپ نے ٹھیک ہی کہا۔ مجھے اپنے وفا داروں کوفراموش نہ کرنا چاہیے۔اچھامیہ بتا ہے ،محترم بیک کہ کیا خسروشاہ نے بھی آپ کواپنے ہاں خد مات انجام دینے کی پیش کش کی تھی؟''

"جي مال، دو بار"

ہیں ہیں۔ بہت میں ہے۔ بابر نے قاسم بیگ کے مردا تگی کے آئینہ دار چبرے پراپنی اداس نگا ہیں جمادیں۔اس کے وزیراعظم کی جواں ہو واحد سہاراتھا، چپوٹی می داڑھی پر سفیدی جھلکنے لگی تھی حالا تکہ عمرا بھی چالیس کی بھی نہیں ہو پائی تھی۔

واحد ہارات ہوئی کا اللہ مرحوم کا سایہ جی اللہ ہوتا میرے لیے کتنا تنکیف دہ ہے! والد مرحوم کا سایہ جم دن ''آپ جانتے ہیں ، قاسم بیگ، آپ نے والد کی طرح میراخیال رکھا ہے۔میرے مقربین میں سب سے زیادہ معتم میرے سرے اٹھ گیا تھااس دن ہے آپ نے والد کی طرح میراخیال رکھا ہے۔میرے مقربین میں سب سے زیادہ معتم ومقرب آپ بی تو ہیں۔''

"بہت بہت شکریہ،میرے حکمران!"

''اور میں آپ کا احرّ ام کرتے ہوئے آپ کوجانے کی اجازت دے رہاہوں... ہم میں سے ہرایک اپندائے پرگامزن ہوسکتا ہے۔ آپ کا راستہ حصار کوجانا ہے''

'' مجھے یہ کن کرد لی افسوس ہوا.... آپ کو چھوڑ کر جاتے ہوئے بے حدافسوس ہور ہاہے۔ حکمران۔ آپئے ،ماتھ ساتھ چلیں۔''

" نہیں قاسم بیگ نہیں۔ میں نے اس وقت کوئی اقدام نہ کیا تو کبھی بھی نہ کرسکوں گا۔ میں ان زنجیروں کوتو رُکر ادا ہو جاتا جا ہتا ہوں جو تاج واروں کی زندگیوں کو جکڑے رہتی ہیں۔ میں ایک متحد اور عظیم سلطنت میں ، اپ متحد ، طاقتو راور عظیم الثنان ماورالنہر میں ایک حقیقی تا جدار کی ، ایسے تا جدار کی زندگی گر ارنا چا ہتا تھا جو میر نے فواہوں پر پوراار تا ہو۔ میں اس طرح کی زندگی کی تعمیر و تفکیل میں ناکا م رہا اور دوسری طرح کی زندگی جس میں لوگ ایک دوسرے کواذیتی و سے بیں ، ذیبل و پا مال کرتے ہیں۔ جھے نیس چا ہے جھے وہ حقیر زندگی نہیں چا ہے ، قاسم بیگ! میں جا نا ہوں کہ ذنجیر کا ایک سرامیرے ماتحقوں سے بندھا ہے اور دوسرا مجھ ہے ، میری پر انی عادتوں اور خود پسندی ہے۔ اپنے آخوں کوزنجیروں سے آزاد نہ کروں گا تو خود بھی زنجیروں میں جگڑ اہی رہوں گا۔ لیکن خود آپ سے کیسے آزاد ہو سکوں گا ، یہ بچھے نہیں معلوم۔ اب تو میری دلی خواہش ہے ، قاسم بیگ کے زنجیروں کے بغیر بی آ غوش فطرت میں جاؤں۔ "

. بابر کی آنکھوں تلے اند جیرا چھا گیا ، قدم ڈ گمگا گئے۔ قاسم بیگ نے اسے سنجال لیا اور رخصت ہوتے وقت بغل گیر ہوکررویڑا۔

بابرنے پہلی باردیکھا کہ قاسم بیگ روبھی سکتا ہے....

9

کاش وہ ان بلندکو ہساروں پر مسلسل چلتے چلتے ان تمام افکار و خیالات کو جوضج ہے شام تک اس کے دل کواذیت میں ہتا رکھتے تھے، نیچے بھینک سکتا، بے کراں آسان میں بھیر سکتا... لیکن وہ ندول کے در دوغم کواپنے وجودے الگ کر سکتا تھا اور نہ ہی جیسا کہ ایک ہاراس نے خود ہی کہا تھا، زنجیروں کو۔ در دوغم کو بھیر دینا۔ بھینک دیناممکن نہ تھا۔ اسے تو صرف اشعار ہی اسے اس من و حالا جا سکتا تھا۔ اشعار اس کے دل کا ہار ہلکا کر کے اسے بچا سکتے تھے ،صرف اشعار ہی اسے اس کے وجود سے جدااور دورکرنے پر قادر تھے تا کہ وہ دور سے اپنی روح کی مسلسل چیخوں کوئن سکے ۔

پوچھ مت اے دوست، کس حالت میں جان زار ہے روح بھی بیار میری، جم بھی بیار ہے درد وغم کے اتنے تصے بیں، سناؤں کس طرح بچھ پہ یہ محکوم دنیا کوہ جیسا بار ہے غروں کے بعد دوسری محبوب تخلیق نمودار ہوتی رہی۔

لاؤ، شراب لاؤ، اب رند میں بنوں گا بنتا نہیں زاہد منبر کو کیا کروں گا لیکن نہیں ہے رندی اب بات میرے بس کی اور پارسائی کو بھی اپنا نہیں سکوں گا

اے کتنی ہی باراس بات پرشک ہوا تھا کہ وہ صحیح معنوں میں درولیش بن سکے گا، اس فانی دنیا کی آ سائشوں ، احساس حسن اورعزت وشہرت ہے متعلق بھاگ ڈور کو باعث کشش بنانے والی تحریصات پر صرف لباس وطعام جیسی ظاہری چیزوں کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی غلبہ یا سکے گا۔

گوشہ نشیں ہوں، اب میں درویش بن گیا ہوں ارمانوں کے، ہوں کے در بند و کھتا ہوں جاواں کہاں، کروں کیا، پاؤں پناہ کس جا؟ مجولا ہوں اپنا رستہ، در در بھٹک رہا ہوں

اسے تیزی کے ساتھ کے بعد دیگر نے نازل ہوتے ہوئے مصرعوں میں جوش خن کا احساس ہور ہاتھا،لگ رہاتھا اگراس پر دنیا کے سارے دروازے بند ہوجا ئیں تو بھی ایک آخری دروازہ جنن ولطافت اور عزت وشہرت کی دنیا کا دنیائے شاعری کا دروازہ کھلار ہے گا۔خواہشات کو دہانے کی کوشش میں اسے گھبراہٹ کیکن مسرت کے ساتھا ہے اندر کی الی قوتوں کا احساس ہوا جنھیں ہروئے کا رئیس لایا گیاتھا اور تب اسے خان زادہ بیگم کے الفاظ یاد آگئے جواس نے وقت رفصت کے تھے '' مجھے یقین ہے کہ آپ کا مستقبل بہت عظیم ہوگا۔دوسروں کوئیس کیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کی جیسی غیر معمولی صلاحیت کے افراد دنیا میں شاذ و نا در ہی پیدا ہوتے ہیں!''

گزشتہ روز آق سو کے کنارے آبادگاؤں میں سے ایک میں طوی ہور ہی تھی۔ بابر عام را بگیر کی طرح گلی سے گزر رہا تھا تو اس نے اچا نک کسی نوجوان مغنی کو ہوئے میں ورکن انداز سے اپنی غزل گاتے سنا تھا: '' نہ ملا دل کے سوایار وفا دار کو گل ۔۔۔۔ '' بابر کے سینے میں دل جیسے سر کئے سالگا تھا، ایسا محسوس ہوا تھا جیسے ان قو تو ل کے جواس کے لیے مہیب بھی تھیں اور مسرور کن بھی، باہر کو طاقتور چشمے کا نظارہ بہت محفوظ کر رہا تھا جودہ کات سے بچھوفا صلے پرواقع بہاڑ آسان پائے لاؤکی چوٹی پر اتنی تیزی سے اہل رہا تھا کہ اس کی دھار کو رد کا نہیں جا سکتا تھا۔ پہاڑ کے دامن میں زمین سے پھوٹے والے کئی چشمے موجود تھے لیکن باہر نے اس علاقے میں ایسا چشمہ پہلی بارد یکھا تھا جو میں چوٹی پرعقاب کی کی چنے کے ساتھ والے کئی چشمے موجود تھے لیکن باہر نے اس علاقے میں ایسا چشمہ پہلی بارد یکھا تھا جو میں چوٹی پرعقاب کی کی جی کے ساتھ والے کئی چشمے موجود تھے لیکن باہر نے اس علاقے میں ایسا چشمہ پہلی بارد یکھا تھا جو میں چوٹی پرعقاب کی کی جی کے ساتھ

ائل رہاتھا ..... اس جگہ سے جنوب میں عظیم الشان بہاڑ پیرنج پرجی ہوئی وائی برف چک رہی تھی۔اس پہاڑ اور آسان یائے

بابرکوا یہے چشمے سے خودا پی زندگی کا موارنہ بہت موزوں اورا چھالگا۔ وہ خود بھی تو ٹوٹ کرگرنے والی چٹان کے بیچ آگیا تھا۔ چٹان گرنے کا یہ واقعہ ایسا بی تھا جیسا کرآ جسی میں پیش آیا تھا اور جس سے چشمہ بند ہوگیا ہے۔ خانہ بروش سے چشمہ بند ہوگیا ہے۔ خانہ بروش ساطانوں کی فتح بھی چٹا تیس ٹوٹ کرگرنے ہی کی جیسی تھی۔ اس طرح کے اور بھی جانے کتنے ہی واقعات ہو چکے تھے! ایسی چشمے کی اندرونی قوت فتم نہیں ہوئی تھی ، وہ پھروں کوتو ڈکرایک بار پھرا بلنے لگا۔ وہ اپنے خالق عناصر کے اندر بللے ایسی جسمے کی اندرونی قوت فتم نہیں ہوئی تھی ، وہ پھروں کوتو ڈکرایک بار پھرا بلنے لگا۔ وہ اپنے خالق عناصر کے اندر بللے انھا تا مسلسل جدو جہد کرتار ہاتھا تا کہ وہ بارہ منورد نیا میں نمودار ہو سکے۔

، بابر نے سوچا کداگر یہ چشمہ آسان یائے لاؤ کو چوٹی کوتو ژکر باہرنگل آیا تھا تو مجھے بھی ہمت نہ ہارٹی چاہے،امیدا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہیے۔میری زندگی بھی،میری قوتیں بھی ای چشمے کی طرح بھوٹ تکلیں گی۔شاید مجھے بھی شعروخن کی معراج مل جائے؟ شاید صرف شعروخن ہی کی نہیں؟

وہ چشے کے کنارے بیٹھا ای طرح کے خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہاتنے میں ایک نوجوان چرواہائے دو بڑے

بڑے شکاری کتوں کے ساتھ اس کے پاس آیا۔ وہ پیروں میں چار بق\* پہنے ہوئے تھا اور سر پر سفید نمدے کا سرخ

کنارے والی مخروطی ٹو پی ۔ کمر کی چنی سے بڑا سانح خرلنگ رہا تھا اور ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے تھا۔ اس نے خاموثی سے

ہابر کی طرف دیکھا اور چشمے کے کنارے بیٹھ کرچلوسے پانی بیا۔ پھراس نے سیدھے کھڑے ہو کرموٹے کپڑے کے بغیر

استروالے چونے کی بغلوں میں ہاتھ ہو تخچے۔

''ارے یار، تیرابادشاہ اتنا تنجوں ہے کہ تجھے پہاڑوں پر بھی ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے؟'' یہ گستا خانہ طرز تخاطب ہابر کو بہت برالگالیکن اس نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا: ...

"ارے سنا ہے کہ بابرآ جکل وہ کات میں رہتا ہے۔ تواس کے آ دمیوں میں سے ہے کیا؟" بابر پرانے کپڑوں میں ملبوس پہاڑوں اور گھاٹیوں میں بھٹکتار ہاتھا، چبرہ دھوپ سے بری طرح سنولا گیا تھالیکن ناک نقشے اور ہاتھوں سے اس کی عالی نسبی عیاں تھی۔ وہ نبیں چاہتا تھا کہ منہ ہے کوئی ایسی و لیمی بات نکل جائے اس کیے مختصراً جواب دیا:

" ہاں بس یمی سمجھ کو۔"

ح واب نے جوابے کشادہ سینے کوائٹی پرنکائے بابر کاغورے جائزہ لیے جار ہاتھا، سوالات کاسلسلہ جاری رکھا:

<sup>•</sup> جاريق خام چزے كمضبوط جوتے۔

۰۰ گلنا ہے کہ تو اپنے بادشاہ کا بڑا او فادار ہے، ہے نا؟'' بابر مسکراد یا: در مہی بہت ہے کہ میں اپناو فادار ہوں۔''

''لیکن تیرے بادشاہ نے تجھے اتنا کنگال کررگھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے تیری خاک بھی فکرنہیں۔'' اب باہر نے بھی چروا ہے کا ذراغور سے دیکھا۔ کوئی میں سال کا عام نو جوان تھا جس کے گال ابھی تک استر ہے ہے تا آشا تھے لیکن اندرکودھنسی ہوئی تی آ تکھیں ان افراد کی آ تکھول کی طرح در دوغم سے معمورتھیں جوز مانے کی بہت ی ختیاں جھیل چکے ہوں۔

۔ '' پیم بادشاہ کے بارے میں آئی با تیں کیوں پوچھر ہے ہو؟ اس سے کوئی کام ہے کیا؟''

" میں اس سے ان پہاڑوں پر کہیں ملاقات کرنا جا بتا ہوں .... "

"اورا گرملا قات ہوجائے تو....اس سے پوچھو کے کیا؟"

نوجوان چروائے نے غصے تے تکھیں سکوڑ لیں:

'' یوچیوں گا کہاس نے میرے بڑے بھائی اور والد کے سروں کو کیا کیا تھا۔''

"سرول کو؟ بابر؟تم .... سس قبیلے کی ہو؟"

"چگرک قبیلے کا۔"

بابرکواند جان کے کو ہساروں پرمویثی پالنے والے چگرک یاد آ گئے ۔اس نے جیرت سے بو جھا۔

''تو کیا یہاں بھی چگرک ہے بھاگ کُر آ ہے تھے۔ان دنوں تو میں چودہ سال کا بھی نہیں ہوا تھا۔ وہاں باہر ہم لوگوں ہے بھیٹروں اور گھوڑوں کے گلے چھینے کے لیے آ دھمکا تھا۔ چردا ہوں نے انکار کردیا تھا جس کے بعد باہر نے سب چردا ہوں کوئل کرادیا تھا اور ان کے سرکٹو اکراپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پہنچا تو بس لاشیں پڑی نظر آئیں۔سرغائب ہوتو میت کی شناخت بہت دشوار ثابت ہوتی ہے۔والدہ بھی ایک لاش ہے تو بھی دوسری ہے، کی اجنبی کی لاش سے لیٹ کر بین کرتی رہیں۔...'

وہ بھیا نگ ساں جو بھی بابر کا پیچھا کرتار ہاتھا،خوابوں میں پریشان کرتار ہاتھا،اس وقت ایک بار پھراس کی نگاہوں کے سامنے آگیا۔احمد تعبل کے ہاتھوں میں خون آلود بورا، لالے کے سرخ پھولوں پرلڑھکتے ہوئے انسانی سر…ایک نوجوان کا جس کی ابھی مسیس بھی نہیں بھیگی تھیں، کٹا ہوا سر … گردن پر جما ہوا خون۔ بابرلرز اٹھا: اس نوجوان کا چبرہ

ہوبہوای کے سامنے کھڑے ہوئے چرواہے کے چہرے جیسا تھا!

بابرشايدصدے كےزيراثر پھر پرے احبيل كركھ اہو گيااورجلدى سے كہا:

"تمہارے قبیلے کے لوگوں کو تو احمر تنبل نے قبل کیا تھا! احمر تنبل نے!"

" كج ... كي معلوم بوا؟ ... تون سرد كي تفي "

''او کوں نے شعیر غاط بتایا تھا۔ میں .... بخو کی جانتا ہوں۔ان دنوں میں بھی کم کن بی تھا۔ پہاڑوں پر درامس اس تنبل میا تھا، میں تو اوش ہی میں رہ کیا تھا'' ہابر نے پچھالیک گھبرا ہث کے ساتھ کہا جیسے اپنی ہے گنا بی کا ثبوت د ہو۔اس کی یہ بوکھلا ہٹ بھینا فک پیدا کرنے والی تھی۔

چ واہے نے غصے سے ہو چھا۔

٢٠٠ فراة ٢٠٠ كون؟ كبيل باير بى تونيس؟

کتوں نے اپنے مالک کی آ واز سے انداز ہ لگالیا کہ بیاجنبی کوئی خطرناک آ دمی ہے اور وہ باہر پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہوکرز ورز ور سے غرانے لگے۔ باہر کا ہاتھ غیرارا دی طور سے اپنی کمر پر گیالیکن اب و ہاں نہ تکوارلنگ ری تھی نہی مخبر ۔ وہ تو نہتا تھوم رہاتھا۔

اے دگا کہ کتے اس کے نتگے پیروں میں دانت گاڑنے ہی کو ہیں۔خوف کے مارے اس کا ساراجسم کا نپ اٹھالیکن اس نے چرواہے ہے آئکھیں ملاکر ہڑے فخر بیا نداز میں کہا:

"ميں باير ہول"

چرواہے نے باہر کے ننگے پیروں کی طرف دیکھااورات بات کالیقین نہ ہوا۔

'' تو؟ بابر ہے؟ باوشاہ کہیں ایسے بھی ہوتے ہیں....''

''ہاںاب تو میں تا جدارنہیں ہوں۔اب تو سب ختم ہو چکا ہے۔اب میں صرف شاعر ہوں۔'' گزشتہ نظامی کی طریم میں جدید اس کے نبایس کے معرف میں تاریخہ سے مقال میں ہو

گزشته روز گاؤں کی طوی میں چروا ہا ہر کی غزل من کر بہت محظوظ ہوا تھا جس کے مقطعے میں شاعر کا نام بھی استعال

مواتفا:

سیکھ لول اب تو بنا یار کے جینا باہر خوب کی سیر جہال پر نہ ملا یار کوئی چرواہے نے سوچاٹھیک ہی تو ہے، بچارا پہاڑوں پرتن تنہا گھوم رہاہے، واقعی اے کوئی یار نہیں ملااوراس نے اپنے کتول کوڈانٹ دیا:

''بیٹھ جاؤ! بوئے ناق،تورت کوز، بیٹھ جاؤ!''

كون كوخاموش كركاس فيابر سے كها:

''اگرتو واقعی شاعر بابر بی ہےتواپی کوئی غزل سنا.... مجھے بہت ی غزلیں یاد ہیں ،تصدیق کرلوں گا'' بابرزمین پرنظریں جما کر پل بھرسوچتار ہا پھراس نے سراٹھایا:

"اچھاشمصیں بیغزل بھی یاد ہے؟ لوسنو:

مہرباں مجھ پہ نہ اپنا ہے نہ ہے بیگانہ خوش نہیں کوئی بھی وہ غیر ہو یا جانانہ نیکیاں لاکھ کیس لوگوں سے کہ قائل ہو جائیں پھر بھی بدنام ہوا، بن گیا میں افسانہ'' اشعاراوربابرکی آواز کے سوزوگداز سے چرواہا بہت متاثر ہوااوراس کی آتھوں نے مجھلکنے لگا۔ '' ہاں.... صاف ظاہر ہور ہا ہے کہ تھے بھی سکون نصیب نبیں ہے، شامر .... خیر .... اگر تو بی کہدر ہا ہے تو اس کا مطلب سے ہوا کہ میرے والد کو ہابر نے نبیس بلکے تنبل نے قتل کیا تھا۔''

۔ ، ہتبل.... کیکن نو جوان ،اپنے سابق بیگو ں کے اٹمال کے لیے میں بھی ذے دارتھا۔ دیکھونا....اب ای کا متیجہ تر بھگت رہا ہوں۔''

چرواہے نے ایک بار پھر باہر کے نتگے پیروں پرنظر ڈالی۔

''میں تیری اس بات پریفین کرنا جا ہتا ہوں۔ یفین نہ کرنا تو اپ والداور بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ان کوں کو چھے پرچھوڑ ویتااور بیہ تیری دھجیاں اڑا دیتے!اچھا،الوداع.... شاعر بابر!....''

بابرکو پچھ یاد ندرہا کہ اس روز وہ آسان یائے لاؤ کی چوٹی ہے کیسے اثر کر دہ کات تک پہنچا۔ ماننی ، ۲ جدار کامنحوس ماننی اپنی ناگزیر ہے انصافیوں کے ساتھ،خون اور غلاظت کے ساتھ اس کا تعاقب کررہا تھا۔ لوگ بیگوں کے کیے ہوئے مظالم کواس کے ماتھے مڑر ہے تتھے۔ بابر کاضمیر چروا ہے کے مہیب کتوں کی طرح اس پرغرارہا تھا، دل پرنشتر لگائے جارہا تھا۔

> اس کی سمجھ میں نبیں آ رہاتھا کہ آخروہ اپنے شمیر کو کیے مطمئن کرے۔ پر

لیکن دہ کات میں تو اس ہے بھی زیادہ بھیا مک دا قعات اس کے منتظر ہتھ۔

شیبانی کے دستے اوراتیپا پینچ بچکے تھے۔ وہ کات کا مقدم خریداری کرنے کے لیے شہر کے بازار گیا تھا جہاں است صحرائی علاقوں کے رہنے والے ان سپاہیوں نے پکڑ کر بیمعلوم کرنے کے لیے کہ بابر کہاں چھپاہوا ہے،خوب ز دوکوب کیا تھا۔

بوڑھے تاجیک نے جس کے چہرے پر چا بک کی ضربوں کے نشانات پرخون جماہوا تھا، بابر سے کہا: ''کمینے تھوڑی ہوں جواپنے مہمان کے ساتھ غداری کروں! میں آپ کے دشمنوں کو آق تنگی گھاٹی میں لے گیااور

دہاں خود جھاڑیوں میں حیصپ رہا۔ان کم بختوں کو گھاٹی ہے نگلنے میں سخت دشواری ہوگی لیکن میں بلند کو ہستانی پگڈنڈیوں - صرف اس میں ''

سے گاؤل لوٹ آیا۔"

آ ق تنگی گھا ٹی دہ کات ہے مشرق میں صرف پانچ فرسنگ کے فاصلے پرواقع تھی۔ صاف ظاہرتھا کہ شیبانی خان کے کھو تی گئے کھو تی کتے آج نہیں تو کل دہ کات آپنچیں گے، خاص طور سے اس لیے اور بھی کہ خان نے اس کے سرکے بدلے انعام کے طور پر کافی سونا وینے کا وعدہ کررکھا تھا... اے اب یہاں ہے چل دینا جا ہے تھا۔

بابرك والدوقلوغ تكارخانم في بهي اى بات برزورديا:

" بابرجان، ہم سب کی تمام امیدیں آپ ہی ہے وابستہ ہیں۔ عزیز... سب لوگ آپ کوجلاوطن بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، کی اور بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ حصار میں بلکہ ہر جگہ بڑے بڑے بیگ آپ کے منتظر ہیں۔ خودشیبانی خان کے لوگ بھی آپ کوتخت کا حق دار بادشاہ ہونے ہی کی بنا پر تلاش کررہے ہیں .... ہم نے استے دنوں تک دہ کات کا نمک کھایا ہے، آپ کا فرض ہے کہ گاؤں پر جومصیبت نازل ہونے والی ہاس سے اسے بچا کیں۔''

ہ ہالکل درست ہات تھی ،اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ دہ ایک بار پھران لوگوں کی قیادت سنجال لے جواس پر اعتادر کھتے تھے،اس کی حمایت میں ہتھیا را ٹھانے کو تیار تھے۔ برہند پارہ کربھی وہ اپنے مقدر سے پیچھانہیں چیٹر اسکتا تھا....

برہت پارہ میں اور ہیں آپ کواپناوز براعظم مقرد کرتا ہوں .... ''(بیشیرم بیک بابر کا وہی کن رسیدہ ماموں تھا جو ایک زمینے میں آپ کواپناوز براعظم مقرد کرتا ہوں .... ''(بیشیرم بیک بابر کا وہی کن رسیدہ ماموں تھا جو ایک زمانے میں اند جان سے بابر کے ساتھ الا تاؤیھا گ جانے کو تیار تھا۔ وہ استے برسوں تک و فاداری کے ساتھ فدمت کرنے کے بعد وزیر کے عہدے کے لائق تصور کیے جانے پرا ظہار ممنونیت کے لیے در باری مراسم کے بموجب کورنش برنے کے بعد وزیر کے عہدے کے لائق تصور کیے جانے پرا ظہار ممنونیت کے لیے در باری مراسم کے بموجب کورنش برائی ہوائیں اور سیا ہیوں کو مطلع کر دیجئے نے فورا کوچ کی تیاریاں کی جا کیں! ہم آج رات ہی دہ کات ہے دوانہ ہو جا کیں گے!....''

بی در ہا اور بابرایک بار پھرزرہ پوش اور سلح ہو گیا۔اس کا دستہ اس رات اسفرہ کی سمت ، آفتاب طلوع ہونے کی سمت روانہ ہو گیا۔

۵

نشیب میں دریائے اسفرہ پھروں سے نکرا تا، چیختا چنگاڑ تا بہدر ہاتھا۔

بابر بلند چٹان پر بیشا تھا اوراس کی نگاہیں دور یوں پر جمی ہوئی تھیں۔خوجند کے اس پارکہیں فضاؤں میں تیرتے ہوئے اجلے اجلے ابر پاروں کی پر چھائیاں کو ہتانی ڈھلانوں اور چوٹیوں پر مرتعش تھیں۔ برف پوش چوٹیوں کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں۔وادیاں موسم بہار کی گرم وسبز چا دروں میں کپٹی ہوئی تھیں۔

افق پر تھیلے ہوئے ریشی پردے کے پیچھے کہیں دور، بے حد دور پتقال پہاڑ واقع تصاوران کے آ گے بھی چہل پہل اورشور غل سے معمور ہے والالیکن اب لٹا ہوا، ویران و خاموش تا شقند بابر نے تصور ہی تصور میں جزخ اورسمر قندکو، مرغیلان اوراند جان کودیکھا کبھی وہ ان سب علاقوں میں آزادانہ گھومتا پھر تار ہتا تھا۔

کین اب سارے ماور النہر میں اے سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سرچھپانے کی جگہ تک میسر نہتی ۔ تمام علاقے یا تو احمر تنبل کے قبضے میں جانچکے تھے یا شیبانی خان کے۔شیرم بیگ کے باہر سے خراسان چلنے پر مصر ہونے کا سب یہی تو تھا۔

بابراس تجویز سے متفق نہیں تھا۔ اسے جیسے پہلے ہی سے معلوم ہوگیا تھا کہا گروہ ماورالنہرکو چھوڑ کر چلا گیا تو اپنے وطن سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوجائے گا بہمی بھی واپس نہلوٹ سکے گا۔ وطن سے محبت جس کا ماضی میں جب وہ وطن کے کی بھی علاقے میں رہنے یا ندر ہنے کے لیے آزادتھا ، کوئی خاص احساس نہیں ہوتا تھا ، اب بہت شدت اختیار کر چکی تھی اورا س کے اقد امات اور جذبات پر تو ی اثر ات ڈال رہی تھی۔

''میرے محبوب ماورالنہ ابیں تیرے کونے کونے سے جاچکا ہوں ، تیرے تمام راستوں پراپٹی روح کا نور بھیرا ہے۔ اپنے خوابوں کے نتاج ہوئے ہیں۔ میں میری جڑیں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ میں انھیں اکھاڑ لینے کی طاقت کہاں سے لاؤں؟ میرے عزیز وطن ، تجھ سے جدائی کاغم کیا ہیں کبھی برداشت بھی کرسکوں گا؟'' نام نہا داحباب احمد تنبل اور شیبانی خان اب ایک دوسرے کا گلاکا شنے کے کوشاں تھے۔ ماورالنہ ایک بار پھر دوا ہے حکمرانوں کی جنگ سے مصائب میں جتلا تھا جن کے لیے جگہ کم پڑر ، کتھی اور جوامن کے ساتھ ایک دوسرے سے نباہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دونوں حریص کتے آپس میں لڑم تے تو بابر کے لیے داستہ صاف ہوجا تا .....

بابرنے اس امید میں کہ شاید ماوراکنبر میں مقیم رہنے کی کوئی صورت نکل ہی آئے ،اپنے دو مخبروں کو جنگ کی صورت عال کا جائز ہ لینے کے لیے اند جان بھیجا تھا اوران کی واپسی کا ہزی ہے چینی ہے نتظر تھا۔

ہ ہوں۔ ویڑھ مبینے کا عرصہ بیت چکا تھالیکن ابھی تک بیرمخبراند جان سے واپس نہیں او نے تئے۔ ہابر سے وقت کمی طرح کائے ہی نہیں کٹ رہا تھا۔ وہ مسلسل پہاڑوں پر بھٹکٹار ہتا ،سو چتار ہتا تھا کہ کیا کرے، کیساقدم اٹھائے.... ذہین ونہیم تاہم بیک موجود ہوتا تو کوئی تدبیر سمجھا تالیکن قاسم بیک تواسے چھوڑ کرجا چکا تھا۔اس کا دلیرر فیق نویان کوکلٹاش بھی موجود نے تھا،اسے تو گزشتہ سال ہی آ ہن گرال میں تنبل کے سیابیوں نے گھائی میں پھینک کر ہلاک کر دیا تھا۔

۔ جانے کتنے ہی لوگ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ان میں سے پچھ ہلاک کردیئے گئے تھے اور پچھوا پی کمزور یوں کا ڈکار ہوکرد شمن سے جاملے تھے۔ پچھ کے لیے اسے افسوس ہوتا تھا لیکن اور ول پرغصہ آتا تھا۔

اے رہ رہ کر خیال آتا تھا کہ کہیں شعر گوئی کی قوت بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ وہ شعر کہنے کی کوشش کرتا تھا لیکن کوئی خاص کا میا بی نہیں ہوتی تھی ہمصر عے موڑ طور پر ہم قافیہ بی نہیں ہویاتے تھے۔

شام ہوتے ہوتے بہاڑ پر کبرا چھا گیا۔ار چہ کے درختوں کے جنگل کی کبرے سے ڈھکی ہوئی پگڈنڈیوں پر چاتا ہوا گھاٹی میں اتر کر دریا کے کنارے گیا۔اس جگہ گھٹن اور سردی محسوس ہورہی تھی ،اندھیرا چھایا ہوا تھا، کبرے کی ایسی دیور دیواری کھڑی ہوئی تھی کہ دریا کا پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔صرف چیخ چڑگاڑ ہی سے انداز ہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسفرہ دریا کہیں نائب نہیں ہوا، پھروں کومسلسل لڑھکا تا ہوا بہتا جارہا ہے۔

بابرنے ای دریا کے کنارے ایک کشادہ میدان میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ وسط میں ایک ٹیلے کے اوپر خوداس کانفیس بانات کا سرخ خیمہ نصب تھا اور پاس ہی قلوغ نگار خانم کا آٹھ کونوں والاسفید خیمہ۔ باتی سب خیمے پچھے فاصلے پر گڑے ہوئے تھے۔

بابرکولگا جیسے سب خیمے مختلف سمتوں میں ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ نصب ہوں۔ خیموں کے اوپر کہرا بھپھوندگی طرح پھیلا ہوا تھا۔

راستے میں ملنے والے افراد تا جداروں کو کورنش بجالانے کے انداز میں اسے سلام کرتے رہے اور وہ اپنے سرکو قدرے خم کر کے جواب دیتار ہا۔ در باری آ داب کے بموجب وہ اپنے سرکوزیادہ خم نہیں کرسکتا تھا۔

وہ محمطی کے خیمے کی طرف مڑگیا جواس کی کتابوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ یہ ڈھیروں نادرقلمی کتابیں جنھیں اٹھانے کے لیے پانچ چھاونٹ درکارہوتے تھے۔ مخصوص صندوقوں میں جن پر چڑا مڑھا تھا، رکھی رہتی تھیں ان صندوقوں میں بن پر چڑا مڑھا تھا، رکھی رہتی تھیں ان صندوقوں میں بن چین جاسکتی تھی اور یہ ہمیشہ بابر کے ساتھ رہتے تھے۔ بیارسا نظر آنے والا زردرومحمطی بابر کی ہرفوجی میں ساتھ جاتا تھا۔ بوڑھا کتابوں کی دیکھ بھال اس طرح کرتا تھا جس طرح ماں اپنے بیچے کی کرتی ہے۔

ال وقت بابركياير هناج ابتاتها؟ تاريخي كتابيل-

محمعلی کو کتابیں جھونے سے قبل ہاتھ دھونے کی عادت تھی۔

"آ پ کاپیرخادم ان کتابوں کوفورا ہی آ پ کے خیمے میں پہنچادے گا، حکمران'

پر میں اور بعد بابرا ہے خیمے میں مشہور سپر سالا روں اور تا جداروں کی زند گیوں کے تذکروں کا مطالعہ کرنے لگا۔ وہ تاکثی اور مرضع فقروں اور تشبیبهات پر ناک بھوں چڑھانے لگتا تھا اور واقعات کی صداقت کو تقیقت سے کوئی نسبت نہ ر کھنے والے عوامی قصوں ہے الگ کر کے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ہر جگہ فتو صات ہی کو ،صرف کا میاب و کا مران فاتحین کی فتو حات کونہایت ہی تقتل زبان میں آسمان پر چڑ حایا گیا

ساف ظاہرتھا کہ اس وقت شیبانی خان کے متعلق بھی ایسے ہی تقبل اور مبالغد آمیز انداز سے ستائش کتا ہیں کہ میں ا ری ہیں۔ بابر کو معلوم ہو چکا تھا کہ بینائی وو بارہ شیبانی خان سے جاملا ہے اور بینائی اور محمد صالح اپناا پنا'' شیبانی نامہ'' ککو رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ بید دونوں خوداس کی اور شیبانی کی جنگوں پر کسی انداز سے روشتی ڈالیس گے؟ ظاہر ہے کہ پیاوگ فاتح کی تعریفوں کے بیل باندھیں گے اور ماضی کے تمام بے بنیاد گنا ہوں کوخوداس کے سرمڑھ دیں گے۔ تب آخر اوگوں کو بچائی کا علم کہیے ہوگا؟

بابر نے فاتحین کی شاندار فتو حات کے تذکروں ہے بھری ہوئی ان کتابوں کوالگ رکھ کے ان کے قریب بی ای رئیٹی روبال کومروڑ کے بھینک دیا جس میں انھیں مجمع کی نے احتیاط ہے لپیٹ دیا تھا۔ وہ چوکی کے پاس ہا تھے کا نے ان کا غذات کے صندو نچے کے قریب گیا، ذراد بر تک سوچ میں ڈوبا ہوا کھڑار ہااور پھراپی تزک صندو تچے ہے نکال لی۔

اک نے تزک میں شیبانی خان ہے ہم قند کو چھین لینے کی تفصیلات لکھنے کے بعد ہے اب تک اسے چھوا تک نہیں تھا۔ اس کا مطلب اس خوا ہمش کے سوااور کیا ہوسکتا تھا کہ بعد کی شکستوں اور مصائب کا حال کی کو بھی ، جتی کہ اسے خور بھی معلوم نہ ہو تکے ۔ لیکن ان شکستوں کی حقیقت سے فرام مکن نہ تھا، ان کی تفصیلات کہیں کھی نہیں گئی تھیں اس کے باوجودا سے معلوم نہ ہو تکے ۔ لیکن ان شکستوں کی حقیقت سے فرام مکن نہ تھا، ان کی تفصیلات کہیں کھی نہیں گئی تھیں اس کے باوجودا سے کے حافظ میں اسے خت اذبت دینے والی چکی کے پاٹوں کی طرح گردش کرتی جارہی تھیں ۔ اسے یہ کہاوت یاد آئی کہ ان مرض کو چھپانے کی کوشش بیکار ہے ، بخار چڑھے گا تو راز بہر حال فاش ہو ہی جائے گا' اور اس نے سوچا: کیا تمام واقعات کو تفصیل کے ساتھ اس تزک میں من وعن قلم بند کر دینا بہتر نہ ہوگا؟ درد باہر آئے جائے گا' اور اس نے سوچا: کیا تمام فیسب ہوجائے ؟

اور باہرنے سر بل کے جنگ کے بارے میں ،اپنی شکست کے بعد کی ذلتوں کے بارے میں تیزی ہے لکھنا شروع کردیا۔

وہ اپنے لیے ، اپنے خمیر پر سب کچھ واضح کرنے کے لیے لکھ رہا تھا۔ ایمان داری ہے ، سیدھی سادی زبان میں ای بات کو بخو لی سیحتے ہوئے لکھ رہا تھا کہ جن قلمی کتابوں کو اس نے ابھی ابھی الگ رکھ دیا تھا ان کا تقیل ومرضع طرز تحریراس کے مقاصد کی خاک بھی پیمیں کرسکتا۔ وہ ایک ایسے شخص کی طرح لکھ رہا تھا جو اپنے خاہری اور دل میں پوشیدہ خیالات سے انفاق رائے کرنے والے کسی قر دکو اپنے بارے میں بچی باتیں بتار ہا ہو۔ اس دوسر نے فر دکی جے وہ اپنے راز بتا رہا تھا، حیثیت اس وقت اس ترزک کو حاصل ہوگئی تھی نیوداس کی ذات کو۔ اس نے اپنی غرز ل میں جو نغے کی حیثیت سے موالی مقبولیت حاصل کر بچی تھی بول ہی تھوڑی کہا تھا:

نەملادل كےسواياروفاداركوئي

بابرخودکوذلیل کیئے بغیر بڑی صاف گوئی کے ساتھ خوداپنے سامنے ساری باتوں کااعتراف کررہاتھا۔ اس نے لکھا کہ کس طرح اس نے تنبل کو تلوار عطا کی تھی.... کس طرح چگرک گلے بانوں کے سرقلم کئے گئے تنے .... کس طرح دہ کو ہستانی پگڈنڈیوں کے نکیلے پتھروں پر برہنہ پاچلنے کا عادی ہو گیا تھا.... اس تزک میں سب پچھ تھا اوراب اس کےسلطے کوآ گے بڑھاتے ، بعد کے واقعات کی تفصیلات قلم بند کرتے ہوئے اے ایبا لگ رہاتھا جیسے الہام ہور ہاہو، جیسے و واشعار کہدر ہاہو۔

مجمع خابی خاندان میں پیدا ہونے کی بنا پر وہ تائ داروں کے مقدر سے پیچھانہیں پھڑا سکا تھا اس لیے اسے اس زندگی کا تاکزیر ذھے دار یوں اور آ زمائشوں کے ہارے میں صاف گوئی کے ساتھ لکھنا ہی تھا۔ وہ جیتے بھی ہادشا ہوں سے واقف تھا ان میں سے کسی نے بھی اپنے تجربات کا تذکرہ ایمان داری سے نہیں کیا تھا۔ لیکن اس نے سوچا کہ لوگ تو ہمیشہ ہی صدافت سے واقف ہونے کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ اگر وہ عوام کی اس بیاس کو بجھانے میں ذرا بھی کا میاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب میہ ہوگا کہ پر دردگار نے اسے جن صلاحیتوں سے نواز اسے وہ رائیگاں نہیں گئیں اور لوگ اس کی کام زندگی سے عبرت حاصل کر سیس گئے۔

عوام، دوسر سے افراد .... یعنی بید کدوہ اپنی بیسر گزشت صرف اپ بی لیے نہیں، صرف اپ ول کوسکون دیے بی کے لیے نہیں کھ رہا ہے؟ تو یہ بات ہے۔ اس سرگزشت کی مثال بھی شاعری بی کی جیسی ہے۔ اشعار اپ ول کی تشکی بجھانے کے لیے نہیں لکھ رہا ہے؟ تو یہ بات ہے۔ اس سرگزشت کی مثال بھی شاعری بی کی جیسی ہے۔ اشعار اپ ول کی تشکیت بجھانے کے لیے کہ جاتے ہیں لیکن وہ دوسروں کے دلوں کو بھی مسخر کرتے اورعوام کے لیے نغوں گیتوں کی حیثیت اضیار کرجاتے ہیں۔ کیا اس کا نام مسرت ہے؟ شمشیر کے زور سے جو پچھے حاصل کیا جاتا ہے وہ کسی شمشیر کے زور سے جو پچھے حاصل کیا جاتا ہے وہ کسی شمشیر کے زور سے جو پچھے حاصل کیا جاتا ہے وہ کسی شمشیر کے زور سے جو پچھے حاصل کیا جاتا ہے وہ کسی شمشیر کے زور سے جو پچھے حاصل کیا جاتا ہے وہ کسی شمشیر کے زور سے جھی بھی طرح چھینا نہیں جاسکتا۔...

بابرکو کچھ بتا ہی نہ چلا کہ خدام نے جراغ کب روثن کئے ، کھانا کب لا کر دسترخوان پر لگایا۔ وہ پچھ کھائے ہے بغیر ہی تمام رات لکھتار ہا....

4

یو پھٹنے ہے قبل ہی طاہرا ہے گھوڑ ہے کوسر پٹ دوڑا تا ہوا پڑا ؤ پر آپہنچا۔ باہر نے گھنٹہ بھر بھی آ رام کیئے بغیر فوراً اے طلب کیا تا کہ اند جان کی خبریں معلوم کر سکے۔تقریباً ڈیڑھ مہینے تک سارے واقعات ہے بالکل بے خبر رہنا کوئی نداق تھوڑی تھا۔

طاہر بابر کے خیمے میں جہاں چراغ ابھی تک روٹن تھے، دیر تک اندجان کے حالات بیان کرتارہا۔ خاص بات اس نے سب سے پہلے ہی بتا دی تھی۔ اندجان پرشیبانی کا قبضہ ہو گیا تھا، اسے خوب لوٹا گیا تھا اور بہت سے شہری تہہ تیج کر دیے گئے تیجے۔ ہلاک ہونے والوں میں بابر کا دوسرامخبر بھی شامل تھا جوطا ہر کے ہمراہ گیا تھا۔

طاہر تھکن سے بری طرح نڈھال ہونے کے باعث بڑی مشکل سے خود کواپنے بیروں پر سنجال پارہا تھا۔ بابر گدے پر بیٹھ گیا اوراس نے طاہر سے بھی بیٹھ جانے کوکہا۔

پیدی بر است کی است کی میرست کیے معلوم ہوئی تھیں؟اس نے اندجان کے قریب ہی واقع ایک گاؤں میں کی امیر کے بال گاڑی بان کی حیثیت سے ملازمت کر کی تھی۔امیر کو ذرا بھی انداز ونہیں ہوسکا تھا کہ اس کا بینیا گاڑی بان دراصل ہے کون سطا ہرگاؤں میں لوگوں کی باتیم خور سے سنتار ہتا تھاوران سے تناط انداز میں سوالات کر کے بھی بہت پچھ معلوم کرلیا کرتا تھا۔ پچر وہ امیر کا مال گاڑی پر لا دکراس کی دوکان پر پہنچانے کے لیے شہر گیا تھا تو وہاں ابنی آ تھوں سے بہت پچھ د کھیل تھا۔

ہوا پہ تھا کہ احمد تنبل اند جان کے قریب تھلے میدان کی جنگ میں اپنی شکست کے بعد قلعے کو والی اوٹ گیاار درواز ہے بند کر لیے گئے۔ شیبانی خان نے قلعے کا محاصر دکر لیا۔ شہر میں اوگ بھوکوں م نے گئے ، تیاریاں بھینے گئیں اور جگہ جگڑ ہے ہوئے گئے۔ آخر کارخان کے بیس کر سوچا)۔ جو بیک بھی باہر کو چوز آئیا جہ جگہ جگڑ ہے ہوئے گئے۔ آخر کارخان کے نقش میں واٹھا ' باہر نے بیس کر سوچا)۔ جو بیک بھی باہر کو چوز آئیا ہے جا ملے تھے دواب تنبل سے مندموڑ کرشیانی خان کے باس جانے گئے۔ آخر کارخان کے نقش میں واٹھ بھی اور سوگئی ہے جا بیل ہے جا کیوں اور مقر بین کے ساتھ شادی گل میں جا چھپا۔ اند جان ہا کی شارتوں ہے بہت زیادوالگ تھلگ نہ تھا کیل کے قریب واقع مکانات کے او پر سے اس پر بہ آسانی دھاوا بوا ابرا ہا ہی کی شارتوں ہے بہت زیادوالگ تھلگ نہ تھا کیل کے قریب واقع مکانات کے او پر سے اس پر بہ آسانی دھاوا بوا ابرا ہا ہی تھا۔ اس حقیقت سے شیبانی ہی کی طرح احمد تبل بھی بخو بی واقف تھا۔ چنا نچاس نے خان سے معافی ما تگ لینے کا فیمائی کو ادراس کے پاس کو بیساری دواست معافی ما تگ لینے کا فیمائی کو نیز رکردوں گا، شم کھا تا ہوں کہ دواداری کے ساتھ ان کی خدمت کرتارہوں گا۔ بس دو میری جان بخش دیں!''بچار کو نیز رکردوں گا، شم کھا تا ہوں کہ دواداری کے ساتھ ان کی خدمت کرتارہوں گا۔ بس دو میری جان بخش دیں!''بچار کو نیز سے کو والیس لوٹنا بھی نہ نیوں ہو تھا میں ہوئی سے بھیا ہوئی اوراس کے بھا تیوں پر دہشت طاری ہوگی، انہوں کے نوا کس کے بیا تیوں کو تھر بی بائی ہوئی کہا ہوئی آئیں کے بھا تیوں کے کہا ہوئی کے کہا تیوں کے کہا کے گئے۔

میں میں لوگ کے میاں لوگ تی نیس قبل کردو!'' تنبل اور اس کے بھا تیوں کے کھر کے کھر کے کر کے کان کے مربی ہورے میں جو سے گئیں کے کھر کے کھر کے کہا کے کہا تھوں کے کہا تھوں کے کہا تھوں کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہا تھوں کے کھر کے کھر کے کہا تھوں کے کہا تھوں کے گئیں کے کھر کے کھر کے کہا تھوں کے کھر کے کہر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کہر ک

''شایدان لوگوں نے سرول کوشیانی کے سامنے پیش کر کے خوب ڈینگ ماری ہوگی'' طاہرنے آخر میں کہا۔ ''یا خدا!'' بابر کہدا تھا۔

یدرہانقام!بابر نے سوچا۔اس پرغدارتنبل نے تلوارا ٹھائی تھی اور خود بھی تلوار کا شکار ہوگیا.... ہے رحم تنبل نے جس وروازے پر لٹکا کرخواجہ عبداللہ کو بھائی دی تھی اس کے قریب خود بھی ہے دردی کے ساتھ مارا گیا۔ تنبل نے بچارے چگر کول کے سرکاٹ کر بورے میں تجر لیے تھے اورا ب خوداس کے اوراس کے بھائیوں کے سرمجورے ہا ہراڑ ھکے... اور بابر نے تصور کیا کہ شیبانی نے ان اوگول کے سرول کو کرا ہت ہے چھوا ہوگا، انھیں پیرے الٹا پلٹا ہوگا، بو تھا ہوگا کہ ان میں اس کر دواجہ تنبل کا سرکون ساہے جس نے ہمیں اس کر چیرے کوئیں میں اس کر جس نے ہمیں اس کر چیرے کوئیں بیانا ہوگا ، فور اور خساروں کی انجری ہوئی ہڈیوں والے سرے بیجانتا ، بھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی .... لیکن شیبانی کو چھدری واڑھی اور رخساروں کی انجری ہوئی ہڈیوں والے سرے بیجانتا ، بھی ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی میں نہا ہوگا۔

بابرکواپ نصور کے پردے پرانجر نے والے اس منظرے جھر جھری کی آئی اور اس نے کی بارکہا:

''یا خدا! یا خدا! اوو، خدایا.... '' اوروہ خیالوں میں کھو گیا۔ کیا یہ بے رحمانہ انصاف ہے؟ کیا یہ کیئے کی سزا ہے؟

لیکن شیبانی نے تو بے رحمی اور سنگد لی کے معاطع میں خوواح تنہل کے بھی کان کاٹ لیے! اور پھر پروردگار نے سزا کی آلوار

استے خون کے بیاسے خان کو کیوں سونپ دی؟ لیکن اس معاطے کواگر دوسرے انداز ہے دیکھا جائے تو گلاے کلائے ہو جائے والے ماور النہر کو متحد کرنے کے عظیم مقصد کو، ماور النہرکی، میرے اپنے ماور النہرکی متحد اور طاقتور سلطنت کے قبام کے عظیم مقصد کے جس سے حصول کے لیے میں اتنازیادہ کوشاں تھا، کیا شیبانی خان نے واقعی پورانہیں کردیا؟ تو پھرآ خرضیانی خان کن معاملات میں مجھے نے یا وہ طاقتور جابت ہوا؟
خود مجھے اس متصدی تحمیل میں کامیا بی کیوں نہ ہوگئی؟ آخر شیبانی خان کن معاملات میں مجھے نے یادہ طاقتور جابت ہوا؟

ع<sub>باری</sub>، سنگد لی اور کھلے ہوئے وحشیانہ ارادول میں۔ایک اور بات یعنی ندہبی تعصب میں بھی جوشیبانی کے فقکر یوں کو زندگی کی شش انصاف اورخودموت تک سے نفرت کرنے پرمجبور کرر ہاہے ۔

ر ہیں۔ پاں،اس فانی و نیامیں فاتح بننے کے لیے شیبانی خان جیسا بن جانا ضروری ہے۔اور میں خودروش خیال پادشاہ بنا چاہتا تھا، اپنا بہت ساوقت اور قوت شاعری، فنون اور ممارات کی تعمیر کی نذر کردیتا تھا، مجھے تو انسانیت کی فکر داس گیر ہتی خمی اور ان ہی باتوں کی بتا پر میں شیبانی سے ہات کھا گیا۔لیکن اہمیت کا ہے کی، متحد ماوراننے میں بھی اہمیت کی ہے، انسانیت کی یاا قتد ارکی؟ بیواضح نہیں ہے کیا؟

''میرے حکمران''اچانک طاہر کی آوازنے ہابر کی توجہ اقتداراورانسانیت کے خیالات سے ہناوی،'' آپ گیاس غادم نے سنا ہے کہ خان کے آومی آپ کو بڑی سرگری کے ساتھ تلاش کر رہے ہیں۔شایداس کے مخبراسفرو میں پینی بھی عجے ہوں!''

\* واقعی اب جان کی حفاظت کی فکر کرنی تھی ، جدوجہد کو جاری رکھنے کی فکر بتنبل کی شکست اس کے عزیز ترین چشے پر ٹوٹ پڑنے والی ایک اور جٹان کی جیسی تھی۔ یہاں اپنے وطن میں چشے کے بچوٹ کر باہر نگلنے کے سارے راہتے بند ہو کچے تھے .... جلد از جلد پہاڑ کو پار کر کے خراسان نہ چلے جانے کا مطلب میے ہوتا کہ اس کے نیبال سے فکا نگلنے کے واحد ممکن راستے کو بھی شیبانی بند کر دیتا۔

باہر یہ بھول کر کہ اس کے سامنے ایک عام سپائی جیٹھا ہوا ہے، د بی ہوئی آ واز سے تقریباً چیخ اٹھا:'' مجھ پر پچھ کم مصائب ٹوٹے میں کیا؟ اپنے وطن سے بھی محروم ہوجاؤں کیا؟''

طاہر نے دیکھا کہ ہابرآ بدیدہ ہوگیا ہے اوراس نے اپنے آنسوؤں کو بمشکل روکتے ہوئے مرافش ہونؤں ہے کہا:
"جہاں پناہ ، وطن سے دور زندگی گزارنا ہر خفس کے لیے دشوار ہوتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے سپاتی یا
کسان .... ہیں قواکو، اپنے وطن کو واپس نہ جاؤں گا۔ اس لیے واپس نہ جاؤں گا کہ جھے ہے آپ کی خدمت میں رہنے کا
بدلہ لیا جائے گا اور اس لیے بھی کہ ہیں .... آپ سے بچھڑ نہیں سکتا .... اند جان سے یہاں تک کے سفر میں میرے بہت
سارادے بدل گئے ہیں ۔ اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ ہمیشہ اور ہر جگہ"۔

بابرع سے سے جانتا تھا کہ طاہر بہا درسیائی اور دوسرول پراعتاد کرنے والاسیدھاسادا کسان ہے، ان دہقانوں میں سے ہے جنہیں یقین ہوتا ہے کہ ہرتم کی ہدی اور ہے انصافی سے شرف حکمران کے ہاتھوں ، ی نجات ل سکتی ہے۔ ''لیکن آپ سب لوگ جیسا ہا دشاہ جا ہے تھے ویسا میں کہاں بن سکا!'' اچا تک بابرنے بچھ یوں کہا جسے خودا ہے خیالات کوجواب دے رہا ہو'' اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ ستقبل میں بھی ویسا ہا دشاہ بن سکوں گا کہ نہیں ....''

طاہرخاموش ہوگیا۔ بابر نے بھی اپنے بات ادھوری ہی چھوڑ دی۔ ایک جلاوطن بادشاہ ، ایک سپا ہی۔ دونوں خاموش اً منے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور دبیز بانات کے خیمے کے باہر ماحول کے سنائے سے انتہائی برہم ہوکر دریائے اسفرہ گرن دہاتھا۔

ایک دوسرے سے استے زیادہ مختلف دوافراد کو بکسال مصائب نے ایک دوسرے سے بہت قریب کر دیا تھا۔ وہ دونوں جونو جیوں کی حیثیت سے استے برسوں سے شانہ بشانہ برسر پریکار رہ مچکے تھے، اس وقت پہلی کارکھل کر ہا تمیں کر اے تھے۔طاہر نے شاہی خیمے کی دھند لی دھند لی روشنی میں وہ ہا تمیں بھی کہددیں جنھیں کسی اور وقت ہونٹوں پر لانے ک

جرأت نبين كرسكنا تفايه

برات میں رسی میں ایک معمولی سپائی ہوں لیکن آپ سے اپنے حقیقی عزیز ول کی طرح گہرازگاؤر کھتا ہوں۔ آپ اسمحتر م تعمران، میں ایک معمولی سپائی ہوں لیکن آپ سے اپنے حقیقی عزیز ول کی طرح گہرازگاؤر کھتا ہوں۔ آپ کی شاعری، آپ کی شجاعت اور دریاولی کی بناپر .... جھے پورایقین ہے کہ شاندار مستقبل آپ کا انظار کر رہا ہے۔ آپ کے بدخوا ہوں میں سے بہتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے .... کتے ہی جان لیوا خطرات سے آپ بال بال فاق نگلے ہیں۔ اس سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مقدر کے سکندر ہیں''

طاہراس وقت ایسے ہمدرد بڑے بھائی جیسا لگ رہا تھا جو چھوٹے بھائی کی مصیبت کی گھڑی میں اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کررہا ہو۔ وراصل وہ ہابرے سات سال بڑا بھی تھا۔ ہابر بھی اس وقت اے اپنا بڑا بھائی ہی تھور کررہا تھا۔

" قسمت نے آپ کے ساتھ ایساسلوک کیا ہے بھیے سوتیلی ماں ہو۔ ظالموں اور سنگدلوں کا پلہ بھاری رہا ہے گئن ان کا دورختم ہوجائے گا، جلد ہی وہ زماند آئے گا جب لوگ آپ کی اہلیت اور لیافت کے قائل ہوجا کیں گے۔ گرنی الحال" طاہر تن کر بیٹھ گیا،" فی الحال تو ہمیں اسٹرہ سے جلدا زجلد چل دینا چاہیے۔ ہرات بھی آخر آپ کے لیے کوئی غیر جگر نہیں ہے۔ حسین بیقر آآپ کے رشتے وار ہیں۔ میرے ماموں فضل اللہ ین بھی یقینا ہرات ہی ہیں رہتے ہوں گے۔ ہمیں ایسے کو ہساروں کو پارکر نا ہے جن کی نیلگوں آسان کے پس منظر میں چکتی ہوئی برف پوش چوٹیوں کا نظارہ انسان کو محور کر دیتا ہے۔ یہ پہاڑ خطرات سے خالی میدانی علاقوں کی دور ایوں سے و کھنے والوں کو اتنے میہب اور پرخطر کہاں معلوم ہوتے ہیں جو کھڑی چٹانوں پر ینگتے ہوئے، غاروں کو کھاند کر پارکر تے ہوئے ان کے اور پر چڑ ھتے ہیں۔ بلندیوں پر چڑ ھتے ہوئے افراد کو تو چوٹیوں کی سفید برف گفن جیسی معلوم ہوتی ہے اور برف کو دول

'' پرخطرراستوں پر میں اپنی زندگی پہلے اللہ کے ہاتھوں میں سوعیتا ہوں اس کے بعد آپ کے ہاتھوں میں ، طاہر بنگ ....''

یابر نے تلوارجیسی تیز دھار والی برف ہے ڈھکے ہوئے عظیم الثان کو ہساروں پرنظر ڈالی تو اے ایک بار پھرگری ہوئی چٹانوں کے نیچے دب جانے والا اپنا چشمہ یاد آ گیا۔اس نے سوچا کہ کیا وہ چشمہ سلسلہ کوہ کی دوسری جانب دوبارہ بچوٹ نظے گا؟ان بلندکو ہساروں ہے آ گے عظیم پامبر تھااور پامبر ہے آ گے بھالیہ اور ہندوکش....

دوسراحصه گردش فلک

## ہرات اور مرو

1

ہرات سے باغات کی سینچائی کرنے والی شفاف ندیوں انجیل اور ہری رود کی سطحیں اور کنارے پہلی پیلی پتیوں ہے و علے ہوئے تھے مضافات شہر میں واقع انگور کے مشہور چمنوں اور انار کے باغوں پراداسی چھائی ہوئی تھی، بر ہنہ بیلوں اور شاخوں پرموسم گرماکی ہریالی کے بچے کھچے آثار عجب در دناک ساں چیش کررہے تھے۔

لیکن شہر میں سب سپچیزخزال رسیدہ ہی نہ تھا قندھار سے ہرات آنے والی شاہراہ سے نکلتے ہوئے راستوں کے کنارے کنارے لگے ہوئے صنوبر کے ہزاروں آسانی نقر کی درختوں کی موسم بہار کی تازگی اور تابانی جوں کی توں برقرار تھی۔

وسیع پختہ ذخیرہ آ ب کے جوحسین بیقرا کا حوض کہلا تا تھا، چاروں طرف لگے ہوئے لسان الطائر کے سڈول درختوں کا بھی خزاں پچھنیں بگاڑ سکی تھی۔

طاہرنے سناتھا کہ لسان الطائر کی پیتاں پھوڑوں پھنسیوں اور زخموں کےعلاج میں بہت موثر ٹابت ہوتی ہیں۔اس نے حوض کے قریب ہی گھوڑ ہے کوروک کر لگام سپاہی کوتھا دی اور ان شفا بخش پتیوں کوتو ڑنے کے ارادے سے حوض کے کنارے کنارے چلنے لگا۔اتنے میں آ گے سے کسی نے آ واز دی:

"ارے بیک، ذرانخبرجائے!"

ایک درخت کے موٹے ہے کے پاس کوئی شخص کھڑا ہوا تھا۔ طاہر نے غورے دیکھاا ورفوراً اس کے دل میں خیال آیا کہ ہیں فضل الدین ماموں تو نہیں ہیں؟ لیکن اس شخص کی داڑھی اس کے ماموں کی داڑھی ہے لمبی تھی اور چبرے سے بھی من رسیدگی ٹیکٹی تھی۔

"فرمائية" طاہرنے تفہر کرادب سے کہا۔

وہ مخص بل بھر تک طاہر کے زخم کے نشان والے چہرے کو تکتار ہااور پھر طاہر کی آ واز بھی پہچان لی۔

"طاہر،میرےعزیز بھانج!"

طاہرا پنے ہاتھوں کو پوری طرح پھیلا کرفضل الدین کی طرف لپکا اور حوض کے شفاف پانی میں ان دونوں کے عکس ایک ہوگئے یہ

''ارے بھانج ہتم اپنے ساتھ وطن کی خوشیو کو جھ تک لے آئے! خدا کا ہزار ہزار شکر کہتم زندہ وتندرست ہو۔'' فضل الدین طاہرے الگ ہو گیالیکن اس کا ایک ہاتھ تھا ہے رہااوراپنے دوسرے ہاتھ سے مسرت کے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے اس کے سڈول اور تو ی جسم کا بغور جائزہ لینے لگانے نقر کی پیٹی ، بیگوں کا جیسا قیمتی خنجر اور شاندار چوغہ۔ طاہر نے خود پر بیگوں بی کی طرح روپہلی کلفی بھی لگا رکھی تھی ۔ارے داہ رے طاہر! '' بہت خوب بھانچے ،لگناہے کہا ب تو تم صحیح معنوں میں بیگ بن گئے ہو، بڑے لوگول میں شامل ہو گئے ہو .... ''

'' جی ہاں، میں قو زچی بیک بن گیا ہوں، باہر کے فجی محافظین کا سردار۔''

''مہارگ ہو، مبارک ہو.... خداشعیں برے لوگوں کے اثرے ہمیشہ محفوظ رکھے۔''

''بادشاہ کا اپنے بہت سے پرانے بیگوں پر سے اعتبار انھ گیا ہے ای لیے انھوں نے یہ خدمت بچھے ہونپ دی ہے ۔... خیر ہٹا ہے بھی ان باتوں کو۔ یہ بتا ہے ماموں جان کدآ پ کا مزاج کیسا ہے؟ زندگی کیے کٹ ربی ہے؟ میں آپ کو برابر تلاش کرتا رہا ہوں .... لوگوں ہے آپ کے متعلق پوچھتا۔ بتالگانے کی کوشش کرتا لیکن یمبال کس سے جان پیچان بی فہیں ہے۔''

ہ۔ فضل الدین نے جس کی عمر چالیں ہے بچھ ہی زیادہ ہونے کے باوجود چیرے پر جھریاں نمودار ہوگئی تھیں،اپنی ہلکی سے مفیدی والی داڑھی کوسہلاتے ہوئے مغموم کیچے میں کہا:

''بس بی رہاہوں ... موت نے ابھی تک درواز سے پر دستک نہیں دی یہ کہوں طاہر ... پر وردگار نے مجھے کا میابیوں سے محروم رکھا۔ میں عظیم نوائی کی عنایات کی آس لگائے ہوئے ہرات آیا تھالیکن وہ تو خود ہی اس دنیائے فائی سے اٹھ گئے۔ ویسے ان کے بعد بھی بچھ ممارات تعمیر کی گئیں لیکن اس سال حسین بیقرا بھی۔ ہمیں واغ مفارقت دے گئے۔ تعمیرات سے متعلق سارے کام بند کر دیئے گئے ہیں۔ سارے معمار دوبارہ بے روزگار ہوگئے ہیں۔ میں تواب جلید سازی کرنے لگا ہوں ... ''

"آ پرزابابرے ملاقات کرناچا ہیں گے؟"

'' مرزا بابرتو یبال مبمان کی حیثیت ہے آئے ہیں.... اور وہ بجھے شرف ملا قات بخشیں گے بھی؟ ہم دونوں کے درمیان پچھ غلط فہمیاں ہوگئی تھیں۔''

فضل الدین اورخان زادہ بیگم کے بارے میں پچھافوا ہیں طاہر کے کا نوں میں بھی پڑپھی تھیں۔ ''اچھاماموں جان، میں اگر تنہائی میں ان ہے آپ کا تذکرہ کرل تو ؟ فن تغییر کے ماہروں پروہ بہت مہر بان رہے

"-U

" خیر ہوگا،اس کے متعلق بعد میں صلاح کریں گے .... اوہ، میرے عزیز بھانچے! مرزابابر کی ہرات میں آمد کا جب مجھے علم ہوا تھا تب ہی ہے برابر سوچتار ہتا تھا کہ شامدان کے سپاہیوں میں تم بھی شامل ہو۔ بابر کا جو بھی سپاہی کہیں راستے میں نظر آتا تھا اے میں غور ہے دیکھنے لگتا تھا۔ آؤ،اب میرے گھر چلوا شمھیں بیشفا بخش پیتاں چاہئیں نا؟ میرے گھر کے باغ میں مل جا کمیں گی۔وہاں لسان الطائرک درخت لگا ہے۔

"باغ میں؟ آپ كنوارے بيں ياشادى كر كي تھى ، ماموں جان؟"

''شادی کرلیتھی، طاہر عظیم نوائی کے مشورے سے کی تھی۔ان کے ہاں ایک بہت ہی قابل ولائق باغبان تھے اور ان کے ایک بیٹی تھی ....''

> "مبارک ہو!....اور بچے بھی ہیں؟" "ہاں،ایک بیٹااورایک بیٹی''

''تنی اچھی بات ہے! تب تو مجھے آپ کے ہاں خالی ہاتھ نہیں ، تحا کف کے ساتھ چلنا جا ہے۔'' ''ارے طاہر جان ، تم سے ملا قات ہوگئی ، میرے لیے اس سے اچھاتحذ اور کیا ہوسکتا ہے۔ آؤ،میرے ہاں چلو'' طاہرنے آسان کی طرف دیکھا۔ آفتاب غروب ہونے کوتھا۔

" توكيا آپ كبيل نزديك بى رہتے ہيں؟"

« نہیں گھر تو دور ہے ،شہر کے سرے پر نظر گاہ محلے میں \_چلو گے؟''

''معاف سیجئے گا،مامول جان... مجھے مرزا بابر کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہونا ہے۔انھوں نے بہی فر مایا تھا'' ''یہ داقعی بڑے افسوس کی بات ہے۔ خیر پچھ دیریمبیں بیٹھ جاتے ہیں ۔تمھیں کم از کم جی بجر کے دیکھ ہی لوں.... خور تمھارے حالات کیسے ہیں؟ شادی کرلی؟''

دونوں حوض کے کنارے پھر کی نتنج پر بیٹھ گئے۔طاہر نے رابعہ کو تلاش کرنے کا سارا قصہ کہدسنایااور آخر میں بتایا: '' کابل میں قسمت ہم پرمسکرائی ، بیٹا تولد ہوا۔ ہم نے اس کا نام سفر بیگ رکھا ہے۔ اس دوران ہم مسلسل سفر ہی ں تورہے ہیں۔''

'' خدا کاشکر ہے!.... کیج پوچھوطا ہر جان تو میں ایک زمانے میں بالکل ہی مایوں ہو گیا تھا۔سو چتا تھا کہتم ہے اب مجی بھی ملاقات نہ ہو سکے گی۔لیکن ہوا اس کے برعکس۔بس سرسلامت رہنا چاہیے۔شھیں مصائب سے نجات مل چکی ہے، غموں ہے بھی نجات مل جائے گی.... لیکن اہل اند جان پر کیا ہتی ؟''

''ارے ماموں جان ،اس داستان غم کونہ چھیٹر ہے ! شیبانی خان نے وہاں جانے کتنے ہی لوگوں کولل کروا دیا! آج بھی مجھے راتوں کوخواب میں خون کی ندیاں بہتی نظرآتی ہیں ،سوتے میں بڑبڑانے لگتا ہوں....''

"اس دوزخ ن فكل بها كن مين تم لوگ كيي كامياب موسكة؟"

واقعی وہ لوگ شیبانی خان ہے بھا گ بُکلنے میں کیے کامیاب ہوئے تھے؟ ان کے سفر کا سلسلہ روز وشب جاری رہتا تھا۔لوگ تھکن میں بری طرح نڈھال ہو گئے تھے۔رسدختم ہوجانے کے باعث گھوڑ وں اوراونٹوں کو ذرج کرنے کی نوبت آگئی تھی۔خود بابرنے اپنا گھوڑ ااپنی والدہ کو دے دیا تھا اور پیدل چلنے لگا تھا۔ جاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، کھڑی مجھائیاں ہی چڑھائیاں تھیں۔جوتے گھس گئے تھے اور سرچھیانے کی کوئی جگہنیں تھی۔

بعض معمولی معمولی عبدے دارتک بابرے گتا فی کرنے پراُتر آئے تھے، کہتے تھے: '' یہاں بیٹے رہنے کی کوئی فرورت نہیں ،آگے ہو ھئے ، حصار پہاڑیوں کوجلداز جلد پار بیجے'' ۔ طاہر کوان پر بھی بھی بخت غصہ آ جا تا اور وہ کلوار نکال لیا تھا لیکن بابر ہر باراس کے غصے کوشٹرا کرتا اور کہتا تھا: ''بھی ہمیں صبرے کام لیمنا چاہیے۔ بیلوگٹھیک ہی کہدر ہے تیاں ۔ ان کی نگاہ میں ہاری وقعت ہی کیا ہے؟ چلئے ، رفتار تیز سیجئے۔ ہمیں جلداز جلد دریائے اموکو پار کرلینا چاہیے''۔ طاہر کو بعد میں پتا چلا کہ بادشاہ کی بات کتی درست تھی۔ ان لوگوں نے اموکو پار کیا ہی تھا کہ شیبانی خان نے حصار پر جملہ کر طاہر کو بعد میں پتا چلا کہ بادشاہ کی بات کتی درست تھی۔ ان لوگوں نے اموکو پار کیا ہی تھا کہ شیبانی خان نے حصار پر جملہ کر لیا۔ حصار کا حکمران خسر واپنی برد ولی کے باعث لڑنے کی جرائت نہ کر سکا اور اپنے لئکر کو چھوڑ کر بھاگ گھڑا ہوا۔ نیادہ تر بیا م بھیجا: '' تشریف لے آئے ، ہم حصار کو آپ کے حوالے کر بیگول نے ایک قاضمتہ کے ذریعے باہر کے پاس خفیہ طور پر پیغام بھیجا: '' تشریف لے آئے ، ہم حصار کو آپ کے حوالے کر بیگول نے ایک قاضمتہ کے ذریعے باہر کے پاس خفیہ طور پر پیغام بھیجا: '' تشریف لے آئے ، ہم حصار کو آپ کے حوالے کر بیل گے۔'' سیکن باہر نے انکار کر دیا کیونکہ اسے یعین نہیں تھا کہ بیگ اس کے دفا دار ٹابت ہوں گے۔ اس نے جواب بیکولیا: ''آپ لوگ واقعی میرے حامی ہوں اور آپ کومیری ضرورت ہوتو خود ہی یہاں آجا ہے''

شیبانی نے حصار پر بھند کر لیا اور خسر وی تمیں ہزار سپاہیوں کی افوج منتظر ہوگئی۔ فوجی شکستوں سے پیرا ہونے والی ایسی پیشل سے موقعوں پر بیک جن کی شان وشوکت اور طاقت اپنی عزت اور آن کو بچائے رکھنے اور اپنے سپائیوں کورائم پیشل سے موقعوں پر بیک جن کی شان وشوکت اور طاقت اپنی حجوز کر حلے جانے ہے دو کے رہنے کے لیے تو بہت کانی ہوتی تھی لیکن اس بات کے لیے بالک ناکانی کہ دو اپنی خاندان کے کسی فر دکو تخت پر بخھا دیں کمی مشہور وممتاز شاہی خاندان کے طاقتو رکھران کو طاش کرنے لگتے تھے۔ پکھ تو اس خاندان کے کسی فر دکو تخت پر بخھا دیں کمی مشہور وممتاز شاہی خاندان کے طاقتو رکھران کو طاش کرنے لگتے تھے۔ پکھ تو اس خاندان کے سے اور پکھر قاسم بیگ کی جو ابھی تک بابر کا وفا دار تھا۔ لگن کے باعث بیگوں کی نظر انتخاب بہا دربا بر پر پڑئی تھی۔ سر نیادوی سے پہلے باتی بیگ کی تو تعات سے زیادوی عزت واحز ام کے ساتھ اس کا خرمقدم کیا اور اسے اپنا وزیراعظم بنادیا۔

بزارتك ينج كني

طاہر کی ہاتیں سنتے ہوئے فضل الدین کے ول میں خیال آیا کہ اس عرصے میں اس کا بھانجا کتنا بدل چکا ہے۔ پہلے اے ایسی شیریں اور فصیح زبان کہاں آتی تھی۔ بیرسب تو متاز افراد کی محبت کا فیض تھا۔

"تو ہاموں جان، اس طرح ہم لوگ کا بل پہنچ گئے" طاہر نے اپنی ہات جاری رکھتے ہوئے کہا۔" وہاں ان ونوں ارغن ترک قبیلے کا کوئی مقیم بیک حکر ان تھا۔ تخت پراس کا کوئی حق نہیں تھا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم سے تکر لینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ بہر حال ہمار سے بادشاہ نے اس سے بچو یوں بات چیت کی کہ اس نے جنگ کے بغیر ہی کا بل کی سلطت ہمیں سونپ دی۔ پچو دنوں کے بعد ہرات کے بادشاہ حسین بیقرا کا پیغام موصول ہوا۔ انھوں نے مرزا بابر کو کا بل کا حکر ان تسلیم کرلیا تھا اور ان سے فوج کے کردریائے مرغاب کے کنار سے تشخیفے کی درخواست کی تھی تا کہ متحدہ وطور پرشیبانی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ایسے دوست کی ہمیں عرصے سے تلاش تھی اس لیے گھوڑ وں کوہر پٹ دوڑا تے ہوئے چاہیں دنوں اور چاہیں راتوں کی مسافت کے بعداتی دوردراز جگہ تک پراس اشامیں افسوس کے حسین بیقرا کا انتقال ہو چکا تھا۔ و کی کھئے نا قسمت کتنی خراب تکل۔" طاہر نے اچا تک ہائے ختم کردی اور جانے کیوں مسکرادیا۔

'' یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ لوگ طاقتور حکمر انوں کی طرح شان کے ساتھ ہرات میں داخل ہوئے ورند حسین بیقرا خداانھیں جنت نصیب کرے۔ کے بیٹے مرز ابابر کے ساتھ بڑی سردمبری سے پیش آتے۔''

"جی ہاں، ماموں جان، یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آجکل یہاں ہماری بہت عزت کی جارہی ہے۔ ہم جہال بھی جاتے ہی، داروغہ شہر ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور یہاں کے تمام قابل وید مقامات کی سیر کر چکے ہیں۔ شاموں کوامراد عما کہ کے ہاں ہمارے اعزاز میں تقریبات اور ضیافتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج تو مرزا مظفر سفید کل میں مرزا بابر کا استقبال کریں گے .... اوو، ماموں جان' طاہر نے آسان پرنظر دوڑاتے ہوئے کہا،" دیکھیے تا، آفاب غروب ہو چکا ہے۔ مجھے تا خیر کرنے کی اجازت نہیں۔ کیا میں گل آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوسکتا ہوں؟ اپنے گھر کا راستہ مجھا ویجے"

جب تک وہ اس سپاہی کے پاس پہنچتے جوطا ہر کے گھوڑے کی لگام تھا ہے ہوئے تھا، تب تک فضل الدین نے طاہر کو اپنے گھر کا داستہ ٹھیک سے سمجھا دیا۔ طاہر نے سپاہی سے لگام لے کرا جا تک فضل الدین سے پوچھا۔ ''اور آپ کا گھوڑ اکہاں ہے؟''

وريس تو پيدل چاتا مول .... عادي مو چامول .... "

یں وہیں ہوں ہوئی کہاہے مامول کے مفلس ہوجانے کا اے اب کہیں جاکراندازہ ہوا ہے۔اس نے طاہر کو پخت ندامت محسوس ہوئی کہا ہے مامول کے مفلس ہوجانے کا اے اب کہیں جاکراندازہ ہوا ہے۔اس نے چہتی ہوئی لگام کو فیصلہ کن انداز میں فضل الدین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا:

ونو پھر پیھوڑا آپ کی نذرہے''

" لیکن تم خود کیا کرو گے؟"

"اصطبل میں میرے دوگھوڑے اور بندھے ہیں۔ آپ سوار ہوجائے گا!"

اس نے نقر کی ملعے والے دیتے کا جا بک بھی جواس کی پیٹی میں شھنسا ہوا تھا، نکال کرفضل الدین کودے دیا:

''ایک بارآپ نے بھی تواوش میں مجھے اپنا گھوڑ ادے دیا تھا۔ نیالباس عطا کیا تھا، یا د ہے نا؟''

"میرے عزیز بھانجے، جان سلامت رہے تو لباس مل ہی جاتا ہے بیتی ہوئی باتوں کو یاد ولانے کی کیا ضرورت

'' ''کل میں ماموں جان کے سارے خاندان کے لیے تحا نف پہنچا کرسب کومسر درکر دوں گا۔ممانی جان اور دونوں بچوں کوسرے یاوئ تک نے لباس پہنچا دوں گا'' طاہرنے دل ہی دل میں کہا۔

کچھ دوری پرموجو دنو جوان گھڑ سوار سپاہی سمجھ ہی نہیں پار ہاتھا کہ بیکیسی ملاقات ہے۔ وہ ماموں بھا نجے کو جیرت ہے مند کھولے تک جار ہاتھا۔

فضل الدین 'انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی'' کہہ کر رخصت ہوا اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ طاہر نے فضل الدین کوجاتے ہوئے دیکھااور پھرسیاہی سے دھیرے سے کہا:

"ارے عقل کے زے دہمن بنی ہو کیا؟.... سپاہی گھوڑے پر اور بیگ زبین پر؟"

سپاہی کواحساس ہوا کہاس نے لا پروائی میں گستاخی کی ہےاور وہ فورا ہی گھوڑ ہے سے نیچے کود گیا۔

نفنل الدین نے مڑکر دیکھا، طاہر گھوڑے پر بڑی آن بان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا (بیک ہو گیا، سیح معنوں میں بیگ!)۔سپاہی سر جھکائے دھیرے دھیرے پیدل چل رہاتھا (خدانہ کرے کہ کہیں طاہر بھی بیگوں جسیا مغرور ومتکبر ہو جائے)ففل الدین نے تشویش کے ساتھ سوچا۔

۲

.... بابرکوشاندارکل انسیہ میں جو بھی نوائی کامسکن تھا، رہتے ہوئے سترہ دن ہو پچکے تھے۔اس کے بلند درواز ہے، نیگلوں گنبداور آفتاب کی شعاعوں میں چپکتی ہوئی رنگ برنگی چکی کاری سمرقند کے النح بیک مدر ہے کی یاد دلا رہے تھے۔ فرق صرف میں تھا کہ کل کے چاروں کناروں پر ہے ہوئے مینارالغ بیک مدر سے کے میناروں سے پچھے زیادہ بلند تھے اور تھیرکو پندرہ ہی سال ہونے کے باعث بالکل نیاسالگتا تھا۔

انسيه کے کئی کمروں میں نوائی کا ذاتی کتب خانداب بھی موجود تھا۔

بابراس کتب خانے میں کئی کئی سھنے قلمی کتابوں کے مطالعے میں گزار دیتا تھا۔ بعض کتابوں کے حاشیوں پر اے اس عظیم شاعر کے لکھے ہوئے مختصر تبعر ہے بھی دکھائی دیتے تھے۔ بابر کونوائی کا وہ خط بارباریاد آتا تھا جو اسے سر قند میں موصول ہوا تھااور وہ سوچتا کہ تب ہے اب تک کتنی تبدیلیاں رونماہو چکی ہیں، کتناانسانی خون بہہ چکا ہے۔ کتب خانے کے دروازے کے قریب ہی خوبصورت تنگ الماری سے مشابہ گھڑی فرش پر رکھی ہوئی تھی ۔ مقررو اوقات پرالماری کے اوپری جصے میں رکھا ہوا نہتے ہیچ کا چھوٹا ساچو کی مجسمہ حرکت میں آ کرطلائی ہتھوڑی سے طشتری پر ضرب لگا کرشیری جھنکار پیدا کر دیتا تھا ہے گھڑی میر علی شیرنے اپنی پسند کے ہموجب بنوائی تھی ،اس کے نمونے کی گھڑیاں ہرات میں بہت مقبول ہوگئی تھیں اور (علی شیر ساعت ) کہلانے لگی تھیں۔

.... باہر نے کتب خانے کے دروازے کو بند کر دیااور گھڑی کو جھے گتنی ہی بار دیکھ چکا تھا ، ایک بار پھر دیکھا۔ اس کے دل میں پھرسے میہ خیال آیا: ( کتنی مجیب بات ہے کہانسان دنیا سے اٹھ گیالیکن اس کے کارنا ہے ،اس کی زندگی کے خواب دخیال برقر ار ہیں۔ گھڑی کی گھنٹی کیا بیٹیس بتارہی ہے کہ حیات ٹانی ممکن ہے؟''

انسیہ کے اندرونی کمروں اور ہاہری حصوں میں ہر جگٹی کونقمیر کرانے وائے کی روح کی موجودگی کا احساس ہورہا تھا۔ ہابر در دازوں کواس خیال سے بہت احتیاط کے ساتھ کھولٹا تھا کہ انھیں بھی نوائی کے ہاتھ چھو چکے ہیں۔وہ کمروں ک مختصر درمیانی گزرگا ہوں اور سیڑھیوں پراس احساس کے ساتھ ہولے ہولے قدم رکھتا تھا کہ اس شخص کے نقوش قدم پر چل رہا ہے جو پچھ مرصر قبل تک زندہ تھا۔

احاضے کے کشادہ حوض کے چاروں طرف گئے ہوئے چنار کے درختوں کی گری ہوئی پتیوں کو ملازم نے جھاڑو دے کرایک طرف ڈھیر کردیا تھا۔" کیاواتھی ہماری زندگیاں بھی ان ہی گری ہوئی پتیوں ہی ہے مشابہ ہیں؟ کیاانھیں بھی بعد میں کوئی آ کر جھاڑ بہار کے ایک جگدڈھیر کردے گا؟" باہر نے سوچا۔ وہ ایک خوبصورت روش کی طرف مڑگیا جس کے دونوں کناروں پر سرو کے سٹرول سر سبزوشاداب اشجار کھڑے تھے۔ روش کے دوسرے سرے دو افراداس کے منتظر تھے۔ ان میں سے ایک تو مورخ خواند میر تھا جونوائی کا شاگر داور اس کا ایک قریبی رفیق رہ چکا تھا اور دوسراس رسیدہ شخص صاحب دارا جو بڑی ویرے اپنے ڈنڈے کی فیک لگائے کھڑا تھا۔ نوائی کوان دونوں سے دل کھول کر ہا تیں کرنا خاص طو ساحب دارا جو بڑی ویرے اپنے ڈنڈے کی فیک لگائے کھڑا تھا۔ نوائی کوان دونوں سے دل کھول کر ہا تیں کرنا خاص طو ساحب دارا جو بڑی ویرے اپنے ڈنڈے کی فیک لگائے کھڑا تھا۔ نوائی کوان دونوں سے دل کھول کر ہا تیں کرنا خاص طو

'' شاہ عالی عظیم نوائی کے انقال کے بعد میکل بے جان جسم بن کررہ گیلتھا۔ آپ نے ہیں سے وہ بارہ جان ڈال دی'' صاحب دارانے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہااور کورنش بجالایا۔

تمیں سالہ خواند میرنے اپنی تیز ،سب پھی تاڑینے والی آنکھوں سے بابرکو پھی یوں دیکھا جیسے آزمانا چاہتا ہو کہ یہ مجیس سالہ اند جانی استے شائستہ اور پرستائش تخاطب کا جواب کیسے دیتا ہے: اپنی عمر کے بموجب سادگ سے یا شاہی انداز میں ستائش کوایک عام بات تصور کر ہے؟

بابر کا دل افسردگی اور زیال کے جذبات سے بیٹھا جارہاتھا۔ پرتفنع شاعراندزبان میں جواب دینے کواس کا جی نہ جاہاوراس نے سید مصرماد لے لفظوں میں کہا:

\*، ''نہیں جناب،نئ جان توعظیم میرعلی شیر کے اس مسکن نے خود میر ہے جسم میں ڈال دی ہے۔ پہلے تو میں اس کے خواب ہی دیکھا کرتا تھا،صرف خواب ''

خواندمیرنے مطمئن ہو کے سر ہلایا۔صاحب دارابھی مطمئن ہوگیا۔

"آپ نے بجافر مایا، عالی جاہ '' وہ دوبارہ کورنش بجالایا۔"جس چیز پر بھی اس عظیم روح کا سابیر پڑ گیا تھااس پراس

ی گہری چھاپ باتی ہے۔مثال کے طور پراز راہ کرم ذراان میناروں ہی کود کیے لیجئے!''اور بوڑھےنے بڑی بنجیدگی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو پہلے دائیں جانب اور پھر بائیں جانب تھمایا۔ بابر نے دونوں جانب جدھراشارے کئے گئے تھے، ریکھا۔ریک برگی پچکی کاری والے چپکتے ہوئے بلند میناروں کے اوپری جھے آسان کی نیلا ہٹ اور باولوں کی سفیدی کے پہمنظر میں بہت خوبصورت معلوم ہورہے تھے۔

۔ ایسے میناروں کے اوپری جھے بارہ دری نما بنائے جاتے تھے تا کدان کے اوپر سے موذنوں کے اذان دینے کے علاوہ قرب و جوار کے علاقوں کا نظارہ کرنے میں بھی آ سانی ہو۔لیکن آ نسیہ کے میناروں پر بچ میں خاص قتم کے گول برآ مدے بھی ہنے ہوئے تھے۔صاحب دارانے ان بی کی طرف اشارے کئے تھے۔

ہا پر سے ہوں ہے ہرات کی خوبصورتی کا نظارہ کرتے تھے تو انھیں دلی سکون محسوں ہوتا تھا۔لیکن ضعیفی میں انھیں اتنی بلندی تک چڑھنے میں دشواری ہوتی تھی اس لیے ان کے تھم پر معماروں نے میناروں کے نتی ہی میں گول رآ ہے بنادیجے تھے۔

"كيابم بهي وبال چره سكتے بين؟"

"ہم آپ کو بردی خوش سے لے چلیں گے .... مغربی مینار کی طرف تشریف لے چلئے ...."

صاحب دارا مینار کے نیچ بی تخبر گیا اور نوجوان بابر اور خوا تدمیر چکردار سیر حیول کو جلدی جلدی طے کر کے برآ مے میں پہنچ گئے۔

دہاں ہے دکھائی دینے والے مناظر آتھوں کو کتنی فرحت بخش رہے تھے! سامنے دوریوں پر برف پوش پہاڑیاں مخاروراسکنجہ دکھائی دے رہی تھیں۔او پر بنچ انجیل ندی کا چاندی کی طرح چمکتا ہوا پتلا دھارا۔ندی کے ہائیس کنارے پنوائی کی زندگی ہی پنوائی کی زندگی ہی پرنوائی کی زندگی ہی منازوں کی برندگی ہیں منازوں تاہی مشہور مدرسدا خلاصیہ۔اس ہے تھوڑی ہی دوری پر ہپتال شفائیہ کی محارت واقع تھی جہاں مریفوں کے علاج کے ساتھ ہی ساتھ علم طب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی اس سے بچھ آگے بڑھ کرمسافر خانے خلاصیہ کی شاندارگنبدوالی محارت نظر آرہی تھی جہاں بے خانماں افراد کو بھی سرچھیانے کی جگہ ال جاتی تھی۔

كتناشاندارتها برات كاحسن! نوائى كمنصوبول سے كيے كيے مجز برونما ہوئے تھے!

دوسری سمتوں میں بھی مینار ہی مینار ،گنبد ہی گنبد نیلگوں کو ہساروں کی ما نند شہر کے اوپر انجرے ہوئے تھے۔بابر کے سینے میں ایک بار پھر سمر قند جانے کی خواہش کروٹیں لینے گئی ، دل محبت ، کسک اور در دے تڑپ اٹھا۔

''احچھامیہ بتائے'' بابر نے خواندمیر سے کہا،'' ایسی عالی شان ممارات جضوں نے تقبیر کیس ان میں ماورالنہر کے معمار مجی شامل تھے؟''

''لگتا ہے کہ عالم پناہ کو ہرات کے حسن میں سمر قند کے حسن کی بھی پچھے جھلک نظر آ رہی ہے؟'' '' جی ہاں ،ای لیے تو دریا فت کیا ہے''

''ہمرات میں ایسے بہت ہے معمار ہیں جوجھول تعلیم کے لیے سمر قند کئے تتے اور واپس لوٹے تو ان کے دلول پر سمر قندگی تصویر نقش تھی۔اس کے علاوہ جبیہا کہ آپ کومعلوم ہے، بہت سے باصلاحیت افراد نے ماورالنہر کو خیر باد کہہ ک یہال، میر علی شیر مرحوم کے بال بناہ لی تھی .... اوہ ، ہمار سے عظیم میر علی شیر کنٹی صفات کے حامل تھے۔لیکن آپ کے اس تھم بردارکوان کی پیخوبی دیگرخوبیوں ہے کہیں زیادہ غیر معمولی معلوم ہوتی تھی کہ وہ فطری صلاحیت والوں کو تلاش کرتے ،
انھیں اپنی محبتوں اور عنایتوں سے نواز تے اوران کی صلاحیتوں کے فروغ کے مواقع فراہم کرتے تھے۔ بیرعلی شیرے بہتر
طور پراس حقیقت کا اور کی کو بھی علم نہ تھا کہ ظیم کا رنا ہے عظیم صلاحیتوں والے افراد کے بغیرانجام نہیں دیے جاسکتے۔ وہ
اپنے احہاب اور مجھ جیسے شاگر دوں سے اکثر کہا کرتے تھے: یا در کھئے کہ دشک اور خود غرض کے جذبات عمو ما جائل، برطم
اور بے مروت افراد کے دلوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ علم ونن کے اعلا وار فع میدانوں میں تو جہلا خاص طور سے ماا دیت
مندوں کے آگے ہوسے کی راہیں مسدود کر دیتے تھے۔ ان کے جو ہر کو انجر نے کا موقع ہی نہیں دیتے ، اے پایال کر
دیتے ہیں۔ جہلا کارشک اس دنیا کی بدترین شے ہے۔ انہائی بلند پاید فیاضی ان افراد کی فیاضی ہوتی ہے جو نا در صلاحیتوں
والے افراد کو تلاش کرتے اور انھیں ترتی کرنے کا موقع دیتے ہیں۔"

"بير بالكل درست ہے!" بابر بوے جوش كے ساتھ كهدا شا۔

اس دادےخواند میر کا حوصلہ کچھاور بڑھ گیا:

''ہم شاگردان کی طویل سفر کے بعد یاکی دنوں کے وقفے سے میرعلی شیر کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہ پہلا سوال ہی کرتے تھے:''بڑی خوش کی بات ہے کہ دالیس آگئے لیکن کی نادر صلاحیت والے کو بھی تلاش کیا؟'' ہم جنس سوال ہی کرتے تھے ان میں سے گی ایک بندرہ سولہ سال کے اور بعض اوقات اس سے بھی کم عمر کے لاکے ہوتے تھے ہم لوگوں کو اپنی ان' دریا فتوں' کا ذکر کرتے ہوئے ججب محسوں ہوتی تھی لیکن وہ ہمیں نصیحت کرتے تھے:''ارے میاں، صلاحیت تو بندرہ سال کی عمر میں بھی نمایاں ہو جاتی ہے لیکن کندوجنی چالیس کی عمر میں بھی نمایاں ہو جاتی ہے ۔... آپ صلاحیت تو بندرہ سال کی عمر میں بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔۔۔۔ آپ نے جس نا بچھ کی نی باصلاحیت لاکے وتائش کیا ہے اسے میرے پاس لاسیے نا'' سے حب دارا ایک تاجیک زین الدین واضی کو میرعلی شیر کے پاس لائے تھے تو ان کی عمر صرف بندرہ سال کی تھی ۔ بہی زین الدین نوائی کی تعکست و دانائی سے فیض یاب ہونے کے بعد چیستان گوئی کے ماہر کی حیثیت سے جلد ہی سارے ہرات میں مشہور ہو گئے ۔... عظیم مصور فیض یاب ہونے کے بعد چیستان گوئی کے ماہر کی حیثیت سے جلد ہی سارے ہرات میں مشہور ہو گئے .... عظیم مصور کیا سالدین بنزاد نے بچپن ہی سے میرعلی شیر کی شاگر دی میں رہتے ہوئے اپنے فن کواوج کمال پر پہنچایا۔ شاعر ہلا گیاوں کم ملاطان علی مشہدی کی صلاحیت کو کہ ہوئے اپنے فن کواوج کمال پر پہنچایا۔ شاعر ہلا گیاوں کو سامنے درخشاں ہے، گزشتہ تمیں برسوں میں بہلے کی بہ نبیت کہیں زیادہ بدولت سے ہرات جواس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے درخشاں ہے، گزشتہ تمیں برسوں میں بہلے کی بہ نبیت کہیں زیادہ علی شان آورخوبصورت ہوگیا ہے۔ درست ہے نا؟''

"آپ کا خیال بالکل درست ہے۔ میں دنیائے اسلام کے جن علاقوں میں جاچکا ہوں وہاں ہرات جیساعظیم شمر کمیں بھی نییں دکھائی دیا۔"

"اور جہال پناہ، ہرات کا بیساراحسن، بیساری عظمت کیا ہمارے عوام کے جنم دیے ہوئے باصلاحیت افراد کی حظیق کردہ نہیں ہے؟"

" یہ بھی بالکل درست ہے! ہمیں نظر آنے والی بیشا ندار ممارات دنیا کو باصلاحیت لوگوں ہی کے دہنی وفکری فزانے کے عطاکیے ہوئے در شہوار ہیں!"

۔ ''دراصل میرعلی شیر کوان خزانوں کو تلاش کرنے اوران خزانوں کے حامل افراد کولائق و قابل لوگوں کی حقیقی راہوں پرگامزن کرنے میں بڑا ملکہ حاصل تھا۔ان کی اہلیت کا سلطان صاحب قرآن سیمن بیقرا بھی اعتراف کرتے رہے ہے۔ آپ نے شاید سناہی ہوگا جمتر م حکمران کہ بہت ہے خود فرض اور بدطینت لوگ جبر علی شیر اور سلطان صاحب قران سے درمیان نفاق ڈالنے کوکوشال رہے ہیں .... اور بید بھی عرض کرنا جا جتا ہوں' خواند جبر کی آ واز مرتفش ہوائشی '' کر عظیم برعلی شیر بارساو پر ہیز گار شخے جبکہ سلطان صاحب قران ممیاش شخصاور مدہوشی کے عالم میں ان سے بھش ناز بیاحر کاست میں رزوہ و جایا کرتی خمیں ... لیکن سلطان حسین بیقراا نی پر ہیز گاری کے ایام میں جب کدان کی مقتل روشن ہوتی تھی، مرعلی شیر کواتی زیادہ عزت بیشنے تھے کہ در کیمنے والی دنگ روجاتے تھے''

برت یے ایسے میں خواند میر کوکوئی دلچیپ واقعہ یاد آ گیااور وہ قدرے پراسراراندازے متکرانے نگا۔اس راز کو جانبے کی خواہش کے تحت بابر کا چیرہ غیر معمولی تجسس کا آئینہ دارین گیا۔

میانہ قد خوا ندمیرابھی خاصا جوان ہی تھا پرمسلسل بیٹھے بیٹھے کام کرتے رہنے کے باعث چر بی چھا جانے ہے جسم عِب بے ڈول سا ہو گیا تھا۔اس نے اپنی موٹی موٹی انگلیاں بھوؤں پر پھیریں اور بخوشی بڑے مؤثر انداز میں قصہ چھیڑر

"مرعلی شرنے اپنا" خسہ" ممل کیا جس سے ہم سب کو بے صدخوشی ہوئی۔انھوں نے بیکتاب مطالع کے لیے سلطان حسین کی خدمت میں چیش کی جوجیسا کہ آپ کومعلوم ہی ہے، شعر ویخن کا بہت اچھا تنقیدی شعورر کھتے ہتے۔''خمسے'' ے مطالع کے بعد ہارے حکران نے میرعلی شیر کو دربار میں طلب کیا اورسب کے سامنے انھیں مبار کباد دی۔حسین بقرااين ايك فيمتى كھوڑے كودوسرے تمام كھوڑوں سے زيادہ عزيز ركھتے تھے۔انھوں نے تھم ديا: ''مير آخور، ہمارے سنید کھوڑے کو یہاں لا یا جائے''میرعلی شیرنے جیرت کے ساتھ سوچا:''کیا واقعی ایسے کھوڑے کو تخفے میں دینا چاہتے ہیں؟ " پھرسلطان نے میرعلی شیرکود کیھتے ہوئے کہا: "آپ ای کمعے سے شاعری میں میرے استاد ہوئے ادر میں آپ کا مرید۔''میرعلی شیرنے محبرا کرجواب دیا:''عالی جاہ ،استاد تو آپ ہم سب ہی کے ہیں ، یہ ناچیز تو آپ کا مريدے'اس اثناميں طلائي ملمعے والےسازے آراستہ محور ادربار میں لے آیا حمیا۔ تب حسین بیقرانے مسکراتے ہوئے اليافت كيا:" يفرمايي كدمريدكواي مرشدكا كهناماننا جائينا؟" ميرعلى شيرن اثبات مين جواب ديا جس كے بعد بادشاه نے فرمایا: '' تو اس محور بے پرسوار ہو جائے!'' سلطان کی تھم عدولی کا سوال ہی نہیں افعتا تھا اس لیے میرعلی شیر کوڑے کے پاس گئے۔ پر وہ کھوڑا بے حد تندخوتھا، سلطان کے سوااور کسی کوبھی سواری نہیں کرنے ویتا تھا، فورانی زین ہے گرادیتا تھا۔میرعلی شیر کے قریب پہنچتے ہی گھوڑا پھنکارنے ، چکر کاشنے اورالف ہونے لگا۔سلطان حسین نے اٹھ کر کھوڑے کی لگام خود ہی تھام کی اور گھوڑے کو دھمکایا:'' چپ چاپ کھڑارہ!'' آخر گھوڑ اپرسکون ہو گیااور میرعلی شیراس پر موارہو گئے۔ در باری سانس رو کے ہوئے بیٹھے تھے کہ گھوڑ ابس اچھلنے کو دنے ہی کو ہے۔ سب کو فکر تھی کہ دیکھیں اب کیا اور ہوا یہ کہ سلطان حسین گھوڑے کی لگام تھاہے دربارے نکل کرمل کے احاسطے میں آ محے اور وہاں اے المان کے۔ ظاہر ہے کہ تمام در باری جرت میں پڑ مے تب سلطان صاحب قرال نے محور سے پرسوارنوائی سے فرمایا: "الابات كے ليے كرآب نے مارى تركى زبان ميں" خسة "كلمائے، ميں تازندگى آپ كے محود سے كى لگام سنجالنے کوتیار ہوں!"اس بات نے سب کواور بھی زیادہ جیرت زدہ کر دیا اورخود میرعلی شیرتو فرط استعجاب سے بے ہوش ہوتے الاستے بچو انوکروں کو انھیں گھوڑ ہے پر سے اتار ناپڑا.... توا سے واقعات بھی پیش آتے رہے تھے، عالی جاہ.... "لكتاب كرجه يرآب كى بات واضح ہوگئى ب ابر نے ذرا دير خاموش رہنے كے بعد كھيسوچے ہوئے كما-

''جہاں جلنے والے بے شعور افراد باصلاحیت لوگوں کا گلانہیں گھونٹ پاتے اور ان لوگوں کے لیے فیاض دلول والے ''جہاں جلنے والے بے شعور افراد باصلاحیت لوگوں کا گلانہیں گھونٹ پاتے''' رائے کھول دیتے ہیں دہاں تر تی کی رفعتوں پر پہنچا جاسکتا ہے۔ بچے ہے نا؟''

رائے کھول دیے ہیں دہاں ہوں کا گہرائیوں میں رو پوش خواہشات کا درسی اور وضاحت کے ساتھ اظہار کر دیا تھا۔خواند
بابر نے خواند میر کے دل کی گہرائیوں میں رو پوش خواہشات کا درسی اور وضاحت کے ساتھ اظہار کر دیا تھا۔خواند
میر نے محسوس کیا کہا ہے اس اند جانی تاجدار کی شخصیت میں اپناا کیے ہم خیال تل گیا ہے اور اس نے مسر ورہو کے کہا:

د' میں آپ کا قائل ہو گیا، عالم پناہ! میرعلی شیر اور سلطان صاحب قر ال اپنی اپنی عظمت کے اعتبار سے بے مشل
سے ،ان کے دور میں آ فقاب ہرات نصف النہار پر تھا۔لیکن آ فقاب نصف النہار پر چینچنے کے بعد وُ صلح لگتا ہے۔میراول
سا حساس سے لرز افستا ہے کہ ہرات بہتیوں کی طرف اڑھکتا چلا جا رہا ہے .... ہمیں کیا کرتا چاہیے؟ جو تاریکی ہماری
طرف امنڈ تی چلی آ رہی ہے اس سے کہنے بچیں؟

رے سے بیاب ہوں ہے۔ خواندمیر نے پیش بینی کر لی تھی کہ ماورالنہر سے شیبانی خان اوراس کے لٹکر کے ساتھ جنگ کی تباہ کن آندھی خراسان کواپی لپیٹ میں لیتی ہوئی ہرات کی طرف بڑھتی چلی آر ہی ہے۔وہ سوچ رہاتھا کہ کیابابران تکلیف دہ سوالات کا اوروں

ہے بہتر جواب دے سکے گا؟

"آپ کے شکوک بجابیں" باہر نے بطور تائید سر ہلایا۔" مجھے تو ہرات کا موجودہ امن عارضی ہی لگتا ہے، خطرناک طوفان کی آ مد ہے بل کے سنائے جیسا۔ میں تاشقند پہنچا تھا تو مجھے اس شہر کی فضا بھی ہرات کی موجودہ فضا جیسی ہی لگی تھی۔ میں نے بے شارمصائب جھیل کر بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دوزخ سے نکل کرتا شقند پہنچا تھا۔ میں نے اپنے ماموں محمود خان سے کہا کہ متحد ہوکر فوجی اقدام کرنا چاہیے تاکہ آپ کوالیے مصائب نہ جھیلنے پڑیں لیکن انھوں نے میرا نداتی اڑایا اور جلد بازی سے کام لیا۔ دراصل وہ ناامل لوگوں میں سے متھ اور دوسروں سے حدسے زیادہ رشک کرتے تھے۔ شیبانی خان نے محمود خان کوکس طرح کیل کے رکھ دیا ، یہ آپ کومعلوم ہی ہے۔"

''تو کیاشاہ عالی، واقعی یہی سب ہرات میں بھی دہرایا جانے لگا؟''

باہرنے کوئی جواب نہ دیا، وہ صرف فضا میں معلق غبار کے باعث دھندلائی ہوئی دور یوں کو تکتار ہا جہاں ہرات کے شال مغرب میں بے کرال ریگتان ساق سلمان کی ریت پھیلی ہوئی تھی۔

خواند میر جانتا تھا کہ ہرات میں بابر کی آ مدگا مقصد خانوادہ تیموری کے بچے کھیے حکمرانوں کوایک پرچم کے تلے جنگ کر کے شیبانی خان کے خلاف طاقتور محاذ قائم کرنا ہے۔اس سلسلے میں سترہ دنوں سے محل میں خفیہ مذاکرات جاری تھے۔ "جہاں بناہ ، میں ندریاست کے رازوں کو جاننے کی جسارت کر سکتا ہوں اور نہ ہی اس بات کو کہ حکمرانوں کے درمیان کی مسئلے پر گفتگو ہور ہی ہے۔ تا ہم خطرے کی نوعیت تو ہم سب کے لیے بکساں ہی ہے ۔۔۔۔ "

''یہال ہم'اکلے ہیں''بابر نے خواند میر کی بات کا شیخے ہوئے کہا۔''میں آپ سے پچھ رازنہیں رکھنا چاہتا۔'' پچھ دیر خاموش رہنے کے بعداس نے ذرا تیکھے لیجے میں کہا:''آپ جانتے ہی ہیں کہاس وقت دو حکمران، دو بھائی ہرات کے تخت پر ہیٹھے ہوئے ہیں۔

'' جانتا کیول نہیں۔ تخت نشینی کے جائز حقدار بدلع الزماں ہیں لیکن خدیجہ بیگم کے طرف داروں نے مظفر مرزا کے دوسرے بادشاہ ہونے کا اعلان کردیا ہے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں کم ہی ملتی ہیں ۔''

صاف طاہر ہور ہاتھا کہ خواندمیر واقعات کے ایسارخ اختیار کر لینے سے خوش نہیں ہے۔ باہر نے محتاط انداز میں اپی

بات جارى ركمى:

، ان تو .... آپ کے دونوں ہی بادشاہ مہمان نوازی ،مہر دمجت کی گفتگواور شاندار ضیافتوں کے اہتمام میں اپنا کوئی جواب نہیں رکھتے۔ رہی جنگ وجدل کی بات تو اس سے ان کے مزاج خاک بھی لگاؤنہیں رکھتے ۔اس خیال کاا فلہار میں ذاتی تجربے کی بناپر کرر ہاہوں۔ دریائے مرغاب کے کنارےان دونوں سے میری ملا قات کے وفت ایک بجیب وغریب ۔ واقعہ بیش آیا تھا.... خبر موصول ہوئی کہ شیبانی کا ایک دستہ چیکٹو گھاٹی میں جوخراسانی علاقہ ہے بھس آیا ہے۔خود خان الے لفکر کے خاص حصے کے ساتھ دریائے امو کے دوسرے کنارے پرتھا۔اس کی بےنسبت ہم لوگ چیجیکٹو میں دشمن کے من یا نج چے سوسیاہی ہی ہیں تو ہمیں تاخیر نہ کرنی جاہیے، چلئے جلدی سے وہاں پہنچ کرحملہ آ ووں کو مار بھا کیس تاکہ لیرے خان کے دوسرے دیتے خراسان پر پھر مجھی حملہ کرنے کی جرأت نہ کرسکیں لیکن .... بدیع الز ماں مرزا جا ہتے تھے کے چیوٹے بھائی مظفر مرزااس مہم پرروانہ ہوں۔ آپ کومعلوم ہی ہے کہ دونوں کے وزیر ، خدام ، نوج اور سپے سالا ر۔سب بچھالگ الگ ہے۔مظفر مرزانے بھی کوئی جنگ نہیں لڑی ہے، وہ خا کف ہو گئے اور پیچیکٹو جانے کی ہمت ہی نہ کرسکے۔ انحوں نے کہا: ''بہتر ہوگا کہ ہمارے بوے بھائی وہاں جائیں، ہم دوسری سرحدوں کی حفاظت کریں گے''اور بدلیع از ان نے کیا سوچا؟ میرے خیال میں انھوں نے یہی سوچا ہوگا: "میں جاتا ہوں تو بہت ممکن ہے کہاڑائی میں کام آ جاؤںاورتب میرابھائی تخت وتاج کاواحد مالک ہوگا'' بہ چنانچہوہ بھی جانے پرآ مادہ نہ ہوئے ۔ان دونوں کی بیطو مل تو تو میں میں مجھ سے برداشت نہ ہوسکی اور میں نے کہا: '' مجھے اجازت دیجئے تو میں خود ہی اینے بہا دروں کے ساتھ جا کر دشمنوں کو بھگا آؤں''۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، انھیں لوگوں کی موجودگی میں شاید خفت محسوس بولی اور مجھے جواب دیا: ''آپ تو ہمارے مہمان ہیں، بہت ہوگا کہ ہم سب ساتھ ہی ساتھ ہرات چلیں''۔انھوں نے مرى ميز بانى توخوب كاليكن چچيكو پرشيبانى كاقصنه هو گيا \_ بنا عجيب ي بات؟"

خواندمير في كبرى شندى سانس لى:

" ہرات سے تقدیر نے منہ پھیرلیا ہے، جہال پناہ.... آپ اوروں سے بہتر طور پر جانتے ہیں کہ آج ہمار سے مرول پر مصائب کے کیسے کیسے بادل منڈ لا رہے ہیں۔مصور بہزاد کا بھی یہی خیال ہے۔ ہرات کے تمام صاحبان علم وفن کی جوشمر کے بچے خیر خواہ ہیں،ساری امیدیں آپ ہی سے وابستہ ہیں۔شاید آپ ہمارے حکمر انوں کو یقین ولا سکیس کہ خطرہ کتنا سکین ہے۔"
خطرہ کتنا سکین ہے جس کے بعد ہم اپنی مشتر کہ کوششوں سے اس خطرے کوٹال سکیں گے۔"

"میں کچھ کہنیس سکتا، جناب، کچھ بھی نہیں کہ سکتا۔"اور بابر نے اپنی نگا ہیں فرش پر گاڑ دیں۔" بجھے جلد ہی آپ کتاج داروں سے ملا قات کرنی جاہیے۔"

> ''خدا کرے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، جہاں پناہ!'' ''شکا ک کو سرس نہد سے سے محد نہید سے سے '

"شكرىيى.... ليكن ميں پچھ كہنہيں سكتا، پچھ بھی نہيں كہ سكتا.... ''

مینارے نیچاترتے وقت بابرنے ٹیلے پر بنے ہوئے ہرات کے شاہی کل کومعاندانہ نگاہوں ہے دیکھا۔

دونوں تاجداراوران کے مقرب امراور دساشا بداس وجہ سے کہ موسم خزاں کچھ گرم تھا، اپنا وفت فصیل شہرے باہر

واقع باغات میں گزارد ہے تھے۔
شہرے ثال مغرب میں واقع سفید سنگ مرمر کے لا ' باغ سفید' میں جسے عہد شاہ رخ ہی سے شہرت حاصل تھی،
شہرکے ثال مغرب میں واقع سفید سنگ مرمر کے لا ' باغ سفید' میں جسے عہد شاہ رخ بار کے اعزاز میں ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کیا تھا۔ ہرات کے نامی رکاب واردیگمتانی ہران کے زم کوشت کے بار کے اعزاز میں ایک شانوں کی قابیں کے بادر کوشت کے بادر کا ب

ہے جدبات سے سور پر اور میں اور ہور ہے۔ فیافت شاب پر پہنچ بچی تھی تو ساتی باہر کے پاس آ کر گھٹوں کے بل بیٹھ گیااوراس نے صراحی سے تیز اور مسالے دار ہیں سالہ سے تاب طلائی جام میں اٹھ لیل ۔ باہر نے اس وقت تک دختر رز کو بھی منہ ہیں لگایا تھا لیکن جانے گیتوں اور موسیقی کے زیرا اثریا اپنے یاسب ہی کے دلوں پر چھائی ہوئی افسر دگ کے زیرا اثر اچا تک اس کا جی چاہا کہ جو جام اس کی طرف بڑھایا گیا اسے خالی کردے۔ اس نے عاد تا قاسم بیک کی طرف دیکھا جو اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔

رے ہوئے ہیں ہے۔ قاسم بیک اس کی اجازت سے حصار چلا گیا تھا لیکن ای سال اپنے سپاہیوں کے ساتھ بابر کے پاس لوٹ آیا تھا۔ کابل میں اسے ایک بار پھر بابر کے قریبی مشیر کی حیثیت حاصل ہوگئی تھی۔ قاسم بیک ندہبی آ دمی تھا،خود اس نے بھی شراب نہیں پی تھی اور بابر کو بھی نشہ آور مشروبات سے دورر کھنے کی کوشش کرتار ہتا تھا۔

رسبان کی دوبہ بدری کے بیٹر کے بیٹر آپ کو بدلیج الزمال مرزا کی دعوت میں بھی پیش کی ٹئی تھی لیکن آپ ''عالی جاہ'' قاسم بیک نے چیکے ہے کہا:''بیٹو آپ کو بدلیج الزمال مرزا کی دعوت میں بھی پیش کی ٹئی تھی لیکن آپ نے نہیں پی تھی ،یاد ہے نا؟اس دفت پی لیس کے تو براے بھائی کو معلوم ہوگا اور شاید وہ برامان جا کیں۔''

ان الفاظ نے بابر کو دونوں بھائیوں کے الجھے ہوئے معاملات پر جو کسی طرح سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، ایک بار پھرمتوجہ کر دیا۔اس نے بادہ نوشی کی خواہش کو د با کرمظفر کی طرف د کیھتے ہوئے کہا:

"محترم مرزا،معافی جاہتاہوں۔میں نے بھی بھی نہیں لی۔"

بابرے ناب سے ڈرتا ہے؟ مظفر مرزانے سوچااور نشے کے اکھڑین میں ناشائنگی کے ساتھ دروروار قبقہ لگایا۔ ''مہمان عزیز ، اند جان اور سمرقند میں لوگ شراب کی عطا کر دہ مسرتوں سے خود کومحروم رکھتے ہیں کیا؟ وہاں آپ لوگوں کواور کا ہے سے مسرتیں حاصل ہوتی ہیں؟''

"میرے عزیز مرزا ہم قنم اوراند جان میں بھی اس نوعیت کی مسر تیں ضرورت سے زیادہ ہی پائی جاتی ہیں۔ لیکن آپ کے اس خادم کے لیے تو دوسری نوعیت کی فکریں اور .... مسرتیں ہی بہت تھیں .... اس سلسلے میں آپ کے برادر محترم بدیج الزمان مرزانے بھی میری معذرت قبول کر لیتھی ، انھیں ذرا بھی جیرت نہیں ہوئی تھی کہ میں پابند شرع ہوں۔" مجترم بدیج الزمان کا نام من کرمظفر ذرا سنجیدہ ہوگیا۔ اس نے سوچا: ہونہہ، آخر میں بھی تو پابند شرع ہوں، بیاند جانی نہیں بیتا تو بیاس کی حماقت ہے، اس سے اصرار تھوڑی کروں گا اور اس کے اشارے پرساتی نے بردی مستعدی ہے وہ جام ہدی پیتا تو بیاس کی حماقت ہے، اس سے اصرار تھوڑی کروں گا اور اس کے اشارے پرساتی نے بردی مستعدی ہے وہ جام ہدی

الزمان مرزائے وزیر ذوالنون بیگ ارغن کو پیش کر دیا جھے اس لیے مدعوکر لیا گیا تھا کہ لوگ کہیں یہ نہ سوچیں کہ چھوٹا ہوا ؟ برے بھائی سے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔ برے بھائی سے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔

ہوے ہیں۔ رنگ رلیاں زور پکڑتی جارہی تھیں۔ نشے کے عالم میں بیگ بار بارا پی جگہوں سے اٹھ کر دیوان خانے کے وسطی جے میں قص کرنے لگتے تھے۔مشہوراسکیا ہازوں\* میرسر بر ہنداور برھان گنگ کے درمیان جاری پراطف نوک جھونک پر جے زوردار قبقے بلند ہور ہے تھے کہ لگتا تھا حجبت کا شاندار آرائش پلستر اکھڑ کے کرنے ہی کو ہے۔

صین بیقرا کے انتقال کو ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تنے اور اس کے بیٹے اتنی لا پروائی کے ساتھ گل جھڑے اڑا رہے تھے، دہ بھی ایسے زمانے میں جبکہ شیبانی خراسان کی سرحد پر پہنچ چکا تھا۔

رہم، قاہم بیگ نے اپنے غصے کواس خیال ہے کہ کہیں بھڑک ندا تھے ، کہیں ان جامل عیاشوں کو پتانہ لگ جائے ، دباتے ہوئے بابرے چیکے ہے کہا:

''اس نکے نوجوان بادشاہ سے تواب آپ کی با تیں کرنے کا سوال ہی نہیں رہ گیا۔ ویسے بھی یہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، جو پچھ بھی ہوتا ہے اس کی والدہ خدیجہ بیگم کے تکم ہی ہے ہوتا ہے۔ آ ہے ، چل کے ان ہی ہے با تیں کرلیس۔'' ''ضیافت ختم ہونے ہے پہلے ہی اٹھ لیما نا مناسب ہوگا ، ہے نا؟''

''آپ کے اس خادم نے سب پچھ پہلے ہی ہے طے کر رکھا ہے۔ بیگم صاحبہ بڑی بے صبری ہے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔''

آخراسکیابازوں کا مقابلہ ختم ہو گیا اور قیم آجے تو بابر نے مظفر مرزاسے اس کی والدہ سے ملا قات کی اجازت انگ لی۔

عظیم الثان کل کی نتیوں منزلوں پر جگہ جگہ شمعیں روثن تھیں۔ بابر ، قاسم بیک اور مظفر مرزا کا ایک مقرب بورندوق بیک جوان دونوں کوخد یجہ بیگم کے پاس لے جانے کے لیے ساتھ آیا تھا ، نرم اور خوبصورت قالینوں پر چلتے ہوئے تیسر ی منزل پر پہنچ گئے۔ بابر چند کمحوں کے بعد شروع ہونے والی دشوار گفتگو کے بارے میں سوج رہا تھا اس کے باوجود دیوار پ بنے ہوئے نقش ونگار کود کھتا جارہا تھا۔ اس طرز کی آرائش شاہ رخ کے تھم پر اس کے بیٹے بائے سنتور کے لیے کی گئی جوخود مجی رگوں اور نقاش کا اچھا تنقیدی شعور رکھتا تھا۔

خدیجہ بیگم نے باہر سے اپنے شاندار دیوان خانے میں ملاقات کی۔ اس نے باہر کو جان ہو جھ کرخو د سے پچھے دور چھے
بالال کی جن پر سونے کے بتر پڑھے ہوئے تھے، میز کے پاس بٹھایا۔ میز کی چپکتی ہوئی سطح پر سیپ کا جڑاؤ کام بناہوا تھا۔
مذیحہ بیگم بڑی آن بان سے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی چالیس سال کی عمر کے باوجو دخاصی سڈول اور حسین وجمیل لگ رہی
میں اس کے عقب میں تمایاں ترین جگہ پر رکھا ہوا سونے کے تئے ، زمر دکی پتیوں اور یا قوت کے گا ہوں والا ایک
ایک وخریب پودا درخشاں تھا۔ اس کی ایک ٹبنی پر سونے کی بلبل دکتے ہوئے ہیرے کو چو پچ میں دبائے بیٹھی تھی۔
اداا دل اور در پچول کے پر دوں میں بھی چھوٹے چھوٹے قیمتی ہیرے چک رہے تھے۔

چاندی جیسی چک دمک والے سیاہ لباس میں ملبوس خدیجہ بیگم نے زیورات نہیں پہن رکھے تھے، صرف سرکی خلاف کی استان میں ملبوس خدیجہ بیگم نے دیورات نہیں پہن رکھے تھے، صرف سرکی خلاف کا مخرف کا محمول کی میں البتہ نا درموتی فئے ہوئے تھے جو بیگم کی طرف براہ راست دیکھنے کی جرأت کرنے والے کی آئھوں

· اسكابازى: حاضر جوالي كامقابله

کوا پی تابانی سے خبرہ کردیتے تھے۔شان دشوکت،امارت لیکن سادگی! دیوان خانے میں موجود دوسری خواتین سے کواپی تابانی برنگے لباس آتھوں کو چندھیار ہے تھے لیکن خود ملکہ کی وضع قطع کہدر ہی تھی کہوہ ان خواتین سے مختلف ذوق و پرندر کم اور ذبانت کومیش دآرام پرتر جے دیتی ہے۔ اور ذبانت کومیش دآرام پرتر جے دیتی ہے۔

اور ذہانت کوئیس دا رام پرسری دیں ہے۔ بابر اس ماحول میں پچھ بوکھلا سا گیا اور گفتگو نہ شروع کر سکا۔ ویسے ان بچی دھجی خواتین کی موجودگی میں نفیرامور سلطنت پر گفتگو کی بھی کیسے جاسکتی تھی۔خدیجہ بیگم پرسکون انداز میں لطف وعنایت کے ساتھ مسکرانے لگی۔

سنت پر سیری تا ہیں۔ بین کی غیرتھوڑی ہیں، ہارے دشتے دار ہیں اور سیمیری بہوئیں ہیں جو ہمارا بہت نیارہ ''میرےعزیز مرزا، آپ کوئی غیرتھوڑی ہیں، ہمارے دشتے دار ہیں اور سیمیری بہوئیں ہیں جو ہمارا بہت نیارہ احترام کرتے ہوئے شریک گفتگور ہیں گی' اوراس نے اچا تک ناز وانداز کے ساتھ اضافہ کیا:'' جو ہا تیں کرنی ہیں، کیجئے نا۔ بھلاشر مانے کی کیاضرورٹ''

"شکریه"بابربساتنای کههسکا-

شمعوں کی مرحم روشی میں خواتین کے متعلق جن کی آئی جیں اور نصف چہرے باریک سفید نقابوں ہے ڈھکے ہوئے سے ، یہ کہنا مشکل تھا کہ کون کیسی ہے تاہم حنا آلود نازک نازک ہاتھوں ، انجرے ہوئے سینوں اور پٹلی کمروں پر پپلے ہوئے ریشی لباسوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ انجی نو جوان ہی ہیں۔ قارا کو زبیگم نے جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ مظفر مرزا کی سب سے دلکش اور بہت زیادہ محبت کرنے والی بیگم ہے ، ساس کے کان کے پاس منہ لے جاکر چپلے ہے پچھ کہا اور وجب کہ دھرے سے بنس پڑی سے بھراس نے سرکو جھکہ کہ وہ جس کے میں انداز سے ، پھراس نے سرکو جھکہ کر جا برسے کہا:

''میرے عزیز مرزا 'سناہے کہ ہرات کے اعلاحتیٰ کہ شاہی خاندانوں کی حسینا نمیں بھی آپ پر محبت بھری نگا ہیں ٹار کرتی ہیں۔لیکن پتا چلاہے کہ آپ جیسا شجاع حکمران اور خوبصورت اور دلیرنو جوان بھی ، آپ جیسا ہاصلاحیت شاعر بھی حرم کے بغیر کنوارا ہی زندگی بسر کر رہاہے۔کیا یہ بچ ہے؟''

بابر کا چیرہ سرخ ہو گیا اور اس نے نظریں پھیرتے ہوئے سوچا کہ آخر یہاں اس کے حرم یا کنواری زندگ کے تذکرے کا کیا تک ہے،سب پچھی تو جانتی ہیں پھر بھی دریا فت کررہی ہیں۔

ہم ہے کی راہ میں ایک رکاوٹ حاکل ہے'' ''رکاوٹ کیسی؟''

"آپ مجھے معاف فرما کیں لیکن میہ بات ان خواتین کے نازک کا نوں کے لیے قابل ساعت نہیں .... معاف سیجئے

اور ہابر نے سر جھکالیا۔خدیجہ بیگم اپنی آ رام کری پرتن کر بیٹھ گئی۔اس نے آئکھوں سےاشارہ کیااورخوا تین ہار ہار کورنش بجالا کی ہو کی دیوان خانے ہے چلی گئیں۔

تب ہابر نے ہندرت جوش میں آتے ہوئے وہ بات چھیٹری جس کا شادی وغیرہ سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔اس نے کہا کہ ہرات پر شیبانی خان کا حملہ بقین ہے،ایسے میں جشنوں، ضیافتوں اور شادی بیاہ کی فکروں کو بالائے طاق رکھ کر سب کوزندگی اور موت کے سوال کی بنیاد پر جدو جہد کی تیاریاں کرنی چاہئیں۔

''شیبانی نے اند جان نے خوارزم تک ، مروے ترکتان تک وسیج وعریض علاقوں پرتسلط قائم کرلیا ہے اور بے شار سانی اکٹھا کر لیے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ ہر جنگ کی تیاری بہت جی لگا کرکر نا اور میدان جنگ میں تیزی ہے اپنے لشکر کو اتارتا ہے تو بہا در سے بہا در اور ہوشیار ہے ہوشیار سپر سالا ربھی اس کے سامنے نہیں بلک پاتے .... میں سیسب .... خودا بی آئکھول ہے دیکھ چکا ہول۔''

، باہر نے شیبانی خان کی فوجی طاقت اوراس کی سنگدلی کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے دلاکل پیش کئے۔ آخر کار خدیجہ بیگم کے صبر کا پیاندلبریز ہوگیا:

ارے مرزا، ہمیں بیرہائے کہ آخر ہم اس بلاکوٹالیں کیے؟"

''اس کابس ایک بی طریقہ ہے اور وہ ایہ کہ خاندان تیموریہ کے سب حکمرانوں کو متحد کیا جائے جیجے معنوں میں متحد کیا جائے! جہاں جہاں جہاں بماری حکومتیں اب بھی برقرار ہیں وہاں سپاہی بھرتی کئے جائیں، اٹھیں ایک ساتھ تربیت وی جائے تا کہ بچاس ساٹھ ہزار فوجیوں کا ایک لشکر تیار ہو جائے۔ اس لشکر سے موسم سرما کے پورے زمانے میں جنگی مشقیس کرائیں جائیں اور کسی ایک سپے سالاری کمان میں میدان جنگ میں اتارا جائے۔''

"آپ كے خيال ميں بير" أيك سپر سالار" كون موسكتا ہے؟" فديجہ چونك أشى \_

قاسم بیگ نے فورا نبی باہر کی طرف دیکھا۔اس پر یہ بخو کی واضح تھا کہ مجوز ولٹکر کا ممتاز ترین سپدسالار صرف باہر ہی ہوسکتا تھا۔خود باہر بھی اس بات کو جانتا اور یہی جا ہتا بھی تھا۔لیکن زمانہ قدیم ہی سے بید حقیقت واضح جلی آ رہی تھی کہ فوج جس کے قابو میں ہوتی تھی وہی حکومت بھی کرتا تھا۔مشتر کہ فوج کا سالار باہر کو ہرگز نہیں بنایا جا سکتا تھا،خد یجہ یہ بھی بھی گوارہ نہیں کرسکتی تھی کہاں کے بیٹے کے سواکوئی اور حکومت کرے۔

بابرخد یجه بیگیم کومطمئن کرنے کے لیے کہ سکتا تھا:''سپہ سالا رمظفر مرزا بن سکتے ہیں!''(اوروہ خود مظفر مرزا کامشیر خاص)لیکن دیوان خانے میں دوسرے بادشاہ بدیع الزباں کا وزیر ذوالنون بیک بھی موجود تھا۔ بھائیوں کا باہمی تنازعہ ویسے بی کافی بڑھ چکا تھا۔

" سپیسالا رکون ہوگااس کا فیصلہ تا جدار برادران کوکر نا چاہیے۔ضیافتوں کاسلسلہ بند کر کے ملک کی حفاظت پر توجہ مبذول کی جانی چاہیے۔اس وقت تو ایک دن بے حداہمیت رکھتا ہے،ملکہ عالیہ'' فدیج بیگم نے بورندوق بیک اور ذوالنون بیک کی طرف دیکھا جیسے ان کی رائے معلوم کرنا چاہتی ہو۔

و والنون بیک نے اپنی بھو تیم سکوڑ کرجس سے ان کے بال کھڑے ہوگئے ، بابر پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔

دیسے مہمان ، اعلاحضرت مرز انے ہمیں شیبانی خان کی چالوں اور اس کی طاقت ہے آگا و کردیا ، ظاہر ہے کہا ایک اچھی بات ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر شیبانی خان سے خراسان میں قدم رکھنے کی تمافت سرز و ہوئی تو بھی تو ایسے یہاں تو ڑ و یا جائے گا۔ میں ایک بار پھر کہدر ہا ہوں اور تجھے اس کا پورایقین ہے ، ملکہ عالیہ کہ گھیرانے اور خوف ز دو ہونے کی کوئی وجہیں ہے۔''

ذوالنون بيك كى بيربات جيها كرصاف ظاهر جور ما تقا، خد يجبيكم كوبهت پسندآ كى -

''محترم بیک،خدا کرے کہ شیبانی کی تلوار تو ڑ دیئے جانے سے متعلق آپ کی پیش گوئی درست ٹابت ہو۔لیکن آپ کے ایساسو چنے کے لیے کوئی بنیاد بھی ہے؟'' ہابر نے اس بات پر متحیر ہو کر پوچھا کہ بیاوگ اسنے زیادہ سادہ لوٹ اور ایسے شیخی باز ہیں۔

" یہ خیال صرف میرائی نہیں ، محتر مرزا ، ہرات کے معزز اولیا اور شیوخ بھی یکی رائے رکھتے ہیں۔"
و والنون بیک نے جھمکتے ہوئے خدیج بیٹم کو التجا بھری نگا ہوں ہے دیکھا جو از راہ کرم مسکر انی اور و ضاحت کرنے گی :
" مہما نان عزیز ، ہمارے ہرات میں ایک بہت ، می شہور ہز رگ رہتے ہیں جو قطب کہلاتے ہیں۔ انھوں نے اب تک جتنی بھی پیش گوئیاں کی ہیں ، سب بچی ثابت ہوئی ہیں محتر م ذوالنون بیگ کے وزیر بن جانے کے بعد ان ہزرگ و بشارت دی گئی کہ شیبانی خان کی تلوار کو ذوالنون بیگ بی ہے ۔ ہمارے ہاں کے قابل احترام نجومیوں نے ستاروں بیٹارت دی گئی کہ شیبانی خان کی تلوار کو ذوالنون بیگ بی تو ڈیس کے ۔ ہمارے ہاں کے قابل احترام نجومیوں نے ستاروں کے تھم سے اس پیش گوئی کی تصدیق بھی کردی .... "خدیج بیٹم اب کھل کر مسکر الی اور باہر کولگا کہ دوائی ' وائش مند' وزیر کا کہلے عام غداتی اڑار ، بی ہے۔ " اس کے بعد ہمارے شیوخ نے ذوالنون بیگ کے شانے پر پڑھا ہوا گنڈ ابا ندھ دیا اور انجیس ایک لقب عطاکیا: " ہزیر اللہ " ۔"

ہزیراللہ،شیرخدا، ہمیشہ فتح حاصل کرنے والا۔بابر جانتا تھا کہ بہت ہے عربی الفاظ کئی کئی معنی رکھتے ہیں نیزیہ کہ ہزیرشیر ہی کونہیں بلکہ موٹی ٹھوس چیز کوبھی کہتے ہیں۔اس نے سوچا کہ عربی کے لقب بھی کتنے پرفریب ہوتے ہیں اوراس کے ہونٹوں پرطنزیہ سکراہٹ بکھرگئی۔

" بھلااس بات پرکون شک کرسکتا ہے کہ محتر م ذوالنون بیک صحیح معنوں میں بزیراللہ ہیں! اور ملکہ عالیہ نے بھی شیوخ اور پیران دانا کی پیش گوئی کا تذکرہ بہت ہی بروفت کیا ہے۔ مجھے وہ دن یاد آر ہا ہے جب میں سرپل میں صرف اپنی طاقت کے بحروے پر شیبانی سے کھلے میدان میں نگر لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا محتر م قاسم بیک بھی وہاں موجود شے اوراس بات کی تقد رہے کر سے ہیں۔ اس موقع پر ایسے ہی پیروں اور نجومیوں میں سے ایک نے جھے ہے کہا تھا:" خوش بختی کے آئے مستاروں کا سابیا بھی آپ کے سر پر ہے۔ اگر آپ کل میدان جنگ میں ازیں گے تو فتح آپ کے قدم چوے گی۔" افسوس کہ اس نے مجھے بزیراللہ کالقب نہیں عطاکیا تھا۔ میں نے اس لقب کے بغیر ہی، مک کا انظار کے بغیر ہی از بی کا خیازہ آبی فوج میدان جنگ میں اتاردی .... اور شکست کھا گیا کیونکہ اکیا تھا۔ میں نے اس لقب کے بغیر کیا۔" اوراپی اس خلطی بی از ہے تھی تر میدان جنگ میں اتاردی .... اور شکست کھا گیا کیونکہ اکیا تھا 'بابر نے کسی طنز کے بغیر کیا۔" اوراپی اس خلطی کا خمیازہ آج سے بھی ترکیا ہوں۔"

خد بجبابیم کے چبرے پرادای چھاگئی، ہونے بھنچ گئے لیکن ذوالنون بیک نے برے تکبر کے ساتھ بابر کی بات ک

مخالفت كى:

۔ محتر م مرزا، ہمارے ہرات کے پیرآ پ کے سمر قند کے نجومیوں جیے نہیں ہیں! ہرات جیے عظیم شہر میں سریل واں غلطی ندد ہرائی جائے گی!''

«عقل کااندھاکہیں کا!" بابر نے سوچا۔

بورندوق نے وزیر کو جوآ ہے ہے باہ رہوا جار ہاتھا، پرسکون کرنے کی کوشش کی:

''محترم ذوالنون بیگ، ہمارے ذی جاہ مہمان ہماری خیرخواہی کے جذبے ہی ہے اتنی دورہے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہمارے حالات واقعی بہت پرخطر ہیں اور ریھی سے ہے کہ ہمیں شیبانی خان سے نکر لینے کی فکر کرنی چاہیے، اس معالمے میں تاخیر کی ذرا بھی گنجائش نہیں''

خدیجہ بیگم نے اس وقت دونوں بحث کرنے والوں میں سے کسی کی بھی طرف داری نہ کرنے اور انھیں نری سے قائل کرنے کا فیصلہ کیا:

''ذی حرمت ذوالنون ، آپ کو بخو بی احساس ہونا چاہیے کہ واقعی ہم لا پر وابی نہیں برت سکتے اور ہمارے بورندوق بیک کو بیہ نہ بھولنا چاہیے کہ بار بارشکست کھانے والے کوخطرات کے معاطع میں رائی کا پہاڑ بنانے کی عاوت پڑجاتی ہے۔ ہمارے عظیم مہمان بھی بالکل بہی کر رہے ہیں .... مرزا صاحب ، آپ ضرورت سے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اگر شیبانی خان نے ہرات پرحملہ کرنے کی حماقت کی تواسے نیتجٹا اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا!''

'' مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خدیجہ بیگم جوز مانے کے اتنے نشیب وفراز دیکھے چکی ہیں، پیروں اور چاپلوس نجومیوں پر اعتبار کررہی ہیں''بابرنے اگلے روز بدلیج الز مال مرزاہے کہا۔

بدلع الزماں نے جومشکل صورت اور آئکھیں سکوڑنے کی عادت کے اعتبارے بالکل اپنے والدحسین بیقرا پر پڑا تھا،نفرت بحری مسکراہٹ کے ساتھ کہا:

'' حیرت کا ہے گی۔ پچھ بھی کہئے ،عورت ہمیشہ عورت ہی رہتی ہے۔عورت کی عقل تو گدی میں ہوتی ہے۔'' '' مگراس کوتاہ بنی کے نتیجے میں تو سر پر بہت بڑی بلا ٹازل ہوسکتی ہے۔۔.''

''لیکن کرئی کیاسکتے ہیں۔ان ہی کی پرفریب سازشوں سے تو میر سے لغت جگرمومن مرز اکوّل کرادیا گیا تھا۔'' ''محتر م حکمران ،اس تکلیف دہ فلطی کوتو اب فراموش ہی کرد ہیجئے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کے والد مرحوم نشے میں ہتے۔''

'' بھی بھی نہیں فراموش کرسکتا... میرے والد مرحوم کا اس میں ذرا بھی قصور نہ تھا۔سلطان صاحب قرآں اپنے پہتے ہے جد محبت کرتے تھے۔ان کی نہتے ہے جد محبت کرتے تھے۔ان کے خزد یک میں مصرف میں ہی ولی عہد تھا! خدیجہ بیگیم ہم دونوں میں دشمنی کرانے کے طریقے تلاش کرتی رہتی تھیں۔ جب موکن مرز اان کے بیٹے اورافسوں کہ میرے سوتیلے بھائی مرز امظفر ہے لاتے ہوئے قید کرلیے گئے تھے تو وہ کی غیر کی قید میں تھوڑی ،اپنے بچاہی کی قید میں تھے .... لیکن خدیجہ بیگیم کو جس طریقے کی تلاش تھی وہ انھیں تل گیا۔انھوں نے مدہوش ملطان کے تھم ہے موکن مرز اکو تل کروایا اوراس طرح مجھے اور والد مرحوم کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا۔اس کے بعد مطان کے خدیجہ بیگیم کے بیٹے مظفر مرز اکو ولی عہد بنا دیا گیا... موجودہ صورت حال ان ہی چال باز خاتون کے مرے میرے خدیجہ بیگیم کے بیٹے مظفر مرز اکو ولی عہد بنا دیا گیا.... موجودہ صورت حال ان ہی چال باز خاتون کے میرے میں بیادیا گیا.... موجودہ صورت حال ان ہی چال باز خاتون کے میرے میرے بیگیم کے بیٹے مظفر مرز اکو ولی عہد بنا دیا گیا.... موجودہ صورت حال ان ہی چال باز خاتون کے میرے بیگیم کے بیٹے مظفر مرز اکو ولی عہد بنا دیا گیا.... موجودہ صورت حال ان ہی چال باز خاتون کے میرے بیادیا۔

کر تو توں کا نتیجہ ہے! میں میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے عارضی طور پر برداشت کررہی ہیں،مناسب موقع کی تلاش میں ہیں تاکہ مجھے ٹھکانے لگا کرمظفر مرزا کو ہرات کا واحد حکمران بنادیں۔'' تاکہ مجھے ٹھکانے لگا کرمظفر مرزا کو ہرات کا واحد حکمران بنادیں۔''

ا کہ بھوں کے اور اس کی توجہ شیبانی خان کی طرف مبذول کرانے کے ارادے سے بع چھا کہ کیا اسے خان کے باہر نے بدیع الزماں کی توجہ شیبانی خان کے رہے۔ رے میں کوئی خبر ملی ہے۔

" خان خوارزم پر قبضہ کر کے سمر قندلوٹ گیا ہے .... "

"فوراً بی حمله کردے گا؟ خوارزم پر لشکر کشی کے بعد سال دوسال آرام نہ کرے گا کیا؟"

ہونہہ، بابر نے سوچا، تو ہرات کا یہ دوسرا بادشاہ بھی بالکل بے خبر ہی ہے۔ اس کے پاس تو جیسا کہ صاف ظاہر ہور ہا ہے، شیبانی کے ہاں کی خبریں لانے والے مخبر تک نہیں ہیں۔ دونوں بھائی اپنے اپنے مخبروں کے ذریعے ایک دوسرے کا سرگرمیوں پر نظرر کھے ہوئے ہیں۔ انھیں خاندان تیموری کے جانی وشمن شیبانی سے بھلا کیا واسطہ۔اور بابر نے اس اندھے پن پر متحیر ہوکر بدلیج الز مال کوایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی:

بدیع الز ماں نے اپنی لا پر وائی پر باہر کے اس مخفی طنز کومسوس کیالیکن اسے مذاق میں ٹال دیا: ''ارے مرز اصاحب، آپ کے جاسوسوں نے سمر قندسے پچھٹی خبریں بھیجی ہیں کیا؟''

''یفین مانیے کہ میں جتنی عزید الیہ والدی کرتا تھا اتن ہی آپ کی بھی کرتا ہوں۔ میں آپ کا مہمان ہوں ، اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر بیع طرق ہے۔ کی کے دہم و گائی تجربے کی بنا پر بیع طرق ہے۔ کی کے دہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ شیبانی اس پر تملہ کردے گائین شیبانی ایک لشکر کشی کے بعد مقبوضہ علاقے میں اپنی تھی ہوئی فون کو چھوڑ کرفور آئی دوسرے اور تازہ دم لشکر کے ساتھ کی اور جگہ تملہ کردیتا ہے۔ اس کے حملے کی توقع نہ کرنے والافور کی طور پی طاقت کو مجتمع ہی نہیں کر پاتا۔ شیبانی کی ساری طاقت اس بات میں مضمرہ کہ دوہ اپنے سارے بھائیوں اور دشتے داروں کو جو اس کی بچھ بھی مدد کر سکتے ہیں ، ساتھ لے کر لڑتا ہے .... ایسے دشمن سے سابقہ پڑا ہے تو تیمور خاندان کے تمام کھر انوں کو چواہی کہ ایک سید سالار کی کمان کھی تیاریاں نہ کریں گو تھی مصیبت میں پھنس جا نمیں ۔ اگر ہم سب متحد نہ ہوں گے ، ایک سید سالار کی کمان میں جنگ کی تیاریاں نہ کریں گو تھی مصیبت میں پھنس جا نمیں گے!''

"ایک سپدسالا رکی کمان میں ، کیا مطلب؟ کون ہوگا ،مرزاصاحب؟"

یں ہیں۔'' اگر میں نہ بن سکوں تو دوسرا بھی نہ بن ہیں سوچ رہے ہیں:'' اگر میں نہ بن سکوں تو دوسرا بھی نہ بن پائے''خواہ وہ سلطنت جس کے لیے دونوں میں کھینچا تانی جاری ہے،ان دونوں یاان کے چچیرے بھائی باہر کے قبضے جمل رہنے کی بجائے ،اگر قسمت کو یہی منظور ہوتو کسی غیر کے قبضے ہی میں کیوں نہ چلی جائے۔

'' تو آپ دونوں میدان جنگ میں بھی الگ الگ ہی اتر ناچاہتے ہیں کیا؟'' بابر نے پوچھا۔ '' اور کیاصورت ہو سکتی ہے؟ دونوں کی فوجیس اور امراا لگ الگ ہی تو ہیں۔مظفر مرزا پر مجھے ذرا بھی اعتبار نہیں۔ آپ کے ساتھ البتہ میں کسی بھی جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔میرے عزیز مہمان 'آپ ہرات میں تھمر جائے'' رے پیسالار بن جائے۔ جس چیز کی بھی ضرورت ہو، فرمائے ، انظام کردیا جائے گا۔'' مبرے پیسائی اگر کمی بات پر شغق تھے تو صرف اپنی اس خواہش کے سلسلے میں بی کفن حرب کا ماہر بابرا پے سپاہیوں ور بیگوں کے ساتھ ہرات میں تھہر جائے اور وہ خطرے کی گھڑی میں شیبانی کے خلاف محض اسی کے ساتھ مل کرمیدان اور بیگوں ہے، دوسرے بھائی کے ساتھ نہیں۔ بیگ میں انزے ، دوسرے بھائی کے ساتھ نہیں۔

ہنگ ہیں۔ ہابر کوحسین بیقرا کے دو بیٹوں کا بیمشتر کہ اقتداراس کشتی جیسامعلوم ہوا جس کے پیندے میں سوراخ ہو گئے ہوں۔ اس نے سوچاالی کشتی پرآخر کیوں سوار ہوجاؤں جس کاغر قاب ہونا بیٹنی ہے؟ اس نے سوچاالیں کشتی پرآخر کیوں سوار ہوجاؤں جس کاغر قاب ہونا بیٹنی ہے؟

## ~

فضل الدین آخر کار ہمت کر کے باہر سے ملاقات کے لیے انسیہ آیا محل میں نماز ظہر کے بعد عموماً سناٹا چھاجا تا تھا لیکن اس روز ایسانہیں ہوا تھا۔ سپاہیوں اور خدمت گاروں کی بھاگ دوڑ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی طویل سفر کی تیار یوں میں مصروف ہوں۔

اے طاہر جوخاصا متفکراورمصروف نظر آرہا تھا، کمروں کی درمیانی گزرگاہ میں ملا۔

"خدا كاشكر ہے كمآپ خود بى آ گئے ، ماموں جان "اس نے فضل الدين سے كہا-

"كيوس، كيابات ب، يهال يد بها گ دور كيسى؟"

"صرف آپ ہی کو بتا سکتا ہوں کہ ہم لوگ کل مجمج ہرات سے جارہے ہیں۔"

"؟ر±٤"

'' جی ہاں لیکن شاہ برادران کواس کی بھنگ بھی ندگئی جا ہے۔'' طاہر نے چیکے سے کہا۔'' ان سے تو صرف سے کہا گیا ہے کہ ہم لوگ سردیاں گزارنے کے لیے شہر سے باہرجارہے ہیں۔''

ففل الدين ك شاف احا مك يحد جمك سے كا اوراس في شندى سائس كركها:

"اس كامطلب يه مواكم بمين ايك بار پھر بے يارومد دگاريتيموں كى طرح چھوڈ كرجار ہے ہو...."

"مردیاں ختم ہوتے ہی آ پ بھی کابل آ جائے گا۔خود مرز ابابر نے بھی گزشتہ ملاقات کے دوران آپ سے فرمایا قاکہ کابل آ جائے۔"

"ارے بھانجے،نئ جگہ جانا کوئی ہنسی کھیل تھوڑی ہے۔مہینے بھر بلکہ پورے چالیس دنوں کی مسافت ہے۔ بیوی بچل والا آ دمی ہوں...."

پھرفضل الدین اداس اداس سابابرے ملئے گیا۔ بہت ہی کشادہ کمرے کے جو بھی نوائی کے دیوان خانے کا کام دیا تھا،طلائی ملمعے والے نقشیں دروازے پر ہر پہرے دار کھڑا ہوا تھا۔اے شایدعلم تھا کہ فضل الدین ملا قات کے لیے آئی نہ سے میں میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں اسٹی کے اسٹی میں اسٹی کا میں میں اسٹی کے اسٹی کے اسٹی کے ا

اً نے والا ہے کیونکہ وہ اندر گیا اور فورا ہی باہر آ کر فضل الدین کے لیے دروازہ بوری طرح کھول دیا۔

فضل الدین نے دیوان خانے میں باہر ہے مصروف گفتگوافرادکود تکھتے ہی پیچان لیا۔وہ بینتالیس سالہ شاعرمحمہ سلطان سے جواکثر نوادی ہے بات چیت کیا کرتا تھا،اچھی طرح متعارف تھا۔محمد سلطان کے پاس ہی پالتی مارے ماہر خطاط سلطان علی مشہدی میٹھا ہوا تھا۔ باہر کے دائیں طرف کمال الدین بہزاداورخواندمیر بیٹھے تھے۔ ۔ بابرنفٹل الدین کے استقبال کے لیے گدے پراٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے افراد بھی کھڑے ہوگئے۔ میر تمارت نے ہم \* دائرے کی سب سے الگ تصلک جگہ پر بیٹھنا چا ہا لیکن خواند میر جو ملا قاتیوں میں بابرکوچھوڑ کے سب سے کم عمرتھا، بول اٹھا \* دائرے کی سب سے الگ تصلک جگہ پر بیٹھنا چا ہا لیکن خواند میر جو ملاتا تا توں میں اسے اور بہتراد کے در بیر اور اس نے فضل الدین کو بابر کے قریب ہی اسے اور بہتراد کے " آپ ہمارے ذی جاہ مہمان کے ہم وطن ہیں'' اور اس نے فضل الدین کو بابر کے قریب ہی اسے اور بہتراد کے

> درمیان بھالیا۔ خواندمیرنے گفتگو کا سلسلہ جس میں میرعمارت کی آ مدے خلل پڑ گیا تھا ،فورا ہی جاری کر دیا:

خواند میرئے تفلوکا سلسلہ، ل میں بیر مارٹ کا ہمائی ہا۔ ان کی جواند میر نے تفاون کی ترقی اور یہاں کے ان قست کے نداق بھی کتنے بجیب وغریب ہوتے ہیں! عالی جاہ ، آپ تو ہرات میں فنون کی ترقی اور یہاں کے متاز اہل علم وفن ہے بہت متاثر ہوئے ہیں لیکن خود ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ موجودہ ہرات میں آپ کا جیمااعلا تعلیم یافتہ اور باصلاحیت حکمران نہیں ہے۔''

و مدروں کے اس کے دو ان کے دو ا دونوں حکمران بھائی باہر کا بہت پر تپاک خیر مقدم کر چکے تھاس لیے باہر نے ان کے دو ارکو تھیں پہنچانے سے گریز

"مير بي خيال مين تو موجوده جرات مح حكران بھي اعلاقعليم يافتہ جيں-"

بہزاد کے دیلے پہلے ، تکھے تاک نقشہ اورخوبصورت کی داڑھی والے چہرے پرشرارت آمیز مسکراہ نے پھیل گئی:

"جی ہاں، عالم پناہ، ہرات میں آج کل تعلیم کا تو خیر کچھ پتانہیں پر روشنی بہت زیادہ ہے۔ "اور مصور نے بابر کا طرف دیکھا۔ "جانے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہماراایک باوشاہ آفاب ہے تو دوسرا ماہتا ہے۔ ان دنوں ہرات میں ایک ظمر ف دیکھا۔ "جانے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہماراایک باوشاہ آفاب ہے قراصلی باوشاہ تھے۔ اصلی جنگوں میں فتو مات میں ایک خواص میں فتو مات میں کہتا ہے۔ سین بیقرااصلی باوشاہ تھے۔ اصلی جنگوں میں فتو مات کیا ہے۔ اس کیا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے دو تختوں پر ہیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے" میں ماہتا ہوں" ، دوموں میں شب وروز یہی مقابلہ جاری رہتا ہے۔ ان کے باہمی کشاکشی شطرن کے کہتا ہے۔ ان کے باہمی کشاکشی شطرن کھیے ہوئے دو باوشاہوں کی یا دولاتی ہے۔ یہ دونوں اپنے والد کے نقش قدم پرنہیں چل رہے ہیں، یہ تو نفلی باوشاہ ہیں، می شطرنج کے مہرے .... "

بابرغيرارادي طور برمسكراديا:

''واقعی دونوں بھائیوں کی عداوت شطرنج کی بازی جیسی ہی ہے۔''

''مصیبت تو بیہ ہے'' خواند میر نے کہا جوایک بار بھی نہیں مسکرایا تھا،'' کہا ہے اس کھیل میں بیلوگ خراسان کو ہارتے جارہے ہیں اور بیہ بات انھیں کس طرح بھی سمجھائی نہیں جاسکتی۔''

شاعر محد سلطان كي آئكھوں ميں خون اتر آيا:

''سمجھائی تو ضرور جاسکتی ہے لیکن ہاتو ل سے نہیں شمشیر ہے!''

خواند میر نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ہرات کے بادشاہوں کے معتبر افراد جو کسی زمانے میں بڑگ مہارت کے ساتھ نوائی پرنظرر کھتے تھے،اب ہابر کی باتیں بھی حجیب کرین سکتے تھے۔

بہ اسلان عالی مشہدی نے گفتگو کا رخ اس خطرناک موضوع ہے موڑنے کے لیے اپنے سامنے رکھے ہوئے چی ا جزدان سے پچھ کا غذات نکالے۔

" بيخاد عظيم مهمان كى كچھ غزلين فقل كر كے لايا ہے۔"

ریشم جیسے چکنے ان اوراق کوسب نے ہاری ہاری ہاری ہاتھوں میں لے کر دیکھا۔ واقعی بڑی شاندار کتابت تھی ، ہار کیک ہار سے حروف خوش نویس کی مہارت اور نفاست پہندی کے آئینہ دار تھے۔خواند میر پہلی نوزل پرنظر ڈالتے ہی جیرت سے کر اٹھا:

ومرحبااذراد کیمیئة وا کیاسل متنع ہے! ہمارے محترم مبالغے کو تھکرا کرکیسی سیدھی سادی زبان استعمال کی ہے:

نہ ملا جال کے سوا یار وفادار کوئی نہ ملا دل کے سوا محرم اسرار کوئی کھے لے اب تو بنا یار کے جینا بابر خوب کی سیر جہاں پر نہ ملا یار کوئی

''بہت خوب!''بنراد نے بابر کوستائشی نظروں ہے دیکھا۔

''آپ نے بالکل بجافر مایا ہے، عالی جاہ! انسان کوخود اپنے او پر ہی اعتبار کرنا جا ہیے، صرف خود ہی ہے امیدیں وابسة کرنی جاہئیں۔''

شاعر محد سلطان کوایک دوسری غزل کامطلع پیندآیا جے اس نے بڑے جذباتی اندازے پڑھا:

مجھ کو تم جیسا جفا کار لیے یا نہ لیے تم کو مجھ جیسا وفادار لیے یا نہ لیے

> فضل الدین نے شندی سائس بھر کے دھیرے ہے کہا: ''بیشعرتو میرے در دکی بھی ترجمانی کر رہاہے....''

> > بابركودادو تحسين سے جھينيسى محسوس مولى:

''عزیز دوستو، میں پروردگارکاشکرگزارہوں کہ بچھے آپ جیسے خن فہموں سے ملاقات اور گفتگو کا موقع ملا۔اس کی آواز غیر فطری بیجان سے معمور تھی ۔'' آپ کو میرے الٹے سید ھے مصرعے پہند آئے تو اس میں بچھ سے کہیں زیادہ ہاتھ خوش نولی کے حقیقی استاد مشہدی صاحب کی ہے مثل فن کا ہے۔اجازت ہوتو میں آپ سب کو یادگار کے طور پر اپنی غزلوں کا خاص طور سے نقل کیا ہوا ایک ایک ورق نذر کردوں۔''

"آپ توحقیق شاماندازے ہمیں تحفے عطا کررہے ہیں!" خواندمیرا پنی مسرت کو چھپاند سکا۔

پھرخواندمیر، بہزاداورمحدسلطان نے شاعراورخوش نویس دونوں کوخراج بخسین پیش کرنے کی علامت کےطور پر اپنے اپنے ہاتھوں کے درق کوکسی مقدس اورعزیز شے کی طرح آئھوں سے لگایا۔ باہر نے آخری ورق فضل الدین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا:

"آ پاورېم صرف جم وطن بي نېيس بلکه د ونول کا در د بھی ايک بي ہے۔"

فضل الدین نے غزل کے درق کو لے کرآ تکھوں سے لگایا اور بڑے مخلصانہ اور جذباتی کہجے میں جواب دیا: ''مجھے یقین ہے کہ ہرات میں نقل کی جانے والی بیغز ل جلد ہی سمر قند اور اند جان تک پہنچ جائے گی۔خدا کرے کہ ان عی غزلوں کے پیچھے پیچھے ہمارے باوشاہ اور ہم سب کو جو وطن سے دور زندگی گز ارر ہے ہیں، وطن واپس ہونا نصیب ''آ مین!'' بابرنے قاسم بیک کوطلب کیااورسلطان علی مشہدی کوطلائی بٹنوں والا زری کا چوغہ پہنایا۔ ''جہاں پناہ''خواند میرنے کہا،'' خدا کرے کہآپ کے نیک اور تظیم منصوبے پورے ہوں،میرعلی شیر کی تظیم روح ''جہاں پناہ''خواند میرنے کہا،'' خدا کرے کہآپ کے نیک اور تظیم منصوبے پورے ہوں،میرعلی شیر کی تظیم روح ہمیشہ آپ سے حوصلے بڑھاتی رہے۔''

ب نے اس دعا کے سلسلے میں آ مین کھی۔

لوگ رخصت لے کر جانے گئے تو بابرنے میر عمارت کو بل بھر کے لیے روک لیا۔

رس سے دیاں آپ ہے کا بل میں ملاقات ہوگی نا؟ ویسے تو ہمارے لیے فی الحال عظیم الشان ممارتیں تغییر کراناممکن نہیں ہےاور کا بل ہرات کے مقابلے میں ابھی گاؤں جیسا ہی معلوم ہوتا ہے لیکن خدا سے امید کرتے ہیں کہ قسمت ہم پر مجمی مہر ہان ہوگی....''

"آ پ کا پیچم سرآ تکھوں پر ، بہت بہت شکر ہیہ۔ضرور حاضر ہوں گا!" اور فضل الدین کورنش بجالایا۔

آ فاب طلوع ہور ہاتھا۔ ہابراوراس کے ہم رکاب ہرات کے ہاہر ہاغات کے درمیان واقع ایک راستے ہے گزر رہے تھے۔اینوں کی دیواروں کے دوسری طرف گنبدوالے کل بھی بھی اور ہرات کے ممتازلوگوں کے گرمیاں گزار نے کے مکانات اکثر دکھائی دے رہے تھے۔اچا تک ایک نبتا او نچی دیوار کی لوٹ سے کسی نے گلاب کا جھوٹا سا گلدستہ بھینکا۔ایک سرخ گلاب سیدھا آ کر ہابر کے لاکھی گھوڑے کی ایال پر بھی گرااور کا نٹوں کی وجہ سے اس میں الجھ گیا۔ ہابر نے سراٹھایا تو اسے دیوار پر ایک لڑک کی جھلک نظر آئی۔ نہایت ہی دکش چہرہ، کمان جیسے ابر واور سر پر بھول دارمخر وطی فرنے سے ابرائے گوا۔ ابرائے گھوڑے کی گردن پر جھک کر بھول کو احتمالے کے ساتھایال سے نکالا اور ہونٹوں سے لگالیا۔...

خزاں کے آخری ایام تھا۔ دوریوں پرواقع زنجیرگاہ کو ہسار پر برف کی ٹھوس تہیں جم چکی تھیں۔ پھر بھی کتنی شاندار تھی گلاب کی خوشبو! اس موسم میں بھی گلاب کا پورے نکھار پر ہونا کیا کسی معجز سے سے کم تھا؟ بابر نے لگام تھینج کر گھوڑے کو روکا ، رکا بول میں پیر جما کر کھڑا ہو گیا اور دیوار کے اوپری جھے پرنظر ڈالی لڑکی اسے دوبارہ دکھائی دی۔ آئی تکھیں سیاہ تھیں اور بلاکی شوخ اور تابناک۔

باہر پہلے بھی اس راستے ہے گزر چکا تھا اورلڑی شایداس ہے قبل ہی اسے دیکھے پچکی تھی۔اس وقت اس نے اپنی کمبی لمبی پلکیس چھپکا ئیں، چبرہ سرخ ہوگیا اور بل بھر کے بعد باہر کو دوبارہ نظر آیا تو حیا کی سرخیوں کے باعث پہلے ہے بھی زیادہ ولکش معلوم ہوا۔ باہر نے سوچا کہ بیلڑکی اس کا خیر مقدم کر رہی ہے یا اسے الوداع کہدری ہے؟ اس کی عمر کیا ہوگی؟ شاید اٹھارہ سال ،اس سے زیادہ ہرگزنہیں۔اور،کیسی حسین دجمیل ہے!

بابری سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور وہ اپنے گھوڑے کی دیوار کے قریب ہی رو کے رہا۔ اتنے میں دوسرے سواروں نے بھی بیدد کچھ کر کہ بادشاہ گھبر گیا ہے، اپنے اپنے گھوڑے روک لیے۔ ہرات کے نیک ول داروغہ پوسف علی بیگ نے جو ہابرکورخصت کرنے کے لیے ساتھ آ یا تھا، لڑک کو پہچان لیا اور چیرت سے مسکراتے ہوئے بولا: ''اخاہ عزیز دختر ماہم بتم کتنی ہوی ہوگئیں!''

لڑی کو جیسے ہوش آ گیا، چہرے پر پچھاور بھی زیادہ سرخی چھا گئی اور وہ تیرنظر سے بابر کوزخمی کر کے غائب ہوگئ، دوبارہ نظر نئآئی۔ بابر کاچیرہ اندرونی حرارت سے سرخ پڑ گیا، آ کلمیس چیک آھیں اوراس نے پوسف علی بیک پر سوالوں کی پوچھا ڈ کر

دں۔ ''یکون ہے؟ بتا ہے ٹارکون ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟'' ''محتر م مرزا، یہ سلطان حسین کے ایک دور کے رشتے دار کا مکان ہے۔اس کز کی کے والد کوحسین بیقرا کا قرب عاصل تھااور یہ ناچیز بھی یہاں آتا جا تار ہتا تھا۔''

"كياده زنده بين؟"

"جى بان، زىد وتو بين ليكن سلطنت كے كاموں سے الگ كرد يے كے بين -"

"آخر کیوں؟"

'' مجھے معلوم نبیں لیکن .... لڑکی کے والد کوشاہ برادران پسند نبیں کرتے .... مجھے ایسا بی لگتا ہے۔ جہال تلک مجھے معلوم ہے ، وہ ہرات چھوڑ کر کہیں چلے جانا چاہتے ہیں ، شاید قند ہاریا پھرغز نی ....

'' محکوڑے آھے بڑھنے لگے۔ باہر ماہم نام کی اس لڑکی ہے دور ہوتا گیا۔ اچا تک اے لڑکی ہے دور ہو جانے کا احساس ہوااور اس کے سینے میں تاسف کا طوفان ساامنڈ پڑا۔ اس نے سوچا کہ ہرات میں بیس دن گزارے لیکن ماہم کا دیدار صرف آج ہی ،شہرچھوڑتے وقت ہی آخر کیوں ہوا؟

۔ بابرنے پھول پر جواب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، نظر ڈالی۔ ہاتھ نے اس پھول کوغیر شعوری طور پراس کے ہونٹو ل اور پھر رکیٹمی دستار تک پہنچا دیا۔ پٹلی اور مضبوطی ڈنڈی والے پھول نے جیسے خود ہی اپنے لیے موز وں جگہ تلاش کرلی۔ سنید پس منظر میں سرخ گلاب بے حدخوبصورت لگ رہا تھااور پہلی نظر میں دستار ہی کا جز ومعلوم ہوتا تھا۔

## ۵

مردیاں امن وسکون کے ساتھ بیت گئیں۔موہم بہار کے وسط میں شیبانی خان نے اپنے بچاس بزار گفکر یوں کے ساتھ دریائے مرغاب کو پارکیااور خراسان کی سرحدوں میں داخل ہو گیا۔اس وقت تک بدلیج الزمال مرزااور مظفر مرزا اٹی فوج اور سپر سالار کے ساتھ ہرات کے شال میں بالتر تیب قارار باط اور ترناب میں پڑاؤ ڈالے ہاتھ پر ہاتھ وجرے بیٹھے تھے۔

عبیداللہ سلطان اور تیمورسلطان کی کمان میں شیبانی کی گھڑسوار فوج ہراتی افواج کے قلب میں نیز ہے کی طرح وہنگ گئے۔ ہم بنے الزمان اوراس کا بھائی اپنے زیادہ تربیگوں کے ساتھ سر پر پاؤں رکھ کر بھا گ گھڑ ہے، اپنے ایک جس فی والنون بھگ ''بڑیراللہ' ہی اس یفین کی بنا پر کہ شیبانی کی تلوار کو تو ڑنے کا کام قسمت نے ایک اس کوسو نیا ہے، اپنے ایک ہزار مہائیوں کے ساتھ عبیداللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آیا اور یہ شلیم کرنا ہوگا کہ آخری دم تک بڑی شجاعت سے لڑتا مہائی میں تعبیداللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آیا اور یہ شلیم کرنا ہوگا کہ آخری دم تک بڑی شجاعت سے لڑتا مہائی تعبیداللہ سلطان نے جلد ہی اسے مغلوب کردیا۔ تصادم کے دوران ذوالنون بیک کوزین سے بنچ گرادیا گیا، اس کامرفتی کی دیگر نشانیوں کے ساتھ شیبانی خان کے پڑاؤ پر لے جایا اور خان کے گھوڑ ہے کے سموں تلے کھینک دیا گیا۔ برفع الزمان میدان جنگ ہو تا ہوا سب سے پہلے ہرات کے قریب پہنچا لیکن برفع الزمان میدان جنگ میں چند گھنٹوں تک رکار ہاتا کہ اس کے ساتھ آتے ہوئے لوگوں کے گھوڑ ے دم لے لیں میکنا ندرندگیا۔ وہ ایک ہاغ میں چند گھنٹوں تک رکار ہاتا کہ اس کے ساتھ آتے ہوئے لوگوں کے گھوڑ ے دم لے لیں شرکتاندرندگیا۔ وہ ایک ہاغ میں چند گھنٹوں تک رکار ہاتا کہ اس کے ساتھ آتے ہوئے لوگوں کے گھوڑ ے دم لے لیں سے ساتھ آتے ہوئے لوگوں کے گھوڑ ے دم لے لیں سے سیالے میں جند گھنٹوں تک رکار ہاتا کہ اس کے ساتھ آتے ہوئے لوگوں کے گھوڑ ے دم لے لیں سے سیالے میا تھوڑ ہے دوران دوران کی سے دوران کی ساتھ آتے ہوئے لوگوں کے گھوڑ ے دم لے لیں سے سیالے میا تھوں کے ساتھ آتے ہوئے لوگوں کے گھوڑ ہے دم لے لیں سے سیالے میا تھوں کے میا تھوں کے لیا کہ سیالے میا تھوں کے لوگوں کے گھوڑ ہے دوران کی سیالے میا تھوں کے میا تھوں کی سیالے میا تھوں کے میا تھوں کی کھوڑ ہے دوران کیا تھوں کے میا تھوں کو تھوں کے لیا تھوں کے لیا تھوں کیا تھوں کے گھوڑ ہے دوران کیوں کے گھوڑ ہے دوران کے لیا تھوں کے لیا تھوں کیا تھوں کے لیا تھوں کی تھوں کی تھوں کیا تھوں کی کو تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کیا تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کی تھوں کے تھوں کی تھوں کیا تھوں کی تھوں کیا تھوں کی تھ

اور دوان پرزیادہ سے زیادہ سوتا، جاندی اور دیگر فیتی اشیا جنس اس نے فزانے سے مثلوالیا تھا، لاد سکے۔ اس کی بیگات اور دوان پرزیادہ سے زیادہ سوت کی میں اس سے منتظر تھے لیکن وہ وشمنوں سے اس بری طرح دہشت زوہ ہو چکا تھا کہ انھیں لینے اور بیچ شہر جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس نے کہلوا بھیجا کہ ہرات کے درواز سے بند کر لیے جا کیں ،محاصرہ کرلیا جائے کے لیے بھی شہر جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس نے کہلوا بھیجا کہ ہرات کے درواز سے بند کر لیے جا کی دولت کے ساتھ جنوب میں فندھار کی ہمت بھاگ کھڑا ہوا۔ جنوب میں فندھار کی ہمت بھاگ کھڑا ہوا۔

۔ وب من مد عوں است کو ہرات پہنچااوراس نے بھی بالکل وہی سب کیا جواس کے بھائی نے کیا تھا۔ فرق بس اتناہی تھا کہ مظفر مرزارات کو ہرات پہنچااوراس نے بھی بالکل وہی سب کیا جواس کے بھائی نے کیا تھا۔ فرق بس اتناہی تھا کہ وہشر کے باہرایک دوسرے باغ میں، باغ جہاں آرا میں نہیں بلکہ باغ سفید میں تھم ہرا۔ وہاں اس نے دم لیا اور بدیع الزمان ہی کی طرح قیمتی اشیا تھوڑوں پرلدوالیں، شاہی کل تک نہ گیا۔ اس نے بھی تقریباً ویسے ہی الفاظ میں ہرات کے باہری دروازے بند کر لیے جانے، شہر کے اندر کل میں مور چہ بندی کرنے اور اپنی واپسی تک محاصرے کو جھیلنے کا تھم دیا۔

بچروه مغرب میں استرآ باد کی طرف فرار ہوگیا۔

شیبانی خان نے تو قع ہے کہیں زیادہ آسانی سے ظفر یاب ہونے کے بعد ہرات کی طرف کوچ کیا ادر شہر کوئی ماڑھے تین فرخ رہ گیا تو خوشگوار آب وہوا کے لیے شہرت رکھنے والے سرسبز وشاداب میدان کہدستان میں پڑاؤڈال دیا۔ ہرات کے شخ الاسلام س رسیدہ تفت زنی اور دیگر ممتاز افراد نے فیصلہ کیا کہ کی امید کے بغیرمحاصرے میں بھنے رہ کرمصائب جھیلنے کا کوئی تک نہیں۔ انھوں نے شہر کے درواز وں کی تنجیاں لیے جاکر فاتح خان کے حوالے کردیں اور ظاہر ہے کہ صلے کے طور پر قیمتی تھا کف وصول کے۔

جی سے اس فران اپنی ایک اور فتح کے نشے ہے سرشار ہو کرموہم بہار کی ہریالی میں ڈو ہے ہوئے کہدتال میں جشن مرے منانے لگا۔ اس کے ول میں کئی حسینہ کوا پنی بانہوں میں جگڑنے کی خواہش کروٹیں لینے گئے۔ سب سے زیادہ شہرہ قارا کوزیگم کے حسن و جمال کا تھا جو مظفر مرزا کی چیتی بیگم اور ہرات کی خوبصورت ترین عورت تھی۔ خان بخو بی جانا تھا کہ ان کوزنام کی بیگمات ہے حد حسین تھیں۔ اس نے سوچا بھلا ہرات کی بیسیاہ چشم حسینہ کیسی ہے؟ لیکن خود کو غازی فلیفہ اور اہام کہلانے والا شیبانی خان اس معالمے میں کوئی زبرد تی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایکن خود کو غازی فلیفہ اور اہام کہلانے والا شیبانی خان اس معالمے میں کوئی زبرد تی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے معمول کے بموجب میں سالہ بیگم ہے اپ عشق کا اظہار کرنے کے لیے چندا شعار کی ایک غزل کہی جے شاعر محمد صالح نے بچو لیے کفرائنس انجام دیتے ہوئے اس پری پیکر تک پہنچا دیا۔ قارا کوزیگم کو جومظفر مرزا کی برد لی پرخت جراغ یا ہور ہی تھی، خان کی بیغزل بہت پسند آئی۔ خدیج بیگم اپنی دوسری بہوؤں کے ساتھ ہرات کے سب سے مضبوط میں قلعہ اختیار اللہ بن کوشنل ہوگئی اور اس کے دروازے بند کر لیے گئے۔ قارا کوز ان سب بیگات ہے الگ ہوکر اپنی میل قلعہ اختیار اللہ بن کوشنل ہوگئی اور اس کے دروازے بند کر لیے گئے۔ قارا کوز ان سب بیگات ہے الگ ہوکر اپ

شاندار گھوڑا گاڑی میں کہدستان لے جایا گیا۔ شام کوشٹے الاسلام اور ہرات کے قاضی القصاۃ کوشیبانی کے خیمے میں طلب کیا گیا۔

خان اپنی عمر کے لحاظ سے کہیں زیادہ جوان نظر آرہا تھا۔اس نے ہرات کے ان دینی پیشواؤں کا اپنے خیمے میں خیر مقدم کیا جہال فرش پر بچھے ہوئے بہت بڑے اور خوبصورت قالین کے بیل ہوٹے اور دککش الفاظ کے اشعارا یک دوسر کے سے گھھے ہوئے تھے۔عبدالرحیم نے ان دونوں کو بتایا کہ آج عظیم خان کا نکاح قارا کو زبیگم سے ہونے والا ہے۔

والد کے شہرے باہرواقع مکان کو چلی گئی۔ وہاں اے حمام میں نہلا کر دلہن کی طرح سجایا سنوارا اور خان کی جیجی ہوئی

٠ و فاح ؟ " شيخ الاسلام في تحبرا كرقاضي كي طرف ديكها-

قارا کوزشرعاً اب بھی مظفر مرزا کی زوجیتھی۔طلاق اوراس کے بعد عدت کی مدت پوری ہوئے بغیر خان ہے: سے نکاح کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔

ے اور اسلام منہ کے بل لیٹ کر قالین کے جس پر خان کھڑا ہوا تھا، بوے لینے گالیکن اس نے احکام شریعت کا ذکر چیزای تھا کہ خان نے اسے ٹوک دیا: چیزای تھا کہ خان نے اسے ٹوک دیا:

ہیں اس میں درس شریعت نہ دیجئے! بیگم کے زیخے شو ہرنے انھیں جار ماہ قبل ہی طلاق دے دی تھی! آپ کو سی بھی نہیں معلوم کیا؟''

"معلوم بعظيم خان!"

"معلوم ہے!" قاضی نے بھی قالین کو چومتے ہوئے کہا۔

واقعی انھیں معلوم تھا کہ چار ماہ قبل مظفر مرزانے شدید غصے کے عالم میں بناسو ہے سمجھے اپنی بیگم ہے دو بار' طلاق' کہدیا تھا۔لیکن عدت کی مدت کے دوران ہی دونوں میں سلح ہوگئ تھی اورخود شخ الاسلام اور قاضی نے شاہ اور ملکہ کی اس سلح صفائی پردعا نمیں دی تھیں، نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ پر اس وقت غصے میں بھرے ہوئے خان کو جوجیسا کہ صاف ظاہر ہور ہاتھا، اپنے سامنے قارا کوز بیگم کے نو جوان شو ہر کا نام لے لیے جانے ہے کچھاور بھی بھنا گیا تھا، یہ بتانا کہ دراصل وہ طلاق رجعی تھی نہ کہ طلاق مغلظ، خودا پی موت کو دعوت دینے کے متر ادف ہوتا۔

چنانچہوہ دونوں خان اور قارا کوزبیگم کے نکاح اور اس نکاح کواپنی دعاؤں سے مقدس رشتے کی حیثیت دینے کی بہ گلت تیاریاں کرنے لگے۔

منج کوشیانی خان نے سپہ سالا رعبیدا للہ سلطان ،منصور بخشی اور درباری شعرامحہ صالح اور بینائی کو اپنے خیمے میں طب کیا۔اس نے سب سے پہلے عبیداللہ سلطان سے جواس کا بھتیجا تھا، بخت لہجے میں پوچھا۔

" قلعدا ختيارالدين پر قبضه هو گيا؟"

''عظیم خان ،جلد ہی قبضہ کرلیں گے''

"میں نے شخصیں اتنی بڑی فوج دے دی پھر بھی تم نے قلعے پر جے ایک فاحقہ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، قابض نہ ہو سکے؟ خود مجھے ہی جانا ہوگا کیا؟"

سب پرواضح ہوگیا کہ گزشتہ شب خان کو کسی ایسی و لیسی بات سے سابقہ پڑا ہے۔ طویل قامت ہیں سالہ عبیداللہ ملطان کچھاس طرح کورنش بجالا یا کہ دہراہوگیا:

"عظيم خان، ميں قلع كوآج ہى فتح كراوں گا!ابھى ابھى جا كے حملہ كردوں گا!"

" تملیکردولگا" خان نے اس کی نقل اتاری۔" تمھاری فوج تو پہلے ہی ساری فصلوں کوروند پچکی۔ سے ہم ہرات میں مہمان بن کرتھوڑی آئے ہیں۔فسلوں کی تو خود ہمیں بھی ضرورت پڑے گی۔ باغات کی حفاظت کا بھی انتظام کر دو ان کے پھل تو تم خود بھی کھاؤ گے۔" پھروہ بلاسبب زور سے چیخ اٹھا:" ہمیں خاندان تیمور بیکو جڑسے نیست و نا بود کرنا۔ ترامان کے غداروں کو کچل ڈالو!"

"آپ کے احکام کی قبیل کی جائے گی، عالی جاہ!"

عبيدالله سلطان كوجائے كى اجازت و ينے سے قبل شيبانى نے مزيد كہا:

عبیداللہ سلطان وجائے ناہ ہو ہائے ہے۔ ''قلع پرآج ہی قابض ہوجائے کا ارادہ ہے تو منصور بخشی کو بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ یہ بچارااان دنوں پر رنڈور ہی گھوم رہا ہے۔ عور تیں اس کی طاقت کو برداشت ہی نہیں کر پاتیں۔ سنا ہے کہ خدیجہ بیگم بھی ایسے ہی کی دیو کے لیے بڑپ رہی ہے۔ قلع پر قبضہ کرنے کے بعد خدیجہ بیگم کو منصور بخشی کی خدمت میں پیش کر دینا تا کہ دونوں کو سکون ا جائے۔

بست منصور بخشی جس کامنا پا پچھادر بھی بڑھ گیا تھااوراب بالکل گول فیمے جبیبانظر آتا تھا، بہدفت کورنش بجالایا: ''میں آپ پر قربان ہوجاؤں، عظیم خان! آپ نے بجافر مایا ہے۔ سمر قند کی زہرہ بیگم کے انقال کے بعد ہے تہائی وہال جان ہور بی ہے، ماہی ہے آب ہور ہاہوں!''

''لیکن بخشی ہتم فقط اپنے ہی فائدے کی نہ سوچو۔ ہرات میں سب سے زیادہ دولت خدیجے بیگم ہی کے پاس ہے۔ مثال کے طور پر میں نے سنا ہے کہ اس عورت کے تھم پر سونے کا پھول بنایا گیا تھا جس کی مُنبی خالص سونے کی ہا<sub>اہ</sub> چتاں زمرد کی۔ پھول پر بیٹھی ہوئی بلبل بھی سونے ہی کی ہے اوراس کی چوٹے میں بڑا ساہیرا دیا ہوا ہے۔''

'' منظیم خان ،اس چیز کوتو آپ اپلی ہی تصور فر مائے'' منصور بخشی نے سینہ ٹھو تکتے ہوئے کہا۔'' خدیجہ بیگم کی ماری دولت بھی شاہی خزانے ہی میں جائے گی۔میرے لیے تو وہ خود ہی بہت ہے!''

اس عیاش کے بنسی نداق سے شیبانی خان کا چبرہ کچھ کھل اٹھا اور اس نے خوشگوار ذہنی کیفیت کے ساتھ مبیلانہ سلطان اورمنصور بخشی کوجانے کی اجازت دی۔

لیکن دونوں شعرامحمد صالح اور بینائی اب بھی خان کے سامنے مؤ دب اور خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ ذرکا کے سرخ گدے پرآلتی پالتی جیٹھا ہوا خان بھی ذراد برتک خاموش رہا۔ پھراس نے محمد صالح سے تلخ کیچے میں کہا: ''ارے شاعر ،تم تومسلسل ہرات کی تحریفوں کے بل باندھتے رہتے تھے۔اورتمھارا ہرات تو شرم وحیاے مارک بے ایمانوں اور فاحشاؤں کا اڈ اٹابت ہوا!''

محد صالح نے بہت پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ خان نے رات کس طرح کی پریشانی میں کائی ہے۔اب اس نے موہ کدرات کوشا ید حکمران کی قوت مردمی جواب دے گئی تھی اس لیے کھیانی بلی کی طرح کھمبانوچ رہے ہیں۔ پر بادشاہ کے زخموں پرنمک جیمڑ کنے کی جراکت کے ہوسکتی ہے؟ان سے قو خدا ہی بیجائے!اور شاعر نے جواب دیا:

" ' عظیم خلیفہ! ہرات کوزنا کاری کااڈاتو تیمورخاندان کے مکروہ حکمرانوں نے بنادیا تھا۔ آپ نے .... انھیں جنگ میں شکست دی ، ان کی روحوں کواپنے زہداور پارسائی ہے پچھاڑ دیا ہے۔ آپ کی بیہ پارسائی ایک ون اہل ہرائے کے لیے زندگی کے جادہ متنقیم کومنور کرنے والی شعل بن کررہے گی۔''

''لفاظی میں تو تمحارا کوئی جواب ہی نہیں۔ پر بید کیوں بھول رہے ہو کہ اہل ہرات کا کر دار بگاڑنے میں شعرا<sup>کا بی</sup> ہاتھ رہا ہے؟ کیا یہاں ایسے شاعر نہیں تھے جواپنے واہیات اشعار کے ذریعے تیموری قبیلے کو آسان پر چڑھاتے اور <sup>ان</sup> کے صلے میں اشرفیاں یاتے تھے؟''

'' تنظے، عالم پناہ ، ضرور تنے .... ایسے ہی شعرانے تو بینائی صاحب کو یہاں ہے نکلوایا تھا۔'' شیبانی خان نے بینائی کی طرف دیکھا:

"کیایی ہے؟"

و جی ہاں ، عالی جاہ'' اور بینائی نے جبیسا کہ خان کولگا ، جذبات پر قابو پانے کی کوشش میں سر جمر کالیا۔

''اگرابیاہوا تھا'' خان نے ذرااہ نچی آ واز سے کہا۔'' تو بینائی صاحب، اپنی کمریں انصاف اور جائز انقام کی کموار باندھ لیجئے۔ ہمارے فتح مندسیاہیوں میں سے ایک سوسیا ہی اپنے ساتھ لے کر جائے۔ ان او گوں کی اطاک منبط کر لی جائیں! ان شعراکی اطاک صبط کر لی جائیں جوسونے کی بدولت مغرور اور بدحواس ہو جانے والے تیور خاندان کے عکر انوں کی شان میں قصید ہے لکھا کرتے تھے! ان اوگوں کا ساراسونا چھین کرشاہی خزانے میں بڑی کر دیا جائے! شاید اس کے بعدان اوگوں کو ہوش آ جائے اور تیب ان کا پارسائی کے راستے پراوٹ آ نا آ سان ہوجائے گا۔''

بینائی بوکھلا گیا۔ ہرات کے پچھشعرا نمھی اس کی تو بین کا باعث بنے تنے اور یہ بھی پچھ تھا کہ وہ ان شعرا کو پہندنہیں کرنا تھالیکن سپاہیوں کوساتھ لے جا کران کے گھروں کی تلاثی لینے کا وہ تصور ہی نہیں کرسکتا تھا۔ وہ اس طرح کے کا م ہے کوئی سرِ وکارنہیں رکھسکتا تھا ہنمیر بھی اجازت ہی نہ دیتا رئیکن خان کے سامنے اپنی نارضا مندی کیسے ظاہر کرتا ؟

بینائی اینے بودے بن کے باوجود قوت ارادی سے محروم نہ تھا۔

''عظیم خان کاشکرگز ارہوں کہ مجھ پرا تنازیادہ اعتبار کررہے ہیں۔بس مجھےڈ رہے کہ…''' ''دیری یہ بریائ''

''… میں بیخدمت ندانجام دے سکوں گا مجتر م حکمران کیونکہ زندگی میں تلوار بھی بھی ہاتھ میں نہیں لی۔ اوراب تو میں ہن رسیدہ ہو چکا ہوں…. میرے خیال میں اس نیک حکم کی تعیل آپ کے اس حقیر غلام کی بہ نسبت محمد صالح صاحب جو بہت دلیراور جو شیلے آ دمی ہیں ،سوگنا بہتر طور پر کرسکیں گے۔ میں ان کے حتی الامکان مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔' لیکن محمد صالح بھی اس گھٹیا کام میں ملوث ہونے کی کوئی خاص خواہش نہیں رکھتا تھا اور کا ئیاں بھی غضب کا تھا:

'' بینائی صاحب، میں بڑی خوثی ہے آپ کی اس اہم اور جائز ذہے داری کا بارا پنے شانوں پراٹھا لیتا پرمشکل ہے ہے کہ ہراتی شعرا کے متعلق میری معلومات آئی گہری نہیں جتنی کہ آپ کی ہیں۔''

شیبانی خان نے ان دونوں کی اس شاعرانہ بحث کا سلسلہ اپنی چیخ سے بند کر دیااوراس کی آئکھوں سے چنگاریاں ی نگلے گئیں:

''ارے بینائی صاحب، ذراسو چئے تو کہ آپ کا پہ طرزعمل کیسا ہے! چھ برسوں ہے آپ کی کفالت آخر کون کر رہا ہے؟ ہم نے آپ کو گھوڑا عطا کیا جس پرسواری کرتے ہیں۔ہم نے خلعت عطا کیا جسے آپ پہنتے ہیں۔ آپ کو مکان دیا، پمپے دیئے، بھی کسی چیز سے انکار کیا؟ اور جب ایک کام کرنے کا وقت آیا تو آپ انکار کر رہے ہیں؟''

خان آگ بگولا ہوگیا۔ بینائی نے سوچا کہ اس کے منہ سے مخالفت کا ایک لفظ بھی نکل گیا تو شیبانی فور آہی جلا دکو طلب کر کے حکم دے گا کہ سرقلم کر دو۔ایسے میں اس'' نیک'' کام کوسر جھ کا کر قبول کر لینے کے سوااور کوئی صورت ہی نہ تھی....

جلد ہی اہل ہرات ایک دوسرے کو بتانے گئے کہ مشہور شاعر بینائی مسلح سپاہیوں کے ساتھ دوسرے شاعروں کے گھرول میں جاجا کر تلاثی لے رہا ہے، سپاہی سونے کی تلاش میں گھروں کی ساری چیزیں الٹ بلٹ دیتے ہیں، جن گھرول میں سوناملتا ہے تھیں پوری طرح لوٹ لیتے ہیں اوراس طرح بیلوگ شیبانی کے خزانے کو بھی بھرتے جاتے ہیں

باؤرظا ہر ہے کدا پنی جیبوں کو بھی۔

رہے مدیں مدین کی گئی۔ شیبانی خان کے پینیٹھ سالہ وزیر اور دست راست عبدالرحیم نے ہرات کےصاحبان علم وفن کا سونا'' ضبط'' کرنے یباں ماں کے ہاتھ جو مال لگا تھا اس میں واقع علاقوں میں فاتحین کے ہاتھ جو مال لگا تھا اس میں بھیڑوں کی ایک اور بی ترکیب سوچی ۔شہر کے قرب و جوار میں واقع علاقوں میں فاتحین کے ہاتھ جو مال لگا تھا اس میں بھیڑوں ے گلے بھی شامل ہتھے۔عبدالرحیم نے ہر گلے کی ساٹھ بھیڑوں کو ہرات کے قبچاتی دروازے کے باہر لگنے والے بازار میں لے جانے کا تھم دیا۔ پھراس نے ایک چھوٹا سا دستہ شہر میں بھیجا جس نے تقریباً دس شعرااور دیگر اہل علم کو بازار میں و بہنچنے کے لیے مجبور کر دیا۔ ان میں تیمور خاندان کے بادشاہوں کے عہد حکومت کی تعریف وتو صیف کرنے والامورخ ۔ خواندمیر، بابرے قربت کی بناپرشہرت رکھنے والا میرعمارت فصل الدین اورحسین بیقرا کی شان میں قصا کد لکھنے والا شاعر سلطان محر بھی شامل تھے۔خودعبدالرحیم بھی اپنے قدم ہاز گھوڑے پر بازار پہنچ گیا۔اس کے ایک ملازم نے خواندمیراور ويكرابل علم سے كہا:

'' وزیراعظم نظام الدین عبدالرحیم اپنی به بھیٹریں صرف آپ لوگوں ہی کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہیں۔'' خواند میرنے اپنے رفقا سے نظریں ملائیں ( کاش میہ معاملہ استے ہی پرختم ہو جائے ) اور وزیر کو کورنش بجالاتے موئے سب کی طرف ہے کہا:

" ہم لوگ خریدلیں گے، بخوشی خریدلیں گے۔ قیمت بتاہے ۔" ملازم نے بردی شان سے کہا:

''ان بھیٹروں پر کٹی باروز پراعظم کی پاک نگاہیں پڑ پھی ہیں۔اس لیے بیہ مقدس بھیٹریں ہیں۔آپ لوگ تیمور خاندان کے حکمرانوں کی خدمات انجام دیتے رہنے کی بنا پر نا پاک ہو چکے ہیں ، نا پاک اور لغوز ندگی گز اررہے ہیں۔ہم امید کرتے ہیں کدان بھیڑوں کا گوشت کھا کرآپ پاک ہوجا کیں گے۔ای لیے ہر بھیڑ کی قیمت ہے چھسودینار!'' چھ سو دینار میں کتنی ہی بھیڑیں خریدی جا سکتی تھیں لیکن وزیرِ اعظم کی متعین کردہ قیت پرخریداری نہ کرنے کا مطلب اسے ناراض کرنااور بخت سزائیں پاناہوتا۔

فضل الدين نے جواين مالى زبول حالى سے پريشان تھا، ظالموں كوسمجھانے كى كوشش كى:

"حضوروالا ، ابھی حال ہی میں تو ہم نے عام محصول اور فاتحین کی ضروریات پوری کئے جانے کا خاص معصول ادا کیا

شاعر محد سلطان نے مسکراتے ہوئے طنز کیا:

''ارے فضل الدین صاحب، آپ کو بتا تو دیا گیا ہے کہ بینا یا ب بھیڑیں ہیں ،ان پروز براعظم کی پاک نگاہیں پڑ چکی ہیں!اور جو کچھ مقدس ہوتا ہے و وسونے کے مول ہی بکتا ہے۔"

عبدالرحيم فياس طنزكوموس كرليا ورطيش مين آكرسيابيون كوهكم ديا:

"ان میں سے ہرایک کے ہاتھ دس دس بھیڑیں فروخت کردو!.... گتاخ کہیں کے! نکتہ چینی کرتے ہیں! دولت کے نشتے میں کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتے! انھیں آسان سے زمین پراتارنا چاہیے.... اپنی بھیٹریں خود ہی ہا تک کر لے جائیں بخبردار جوکسی نے ان کی ذرا بھی مدد کی اہم لوگ ان کے پیچھے جاکر طے شدہ قیمت لے آؤ۔ دینے سے انکار كري توان كى تمام الماك ضبط كرلى جائيس اورانھيں زندان ميں بند كرديا جائے!"

عبیداللہ سلطان کے ڈیڑھ ہزار سپاہی دس دنوں سے قلعہ اختیار الدین پر چاروں طرف سے حملے کررہ مخرکیکر،

<sub>قا</sub>بض ہونے میں کامیاب نہیں ہوسکے تھے۔اس کی دیواروں کی بلندیوں تک تیر بھی ٹیس پینچ پاتے تھے، میڑھیوں کا تو ذکری کیا۔

وری ہے۔ تلعے کے ہبنی بچا تک پرتو پول ہے گولہ باری بھی کی گئی لیکن بے سودرہی۔ آخر کارسر نگیں کھودی جانے لگیں .... اس اثنامیں ہرات میں امن پوری طرح بحال ہو چکا تھا (جو کچھے لوٹا جاسکتا تھا، بڑی سرعت اور ہوشیاری ہے لوٹ لیا گیا تھا)

شیبانی خان جو کہدستان ہے آ کر باغ جہاں آ را میں مقیم ہو گیا تھا،شہر کے مشہور شاعروں،مصوروں اور دیگر اہل علم کو پی خدمت میں طلب کرنے لگا۔حکومت کے علمی وفنی امور کا نگراں محد صالح بہٹراد کو بھی کئی بار بلوا کے خان کی خدمت میں چیش کر چکا تھا۔ وزیرِ اعظم عبدالرحیم کو تو مصوری ایک آ نکھ بیس بھاتی تھی لیکن شیبانی بخوبی جا متا تھا کہ حسین بیقرا کو اس کی بیٹراد کی بنائی ہوئی تصویر کی بدولت کتنی شہرت حاصل ہوگئی تھی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ مصور کی صلاحیت ومہارت سے خود اس کی شہرت بھی دو بالا ہو جائے۔

مصور کی درخواست پرخان زری کے گہرے سرخ گدے پرسیاہ مختل کے غلاف والے گاؤ بچکے سے ٹیک لگا کر جیٹھا۔ مصور ہی کی تجویز پر خان کی کمر میں بتلی طلائی پیٹی با ندھ دی گئی اور اس کے سامنے سنہری جلد والی ایک کتاب ،قلم او ردوات رکھ دیئے گئے ۔خان کا مہیب چا بک پہلومیں رکھا ہوا تھا۔

بنرادا پنی تخلیق زندگی کے تمیں برسوں میں کئی بادشاہوں کود کھیے چکا تھااور جانتا تھا کہان سے گفتگو کے دوران صرف ستاکش الفاظ ہی استعمال کیے جا کتھے تھے۔ چنانچے اس نے کہا:

"آپ کا بیتکم بردارتصویر میں آپ کوشمشیر برہند لیے قدم بازجنگی گھوڑے پرسوار دکھا سکتا ہے۔ لیکن بیدکون نہیں جانتا کہ آپ عظیم سپر سالا رہیں۔ آپ کوتو دنیا کے سامنے ایسے عظیم خلیفہ کی حیثیت سے پیش کیا جانا چاہیے جس نے گئی برسول تک دین درس گاہ میں تعلیم حاصل کی ہے اور جس کاعلم دین کے معاطع میں عہد حاضر کے تمام اماموں میں کوئی ہم برد ٹانی نہیں۔ بہی سبب ہے کہ بین خادم تصویر میں آپ کو مقدس کتاب اور سونے کے قلم کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہے۔'' بین منظور ہے' خان نے جواب دیا۔
" مجھے منظور ہے' خان نے جواب دیا۔

بنراد نے تصویر تکمل کر لی تو شیبانی خان نے اس کے فی معیار کو پر کھنے کے لیے اپنے مقربین کو بلایا۔عبدالرحیم نے پہلے تصویراور پھرخان پرنظرڈ الی اور دنگ رہ گیا:

"عالى جاد، يتو ہوبہوآ پ كى شبيبہ ہے!"

تصویریہ تاثر دے رہی تھی کہ شیبانی خان نے اپنی زندگی میں بہت پچھ دیکھا اور اپنے تجربات سے بہت پچھ سیکھا 
ہے۔ کوئی عام آ دمی اسے دیکھ کرسوج سکتا تھا کہ ہیہ جس شخص کی تصویر ہے وہ بہت ہی خود دار اور پر دقار ہے نیز ہی کہ مصور
ال کا احترام کرتا ہے۔ لیکن محرصالح فن کو پر کھنے کے معاطع میں بہت ذبین اور باریک بین تھا۔ اس کی توجہ فور آ ہی اس
بات پر مبذول ہوگئی کہ تصویر میں خان جس گدے پر بیٹھا ہوا ہے وہ بہت ہی گہرے، خون جسے سرخ رنگ کا ہے اور لگتا
ہے کہ وہ خون سے لبالب بھر ہے ہوئے کسی گذھے پر بیٹھا ہے۔ اس طرح تیلی طلائی بیٹی کا سرا گہرے بھورے سروالے
مرد مان کی طرح ان کا ہوا تھا اور پالتی مارے بیٹھے خان کے بیروں پر سے بل کھا تارینگتا ہوا ہے ڈس لینے کو تیارلگتا تھا۔
ساہ رنگ کا برداسا گاؤ تکے بدی کی قو توں کے جسیم معلوم ہور ہاتھا۔

واقعی رنگوں کا بنتخاب بے حد ذہانت سے کیا گیا تھا۔ رنگ بہت پچھ کہدر ہے تھے۔اوران کی پُر اسرارعلامتی زبان کو محرصالح نے بچھ لیا۔لیکن دوسرے ہی لیمے وہ اس اندیشے ہے ہم کررہ گیا کہ کہیں خان نے بھی رنگول کے علامتی مغیوم کو، مرخ ،سیاہ اور بھورے اشاروں کو بھانپ لیا تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں نہ تو بہنراد کا سرسلامت رہ سکتا تھا اور نہ ہی خوداس کا جس نے بہنراد کو بلوایا تھا۔

و وفوراً ہی کہدا تھا: ''ہمارے بزرگان دین سنررنگ کو پہند فرماتے تھے۔ ہمارے عظیم خلیفہ کو بھی سنزرنگ پہند ہے۔ دیکھئے نا، ہمارے عظیم خان کالباس سنز ہےاور جس دیوارے ہمارے خلیفہ کا گاؤ تکمیہ نکا ہواہے وہ بھی سنز ہی ہے۔''

" بیر... کافی مناسب ہے" آخر کارخان کے لیوں نے جنبش کی ۔" کیکن .... ہم نے بہراد کی بنائی ہوئی دوسری تصویر س بھی دیکھی ہیں...."

سیبانی خان کی مراد جسین بیقرا کی اس تصویر ہے تھی جس میں اسے بہزاد نے شیر جیسا دکھایا۔ بہزاد کی بنائی ہوئی ایک دوسری تصویر میں حسین بیقرا کورزم گاہ میں اترتے دکھایا گیا تھا۔لگنا تھا جیسے بادل، آسان اور کوہسار بھی حسین بیقرا کے چچھے چچھے چچھے چچھے چچھے چچھے چھے جاتا رہے ہوں۔ یہ غیر معمولی شخصیت کا کے چچھے چچھے چھے جاتا رہے ہوں۔ یہ غیر معمولی شخصیت کا مالک ہے۔ پراس تصویر میں ؟ شیبانی نے سوچا کہ بہزاد نے تیمور خاندان کے حکمراں کوتو آسان پر چڑھا دیا تھالیکن خود اے بس یوں بی سان بر چڑھا دیا تھالیکن خود اے بس یوں بی سان بی ساتھ کی بنا کر پیش کردیا ہے۔

خان کوان پیچیدہ سے جذبات کے اظہار کے لیے فوری طور پرموز وں الفاظ ندمل سکے جواحیا تک اس کے سینے میں امنڈ آئے تھے اور باہر نگلنے کو بے تاب تھے۔

''لائے ، قلم مجھے دیجے !''اس نے مصورے کہااورسب کواحساس ہوگیا کہ خان کسی بات سے غیر مطمئن ہے۔ بہزاد نے صندوقی جس میں رنگوں کی پیالیوں میں قلم رکھے ہوئے تھے، خان کی طرف بڑھائی اور خان نے بھورے رنگ والی بیالی سے تیزی کے ساتھ قلم نکال لیا۔اس نے بخارا مدرسے میں تعلیم کے دوران نقاشی بھی سیھی تھی اور قلم پکڑنا مبر حال جانتا تھا۔

خان نے اپنی تصویر کوغورے دیکھا کہ بھلا اس میں کیا درست کرنا ہے۔ وہ اس نتیج پر پہنچا کہ داڑھی مونچیں بہت چھدری ہیں ای وجہ سے اس کی شان میں فرق آگیا ہے اور وہ معمولی آ دمی لگ رہا ہے۔

" داڑھی ذرابہتر طور پر بنائی جانی جائے واسئے"شیبانی نے کہااورتصور میں اصلاح کرنے لگا۔

کیکن قلم میں رنگ ضرورت نے بچے زیادہ ہی آگیا تھااور داڑھی نمدے کے نکڑے جیسی نظر آنے لگی۔ بنراد کے منہہ سے اچا تک بڑی درد تاک چیخ نکلی جیسے اس کا دانت اکھاڑ لیا گیا ہو۔ محمد صالح نے فور اُمصور کی کلائی کو دبو چے ہوئے کہا:

"مرحبا اعظیم خان کے قلم کے لمس سے نصور میں کیسی جان پڑگئی!" پھراس نے بہزاد سے خاطب ہو کراضافہ کیا!
"میتو نہایت ہی اہم گھڑی ہے۔ آپ گی تخلیق کوخود عظیم خلیفہ کے ،سکندر ٹائی کے دست مبارک نے سنوار دیا، کہاں سے
کہاں پہنچادیا۔ارے جناب،اس واقعے کے تذکر ہے تواب صدیوں تک ہوتے رہیں گے!"

کہاں پہنچادیا۔ارے جناب،اس واقعے کے تذکر ہے تواب صدیوں تک ہوتے رہیں گے!"

"متعلق سوچاتھا
"" کچھ مجھے ہی نہیں سکا! ساری محنت پر پانی پھیر دیا کمبخت نے!" بہزاد نے خان کی اس حرکت کے متعلق سوچاتھا

ين محرصالح كى اس جوهيلى تقرير كے بعداس كے ذہن ميں ايك اور بى خيال آيا:

مین پر اتھی ... خان کوفراموش نہ کیا جاسکے گا۔لوگ ہنس ہنس کرا یک دوسرے کو بتا کیں گے کہ خان نے اپنے کا نوں پر نہدا کہتے چپکایا تھا ... بہت ہو چکا ،اب آگ سے کھیلنے کی ضرورت نہیں۔اچھا ہی ہوا کہ رنگوں کے مفہوم کوصرف محمرصالح ی ہجھ سکا''۔

اور بنبراد نے سر جھکا کر مخفی طنز کے ساتھ کہا:

"آپ کا بیخادم خوش سے پھولانہیں سار ہا ہے کہ اس کی بنائی ہُوئی تضویر میں کسی مصور نے نہیں بلکہ خود خلیفہ نے ہانھ گایا ہے جو ہم سب کے لیے دینی پیشوا کا درجیر کھتے ہیں۔''

" آپ لائق ستائش ہیں' خان نے از راہ کرم کہا۔

''ارنے تواس کامستحق ہے!''بہنرادنے تصویر میں کا نوں پر چیکے ہوئے نمدے کوایک ہار پھرد کی کھرسوچا۔

۲

مبھی بھی اوگوں کے مقدر بالکل ایک جیسے ہوجاتے ہیں،خواہ وہ نجی زندگی ہویا سلطنت کی زندگی۔ خدیجے بیٹم پوری طرح کوشان تھی کہ اس کا حشر بھی ویسا ہی نہ ہوجیسا کہ سمر قند کے سابق عکمران سلطان علی مرزا کی والدہ زہرہ بیٹم کا ہوا تھا۔وہ جانتی تھی کہ شیبانی خان عورتوں کے ساتھ بڑی مکاری اور بے رحی ہے بیش آتا ہے اس لیے تکعہ اختیار الدین کے بچا تک کو مضبوطی ہے بند کروا کے اس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی ۔لیکن ستر ہویں دن قلعہ محفوظ نہرہ

عبیداللہ سلطان کے سپاہی کسی نہ کسی طرح بھا تک کوتو ڈکر قلعے کے اندرونی جھے میں داخل ہونے گےتو اچا تک فدیج بیگم نمودار ہوئی جسم پرنہایت ہی شاندار لباس تھااور سر پر تکلیے گوشوں والی ٹو پی جس میں بڑا ساموتی شکا ہوا تھا۔ شاہاندوقاراور سانچے میں ڈھلے ہوئے سے بدن کی اس خاتون کودیکھتے ہی پسینے سے شرابور سپاہیوں نے تلواریں جھکالیس ادراس کے سامنے بے حس وحرکت کھڑے ہوگئے۔ خدیج بیگم دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی سپاہیوں کے قریب بینچی تو الداس کے سامنے بے حس وحرکت کھڑے ہوگئے۔ خدیج بیگم دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی سپاہیوں کے قریب بینچی تو النالوگوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اس نے سپر سالارے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔

سپاہی اے ساتھ لے کرا حاطے میں آ گئے جہاں عبیداللہ سلطان بڑے کر وفرے اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ فدیجہ بیگم نے جے کنیزیں اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھیں ،اطمینان کے ساتھ کہا:

"طاقتورسپہ سالار، ہم قسمت کے مارے آپ کی قید میں ہیں۔مہر بانی کرے مجھے اپنے حکمران شیبانی خان کے پاس لے چلئے۔"

عبیداللہ نے منصور بخشی کومعنی خیزنگاہوں ہے دیکھااور طنزیداندازے مسکرایا:

"ہارے حکمراں خان نے آپ کے لیے ایک پیغام بھجوایا ہے۔"

''فرمائيُّ ،شەز درسلطان!''

عبیداللہ کے بیگوں میں سفیدعما ہے والا ایک ملابھی شامل تھا۔اس کے اشارے پرمنصور بخشی اور ملا اپنے گھوڑوں

ہے از پڑے منصور بخشی کو جواپی دستار ، ذری کے چونے اور سرخ جوتؤں کی بناپر بالکے دو لیے جیسا لگ رہاتھا ،سات آٹھے جوانوں نے باراتیوں کی طرح گھیرے میں لے لیا۔

تب عبیدالله سلطان نے خدیجہ بیٹم کوری انداز ہے مخاطب کیا:

"عظیم امام ے علم ہے ہم آپ کا نکاح منصور بیگ کے ساتھ کرد ہے ہیں۔"

یم ان مسلم سے م سے م ہپ ہوں گاں سومید ہے۔ '' بیگم تو پچھا ہے بناؤ سنگار کے ساتھ آئی ہیں جیسے انھیں سی سب پہلے ہی ہے معلوم رہا ہو''اوگوں نے تہتے انگائے۔ خدیجہ بیگم نے خوف زدہ ہو کے منصور بخشی کے چیک کے داغوں دالے سانو لے چہرے اور بے حدمونے اور بے ڈول جسم پرنگاہ ڈالی۔

"میں... میں بادشاہ سلامت سے بات کرنا جا ہتی ہول...."

''ارمےمحتر مہ،خان کے پاس اتناوفت کہاں....''

" میں شاہی خاندان ہے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ میری تو ہیں کرنے کی جرات نہیں کر سکتے!"

"بدكردارافرادكوسزادينا كارنيك ب،كارثواب ب-"

'' محتر مسلطان ، آپ کے بھی شاید والدہ ہوں۔ میں عمر میں آپ کی والدہ جیسی ہوں ، کم از کم ای کالحاظ کیجئے ....'' ''میری والدہ نے آپ کی طرح تنگین جرائم نہیں گئے ہیں۔اور پھرالی بھی کوئی ماں ہوسکتی ہے جوخو واپنے پوتے کو قتل کرادے؟ آپ نے توایلی خون کی ہیاس مومن مرزا کے خون سے بچھائی تھی!''

خدیجے بیگم کے چہرے سے تکبر کا تاثر کا فورہو گیا،شانے خمیدہ سے ہوگئے ، ہاتھ کمزوری کے باعث چا بکوں کی طرح پہلومیں لنگ گئے ۔

عبيدالله سلطان نے ساہیوں کو علم دیا:

"المحين زنان خانے ميں لے جاؤ۔اب ان كى عقل منصور بخشى ہى درست كريں محے...."

.... خدیجہ بیگم کی منظوری زبردتی حاصل کر کے نکاح کی رسم ادا کی گئی اور سب لوگ چلے گئے ۔اس کے فور آبی بعد منصور بخشی نے کنیزول کو با ہر بھیج دیااورخود خدیجہ بیگم کے ساتھورہ گیا۔

نصف شب بیت چکی تقی تب منصور بخشی خدیجہ بیگم کو جو بمشکل ہی کھڑی ہو پار ہی تھی ، دھکے دیتا ہوا خواب گاہ ہے باہر نکال لایا۔وہ قلعے کے چاندنی سے منورا عاطے کے اندرونی چھے کی طرف بڑھنے گئے۔

''سونے کا پھول''منصور بخش نے چلتے جلتے خدیجہ بیگم سے دھیر کے سے کہا۔''اس پرسونے کی بلبل بیٹھی ہے۔ بلبل کی چو پچے میں ہیراد باہوا ہے۔ بیپھول نہ ملاتو تمھاری حالت اس سے بھی زیادہ بگاڑ دی جائے گی۔ا سے تلاش کرو! جلدی کروجلدی!''

خدیجہ پیگم کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اس لیے وہ منصور بخشی کوفورا ہی قلعے کے ایک کونے میں واقع خفیہ زیر زمین خزانے کی طرف لے گئی۔خزانے کا خفیہ درواز ہ چینے کے پانی سے حوض کے گرد بنی ہوئی دیوار میں واقع تھا۔ تہہ خانے میں خدیجہ بیگم نے ٹمول ٹمول کے بھٹ حل کی جگہ تلاش کی جمنصور بخشی نے بدوقت مشعل کو جلایا اور اس ک روشنی میں کئی قطاروں میں دکھے ہوئے صندوق چیک اسمھے۔ تب خدیجہ بیگم نے جو ہالکل بے جان ہور ہی تھی ، ہڑی مشکل سے تنجیاں لگا لگا کر صندوقوں کو کھولنا شروع کیا۔ دوصندوق چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے تھے۔ منصور بخشی ک ہ بھیں چیک اٹھیں، ہاتھ مارے ہوس کے صندوقوں کے مال کوالٹنے پلٹنے لگے۔ پھروہ پرسکون ہوکر بل بھر کے لیے کسی ہوچ میں ڈوب گیا۔

۔ لیکن وہ پھول کہاں ہے؟ زمر د کی پتیوں والا گلاب کاوہ پودا کہاں ہے؟''اس نے دشمکی آمیز کیجے میں پوچھا۔ وونوں نے ساری چیزیں الٹ بلٹ کے دیکھیں لیکن پھول کہیں بھی نہ ملا۔

" ایک ہائے!" خدیجہ بیگم انتہائی غم زوہ ہوکر بین کرنے لگی۔" کسی نے پھول چرالیا! مجھ سے میرا آخری سہارا بھی چین لیا! ہائے ، میں مرگئی! ہائے میں لٹ گئی!"

۔ '' ارے خاموش ہو جا! تو اپنی ان آ ہوں ہے حسین بیقرا کی آنکھوں میں دھول جھو تک علی تھی ۔ لیکن مجھے فریب نہیں ۔ سکتی۔ پھول کو تلاش کر! بتا نا، کہاں چھیادیا ہے؟''

"جبوٹ بول رہی ہے! تو نے اے اور کہیں چھپار کھا ہے۔ چل، بتا، نو رأ بتا!"

اورمنصور بخشی خدیجہ بیکم کو بروی مختی ہے بکر کرحوض کے کنارے تھید الایا۔

"چل، بتانا اتو مجھے فریب نہیں دے سکتی ا"

'' میں آپ کوفریب نہیں و ہے رہی ہوں ، جناب والا فریب تو خود مجھ ہی کودیا گیا ہے! ہائے ،لگتا ہے میری آخری گڑی آن پنجی مظفر مرزا کے لیے میں نے کیا کیانہیں کیا۔ بیٹا بھی مجھے دغا دے کر بھاگ کھڑا ہوا! سگا بیٹا ان سارے مصائب کوجھیلنے کے لیے مجھے چھوڑ گیا! سگا بیٹا!''

''لین وہ پھول تو نے اپنے بیٹے کوتھوڑی دیا ہے۔ا ہے تو کہیں چھپار کھا ہے تو نے!خود حکمران مجھ سے فر ما چکے ہیں کہونے کی بلبل کی چو پنچ میں ہیراد باہوا ہے۔ میں ان سے دعدہ کر چکا ہوں کہ بلبل والے اس پھول کو تلاش کر کے ان کی خدمت میں نذر کروں گا۔فورا اسے تلاش کر کے نکال!''

"كى نے چراليا ہے تو تلاش كہاں كروں؟"

"نة تلاش كركى؟ تلاش كرناى نبيس جائى اتويدك!"

منصور بخش نے خدیجے بیگم کو دھکا دیا اور وہ سیدھی حوض کے بر فیلے پانی میں جاگری۔ وہ ذرا دیر تک بھرا ہوا کھڑا رہا، خدیجے بیگم کو پانی نگلتے اورغو طے کھاتے دیکھتار ہا۔ پھراس نے ہاتھ بڑھا کرخدیجے بیگم کے بال پکڑ لیے، پانی سے باہر کھینچے لیا ادرجوں توں گھیٹیا ہوا خواب گاہ کی طرف لے چلا۔ خدیجے بیگم کو تین دنوں تک طرح طرح کی اذبیوں کا نشانہ بنایا گیالیکن پھول کو نہ لمناتھا نہ ملا۔ چوشے روز رات کو وہ دنیا ہے کوچ کرگئی۔

طاقتور، عاقل اور عیار شیبانی خان نے اپنے پیش رو فاتحین کے تجربات سے پچھ بھی تو نہیں سیکھا تھا۔ وہ دریائے مرفاب کے کنارے ایران کے شاہ المعیل کی تمیں ہزار سپاہیوں پر مشمل نہایت ہی جری فوج کے زیے بیس آگیا۔
مردیوں کا زمانہ تھا اور دن بہت سرواور ابر آلود۔ اس نے اس یقین کامل کے ساتھ شاہ المعیل کے لئکر پر حملہ کردیا تھا کہ اور فتح اس کی منتظر ہے۔ ایک تھنے ،صرف ایک ہی تھنے قبل تک اس کی سپاہ کو تعداد اور طاقت دونوں اعتبارے مرف کے لئکر پر برتری حاصل تھی ۔ ایک تھنے قبل تک اس کی سپاہ کو تعداد اور طاقت دونوں اعتبارے مرف کے لئکر پر برتری حاصل تھی ۔ ایسے جو اطلاعات ملی تھیں (درست اطلاعات حاصل کرنے بیں وہ ہمیشہ ہی کا میاب میت کے اس کے بموجب شاہ اسماعیل نے مروکے گردبارہ ہزار سپاہی مامور کرد کھے تھے اور دہ بارہ ہزار سپائی پورے ایک مینے سے خزال کے آخری ایام کی سردی اور سپلن بلکہ یوں کہنا جائے کہ موسم سرما کی سردی بیں تھے۔ دوسری میں مسلم میں مردی بیں تھے۔ دوسری

طرف دہ خودمرو کے قلعے کو بند کیے ہوئے اس کے اندراپنے پندرہ ہزار شکم سیر، پوری طرح سنے اور گرم بیرکول میں ریخ والے سیاہیوں کے ساتھ مقیم تھا، شاہ اسلیل کی کمزور پڑتی ہوئی فوج پر جملے کے لیے مناسب موقعے کاملتظر تھا۔ لیکن عیار کوعیار کے کان کا شنے والے بھی مل ہی جاتے ہیں۔ شیبانی خان کواگر معلوم ہوتا کہ اب کے اس کا یالا کتے طاقتوراورعیارد شمن سے پڑا ہے تو وہ مرو کے قلع سے باہر نگلنے میں جلد بازی ہرگز نہ کرتا کیکن فتو حات کے نشے نے تواس ی احتیاط برتنے کی حس ہی کو کند کر دیا تھا۔ایک سال قبل شاہ استعیل شیبانی خان کو د باؤ کے آگے جھک جانے والا اور کزور معلوم ہوا تھا۔ خان نے ہرات کو فتح کرنے کے بعدا ہے بچاس ہزار سپاہیوں پر مشتمل لشکر ہے ایران کے وسطی علاقے پر حملہ کر دیا تھا اور راہتے میں استر آباد، گورگان اور کر مان پر بھی قبضہ کرلیا تھا۔ان دنوں شاہ اسمعیل مغرب میں ترکی کے سلطان بایزید دوم ہے جنگ میں الجھا ہوا تھا ای وجہ ہے شال ہے ہونے والے خان کے اس حملے کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ حملہ آور کی ہوس برابر بردھتی ہی گئی تھی۔اس نے اپنے سپاہیوں کوسب پچھلوٹ لینے اور جی بھر کے قبل عام کرنے کی آزادی دے دی تھی ۔لیکن اس موقعے پرشاہ اسلعیل کومجبوراً اپنے غصے کو دبانا اور شیبانی خان سے معاہدہ امن کرنے کے لیے اپنا ایک ایلجی قیمتی تحا کف کے ساتھ خان کے پاس بھیجنا پڑا تھا۔ ایکجی کے ذریعے بھیجے جانے والے پیغام میں شاہ نے خان کو ماورالنهر کےعلاوہ خراسان کا بھی حکمران تشکیم کیا تھااورا چھے ہم سابوں کے جیسے تعلقات قائم کرنے کی درخواست کی تھی۔ شیبانی خان کے بھتیجے اور اس کی گھڑ سوار فوج کے سالار عبید اللہ سلطان اور بیٹے تیمور سلطان کے علاوہ اس کے چیا کوچ کٹی خان نے بھی شاہ کے ایکی کا پورے اعز از کے ساتھ یا کم اس طرح خیر مقدم کرنے کامشورہ دیا تھا جس طرح خان نے بھی تاشقند کے حکمران محود خان ،اند جان کے حکمران احمر تنبل اور سمر قند کے حکمران سلطان علی مرزا کے سفیروں کا کیا تھا۔ان صلاح کاروں کا خیال تھا کہ ایکی کے ساتھ اچھے سلوک کے ذریعے ، ماہرانہ حکمت عملی کے ذریعے ایی فضا پیدا کی جانی جاہے جس سے شاہ آممعیل کی چوکس میں ڈھیل پڑ جائے اور پھر مناسب موقع ملتے ہی فیصلہ کن حملے کے ذریعے اس کا بھی ای طرح خاتمہ کر دیا جائے جس طرح محمود خان ،احمتنبل اور دیگر مخالفین کا کیا جاچکا تھا۔

اب شیبانی خان دریائے مرغاب کے کنارے کف افسوس مل رہاتھا کہ اس سال کو تہیں مانا تھا اوراپنے دشمن کی طاقت کو بہت کم سمجھ بیٹھا تھا۔

اسے ماورالنہر سے بھی تشویش ناک خبریں موصول ہوتی رہی تھیں۔خان کے خانہ بدوش صوبے داروں کے باعث سمر قند ، بخارااور وادی فرغانہ میں بے چینی کی لہر دوڑگئ تھی۔اسے خراساں سے تیس ہزار لشکریوں کوعبیداللہ سلطان اور تیور سلطان کی کمان میں ماورالنہرروانہ کرنا پڑا تھا کیونکہ وہ ماورالنہریر بہر قیمت اپناا قند اربر قر اررکھنا جا ہتا تھا۔

شیبانی خان کے اعلاعبدے دارا درسر دار بھی اس ہے نالاں ہوتے جارہے تھے۔ عام طور پر تاریخ دہرائی جار بی تھی، ماضی کی طرح اس دفت بھی وسیع وعریض مقبوضہ علاقوں کے صوبے دارا ہے '' آتا'' ہے آزاد ہونے کے کوشال تھے،مرکز سے اپنارشتہ تو ڑنے پر مائل عناصر طاقتور ہوتے جارہے تھے۔

شیبانی خان نے اس صورت حال سے نیٹنے کے لیے عبیداللہ سلطان سے بخارا، اپنے چچا کوچ کنچی ہے تر کستان اور حمزہ سلطان سے حصار کوچھین کر ان کی جگہوں پر ان کے بہ نسبت کم آزاد خیال اور زیاوہ فر ماں بر دارصو بے دار مقرر کر وئے تھے۔ اپنے بیٹے تیمور سلطان کووہ کافی دنوں سے اپنے تخت کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا تھا، ڈر تا تھا کہ مہیں جو شیلا، برعجلت فیصلے کرنے والا اور ذبین بیٹا باپ کے خلاف کسی سازش کا سرغنہ ندبن بیٹھے۔ شاہ المعیل کوشیبانی خان کے صدر مقام پر نفاق اور ماور النہر میں پھیلی ہوئی ہے چینی کاعلم ہوگیا۔ اس نے موہم سرماگی بروانہ کرتے ہوئے براہ راست ہرات پر جہال شیبانی مقیم تھا، حملہ کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ خراسان میں بھی خان کی حالت زیادہ مضبوط نبھی اس لیے وہ شاہ کے حملے کا مقابلہ کرنے کے بجائے ہرات سے پیچھے ہٹ کر مروجیا گیا۔ مروکا قلعہ بہت مغبوط تھا اور ایک لحاظ سے ماور النہر جانے کے راستے کو روکے ہوئے تھا۔ اس کے علاوہ خان نے ماور النہر کو اپنے ماور النہر کو اپنے ماور کے ہوئے تھا۔ اس کے علاوہ خان نے ماور النہر کو اپنے ماور کے ہوئے تھا۔ اس کے علاوہ خان نے ماور النہر کو اپنے ماور کی راستے کو روکے ہوئے تھا۔ اس کے علاوہ خان نے ماور النہر کو اپنے وہ ری کو میں ہرار منتخب اور دلیر سپاہیوں کی اس فوج کو مدو کے لیے فوری طور پر واپنی روانہ کر دیا جائے جو پچھڑ صفیل ماور النہر بھی گئی تھی۔

اس مر مطے پر خان کے سیدسالاروں میں دوبارہ اختلاف رائے بیدا ہو گیا۔ اس اندیشے کے تحت کہ میں سیدسالار سے بہر پہنیس کہ شیبانی خان شاہ سے دہشت زدہ ہو کر بھاگ رہا ہے، یہ دلیل دی گئی: شاہ کومرہ کی طرف بڑھنے کی ترغیب ری جائے گی اور تب یہ ''شخ بچ' ہماری فوج ماور النہر سے واپس آجائے گی اور تب یہ ''شخ بچ' ہمارے مضبوط شلخے میں پھش جائے گا۔ اس منصوب کو ہمیشہ ہی کی طرح وانش مندانہ تصور کرلیا گیا اور شیبانی اور اس کے لشکر نے مرہ کے قلعے کے اندر مضبوطی سے قدم ہمالیے۔ شاہ اسمعیل نداق اڑا نے والے انداز میں خان کو خطاکھ لکھ کر لاکار نے لگا کہ ہمت ہوتو درو ایش مضبوطی سے قدم ہمالیے۔ شاہ اسمعیل نداق اڑا نے والے انداز میں خان کو خطاکھ لکھ کر لاکار نے لگا کہ ہمت ہوتو درو ایش کا ''\* اور عصالے کرآئے ہوئے غریب شخ کے فرزند سے کھلے میدان میں نکل کر ظراو۔ دوسر سے الفاظ میں اسے خان کے فوجی اعتبار سے طاقتو رہونے پرشک ہور ہاتھا۔ آسمعیل کے یوں دل ہی دل میں مسر ورہونے کو مشکیر خان وانت بیس میں کر برداشت کرتارہا۔

تاریخ دہرائی جارہی تھی۔ بھی باہر کوالیا کرنا پڑا تھا اور اب اس کے دشمن شیبانی خان کوقلعہ بند ہوکر ہڑی بے چینی کے ساتھ کمک کا انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ تجربہ کارسپہ سالار شیبانی جانتا تھا کہ چوبیں سالہ شاہ اسلامی کتنا ہی جوشیلا اور بہادد کیوں نہ ہو، اس کے لیے پورے موسم سر مامیں محاصرہ جاری رکھنا ناممکن ہوجائے۔ برف باری اور انتجائی سر دہوا تمیں اے دہرسور محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور کردیں گی۔ وہ سوچتا تھا کہ جب شاہ کی تھی ہاری اور کمزور نوج اپنے مقصد کے حصول میں ناکام ہوکروا پی لوٹے لیے گی تب اس سے پہلے ہرگز نہیں!۔ وہ ایرانی سیاہ پرٹوٹ پڑے گا، اسے پوری طرح نبست ونا بود کردے گا۔ نیے میں ایران پر اس کا قبضہ ہوجائے گا۔ اس کے بعد بغداواور پھر مکہ شریف کاراستہ کھل نبست ونا بود کردے گا۔ قبل ماری و نیا اے سکندر ٹانی جائے گا۔ تب ساری و نیا اے سکندر ٹانی مان لے گی۔

فاندان تے علق رکھتا ہے۔

گے:''ساری پرخطرمہوں میں تو ہم کوگ چیش چیش ہے۔ساری اہم جنگوں میں فتو حات تو ہماری تکواروں کے بل پر حاصل کی گئیں لیکن خان ان دنوں جوان بیگات کے ساتھ میش کر رہا ہے،اس کی نگاہوں میں ہماری خاک بھی وقعت نہیں۔ووپتو ہمیں عہد ہ ومنصب سے ہٹار ہا ہے، ہمارا نداق اڑار ہا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں ،اب ہمارے بغیر بھی کام چلائے!اب اس

ساہ ہے، ہے ہی رہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہوہو کے دل ہیں ول میں اپنے سپہ سالا رول کے اس طرز عمل پر معترض ہوتا تھا: ''نمک ترام کے کہیں کے انہیں ، کے نہیں ، لیے! کیا اثنا بھی نہیں بچھتے کہ میں نہ ہوتا تو لوگ کہیں کے نہ رہتے؟ بیا بھی کوئی ناراض ہونے کا وقت ہے جبکہ نہایت ہی اہم بات کا ، میرے مقد اسے کہیں زیادہ اہم بات کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے! فتح جو کہیں واردہ اہم بات کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے! فتح جو کہیں واردہ اہم بات کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے! فتح جو کہیں واردہ اہم بات کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے! فتح جو کہیں ماصل ہوتی ہے یا شاہ اسمال کو ۔ بیدہ سوال ہے جس پر ہمارے شاہی خاندان کی زندگی اور موت کا انتصار ہے۔ یا تو ہمارا وشمن زندہ رہے گایا ہم! خان دل ہی فتم کھا تا تھا کہ شاہ ایران پر فتح حاصل کرتے ہی ماورالنہ کی اس فوج کے سب سالا روں کو بدل دے گا ، تا خیر کرنے کے سلسلے میں جولوگ قصور وارکھ ہم یں گا تھیں سخت سے شخت سزاد ہے گا!

ں وروں رہیں رہے ہوں ہیں ہے۔ لیکن وہ فوج کسی طرح مروپہنچ ہی نہیں رہی تھی ۔ کوئی ایسا تھا ہی نہیں جسے وہ سزاد ہے سکتا۔ خاص ہات پیتھی کہ کوئی ایسا بھی نہیں جس کے ساتھ مل کروہ فتح حاصل کر لیتا۔

قیامت کی سردی پڑنے گئی، درجہ حرارت نقطہ وانجمادہ ہے بھی نیچے گر گیا۔ شاہ آسلعیل نے خان کوایک اور خطابھیا جس میں اے بزدل قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ محاصرہ اٹھار ہا ہے لیکن انقام لینے کے لیے موسم بہار میں ضرور آئے گا۔ مرو کے مضبوط قلعے کی فصیلوں کے اوپر سے بڑی دلچہی کے ساتھ دیکھا گیا کہ شاہ آسلعیل کے سیا ہیوں نے نیے اکھاڑا کھاڑ کرار ابول پر لا دے اور صف آرا ہو کر جنوب مغرب کی سمت روانہ ہوگئے۔

شیبانی خان نے آپئی گھڑسوارفوج کوتیزی سے قلعے سے باہرنگل کر صلے کے لیے تیارہوجانے کا حکم دے دیا۔ قلع کا علم کے سے باہرنگل کر صلے کے تیارہوجانے کا حکم دے دیا۔ تلع کا علم کا وہ اب بھی منتظر تھا لیکن اس کی تیز نگاہوں نے بھی مخبروں کی لائی ہوئی اطلاع ہی کی تقدیق کی تیمیں ہزار سپاہیوں کا اس کا وہ لشکر ابھی امو دریا کے اس طرف ہی کا فی دوری پر تھا۔ آخر کا رخان نے قطعی فیصلہ کرلیا: خزانے اور حرم کی حفاظت کے لیے پانچ سوسپائی چھوڑ دیے جائیں گے اور باتی فوج کو وہ حملے کے لیے ساتھ لے جائے گا۔

شاہ استعمالی فوج بڑی افراتفری کی حالت میں مروقلعے ہے دور ہوتی جارہی تھی۔خان نے سوچا کہ کیا وہ جائی دشن کو اس طرح نے کرنکل جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ بعد میں لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہی نا کہ شاہ استعمالی کو برتری حاصل تھی اورخان اپنے نامی گرامی سلطانوں کے بغیر مقابلے ہے کتر ارباتھا؟ نہیں، وہ تو خان اورخلیفہ ہے، وہ تو اپنی زندگی میں بھی بھی بر دل نہیں رہا۔ وہ ساری اسلامی دنیا پر ثابت کر دکھائے گا کہ اپنی تمام جنگوں میں فقوحات خودا ہے بل بوتے پر حاصل کی ہیں۔ بس قسمت آج بھی اس کا ساتھ دے جائے ....

ختم کی تغییل کی جا چکی تھی۔گھڑ سوار حملے کے لیے صف آ را ہو چکے تھے۔اتنے میں عبدالرحیم اس کے پاس آیااور برفیلی ہواؤں سے نیلے پڑجانے والے ہونٹوں کو بمشکل کھول کھول کھول کر سمجھانے لگا کہ قلعے سے باہر نکلنا قرین مصلحت نہیں ''عظیم خان،ہمیں آپ کی ہیش بہازندگی کوخطرے میں ڈالنے کا کوئی حق نہیں۔ہمیں ماورالنہروالی فوج کے یہاں بھی جانے کا انتظار کرنا جا ہے'' ''پروونوج ہے کہاں؟ آخر اور کمتناانظار کروں ان… ان کتوں کا؟'' خان برس پڑا۔ ''مرویوں میں اموجیعے دریا کو پار کرنا لوہے کے چنے چہانا ہے۔لیکن مجھے یقین ہے کہ عبیداللہ سلطان اور تیمور ۔لمطان جلد ہی آ جا کیں گے۔''

''سِ آئیں گے' جب سرما کی تیز ہوائیں شاہ استعمال کے قدمون کے نشانات مٹا چکی ہوں گی؟ بیسلطان، بیسکتے آٹا جا ہے ہتے تو جسی کے بیباں پڑتی جکے ہوتے اار بے ان کم بختوں نے جان ہو جھ کر بجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے! سوچتے ہیں کہ ان کے بغیر میں جنگ کرنے سے خاکف ہوں اؤ بنگ مارر ہے ہوں گے کہ ساری فتو حاست ان ہی کی طاقت سے حاصل ہوئی تھیں۔ میں ٹابت کر دکھاؤں گا کہ فتو حاس میں نے حاصل کی تھیں۔ خود میں نے اپنے ان ہی عقابوں کے سہارے!'' اور شیبانی نے گھڑ سوارول کی صفوں کے پاس پہنچ کر بلنداورواضح آواز میں نھیں مخاطب کیا!

''میرےعقابو،آپ دیکھ بچکے ہیں کہ دشمن کیسی افراتفری کی حالت میں بھا گے جارہے ہیں۔تعداد میں وہ ہم سے کم ہیں۔قیامت کی سردی نے انھیں کمزور کر دیا ہے۔ مجھے پورایقین ہے کہ خدا آج ہمیں ایک اور فتح سے ہم کنار کردے گا۔وشمنوں پرٹوٹ پڑو،میرےعقابو!انھیں مورچہ بندی کا موقع دئے بغیر ہی ان پرٹوٹ پڑواور کشتوں کے پشتے لگا دو! پروردگار،ہمیں ایک بارپھرفتے عطا کر! آمین!اللہ اکبر!''

" آمين الله اكبر!" الشكريول كانعره كوخ الثاب

اورخان کی کمان میں گھڑ سوارشاہ کی واپس جاتی ہوئی فوج کے تعاقب میں ہوا ہے باتیں کرنے گئے۔لیکن وہ فوج واپس کب جارہی تھی۔ یہ تو محض ایک چال تھی۔ قزل ہاش\* محض دکھانے کے لیے ہی پیچھے ہٹ رہے تھے۔ خان کے مخبر جودشمنوں کے بارے میں ہمیشہ ہی درست اطلاعات فراہم کیا کرتے تھے،اس بار فجا کھا گئے تھے۔ آتھیں بھنگ تک نہیں لگ کی تھی کہ شاہ نے مروقطے کے حاصرے پراپئی تھوڑی ہی فوج مامور کی تھی اور بیس ہزار منتخب سیا ہیوں کو مروسے بچھ فاصلے پر دریائے مرغاب کے اس یارریگتانی ٹیلوں کے عقب میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ چھیادیا تھا۔

فن حرب کی بیروہی پر فریب جال تھی جے خود شیبانی خان بھی ہارہ سال قبل بخارا کے قریب واقع شہر قارا کول کے باغیوں کے خلاف اپناچکا تھا۔اس موقعے پر خان نے محاصرہ اٹھالیا تھا، دکھادے کے لیے پیچھے ہٹ کر قلعے کے محافظین کو باہر نگلنے کی ترغیب دی تھی اور جب وہ باہر آ گئے تھے تو اٹھیں ریگستان میں گھیر کرایک ایک کوموت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بعد میں خان نے گھوڑوں کے بازار میں ان باغیوں کے سروں کا'' مینار'' کھڑا کرادیا تھا۔

ہاں، شیبانی خان کواپئی طافت کا ضرورت سے زیادہ ہی یقین تھا۔ وہ تصور بھی نہ کرسکا کہ کوئی سیہ سالار خوداس کے خلاف بھی یمی پر فریب چال چل سکتا ہے۔ شاہ اسلمبیل کے بارہ ہزار فوجی پیچھے ہے۔ رہے تھے، ہے نہیں رہے تھے بلکہ مرہ سے بھاگ رہے جھے۔ شیبانی نے تیزی کے ساتھ تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاہ کا لشکر استے میں محمودی نامی جگہ پر بے ہوئے ہوئے بلک کو پار کر کے دریائے مرغاب کے دوسرے کنارے پر بہنچ گیا۔ خان نے سوچا کہ تعاقب جاری رکھتے ہوئے قریب بھنچ کر جملہ کردینا چاہئے۔ شاہ اسماعیل وکھاوے کے طور پر بل کی حفاظت کے لیے تقریباً تین سوسیاہی مامور کر کے بڑھ گیا گیا۔ خان کے بیاس پینچتے ہی شاہ کے بیسب سیاہی خوف زدہ ہو

<sup>\*</sup> قزل ہاش (تری) یفظی معنی سرخ سریشاہ استعیل نے اپنے گئٹر یوں کے لیے بارہ گوشوں والی سرخ ٹو پیاں بنوائی تھیں اس لیے ان کا نام قزل ہاش پڑ گیا تھا۔ بعد میں ان سپاہیوں کی اولا دہمی قز لباش کہلا گی۔

جانے کا جان ہو جھ کر تاثر دیتے ہوئے سر پر پیرر کھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔شیبانی نے بل کو پار کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ دراصل دریا کے دوسرے کنارے پر چینچنے کی اور کوئی صورت بھی نہتھی۔ دونوں کناروں پرعمودی ڈ ھلانوں والے بلنہ کراڑے موجود تھے،کہیں کوئی گھائے نہیں تھا اور دیسے بھی برف جیسے سرد پانی میں اتر کے دریا کو پار کرناممکن نہتھا۔آگ برصنے کے لیے پل کا پار کیا جانا ضروری تھا۔

برسے ہے ہے ہیں ہو جا ہے۔ اس مرائی ہوئی ہے۔ اس میں بہنچ گئی تب تک اسلمبیل کے گھات میں بیٹھے دستوں نے کی شیبانی کی ساری فوج جب تک دوسرے کنارے پرنہیں پہنچ گئی تب تک اسلمبیل کے گھات میں بیٹھے دستوں نے کی بھی طرح اپنی موجود گی نہ ظاہر ہونے دی۔ شیبانی کی فوج بل سے کافی دور تک آ گے نکل گئی تب ہی ہید ستے ٹیلوں کی آڑ سے نکل کر تملہ آور ہوئے اور پہلے ہے بہت ہی مہارت کے ساتھ نصب کی گئی تو پول سے پھر کے گولے داختے اور تیم برسانے لگے۔ قزل ہاشوں نے شیبانی کی فوج کو تین طرف سے گھر لیا اور چوتھی طرف دریا تھا۔

اب کہیں جا کرخان کی سمجھ میں آیا کہ وہ پھندے میں پھنس گیا ہے۔اسے یادآ گیا کہ بھی اس نے قاراکول کے باغیوں کے خلاف خود بھی بہی چال اپنائی تھی۔اب وہ فتح کے بجائے اپنی جان کی سلامتی کی دعا کمیں ما نگنے لگا۔وہ گھوڑ ہے ویزی سے دوڑا تا ہوا پل کے قریب آیا لیکن یہ چو بی پل ٹوٹ چکا تھا۔ایرانی دستوں کے دباؤسے خان کی فوج کے گھوڑ ہے اور سوار بلند کراڑ ہے دریا میں گرنے گے اور جلد ہی سطح آب پر لاشیں ہی لاشیں نظر آنے لگیں۔خود خان اپنے بھوڑ ہے دور جا کر جاڑوں میں بھیڑیں رکھنے کے ایک اپنے بھے ولیر سپاہیوں کے ساتھ دریا کے کنار ہے کنار سے کنار ہے کا گھر کر حملہ شروع کر دیا۔ خان کے بھی فظین جانبازی کے ساتھ باڑے ہوئے کے ایک الرقے ہوئے کے بعد دیگر سے ہلاک ہونے گئے۔اسمعیل نے خان کوعز م واستقلال کے ساتھ اپنا دفاع کرتے ویکھا تو اس نے تو پیں باڑے کے بعد دیگر سے ہلاک ہونے گئے۔اسمعیل نے خان کوعز م واستقلال کے ساتھ اپنا دفاع کرتے ویکھا تو

یہ کارروائی فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ زخمی گھوڑے گولوں کے دھاکوں سے غضب ناک ہوکر ایک دوسرے کواور سپاہیوں کوروندتے ہوئے بھاگنے گئے۔شیبانی خان نے جو ہاتھ میں برہنے شمشیرلہرار ہاتھا،اپٹی بلندآ واز سے چیج چیخ کر اس بھگدڑ کورو کنے کی کوشش کی لیکن میہ کوشش ادھوری ہی رہ گئی۔ پچھر کا ایک گولہ آ کر براہ راست اس کے گھوڑے کے سرپ لگا۔ دوسرے ہی لمجے گھوڑ ابھی زمین پرڈھیر ہوگیاا درسوار بھی۔

شیبانی خان رکا بول سے پاؤل نہ نکال سکا اور اس کی ایکٹا نگ گھوڑے کے بینچے دب گئی۔ای کھیے ایک دوسرا گھوڑا خان کے اوپر آن گرا۔اس طرح خان جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں اور جو گھوڑے کے وزن سے زمین میں دھنسا جار ہاتھا بے ہوش ہوگیا۔

لڑائی کے بعد ایک قزل ہاش سردار نے جوخان کو پہچانا تھا، اس کی لاش ڈھونڈ نکالی۔خان کے چاروں طرف کی زمین دشمنوں اورعبدالرحیم اورمنصور بخشی سمیت خوداس کے بہت سے عہد بیداروں اور سرداروں کی لاشوں سے پی پڑی تھی۔

فاتحین نے شیبانی کی لاش سے مرکاٹ کر نیزے پراٹھایااوراسے شاہ کے پاس لے جا کراس کے گھوڑ ہے ہے سمول کے بیچے پھینک دیا۔ بعد میں شیبانی خان کے بہائے ہوئے خون کے بدلے کے طور پراس کے سرکی کھال از واکراس میں بھوسا بھردیا گیا۔شیبانی کے کاسہ بسر پرسونے کے پتر مڑھدئے گئے اور فاتحین نے اس'' جام''\* سے شراب پی۔

<sup>\*</sup> بیتنصیلات شاہ آسلیل کے خالفین نے بیان کی ہوتمی تو ان کی صدافت پرشک کیا جاسکتا تھالیکن ان کا تذکرہ شاہ کے ایک خبرخواہ کی تصنیف" تاریخ عالم آرائے عہای 'اورخواند میرکی تصنیف' حبیب السیر' میں کیا گیا ہے۔

## قندز---اورایک بار پھرسمرقند

1

.... خان زادہ بیگم کے اپنے دس سالہ بیٹے خرم کے ساتھ مرو سے بلخ ہوتے ہوئے قندز تینیجنے کے سفر کا دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔

ریں ہوں۔ اسفیداونٹ پر بند سے شاندار محمل میں جو سنہرے پھندنوں والے رکیٹی پر دول ہے ڈھکا ہوا تھا، بیٹھ کرسفر کرنے سفیداونٹ پر بند سے شاندار محمل میں جو سنہرے پھندنوں والے رکیٹی پر دول ہے ڈھکا ہوا تھا، بیٹھ کرسفر کرنے کے باوجود کارواں کے راستے بہت دشوار ثابت ہور ہے تھے۔انھیں او نچے نیچے ٹیلے، جنگل باتی و دق صحرا اور نالے پار کرنے پر سے سنے کیکن قندز اب بھی کافی دور ہی تھا۔خان زادہ بیگم اور اس کا بیٹا تھک چکے تھے۔انی طرح چار کنیزیں، چیفادم اور سوقز ل باش محافظ بھی جوان دونوں کے ساتھ سفر کرر ہے تھے،تھکن محسوس کرنے لگھے تھے۔

لین اس اثنامیں قدر سے بابر کا ایک پلجی شاہ اسلعیل کے نام اس کا پیغام لے کرآن پہنچا۔

بابرئے شاہ کومبارک بادی تھی کہاہے حملہ اور شیبانی پرشاندار فتح حاصل ہوئی۔اس نے شاہ سے بید درخواست بھی ک تھی کہاس کی بہن خان زادہ بیگم پر جواپی مرضی کے خلاف ظالم وجابر شیبانی کے حرم میں داخل ہوگئی تھی ، خاص طور سے رحم کھایا جائے۔

شاہ اسلامی نے میں رکھا تھا کہ بابرایک دائش دربادشاہ ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بابر ہے تعصب ہے اور شیبانی اور ال کی حکمت عملی کے حامیوں کا جانی دشمن۔ شاہ ایران شیبانی خاندان کے حکمرانوں کے خلاف اپنی مہموں کا سلسلہ جاری رکھنے اور ان سے سارے ماورالنہر کو چین لینے کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ اس جد وجہد میں بابر سے اچھا دوست اے اور کہاں ملائا تھا۔ اور پھر بابراپنے شکر کو کا بل سے لے کر ماورالنہر کے زد یک واقع شہر قند زبوں ہی تھوڑی پہنے گیا تھا۔ قند زمیں تو دہائے لئے کہ بابر بھی ماورالنہر پر قابض ہوجانے کے دہائے دہائے لئے ہوں کی تعداد بڑھانے کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ صاف ظاہر ہور ہا تھا کہ بابر بھی ماورالنہر پر قابض ہوجانے کے خواب د کھے رہا تھا جس کا وہ اور وں کی بہنست کہیں زیادہ حق دار بھی تھا۔ ان سب باتوں کے مدنظر شاہ اسلیل نے موقعے خواب د کھے رہا تھا کہ بابر کی مدد سے ماورالنہر کوشیبانی خواب د کھی ماورالنہر کوشیبانی سے فائدہ اٹھا کر بابر کو اپنا اسلیل کی دوسے ماورالنہر کوشیبانی سے بیٹائی شاہ کہ بابر کی مدد سے ماورالنہر کوشیبانی سے بیٹائی شاہ کہ نے دیا دو ماوت کس میں ہے۔ کے بیٹی خواب د کھی شاہر و کیا۔ خان زادہ بیٹم اوراس کے بیٹے (اس کے نہ کہ خود کی خاطف میں بابر کے پاس کی خواب نے کہ خواب کی کہ موسیا ہیوں پر مشمثل دستے کی حفاظت میں بابر کے پاس کا خشون کی کھا طلت میں بابر کے پاس

جانے کی اجازت مل گئی بلکہ شاہ کے ایک اعلانسب وزیر محمد جان کو بھی ساتھ کر دیا گیا۔ سے بانے کی اجازت مل گئی بلکہ شاہ کے ایک اعلانسب وزیر محمد جان کو بھی ساتھ کر دیا گیا۔

جانے ن اجارت کی بعد ہوں ہیں۔ ان خیالات کاعلم تھا اور نہ ہی اس بات کا کہ اس کے ساتھ سفر کرنے والا ایرانی سفیر خفیر خان زادہ بیٹم کو نہ شاہ کے ان خیالات کاعلم تھا اور نہ ہی اس بات کا کہ اس کے ساتھ سفر کرنے والا ایرانی سفیر خفیر نو جی معاہدہ کرنے کے مقصد سے باہر کے پاس جارہا ہے۔اسے تو دل ہی دل بیں نامعلوم آلام ومصائب کا جواس کواور اس کے بیٹے کو اپنے گرداب میں تھینے سکتے تھے، جیسے پہلے ہی سے احساس ہور ہاتھا۔ اس عورت کا جو بے شار تکالیف جمیل چکی تھی ، دل طرح طرح کے اندیشوں اور خوف ہے معمور تھا۔

بی کا بری کی کہا۔ ویسے اسے ایرانی محافظ دستے کے سپاہیوں سے ذرا بھی خوف نہیں محسوس ہور ہاتھا۔ بیسپاہی اس کی کنیزوں سے بھی کسی قتم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تتھے کئی ایسے مواقع آئے تتھے جبکہ خال زادہ بیگم کویفین ہو گیا تھا کہ بظاہر تندخو معلوم ہونے والے قزل ہاش خواتین کے ساتھ بڑی شائنگل سے پیش آتے ہیں۔

وہ شاہ کی بھی ممنون تھی اوراس کے سپاہیوں کی بھی۔ تا ہم کمی نامعلوم خطرے کے احساس نے اسے جس خوف اور تشویش میں مبتلا کر رکھا تھا اس سے کمی طرح نجات ہی نہیں پارہی تھی۔اسے لگ رہا تھا جیسے خطرہ گھا ٹیوں اور گھنے جنگلوں سے دبے پاؤں اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہو۔ کارواں کھڑی ڈھلانوں سے اتر نے یا تنگ گھا ٹیوں سے گزرنے لگا تو وہوں کرتی کہ اچا تک گھا ٹیوں سے گزرنے لگا تو وہوں کرتی کہ اچا تک پہاڑ ان لوگوں کے اوپر بھٹ پڑنے ہی کو ہیں۔طوفان برق و باراں کے دوران تو خوف کے مارے اس کی جان ہی نقل جاتی تھی ،انتہا کی تیزی سے شروع ہوجانے والی موسلا دھار بارش اسے واقعی بے حد خطر ناک گئی تھی۔

دوران سفرایک بارکاروال نے دریائے امو کے بائیس کنارے پرایک جگہ جوسر بیتال کہلاتی تھی ، جنگل کے پاس رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ خان زادہ بیگم کو ہرنوں کا شکار کرتے ہوئے شیروں کی دھاڑیں سنائی دیتی رہیں اور اس نے ساری رات آ کھوں میں کاٹ دی۔

غوری اور قندزندیاں مل کرجس جگہ دریائے امو میں گرتی تھیں وہاں سے سرکنڈوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا دلد ل علاقہ شروع ہوجا تا تھا۔ اس جگہ ہواؤں میں پچھاتنی زیادہ نمی اور بد بوہی ہوئی تھی کہ سانس لینا سخت مشکل ہورہا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ شیبانی خان کا چھوٹا بھائی محمود سلطان جس کا بہت سے خونیں معرکے بال بھی بریانہیں کر سکے تھے، قندز میں کی عجیب نوعیت کے بخار میں مبتلا ہو کر چند ہی دنوں میں چل بساتھا۔ خان زادہ بیگم اس مہیب بخار کو یاد کر کے اپنے بیٹے کو تشویش بحری نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی۔

اس نے بھی ایک افغان کہاوت بی تھی '' جان ہے ہاتھ دھونا چاہتے ہوتو قندز چلے جاؤ''۔ وہ اے نداق بچھ کرہنس پڑی تھی ۔ لیکن اب یہی کہاوت اسے تچی معلوم ہونے لگی۔ اسے اپنی زندگی ہے کہیں زیادہ تشویش اپنے عزیز فرزند کا زندگی کی طرف سے لاحق رہتی تھی جو دراصل اس کا بیٹا تھا کیونکہ وہ نفرت انگیز پوڑھا شیبانی بس کہنے ہی کا باپ تھا۔ اس نے تو بیٹے کی دس سالہ زندگی میں بس بھی بھارہی اسے دیکھا تھا، بیٹے سے بس برائے نام ہی دلچیں کی تھی۔

پی پیرورد بابدوس سے سری ہوں وادی فندر حان زادہ بیلم کو بھیا نگ پھند ہے گی ہی لگی۔ پھرایک دن دو پہرکواس مقام پر جہال امو کے کنارے سے راستہ کو ہستانی رفعتوں کی طرف جاتا تھا، کارواں کواس ع افظ دیتے ہے تنگئے بڑے اور پوری طرح مسلح دیتے نے روک لیا۔ جلد بی پتا چل گیا کہ راستہ روک لینے ولا یہ دستہ باہرے روانہ کتے ہوئے گشتی دستوں میں ہے ایک ہے۔ گشتی دیتے کا سردار محمد کو کلتاش کا رواں کو پہاڑی پرواقع قلعے ک طرف لے چلا۔ خانزادہ بیٹم کو اب اچا نک یہ وادی بہت خوبصورت معلوم ہونے گئی: کو ہساروں ہے آتی ہوئی ہوا کمیں خوشگوار تھیں، ڈھلانوں پرا کے ہوئے اشجار نہایت ہی دکش تھے اور دریائے کنارے گزرتا ہوا راستہ دل فریب۔

۔ قدرْ سے سابق خانوں نے قلعے اور اس کے اندرواقع محل کی تغییر کے لیے بہت ہی صحت افزامقام نتخب کیا تھا۔'' اور ب<sub>وی خوش</sub> نداقی کے ساتھ'' خان زادہ بیگم نے بیسوچتے ہوئے کہ اس محل میں اس کی ملاقات اپنے عزیز بھائی ہے ہوئے والی ہے، بڑے سکون واطمینان سے دل ہی دل میں کہا اور بے پایاں مسرتوں سے ہمکنار ہوگئی۔

۔ پھا ٹک پڑکل دارنے ان کا خیرمقدم کیا۔وہ خان زادہ بیگم،اس کے بیٹے اور کنیزوں کوکل کے خاص طورے آ راستہ سے گئے جصے میں لے گیااور پھرفوراً ہی ہا برکومطلع کرنے چلا گیا۔

چند لمحات کے بعد ہی خوبصورت واڑھی اورسلیقے ہے سنواری ہوی مو چھوں والا کوئی تمیں سال کا ایک جوان تقریباً ووڑتا ہوا دیوان خانے میں داخل ہوا۔خان زادہ بیگم نے سمجھا کہ یہ بابر کا کوئی بیک ہے کیونکہ اس کے پیچھے ہی چیھےا یک اور جوان بھی اندرآیا تھا۔

خان زادہ بیگم کو بھائی کا اس زمانے ہی کا چہرہ یا دتھا جب وہ انیس سال کا نو جوان تھا اور داڑھی بھی ٹھیک سے نہیں نگلی تھی۔ اندر داخل ہونے والے اس شخص اور اس جوان میں کوئی خاص مما ثلت نہیں پائی جاتی تھی۔ پھر چوڑے شانوں اور تراثی ہوئی ہموار مو چھوں والے اس جوان کا لباس بھی شاہانہ نہ تھا: ہیروں مو تیوں سے خالی روپہلی دستار اور عام ریشمی چوند دراصل باہر بہن کی آمد کی اطلاع پاتے ہی خلوت گاہ سے جہاں وہ عموماً لکھتا پڑھتار ہتا تھا، جس حالت میں تھا و ہے دوڑ پڑا تھا۔
بی دوڑ پڑا تھا۔

خان زادہ بیگم جواب بھی یقین نہیں کرسکی تھی کہا ندر داخل ہونے والا جوان بابر ہی ہے، اس کے چبرے کوخورے تکنے گئی۔ بابر متعجب ہو کرتھبر گیا۔اس کا گلار ندھ گیااور بمشکل ہی آ واز نکل سکی :

"آپ نے مجھے پہچانانہیں؟!... میں آپ کا بھائی ہوں! ہر بات کے لیے تصور وارآپ کا بابر!"

''ہاں ہاں، یہ آنکھیں تو بیارے باہر جان بی کی ہیں! یہ آواز تو بیارے باہر جان بی کی ہے!''اورخان زادہ بیگم لیک کر بھائی کے پاس پینچی ،اس کے سینے پراپٹی ہتھیلیاں رکھیں اور پھر چہرہ بھی ٹکا دیا۔ باہرنے بہن کو گلے سے لگالیا اور اسے سکیوں کے درمیان ،مسرت اورغم کے آنسوؤں کے درمیان بیالفاظ سنائی دئے:

" بابر جان .... میں اس وقت .... خان کے پاس چلی گئی تھی .... آپ کے تھم کے برعکس .... میں جانتی ہوں کہ میرے اس اقدام کی وجہ ہے آپ کو کیے کیے خباشت بھرے طعنے سننے پڑے تھے .... لیکن یقین سیجئے کہ اس وقت میرے لیے اس کے سوااورکوئی چارہ ہی نہ تھا.... "

'' ہاں مجھے معلوم تھا... میں سمجھ گیا تھا کہ آپ نے میری خاطرا پنی زندگی قربان کر دی... میں اپنی آخری گھڑی تک آپ کامر ہون منت رہوں گا۔''

"اگرآپاے احسان ہی کہتے ہیں تو کیا آج... آپ نے اس کا بدلٹہیں چکادیا۔ آپ نے جھے قیدے، جُم ٹانی سے جم ٹانی سے جم سکرم سے بچالیا ہے، باہر جان!... خدا کا ہزار ہزارشکر کہاس نے مجھے ایسا بھائی عطا کیا۔'' '' بھے آپ پر فخر ہے، آپاجان! صدافسوس کہ والدہ محتر مہ کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوا۔''
خان زادہ بیگم کواپنی والدہ کے انتقال کی خبر گذشتہ سال ہی مل گئی تھی لیکن اس وقت اس کا دل ایک بار پھراس نا تا بل
پر واشت درد ہے تزپ اٹھا کہ وہ مال کوا ہے بھی بھی نہ دیکھ سکے گی۔
'' ہائے! پر وردگار نے ہمیں اپنی والدہ ہے اتنی جلدی کیوں محروم کر دیا؟'' خان زادہ بیگم نے باہر ہے الگ ہمٹ کر
اس کی آنکھوں میں جھا نکا۔'' کب ہوا تھا انتقال؟ علیل تھیں کیا؟''
'' پانچ سال قبل .... محرقہ ء د ماغی ہے ۔ کا بل کے باغ میں سپر د خاک کر دگ گئی تھیں۔''
'' پانچ سال قبل .... محرقہ ء د ماغی ہے ۔ کا بل کے باغ میں سپر د خاک کر دگ گئی تھیں۔''
'' باس ۔ و یسے تو کتنے ہی لوگ ای نو سے سال تک جیتے رہتے ہیں۔''
'' باس ۔ و یسے تو کتنے ہی لوگ ای نو سے سال تک جیتے رہتے ہیں۔''

ہاں۔ویسے وسے ہی توں ان و سے ماں مت ہیں ہے۔ '' ہماری دجہ سے انھوں نے جانے کتنی تکالیف جھیلیں ، برابرفکر مندر ہیں اور آخر انھیں سب پریشانیوں نے انھیں قبر میں پہنچا دیا۔''

اتنے میں محد کوکاتاش نے جو دہلیز پر خاموش کھڑا ہوا تھا، کہا:

''ارے بیگم صاحبہ بقسمت کے لکھے کو بھلاکون مٹاسکتا ہے؟.... خوشی کی بات ہے کدآپ ہمارے جکمران ہے، اپنے برادر عزیز ہے آن ملیس۔ آپ کی والد و مرحومہ کی روح اس ملاقات سے کتنی مسر ور ہور ہی ہول گی.... آ ہے، بیٹھ کران کے لیے وعائے مغفرت کریں۔''

۔ وہ نتنوں زربفت کے گدے پر بیٹھ گئے۔قاسم بیگ اندرآ یا اوروہ بھی خاموثی سے ان بی کے پاس بیٹھ گیا۔ پھراس نے تلوغ نگار خانم کی روح کوثو اب پہنچانے کے لیے دھیمی اور سوگوارآ واز میں کچن کے ساتھ فاتحہ پڑھا۔اس کے بعد تی اس نے خان زادہ بیگم کوقندز چنچنے پرمبارک باودی۔

خان زادہ بیگم نے اپنے بیٹے خرم کو جو دیوان خانے کے کونے میں کنیزوں کے درمیان بیٹھا ہوااس سب کوقدرے بیزاری ہے دکیور ہاتھا،اشارے ہے بلایا۔لڑ کا آگر مال کے پیرول کے پاس بیٹھ گیا۔

میر کرم اپنے گورے چٹے چبرے، نیلی آنکھوں اور چھدری بھنووُں کی بنا پر ہو بہوا پنے باپ شیبانی خان جیسا لگ رہا تھا۔ ہابر نے شیبانی کوقریب ہے بہمی بھی نہیں دیکھا تھا لیکن اسے اس مشابہت کا احساس ہو گیا:'' ناک نقشہ ہمارے خاندا ن کے افراد کا سانہیں ہے، ہرگز نہیں .... بیلڑ کا بھی ہمارا ہو سکے گا کہنیں؟''

خرم ابھی سات سال کا بھی نہیں ہوا تھا باپ نے اسے بلخ کا صوبیدار نامز دکر دیا تھا۔اس عہدے کی ذے داریاں اس کے سر پرست مہدی سلطان نے سنجال رکھی تھیں لیکن خرم جلد ہی اس بات کا عادی ہو گیا تھا کہ عمر میں بہت بڑ<sup>ے اور</sup> متازعہدے دار بھی اے کورنش بجالا یا کریں۔

خان زادہ بیگم نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خرم ہے کہا کہ بیٹمھارے ماموں جان ہیں۔ پھر بھی خرم ایک اجنبی شخص کے سلسلے میں اپنے بے تعلق کے طرزعمل پرفوری طور پر قابونہ پاسکا، دل ہی دل میں اے نظرانداز کرتارہااور محض اس کے عام لباس ہی کے باعث نہیں۔اس نے بادل نخواستہ سرکی ایک جنبش سے بابرکوسلام کیااور بس سنداٹھ کر بابر کے پاس گیااور نہ ہی اس سے کوئی بات کی۔

خان زادہ بیم نے بیٹے کے شانے کو ہاکا سادھ کادیتے ہوئے بخت لیج میں کہا:

وورا ہوش میں آئے نا! ہم لوگ بابر مرزا کے درباریس میں!ان ہی کی سفارش پرتو شاہ اسلمیل نے ہمیں آزاد کیا

عا۔ خرم کو جیسے اچا تک ہوش آگیا۔ اس نے آئی جیس پوری طرح کھول دیں اور متحیر اور احسان مندنگا ہوں ہے اپنے موں کی طرف دیکھا۔ ہابر کواب احساس ہوا کہ لڑکے کی آئی جیس ماں ہی کی آئکھوں کی طرح بڑی بڑی اور تیز ہیں۔ خرم درباری آ داب کو جواسے سکھائے گئے تتھے، مجولانہیں تھا۔ اس نے اپنے مڑے ہوئے ہائیں پیرکو آگے کیا، وائی گھنے کے بل بابر کے سامنے بیٹھ کر دونوں ہاتھ سینے پرر کھے اور سر جھکا کراڑکوں کی جیسی کھنکتی ہوئی دل نشیں آ واز میں

"عالی جاه ، بیناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔"

اوراب بابرنے دیکھا کہ خرم کی ٹاک بھی خان زادہ بیگم ہی کی ٹاک جیسی ہے۔اس کے دل میں بھانے کے لیے جو بت ہی خود دارلز کامعلوم ہور ہاتھا،محبت کے جذبات امنڈ آئے حالا نکہ ان جذبات میں ابھی حال ہی میں بجھائی جانے والی آگ کے تلئے دھوئیں کی کچھ بوبھی بسی ہوئی تھی۔

''خدمت میں حاضر ہوئے ہوتو خوش آمدید ،عزیز بھانجے!''بابرنے کہااورخرم کواپنے دا کمیں پہلو میں بٹھالیا۔ اتنے میں کوئی بچپاس سال کی ایک فربدا ندام عورت جوحرم کی نگران تھی ،اجازت لے کراندر آئی اور کہا کہ ملکہ عالیہ بادشاہ سلامت اوران کی ہمشیرہ سے ملا قات کرنا جاہتی ہیں۔

بابرنے بہن کی طرف دیکھااور مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں عورت سے کہا:

"ان سے کہنے کہ مرز اہما یوں کو بھی اپنے ساتھ لیتی آئیں۔"

باہر کی نوجوان ملکہ ماہم بیگم کو نامحرموں کی موجود گی کے باعث دیوان خانے میں آتے ہوئے شرم محسوس ہور ہی تھی چنانچہ قاسم بیگ اور محمد کوکلتاش بابر سے اجازت لے کرد بے یاؤں باہر چلے گئے۔

خان زادہ بیگم کے لیے کل کا جو حصہ وقف کیا گیا تھا اس کے دروازے کے باہر متعد دافر ااکٹھا ہو چکے تھے۔ مرغیلان کا خواجہ کلال بیک، قوا کا طاہر، تاشقند کا سعید خان ،سمر قند کا مجید ہر لاس اور اند جان کا سپاہی یوسف۔ سب کے سب خان زادہ بیگم سے ملاقات کر کے اپنے وطن کی خبریں دریافت کرنا چاہتے تھے۔ قاسم بیک نے ان لوگوں کو واپس کر دیا۔ "پہلے وہ اپنے عزیز وں سے جی بجر کے باتیں کرلیس پھر آپ لوگوں کے لیے بھی اجازت حاصل کر لوں گا۔"

۲

تجھر پرابدن اور شفتالو کے رنگ کا چست لباس۔ بیتھی نو جوان ملکہ جو تین سالہ شنراد سے (ولی عبد !) کی انگلی پکڑ ہے نوٹ ایوان خانے میں داخل ہوئی۔ خان زادہ بیٹم کوفو را ہی احساس ہو گیا کہ لاکا بالکل بابر ہی پر پڑا ہے۔ وہ تیزی سے افوکران دونوں کی طرف بڑھی۔ ماہم بیٹم سادگی ، شائنگلی اور نفاست سے سرکوخم کر کے آ داب بجالائی۔ خان زادہ بیٹم نے زیب بیٹی کراپنے ہاتھ اس کے نازک اور گول شانوں پر رکھ دئے ، چبر سے کو دیکھا (''اوہ ، کتنی حسین وجمیل ہیں!'') اور پر بابرکی طرف مڑکر بڑے مسرور لہجے میں کہا: ''مبارک ہو! گئے موز وں ہیں آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے! پروردگار بمیشہ شاداں دفر حال رکھے!'' ''مبارک ہو! گئے موز وں ہیں آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے! پروردگار بمیشہ شاداں دفر حال زادہ بیگم نے اسے نشاہ ایوں ماں کادامن تھا ہے! پی اجنبی پھو پھی کا پاؤں سے سرتک بغور جائز ہ لے رہا تھا۔خان زادہ بیگم نے اپنا گود میں اٹھالیا اور جیرت کی بات تھی کہ بچے نے اس کی گود سے نکلنے کی ذرا بھی کوشش نہ کی پھر جب خان زادہ بیگم نے اپنا رخیار اس کے گال سے سٹایا تو وہ مسکرانے لگا۔

خان زادہ بیگم ہمایوں کو گودیس لیے ہوئے خرم کے پاس آئی اورائے نیچا تار کر ہولی:

" ليجيّ ، جيو في بعالَى ، اپنے بڑے بھالَى سے ملتے۔"

ب ہوں ہو''، بابر کا تین سالہ بیٹا اور شیبانی کا دس سالہ بیٹا دونوں ذراد برتک چپ چاپ کھڑے ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ پھر ہمایوں کی توجہ خرم کی کمرے لئکتے ہوئے جھوٹے سے شاندار مخبر کی طرف مبذول ہوگئی اور اس نے نیام کی طرف ہاتھ بروھایا۔ خرم نے نتھے سے ہاتھ کوتھام کر دھیرے سے دہاتے ہوئے سلام کیالیکن خبخر دینے پرآ مادگی نہ ظاہر ک

اورايك قدم ليحصيهث كيار

سرد کی کردوسرے سبافرادہنس پڑے اور باہر نے سوچا: ''اپنے مال سے محروم ہونا کوئی بھی نہیں چاہتا'' ۔ لیکن خان زادہ بیگم نے بچے بھی نہ سوچا، وہ تو سوپنے کے بجائے مسر ورہورہی تھی ۔ جن فکرول اورا ندیشوں سے وہ قندز تک کے سفر کے دوران کا نپ اٹھتی تھی ان کی جگہ اب مسر توں نے لے کی تھی۔ اب ان کی جگہ پہ تیج تھے ، ان کم کن تائے دارول کوئیس بلکہ ان بچوں کو دیکھنے کی مسر سے تھی، دکش و دار با ماہم بیگم کی مسکراہٹوں کے جواب میں مسکرانے کی خواہش تھی، بھائی کے ساتھ جس سے وہ بچپن کے ان ایام سے لے کر جب وہ دونول بھی ان ہی بچوں کے جیسے تھے، آئے تک شدید مجت کرتی رہی تھی، خوشیوں کو با بیٹنے کی داحت تھی ... اس کے دل میں انتہائی سر دموسم سرماکے بعد آخر کار بہار آگئی تھی ،خوبھور سے اور بر مسر سے بہاد۔

خان زادہ بیگم نے ایک بار پھر ماہم کودیکھااس کے بعد باہر پرشرارت آمیزنظرڈ التے ہوئے کہا: ''عزیز حکمران ، آپ کی تو قسمت جاگ آٹھی۔ ملکہ تو غیرت حور میں۔کہاں مل گئی تھیں ، کیسے شیشے میں ا تارا تھا؟ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں ، ماہم بیگم؟''

''خراسان کی،آیاجان۔''

ماہم آنکھوں ہیں آنکھوں میں شوہر سے التجاکر نے لگی:'' جھے شرمندہ نہ کرد بجئے گا، یہ نہ بتاد بجئے گا کہ میں نے ہرات میں دیوار کے اوپر سے آپ کی طرف پھول چینکے تھے ....'' بابر کا دل باغ باغ ہوگیا لیکن اس نے جان ہو جھ کرا کتائے ہوئے سے لیچے میں گویا کہ کوئی سرکاری دستاویز پڑھ رہا ہو، خان زادہ بیگم کو بتایا کہ اس کی شریک زندگی سلطان حسین بیقرا کی رشتے دار ہے لیکن چارسال قبل اس کے والد کو بدلیج الزماں سے بدمزگی ہوجانے کے باعث ہرات سے غزنی جاکر وہیں بس جانا پڑا تھا۔ بابر نے ماہم کے والد اور بھائیوں کو غزنی سے کا بل بلالیا تھا جہاں ماہم سے اس کی ملاقات ہوئی

پھراس نے اچا کا لہدبدل کربہن سے پوچھا:

" ہرات اور مرغاب کے درمیان ایک شہر پڑتا ہے۔ حضرت جام ۔ آپ نے ویکھا تھا اے؟" " جی ہاں ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بینام شاعر جامی کے اعز از میں رکھا گیا تھا۔ کے ہے نا؟" '' بچے ہے۔ لیکن میں تو دوسری ہی ہات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری بیگم کے نانہالی بزرگ جامی کے رشتے دار جھے۔'' پھراس نے مُداق کے انداز میں اضافہ کیا:'' میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی کہ ہماری بیگم شعروشن کا بہت اعلا وق رکھتی ہیں، بڑی قدر دان ہیں۔ انھیں تو عظیم اسا تذہ عبدالرخمن جامی اورعلی شیر نوائی کے دیوان کے دیوان زبانی یاد ہیں۔ میں جب بھی کوئی غزل کہتا ہوں تو یہ اتن خامیاں نکالتی ہیں کہ نہ پوچھتے۔''

ماہم نے شوہر کے نداق کاجواب بھی نداق ہی ہے دیا:

'' کوشش کرنی پڑتی ہے۔میرے سرتاج میری تنقیدی صلاحیت کوخواہ تخواہ آسان پر چڑھارہے ہیں'' خان زادہ بیگم نے ان دونوں کی اس چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ پچھاور آ گے بڑھادیا:

'' میں تو اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ بابر جان آپ کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔''

''شکریہ، آپاجان ''ناہم بیگم ذراد برخاموش رہی پھراس نے خان زادہ بیگم ہے کہا:'' بیں نے آپ کی دلیری اور
ایٹار کے متعلق بہت پچھن رکھا تھا اور ہمیشہ آپ سے نیاز حاصل ہونے کا خواب دیکھتی رہتی تھی۔ خدا کا ہزار ہزارشکر کہ
آج وہ خواب پوراہو گیا۔ آپاجان، میں آپ کا تصور پچھاس طرح کرتی تھی جیسے آپ قدیم واستانوں کی کوئی ملکہ ہوں لیکن
بیٹ ہی ملاقات ہوئی تو دل میں خیال آپا کہ آپ کا موازنہ کی افسانوی ملکہ ہے کرنے کی کیا ضرورت ہے ۔... آپ کوتو
ہیشہ ہی ہمارے گھر اور ہمارے دل میں انتہائی قابل احترام مقام حاصل رہے گا۔''

خان زادہ بیگم نے ان الفاظ میں دلی خلوص کومسوس کیا اور اسے ہے اختیار عائشہ بیگم یاد آگئی ('' اچھا ہی ہوا کہ بابر جان نے اپنی پہلی بیگم کوطلاق دے دی تھی'')۔ ساتھ ہی ساتھ اسے خود اپنی حالت پرافسوس بھی ہوا کہ بھائی جیسی خوش بختی اسے نہیں نصیب ہو کی تھی ،اسے تو مقدر نے تکالیف جھیلنے کے لیے شیبانی خان کے حرم میں دھکیل دیا تھا۔

اتنے میں باہر کی توجہ اس بات کی طرف مبذول ہوگئی کہ خان زادہ بیگم کے بالوں میں ہلکی ہلکی سفیدی نمودار ہو چکی ہے حالانکہ وہ ابھی چونتیس بٹی سال کی تھی۔ بہن نے باہر کو ماں کا اس ز مانے کا چپرہ یا دولا دیا جپ وہ بیوہ ہوگئی تھی۔ اور اب خان زادہ بیگم بھی بیوہ ہو چکی تھی۔

اس نے دلی ہدردی کے ساتھ بھن ہے کہا:

'' میں آپ کامر ہون منت ہوں ، آپاجان اور زندگی بھرر ہوں گا! .... میں شاہ اسلیمل کی شرادت کو بھی بھی فراموش نہ کروں گا جنھوں نے آپ کو مجھے سلامت ہمار ہے ہاں بھجوا دیا۔''

''میں آپ کی اجازت سے شاہ کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں'' خان زادہ بیگم کا چرہ کچھ اور کھل اٹھا۔'' شاہ کی ملہ تان کی خانم بے حد حسین ہیں۔ وہ جھے شاہ کے پاس لے گئیں۔ میں نے شاہ کے بارے میں جب بھیا تک کے قصے من اسکھے تھے۔ میں ان سے بہت خاکف تھی پھر بھی چلی گئی۔ سوچتی تھی کہ پرانے قصوں کہانیوں میں جن دیووں کا ذکر آتا ہے بس ان ہی کے جیسے ہوں گے۔ لیکن میں نے تو تحت پر نفیس چپرے مہرے کے کوئی پچیس سال کے نو جوان کو بیٹھے میں ان ہی کے جیسے ہوں گے۔ لیکن میں نے تو تحت پر نفیس چپرے مہرے کے کوئی پچیس سال کے نو جوان کو بیٹھے ریکھا۔ داڑھی نہیں تھی، مونچھیں البتہ پتلی لیلی لمبی کی تھیں۔ ناک بھی ذرا لمبی ہی تھی۔ اور آئی میس خوب بردی بردی بردی میں کی ۔ وہ آذر بائی جانی زبان میں باتیں کررہے تھے لیکن میری سمجھ میں آر بی تھیں۔ ان کے ہاں عورتوں کی بہت می تاری محسوس کیا۔'' کی میں اس کو میں نے اپنے اس سفر کے دوران بھی محسوس کیا۔'' کورتوں کی عزت تو پہلے ہمارے ہاں بھی بہت کی جاتی تھی'' بابر پچ میں بول پڑا۔''سر قدر میں ایک مدرے کا نام

بی بی خانم کے نام پر یوں ہی تھوڑی رکھا گیا تھا۔اس کے سامنے ہی سرائے ملک خانم کے نام کا مدرسہوا تع تھا۔شاہ زیزہ مقبرے میں شادی ملک خانم اور لؤتمان آتا کی قبریں بھی موجود ہیں۔ ہرات میں گو ہرشاد بیٹم کے نام کامشہور مدرسہ موجود ہے۔ بیسب امیر تیمور کے خاندان کی خواتین بٹی تو تھیں۔''

ہے۔ یہ سب سریو اس اس کے کہ امیر تیمور کے زمانے میں ممتاز خواتین کی بہت عزت کی جاتی رہی ہو'' ماہم بیگم بابر کی '' پیانہیں، بہت ممکن ہے کہ امیر تیمور کے زمانے میں ممتاز خواتین کی بہت عزت کی جاتی رہی ہو'' ماہم بیگم بابر کی طرف دیکھتے ہوئے کہدائھی،'' پرآج کل نہ جانے کیوں حالات پچھ بدل گئے ہیں۔۔۔''

'' یہ تو قست کے کھیل ہیں'' باہرنے کہا۔''اس زمانے میں ،علوم وفنون کی ترتی کے اس زمانے میں عورتوں کی عزت بڑھ گئی تھی کیونکہ علوم وفنون کی حقیقی ترتی عورتوں کی شرکت کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ شعرااورامل علم کوخلیقی تحریک عطاکرتی اور خور بھی تخلیقی تحریک کے تحت انجام دیے جانے والے کا موں میں اوج کمال پر پہنچنے کے جوش وخروش کی حامل ہوتی ہیں۔ عہد زوال میں جتنی تکالیف اہل علم اور مصوروں کوجھیلنی پڑتی ہیں اتنی ہی عورتوں کی حالت بھی بدتر ہوتی جاتی ہے۔''

عبد زوان ہیں۔ ہی تکالیت ہیں۔ ہی تکالیت ہیں ہوں ہیں ہوں ہیں ہیں ہوروں کی حاج کی ہور ہوری جارہ ہور ہیں۔

''جہافر مایا آپ نے روحانی زندگی کے جس زوال کا آپ نے ذکر کیا وہ آئی سارے مادرالنہم میں کھیل چگا ہوا و اسے دکھیکر دلی اذبیت ہوتی ہے۔''خان زادہ بیگم مغموم ہوگی۔' بھانت بھانت کے خانہ بدوش قبیلوں کے خانوں اور سلطانوں پر ملک بلکہ یہ کہنازیا وہ درست ہوگا کہاس کے جسم پر مسلطا ہوجائے کا جنون سوار ہے۔ اٹھیں مادرالنہم کی روح کی خاک بھی فکر نہیں ... جھے جنگ میں ہلاک کر دئے جانے والے اپنے شوہر میں اب عیب نہ نکا لئے چاہیں کین مجور خاک ہوں ... شیبانی خان نے بھر حیات ہوگا ہوا ہوگا ، ایک روح کے جانی دشن قبائی کو متحد کیا ، مادرالنہم پر قابون ہوگا ، ایک دوسرے کے جانی دشن قبائی کو متحد کیا ، مادرالنہم پر قابون ہوگا ، اپنی نہور ہوں ۔.. ہو گئی نام ناورالنہم پر قابون ہوگا ، اپنی مواقع کے دوہ اٹل علم موروں کے ساتھ کتے اجذ بین ہے چیش آتے تھے ، کتی نفر ت کرتے تھے فورتوں ہے اکوئی ان سے کہد دیتا کہ تیمور کہنا تھا کہ تو وہ قب ہوگی ان سے کہد دیتا کہ تیمور کہنا تھا کہ تو ہوگا کہ وہ اٹھے تھے۔ ان کا لؤ کہن تھر کہا گئی ہوا تھے اس کو فراموش کر دیا تھا، مورتوں کی تحریف کر کے ، ان کو ناتھا کو رقوں کی تحریف کی تحریف کی تعلیم کمل کی تعلیم کم

بابریین کرمسرادیالین اب اس کی مسرا ہے مسرت کی آئیندوار نہ ہی ۔ خان زادہ بیگم نے اپنی بات جاری رکھی :

''جہاں تک شیبانی کے بیٹوں کا تعلق ہے تو ان کی علمی استعداد اتنی بھی نہیں جتنی کہ ان کے والد کی تھی ، بیٹے تو تحف وحشیانہ طاقت ہی کے مالک ہیں۔ تمام ارباب علم فن مطلق العنان سلطانوں کی سلطنت کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ کوئی خراسان بھا گا جارہا ہے ، کوئی استبول تو کوئی کا بل ... اب سب کی امیدی آپ ہی ہے وابستہ ہیں، بابر جان!'' خان زادہ بیگم شاہی آ واب کو جیسے بھول می گئی۔'' برادرعزیز ، جانے کتنے ہی صاحبان علم ہیں جن کی نگا ہیں آپ برجی ہوئی جیں ، جوسوچتے ہیں کہ تخلیقات کی عظیم روح کو جس کا مادرالنہ صدیوں ہی سے حامل رہا ہے ، حیات نوعطا کرنا آپ ہی کا قدمت میں لکھا ہے۔ آپ کواپنے وطن واپس لوٹ کرآ فار علم فن پر چھائے ہوئے سیاہ بادلوں کو ہٹا دینا چا ہے۔''

" وعلم .... تعلیم ... حسن .... شاعری ... ان سب کا کهنای کیالیکن افسوس که دنیامحض ان بی پرنہیں قائم ہے' بابر نے سوچا پرقوران کا سپنے او پرمعترض ہوگیا:''اور بیرسب نہ ہوتو پھرافتد ار بی کس کام کا؟''

اقترار، ماورالنہر پراس کا اپناا قتر ارقائم ہوسکتا تھا۔شیبانی خان کے ہلاک کردئے جانے کے بعد باہرا پے متعد دمعتبر لوگوں کوسمر فتد اور اند جان روانہ کر چکا تھا۔ وہ خانتا تھا کہ صحرائی سلطانوں کے مظالم سے پریشان ہزاروں افراداس کے ماورالنہر میں قدم رکھتے ہی علم بغاوت بلند کردینے کو تیار ہیں۔

''اندجان ہے تو گذشتہ ہفتے ہی خوشنجری موصول ہو دئی ہے'' باہر نے پہنے یوں کہا جیسے خود اپنے ہی خیالوں کا جواب رے رہا ہو۔'' ہمار نے ایک نانہالی رشتے دار سعید محمود نے اپنے حامیوں کومنظم کر کے صحرانی سلطانوں کو اندجان سے مار ہوگایا ہے۔ انھوں نے مجھے لکھا ہے:'' آپ تارائیکن ہوتے ہوئے جلداز جلداند جان پہنے جائیے۔ آپ کا وطن بڑی ہے چینی کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہا ہے''

'' تو پھرآپ اند جان تشریف لے جا کمی گے؟'' خان زادہ بیگم نے دھیرے سے بوجھا۔

بابرنے ای طرح کھوئے کھوئے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ دراصل وہ کیا ہتا تھا کہ اپنے کسی معتبر بیک کی کمان میں کچھٹو جاند جان بھیج دے اور خود حصار ہوتے ہوئے براہ راست سمر قند چلا جائے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ بیک وقت دو شہروں پر جملہ آور ہونے کے لیے اس کے پاس کافی انشکر نہیں ہے۔ اس کے لیے شاہ آسلعیل کونظر انداز کرنا بھی ممکن نہ تھا جو اس سے خاند بدوش سلطانوں کے خلاف فوجی معاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ بابر کو معلوم تھا کہ خان زادہ بیگم کے ساتھ شاہ کا اپنجی کس مقصد کے تحت آیا ہے۔ ویسے اپنجی نہ آیا ہوتا تب بھی خان زادہ بیگم کو آنے کی اجازت دے کر شاہ نے اتنی فیاضی

بابرنے بیسب سوچا مگرخواتین کے سامنے بات چھٹر دی شاہ استعیل کی شاعرانہ صلاحیتوں کی:

'' ہمارے اپلی مرزاخان نے جنھیں میں جلد ہی دوبارہ شاہ کے پاس بھیجنے والا ہوں ،ایک بار مجھے شاہ کی پچھیخز لیس دکھائی تھیں۔وہ آ ذربا ٹیجانی ترکی زبان میں شعر کہتے ہیں اور بہت ہی خوب کہتے ہیں یخلص بھی بڑی انکساری کے ساتھ ''خطائی''رکھاہے۔''

"واقعی دہ بہت اچھ شاعر ہیں" خان زادہ بیگم نے کہا۔" میں نے ان کی پچھنز کیں تی ہیں، قزل ہاش لوگ گار ہے سے۔ شاہ سے جب میری ملا قات ہوئی تھی تو انھوں نے بھی میر سے برادرعزیز کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا:" ہم ہا برشاہ اور ہا برشاہ کی تجہ دل ہے احترام کرتے ہیں"۔ پھرانھوں نے آپ کی ایک غزل کامطلع بھی سنایا تھا۔ ہمار سے ہادشاہ کی بہت کا خزل کامطلع بھی سنایا تھا۔ ہمار سے ہادشاہ کی بہت کا خزلیں ہرات کے مختی گاتے رہتے ہیں۔ شاہ نے آپ کا شعر سنانے کے بعد کہا تھا:" آفریں! بہت خوب!" ہمارکوا بی اس بتائش ہے مسرت کا احساس ہوا۔ اس نے ذراشر ماتے ہوئے کہا:

'' دلچپ بات ہے۔لیکن وہ کون می غز ل تھی؟'' خان زادہ بیٹم نے ہونٹوں پرانگلی رکھ کےاسے یا دکرنے کی کوشش کی ۔اشنے میں ماہم بول آتھی: '' پہلامصرعہ بیتونہیں تھا؟

تہدبہ تہدہس خون ہے غنچ کا جیسا میرادل'

" جی ہاں، جی ہاں، یہی تھا!" خان زادہ بیگم نے کہااور دوسرامصرعه سنادیا:

" آئي کتني بي بهاري کيا ڪلے گاميراول"

''شایداس شعرنے شاہ کے ول کو یوں ہی نہیں چھولیا'' بابر بنے کہا۔''ان کے سر سے بھی تو والد کا سامیہ کم نی ہی میں اٹھ گیا تھا، بہت سے مظالم سبنے پڑے تھے، تکالیف جھیلنی پڑی تھیں۔ سنا ہے کداب شاہ اسلمبیل منصفاندا نداز سے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں۔...''

بابراٹھ کھڑا ہوا۔اس سے شاہ کے ایکچی کی ملاقات کے لیے مقرر کیا گیاونت ہو چکا تھا۔ماہم بیگم اے چھوڑنے کے لیے دیوان خانے کے دروازے تک آئی۔

بابرنے چلتے چلتے مخضراً بدآ واز بلند كها:

"خیال رکھے گا کہ میری ہمشیرہ ہم سب کی مال جیسی ہیں!"

ماہم پران الفاظ کا خفیہ مفہوم فورائی واضح ہوگیا۔اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کم جواب دیا:

'' آپ کا تھم سرآ تھوں پر .... اور عالی جاہ ، میں آپ ہے ایک التجا بھی کرنا جا ہتی ہوں۔ ذرافتاط رہے گا! بھی بھی زہر لیے تیروں کو بھی کا نثابی سمجھ لیا جاتا ہے۔''

بابر کا دل میسوچ کر کہ ماہم اس کا اتنا خیال رکھتی ہے،اس کی سلامتی کی طرف سے کتنی فکر مندرہتی ہے،اپی شریک زندگی کے سلسلے میں محبت اورا حسان مندی کے جذبات ہے معمور ہو گیااوراس نے یقین دلایا:

''آپ فکرنہ کیجئے۔ مجھے یہ بات معلوم ہے۔''

اوراس نے دل ہی دل میں کہا:''استعیل کومعاہدے پر آمادہ کرنے کے لیے مجھے سونے کی خاک بھی پروانہ کرنی چاہئے ،سونے کے علاوہ دوسر سے طریقوں سے بھی کام لیٹا چاہئے۔شاہ کو بھی اوراس کے ایکچی کو بھی اپنی فیاضی سے جیت لینا چاہئے۔''

٣

شاہ استعمل کے بھیجے ہوئے تھا نف بیش بہا موتی ، بدخشانی لعل ، زری کے کام کے شان دار ملبوسات ، بہترین طلائی دستے دار تلواریں اور عیش و آ رام کی بہت می نادر اشیا۔ واقعی بہت شان دار ہے۔ ایسی ہی شان دار ضیافت کا تیاریاں بھی ہور ہی تھیں ۔ رکاب داراور ڈھیروں نوکر جا کراس ضیافت کے سلسلے میں جیسی قدر میں پہلے بھی بھی دیکھی تی نادیاں بھی ہوں کئی تھی ، دودنوں اور دوراتوں سے بھاگ دوڑ میں مصروف متھے۔ اس سے زیادہ تو صرف حساری د نے ہی ذرائے کئے تھے۔ جہاں تک کو ہتانی اور صحرائی علاقوں ، جنگلوں اور دریا کے کناروں سے شکار کر کے لائے ہرنوں ، مرغابوں

اور ثيتروں كاتعلق تفا توان كى تو گنتى ہى مشكل تقى ۔

بابرے مشیر مرزاخان نے جواریان کے متعدد دورول میں شاہ کی ضیافتوں میں شریک ہو چکاتھا، ہابر کوآگاہ کر دیا تھا: '' قزل ہاش تو بادہ وجام سے خالی ضیافت کا تصور ہی نہیں کر سکتے ۔''

دزیراعظم قاسم بیک جبیبا کہ پہلے بھی ذکرآ چکا ہے،شراب سے نفرت کرتا تھا۔خود بابر نے بھی ابھی تک بادہ نوشی نہیں کی تھی،ایک بار کا بل میں البتہ ماہم ہے عقد کے بعد ذرای چکھ لی تھی اور بس ۔

اس وقت بابر کے دل پر چھائی ہوئی مسرتوں کے درمیان کوئی مبہم ی تشویش بھی کوندتی جار ہی تھی جیسے کہ اس کا دل اس پیچیدہ کھیل پرصدائے احتجاج بلند کرر ہاہو جسے اس نے شروع کیا تھاا در جس کے بغیر کام چلانا ناممکن تھا۔

وہ چاہتا تھا کہ ہرشے کوفراموش کردے ،اس تشوش ہے کم از کم ضیافت کے دوران تو نجات ہی پا جائے۔ویسے بھی منہانوں کے بادہ خوار ہونے کے مدنظر میز بان کواخلا قاتھوڑی بہت تو پینی ہی تھی۔

خوشبوداراور تیزے ناب اور دیگر شرامیں کافی مقدار میں (جنتنی کہ قندز میں مل سکی تھیں )محل میں پہنچادی گئی تھیں۔ ملکے زردگریبان والے پھولدار کامزول میں ملبوس منچے طلائی اور نقر نی پیالوں میں شراب انڈیلئے گئے۔سب سے پہلے جام شراب بابر ،اس کے بعداس کے پاس بی بیٹھے ہوئے شاہ کے سفیراوراریان کے وزیر محمد جان اور مرزا خان کو پیش کئے گئے۔

اتنے میں مرزا خان نے اپنی گھنی گھنی ،ایک دوسرے سے جڑی ہوئی بھوؤں کوجنبش دیتے ہوئے شاہ کے سفیر سے سرگوثی کےانداز میں کہا:

''مہمان عظیم، آپ ایک غیر معمولی واقعے کے چثم دید گواہ ہوں گے۔ یہ پہلا موقع ہے جب بابر مرزا کی کسی ضیافت میں دورجام چلےگا... ذراملا حظہ بیجئے تا... شرکاء پرکیسی بیجانی کیفیت طاری ہے!''

عقاب جیسی ناک اورمہندی ہے رنگی ہوئی داڑھی والے سفیر نے اپنے بڑے ہے تمامے کوجس پرسرخ تاج کا نشان لگاہوا تھا، جھٹک کر دستر خوان پرنظریں دوڑ ائیں اور پھر مڑ کے بابر کوکٹنگی بائدھ کے دیکھنے لگا۔

بابرجام کو یوں تھاہے ہوئے تھا جیسے وہ کوئی طائر ہو جو پھرے اڑ جانے یا اے زورے کاٹ کھانے کو تیار جیٹھا ہو۔ مب کوانتظارتھا کہ ہابر پچھ کہے۔ آخر کاراس نے لب کھولے :

'' خوشی کے مواقع پر عالی نسب مہمانوں کے ساتھ بہترین انگور کی شراب پینے کا رواج ہمیں اپنے برزگوں سے استے میں ملا ہے۔ ہماری زندگی میں اب تک مسرتیں کم تھیں اورغم زیادہ اس لیے ہم جشنوں میں بھی بادہ نوشی سے اجتناب ہی کرتے رہے۔ ہمارے معزز بیگ صاحبان کوعلم ہے کہ ہرات میں ہمارے تاجدار رشتے واروں مرزا بدلیح الزمال اورمرزامظفرنے ہمارے اعزاز میں جن شاندار ضیافتوں کا اہتمام کیا تھاان میں ہمیں سے ناب پیش کی گئی تھی لیکن

ہم نے ان دونون سے معذرت کر کی تھی۔ دراصل ان دنوں کا اراضم پر خوشیاں منانے کی اجازت ہی نہیں دے رہا تھا۔ اب قسمت ہے ہمیں بھی خوشی کے دن د کیھنے نصیب ہو گئے ہیں اور میہ ہم پر ایران کے شاہ اسلیل کی عنایت ونوازش ہی کا بتیج ہے۔ آج کی بیہ سرت ہمیں ہمارے مہمان عزیز نے بطور تخذ عطا کی ہے۔ آئے ، یہ پہلا جام شاہ اسلیل کے احرام کے امرام کا میں بام پر جس سے ہمارے دل معمور ہیں اوران کے دائش مند سفیر و وزیر محمد جان سے دوئی کے نام پر جئیں!'' میں ان الفاظ سے بے حدمتا اثر ہوکر سفیر کھڑا ہو گیا ، اس کی آئیس چک آئیس اور وہ سرکو ٹم کرکے بابر کوکورش ہجالا یا۔ کھیل میں اور وہ سرکو ٹم کرکے بابر کوکورش ہجالا یا۔ گھراس نے بیٹھ کر جام کوہونؤں سے لگا یا اور خالی کردیا۔ ساز ندوں نے پر مسرت نفر' سرونوا'' چھیز دیا۔

~

موسم بہارے آخری زمانے میں جبکہ باہر کے لئکر کا زیادہ تر حصہ حصار پر تملد آورہونے کے لیے ہندوکش کے ثال مغربی وامن میں پہنچ چکا تھا، ایک روز قاسم بیک کوان مغل بیگوں کی سازش کا علم ہوا جو پچھ عرصہ قبل شیبانی کا ساتھ چھوڑ کر باہر سے آن ملے تھے۔ کوئی ہیں ہزار سیابی جوان بیگوں کے ساتھ تھے، ہمیشہ بی جنگ پر آمادہ رہتے تھے۔ پھیوں اور مال غنیمت کے لیے جنگ کرنا ان بیگوں کے لیے ایک طرح کا اصول زندگی سابن گیا تھا۔ کوئی تحکم ان ان کی خدمات کے بوش زیادہ پیسوں کی پیش کش کرنا تو زیادہ ترمغل بیگ اس سے جاملتے تھے، کسی جنگ میں زیادہ مال غنیمت ہاتھ لگنے کی توقع ہوتی تھے ہوتی تھی۔ تواس میں لڑنے کے لیے چل کھڑے ہوتے تھے۔ انھیں باہر کی فتح کا پہلے ہی سے یقین تھا اس لیے وہ بابڑے آن ملے تھے لیکن ان کے درمیان ایسے بیگ بھی تھے جو ابھی تک در پردہ اپنے سابق آقاؤں ہی کے جامی تھے۔

سازش کا سرغنة تنبر علی اس بات کو عارضی طور پر داز میں رکھے ہوئے تھا کہ وہ بابر کا جانی ویٹمن ہے کیونکہ گذشتہ سال

اس کے جھوٹے بھائی کو جوا یک دوسری سازش میں ملوث تھا، کا بل میں سزائے موت دے دی گئی تھی۔ قنبر علی نے اپ

اردگردایسے لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا جو بابر کا تنخة الٹنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ انھیں شاہی خاندان کے کسی ایسے فرد ک

تاش تھی جے بابر کی جگہ تخت پر بٹھا سکیں۔ ان لوگوں کی نظران تھا ب بابر کے ماموں الا چہ خان کے سترہ سالہ بیٹے سفید خان

پر پڑی تھی جس کی پرورش بابر ہی نے کی تھی۔ قنبر علی نے اس لڑکے کو اپنے دام بیس بھانسنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ایمان

دارا در ہوشیار ٹابت ہوا تھا۔ اس نے مغل بیگوں کی اس تگین سازش پر کسی تھے دخیر ہی ان کی تجویز پہ

غور وخوش کرنے کا دعدہ کر لیا تھا اور بعد میں بیسارا قصہ قاسم بیگ سے کہد شایا تھا۔

قاسم بیک نے اس سازش کی تفصیلات بابر کو تنهائی میں اس وقت بتا تمیں جب وہ دونوں دامن کوہ میں لوگوں کی نگاہوں سے کافی دورنکل چکے تھے۔ بابر یہ سنتے ہی آ گ بگولا ہو گیا:

'' کمینے بیگ! آخریٹم بخت مجھ ہے کب تک غداری کرتے رہیں گے؟ وہ اند جانی احمد تنبل بھی تومغل ہی تھا! بہت ہو چکا! گرفتار کر لیجئے ان سب کو! ککڑ ہے کرواد بیجئے ان کے ، پھٹکواد بیچئے ان کی لاشوں کوتا کہ زاغ وزغن نوچ نوچ کر کھاجا کمیں!''

ہ جب ہے۔ قاسم بیک نے گھوڑے کی لگا سمجینج کرکو ہتانی ڈ ھلانوں پرنظریں دوڑائیں جن کے دامن میں ہزاروں خیے نصب

-8

' وولیکن تنگیران وان کی تغدا دنو بهت ہے۔ بلیس بزار سپانٹی ان کے ساتھ ہیں ۔'' ' وولیا تنگیران وان کی تغدا دنو بہت ہے۔ بلیس بزار سپانٹی ان کے ساتھ ہیں ۔''

"و كياواتعى ساد ب كسار في السارش من شريك مين الم

''جی نبیں ،سب نہیں شریک ہیں۔سعید خان بھی تومغل قبیلے ہی کا ہے لیکن اس نے ہم سے کممل و فاداری کا مظاہرہ ی<sub>ا۔ دوسر</sub>ے کئی ہزار مغل بھی ہمارے خیرخواہ ہیں۔''

" · • ببُ ہمیں ان لوگوں پر 'مغل قبیلے پراعتبار کرنا جا ہے مگران سب سازشی بیگوں کو قید کر لینا جا ہے جن کا سرغنہ قیمر

على ہے....

ں ہے۔ ''لیکن قبر علی ہی تو سب سے زیادہ ہاا تر ہے ۔۔۔ بہت سے بیگ اس کے دشتہ دار بھی ہیں ۔اوران سب کے سینوں ہیں انقام کی آگ ہمیشہ بھڑکتی رہتی ہے۔اگر ہم ان دشمنوں کو کچلنے میں مصروف ہو گئے تو دوسر بے دشمنوں کے خلاف کشکر عشی سے کر سکیں گے؟ کہیں ہمارے منصوبوں پر پانی نہ پھر جائے؟''

قاسم بیک کا خیال درسٹ تھا۔ ہیں ہزار سپاہیوں کی فوج میں مجرموں کا پتالگانا ، انھیں سزا کیں وینا کوئی کھیل تو تھا نہیں۔ پھراس کارروائی میں کافی وفت بھی لگ سکتا تھا اور تب تک ماورالنہر پرحملہ کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل جاتا۔ بعد میں واپسی کے راستے بھی بند ہو سکتے تھے۔ دوسری طرف بابر کسی طرح وطن واپس پہنچنے کے لیے اپنا سب پچھ داؤں پر لگانے کو بنگیین سے سنگین خطرات مول لینے کو بھی تیارتھا۔

بابرنے صورت حال مے موافق پہلوؤں پرغور کیا تواس کا غیظ وغضب نارافسکی میں تبدیل ہوگیا۔

"فداركبيل كإخوب جانة تفكدواركب كرنا جائ

''عالی جاہ بجافر مارہے ہیں لیکن عیارانہ چالوں کی کاٹ ایمان داری سے کرناٹھیک نہیں ہوتا.... آپ کا پی خادم کچھ دوسرے ہی اقد امات کرنے کی سوچ رہاہے۔''

" كيےاقدامات؟"

"سعید خان آپ سے اپنی و فاداری کا ثبوت دے چکا ہے نا؟ یقیناً دے پیکا ہے۔ سازشی بیگوں کی تعدادان کے مرغند تنزعلی سمیت تقریباً دس سے اور پہلوگ سعید خان کو اپنا خان بن اور بیادی سے اور پہلوگ سعید خان آپ لوگوں کا خان بن جانے دہیں ۔ ٹھیک ہے، اسے ان لوگوں کا خان بن جانے دہیں ۔ تب اپنیوں کو لے کراند جان جانے دہیں ۔ تب اپنیوں کو لے کراند جان چلے جائے "۔ اہل اند جان اب ہمارے طرف دار ہو بھے ہیں۔ سعید خان وہاں جاکر آپ کے نام سے حکومت کرے۔ اسلامی مقرعلی سے بجات یا جائمیں گے۔ "

''اوراگر بعد میں باقی مغلوں نے بھی سازش کی راہ اختیار کرلی تو؟''

''اس کاامکان بہت کم ہے .... باتی غیر مطمئن بیگوں سے میں خود بی بات کرلوں گا۔کہوں گا کہاس بارتو آپ لوگ میر کی حمایت کی بدولت مرزا بابر کے قبر وعماب سے فتا گئے ہیں لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ میں دوبارہ آپ کی حمایت کرنے سے رہا.... ویسے جن بیگوں پر زیادہ شک ہے ان پر میرے آ دی بہر حال نگاہ رکھیں گے۔ پانی سر سے او نچا ہونے لگا تواضی فورا ہی گرفتار کر لیا جائے گا....''

بابرنے گہری شنڈی سانس کی۔سعیدخان کو قربان کر دینے کامنصوباے پسندندآ یالیکن مسئلے سے نیٹنے کی کوئی بہتر تم بیر بھی اے نہ سوجھی۔ موسم گرما کے آغاز میں پاہر کے لشکر (ان مغل دستوں کو چیموز کر جوسعید خان کے ساتھ اند جان روانہ کر دیے گئے تھے)نے دریائے بڑنے کو پایاب مجود کیااور وادی وحش میں تیزی ہے آ گئے بڑھنے لگا۔

شیبانی کے بیٹے جانے تھے کہ اگر بابر کالشکر تر مزکی جانب سے آ کے بروھتے ہوئے قزل باشوں سے ل گیا تو وہ اول کہ کہیں کے ندر ہیں گے۔ چنانچہ بابر کے دشمنوں نے اپنی فوج کا پہھے دصہ عبیداللہ سلطان کی کمان میں قرشی اور تمرفذ میں چھوڑ کر باتی ساری فوج حصار میں جمع کر لی تھی تمیں ہزار سواروں کی اس فوج نے جس کے سالار تیمور سلطان ، جانی بیک سلطان ، حز ہ سلطان کے دشتی ہو کی ۔

لیکن بابر کالشکر پہاڑوں پر سے بہت تیزی کے ساتھ انرتا ہوا اپنے دشمنوں سے پہلے ہی دھش کے کنار سے پہنچااور دریا پر بنے ہوئے بل کو جو'' بل سنگین'' کہلاتا تھا، پار کر کے دوسر سے کنار سے پر پہنچنے بیس کا میاب ہو گیا۔اس کے بعد بابر کے سپاہیوں نے وادی میں آنے والے راستوں کی گرانی کے سلسلے میں چٹانوں کے آگے کو نکلے ہوئے حصوں پر مضبوط مور سے قائم کر لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صحرائی سلطانوں کی نوج وادی میں قدم رکھنے کی جرات نہ کرشکی اور تھم رکھنے۔

بابرنے کو ہتائی بلند یوں سے دیکھا کہ سلطان اپنے گھوڑوں سے اتر بے بغیری صلاح ومشورہ اور بحث مبادشین الجھ گئے ہیں۔ بچھ دیر بعد کوئی دس ہزار فوجی جو تیمور سلطان کے پرچم لیے ہوئے تھے، وادی ہیں دافلے کے راستے کہ وائیں طرف چل دے ۔ساری کا رروائی کو دیکھی کر اندازہ ہوتاتھا کہ وہ لوگ ان پہاڑی بلندیوں کا جن پر بابر کالشکر قابن تھا، محاصرہ کرنے کا اراوہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک شم کا تلغمہ تھا۔ تیمور سلطان کے ان دس ہزار فوجیوں کورو کئے کے لیے مرزا خان کی کمان میں استے ہی گھڑ سوار روائہ کردئے گئے۔ تیمور سلطان کا راستہ چکر دارتھا جبکہ مرزا خان کا سیدھا اس لیے آخر الذکر اپنے دشمن سے پہلے ہی منزل مقصود پر پہنچ کر اہم کو ہتائی بلندیوں پر قابض ہوجانے میں کا میاب ہوگیا۔ تیمو سلطان اپنے فوجیوں کے ساتھ ڈ ھلانوں کی تنگ پگڑٹڈیوں کے ذریعے بلندیوں پر چڑھنے کے لیے دو پہر تک بہادر کی سلطان اپنے فوجیوں کے ساتھ ڈ ھلانوں کی تنگ پگڑٹڈیوں کے ذریعے بلندیوں پر چڑھنے کے لیے دو پہر تک بہادر کی سلطان اپنے فوجیوں کے ساتھ ڈ ھلانوں کی تنگ پگڑٹڈیوں سے برستے ہوئے پھروں اور تیروں نے اس کے تلغمہ سلطان اپنے فوجیوں کے ساتھ ڈ ھلانوں کی تنگ بھٹٹٹریوں سے برستے ہوئے پھروں اور تیروں نے اس کے تلغمہ کے منصورے کوخاک میں ملادیا۔

تیمورسلطان کے سپائی کھلے میدان میں لڑنے کے عادی تھے اس لیے وہ ننگ گھاٹی میں چٹانوں کے آگو نگے ہوئے حصوں کے درمیان ہمیشہ کے جیسے تال میل، تیزی اور بہادری سے کارروائی نہ کر سکے گھوڑ ہے جن کے سازاور تنگ کو ہتانی علاقے کے لیے بالکل نا موزوں تھے، ہلاک اور زخمی ہو کرعمودی ڈھلانوں سے نیچ گرنے گھاوران تل کے ساتھ ہلاک اور زخمی ہو ہو جنویس جنگ کے غیر معمولی حالت نے بری کے ساتھ ہلاک اور زخمی ہو جانے والے سپائی بھی زندہ اور غیر زخمی سپائی بھی جنویس جنگ کے غیر معمولی حالت نے بری طرح بدحواس کردیا تھا، نیچ گرنے گئے۔ ان میس سے ایک سپائی کو گرفتار کرکے باہر کے پاس لے جایا گیا جس سے بچ چھ کے بعد معلوم ہوا کہ عبیداللہ سلطان جو شیبانی خاندان کے سپہ سالاروں میں سب سے زیادہ با صلاحیت اور فن حرب کا مہر تھا، وہاں موجود نہیں ہے۔ باتی سپہ سالار تلغمہ کی حربی چال کے ناکام ہوجانے کے بعد بجھ بی نہیں پار ہے تھے کہ لاائی

بابرکواطلاع مل چکی تھی کہ وشمن کی فوج نشیمی علاقے میں جہاں موجود تھی وہاں سے پانی خاصی دوری پرواقع تھا۔ گری بڑھتی جارہی تھی اور صاف ظاہرتھا کہ جلد ہی فوجی اور ان کے گھوڑے پیاس سے تڑ پین گیس گے۔ لیکن پانی وادی جس داخل ہونے کی جگہ مصانصف فرنخ ہے بھی زیادہ فاصلے پرتھا۔

'' مہم ہوگئی آفناب خروب ہونے لگا اور ہابرا ہے گھوڑے سے بیچے اتر ا۔اس کے ساتھ ہی پہاڑی بلندی پر جونشیب ہے دکھائی دے رہی تھی ہمو جو دکوئی ایک ہزار سوار بھی جان ہو جھ کرا ہے گھوڑ وں سے اتر پڑے۔ تو کیا جنگ آگلی سے کے لیے ملتو ی کی جار ہی تھی؟

۔ سلطانوں نے باہراوراس کے سواروں کو گھوڑوں ہے اتر تے دیکھ کریمی نتیجہا خذ کیا۔لیکن وہ بینہ دیکھ سکے کہ وادی عقبی دروں میں باہر کے دہتے ان پرٹوٹ پڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔

ے بی سلطانوں نے فلطی ہے اپنی فوج کوآ رام کرنے کا تھم دے دیا صفیں درہم ہر تھم ہوگئیں اور بہت سے فوجی وادی میں وافل ہونے والے رائے ہے پانی کی تلاش میں پیچھے لوٹنے گئے۔

'' آگے بڑھو! جلدی کرو، جلدی!'' باہر نے چینتے ہوئے تکم دیا۔'' دشمن پیچھے ہٹ رہا ہے۔ جا کراس پرٹوٹ پڑو، مف آراہونے کاموقع دئے بغیرتہہ تینج کردو!''

وادی ہے فوراُ ہی بارہ ہزارسوارا آندھی کی طرح دیمُن کی طرف جھپٹے۔ان کے ساتھ ہی ساتھ کو ہتانی بلندی پرموجود تین ہزار لشکریوں نے بھی بلغار شروع کر دی۔ بابر جس نے تلوار نیام سے تھپنج کی تھی ،اپنے علم برداروں کے آگے آگے گھوڑا دوڑا تا ہوابڑھ رہاتھا....

دشمن انتہائی بدحوائی کے عالم میں بھا گئے گئے۔ان کے فوجی ادھرادھر منتشر ہو گئے تیمورسلطان اس ڈرسے کہ کہیں گھیرے میں نہینس جائے ،دوری پرواقع ایک دوسری وادی کی سمت بھا گ کھڑ اہوا۔اندھیرا ہوتے ہوتے مجمد دولدائی کا دستہ تمزہ سلطان کے ڈھیروں سپاہیوں کو ہلاک کرتا ہوا اس تک پہنچا اورائے گرفآ ارکرلیا۔ آ دھی رات بھی نہیں ہوئی تھی کہ خواجہ کمال کی کمان والے دستے نے مہدی سلطان کو بھی زندہ پکڑلیا۔

شیبانی کے بیدونوں سلطان قارا کول اورا ندجان میں قتل عام کے مجرم تھے۔ بابر نے تھم دیا کہ ان کے سرقلم کر دئے جائیں۔

## 0

صاف وشفاف آسان پر باریک جال جیسی ہلکی کہر چاندی کی طرح چیک رہی تھی جس کے دھا گے سفیدریشم کی مانند زم معلوم ہور ہے تھے۔ باغات میں انار اور سب سے پیٹھے سیب جو'' نقش'' کہلاتے تھے، پک پچکے تھے،'' صاحبی'' انگورول کے خوشے بیلوں میں لٹک رہے تھے۔ بینزال کے ایام تھے، سمر قندکی شاندار فرزاں کے ایام۔

عظیم شہر کے تمام دروازے پوری ظرح کھلے ہوئے تھے، آنے جانے کی پوری آزادی تھی۔ گذشتہ دس دنوں سے سم تندیس نہ کوئی فوج تھی نہ کوئی حکران ۔ شیبانی کے در ٹانے دریائے وحش کے قریب اپنی شکست کے بعد غزاریا قرشی کے قرب وجوار میں باہر سے دوبارہ ککر لینے کے اراد ہے سے فوج اکٹھا کرئی تھی لیکن پیسنتے ہی کہ باہر کے شکر کے ساتھ ل کرجگ کرنے کے لیے شاہ اسلمیل کے بیسے ہوئے تمیں ہزار سپاہی بھی آن پہنچے ہیں، پیسب سلطان قرشی ، بخارا اور سمر مندکی چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے ہوئے تھے، مویشیوں کے گلوں کو ہا تکتے اور جہاں جتنا غلیل سکا تھا اسے لوشتے ہوئے صحرا میں مندکوچھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے ہوئے مویشیوں کے گلوں کو ہا تکتے اور جہاں جتنا غلیل سکا تھا اسے لوشتے ہوئے صحرا میں

چلے گئے تھے۔ ماورالنہر کے دہقاں جوان طویل جنگوں میں کتنی ہی بارلو نے جا چکے تھے اور بیگوں اور خانہ بدوش سلطانوں نے ففرت کرتے تھے،اب بابرکواپنانجات دہند دتصورکر کے اس کا انتظار کردہ ستھے۔

ے نفرت کرتے تھے،اب ہابرلوا پنانجات دہندہ مصور رہے ہیں ہو سیار ہابرا پنے لشکراورا پنے اتحادی کی فوج کے ساتھ جو بردی تیز رفآری ہے اس سے آن ملی تھی،قرشی اور بخارا پر قابض ہونے کے بعد سمر قند کی طرف جنوب کی بجائے شال مغربی ست سے آگے بردھا۔

ہونے کے بعد مرحدی مرت ہوہ ب بہت ہیں ہوتا ہے۔ اور اور قیمی تحالف کے ساتھ شہرے باہر نکل کر بابرگا استقبال کیا۔ چاررانا دروازے کی طرف جانے والے دراہتے کے دونوں کناروں پر بے شارافراد کھڑے ہوئے تھے۔ خود شہر کے اندر جگہ جگہ خوبصورت قالین دریاں اور مشجر آویزاں تھے، چاروں ظرف مسرت و شاد مانی کا دور دورہ تھا اور چھتوں اور پھا نگوں کے اوپر قرنا واز بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ہم قندییں موسیقی کے بغیر جشن کا تصور بی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شہر کے شعر اندین کا تصور بی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شہر کے شعر اندین پیوں پر لکھ کرسوگوں کے نارے، دو کانوں کے اوپر اور کل کے سامنے لڑکا دیے گئے تھے۔ بابر نے سوچا چوڑی سفیدر لیٹھی پئیوں پر لکھ کرسوگوں کے نارے، دو کانوں کے اوپر اور کل کے سامنے لڑکا دیے گئے تھے۔ بابر نے سوچا جوڑی سفیدر لیٹھی پئیوں پر لکھ کرسوگوں کے نارے، دو کانوں کے اور بھر ہوجانے پر مجبور ہوگیا تھا، اس کا اتنا شان دار طریقے سے مجمی نہ تھا کہ وطن میں جے وہ بھی ذکیل ہو کر چھوڑ نے اور بھر ہوجانے پر مجبور ہوگیا تھا، اس کا اتنا شان دار طریقے سے خیر مقدم کیا جائے گا۔ اس نے خاص شاہراہ سے کوک سرائے گل جاتے ہوئے ریگتان میدان میں جہاں اس کا محبوب فیر مقدم کیا جائے گا۔ اس نے خاص شاہراہ سے کوک سرائے گل جاتے ہوئے ریگتان میدان میں جہاں اس کا محبوب اور تی کھیں وہوں قائم ایک کی طرف جو بھیشہ کی طرح اس وقت بھی اس کے پاس موجود تھا، دی کھتے اور تا تھوں تھی ہیں کے انداز میں کہا:

''یفین بی نہیں آر ہاہے۔ بیسب خواب ہے کہ حقیقت؟'' ''حقیقت ہے، عالی جاہ! حقیقت!''

بابر کے محافظ گھڑسواروں کے پیچھے پیچھے قزل ہاش بیگ جن کی دستاروں پرسرخ نشانات گے ہوئے تھے، چل رہے تھے۔ان میں احمد بیگ ،صوفی اوغلی ،شاہ رخ بیگ افشار اوروز برقمہ جان بھی جس سے بابر پہلے ہی سے متعارف تھا، شال تھے۔ان بیگوں کے چہروں پر چھایا ہوافخر واضح طور پر کہدر ہاتھا: ''ہم نہ ہوتے تو بابر کوہمر سند میں قدم رکھنا نصیب نہ ہوتا''۔۔

اہل سمر قند خوش سے کہ انھیں شیبانی خاندان کے سلطانوں سے نجات مل گئی ہے لیکن جب قزل ہاش ان کے سامنے سے گزرنے لگتے تھے تو سرنے ،قرنے اور نقارے خاموش ہوجاتے تھے۔لوگ قزل ہاشوں پر واضح کر دینا چاہتے تھے کہ خیر مقدم صرف بابر بن کا کیا جارہا ہے۔

بابرنے اپنے ہم وطنوں کے دلوں میں مہمان نوازی کے جذبات بیدار کرنے کی کوشش کی اور تھم دیا کہ منادی گرشہر کے چوراہوں اور سڑکوں پراعلان کریں ؛ ''شاہ اسلمیل کے بہا در سپاہی ہمارے عزیز مہمان ہیں ''۔اس نے شیبانی خاندان کے سلطانوں پراپی فتح کی خوشی میں اہل سمر قنداور مہمانوں کے لیے ضیافتوں کا اہتمام کیااور جشن مسرت پورے تین دنوں تک جاری رہا۔

وں سال قبل جبکہ شیبانی نے شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا، بابر، شاہی خاندان اور تمام دوسرے افراد کوشد بدغذائی قلت کا شکار ہونا پڑا تھا۔ کیکن اب بستال سرائے کل میں، شہر کے تمام محلوں اور گھنی آبادی والے علاقوں کی کھانے کی دو کانوں میں ، باغوں اور سیر گاہوں میں طرح طرح کی ذائے دار نانیں بک رہی تھیں، ہزاروں قابوں میں خوشبودار پلاؤ دستر خوانوں پر رکھا جار ہاتھا، ہزاروں بھیٹریں ذریح کی جارہی تھیں جن کے گوشت سے قورمہ، طرح طرح کے کہاب اور دوسرے کھانے بک رہے تھے۔اور عمدہ شرابوں کی ہڑی ہڑی صراحیاں بھی کھولی جارہی تھیں۔

بی چیفراہم کیا جارہا تھاعزیز اور وفا داراہل سمر قند کو بھی اور قزل باشوں کو بھی جو جنگ کے میدان میں اپنی جرات وجہارت دکھا بچکے تھے اور تو قع کی جارہی تھی کہ دوئی کے میدان میں بھی چیچے ندر ہیں گے۔خوش خبریوں کا تو تانتا سا بندھا ہوا تھا (تاشقند ،اور گنت ،سیرم اور اوش نے باہر کی اطاعت قبول کر لی تھی )۔شراب اور خزال کے پھلوں سے لطف اندوز ہونے کا زمانہ آگیا تھا۔ باہر کولگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کے سب سے پر مسرت دور کا آغاز ہوچ کا ہے جس میں اس کا ایک ایک خواب حقیقت بن جائے گا۔

میں باہر جاہتا تھا کہ اب اس کے''عزیر مہمان'' جلد از جلد ایران واپس لوٹ جا ٹیں۔اس نے شاہ اسلعیل کی عبیہ والے ہزاروں سکے ڈھلوائے اورانھیں قزل باشوں کودے دیا۔

۔ دراصل قزل باشوں کی موجودگی کے باعث ماورالنہر کے شہروں اور دیمی علاقوں میں طرح طرح کی اشتعال انگیز افوا ہیں تصلیے لگی تھیں۔ ریجھی کہا جار ہاتھا کہ روز قیامت قریب آگیا ہے۔

سمر قند میں بازار کے بھیڑ بھاڑ والے ایک دن جبکہ خرید وفروخت پورے شاب پرتھی، پانچ ایرانی سپاہوں نے رنگ برگی جململاتی ہوئی مقامی اطلس خریدنے کا فیصلہ کیا۔وہ ایک دوکان میں داخل ہوئے اور فربداندام دوکان دارہے جو کھے گریبان کا کرتا پہنے ہوئے تھا، جیار کرتوں کے لیے اطلس کاٹ دینے کوکہا۔

دوكان دارنے لكڑى كا گر اٹھايا اور طنزيد مسكرابث كے ساتھ قزل باشوں كى طرف د كھتے ہوئے يو جھا:

"لكن آپ ك ماس سككون سے نئيں ؟ فررادكھا يے تو\_"

ایک سپاہی نے جوسر پرسمور کی ٹو بی پہنے ہوئے تھا،اپنے جرمی ہؤے سے تین چاراشر فیاں نکالیں اورانھیں ذرادور عیاں الٹ بلیٹ کے دکھایا۔دوکان دارنے اشر فیوں پرشاہ اسلعیل کی شعیبہہ دیکھ لی اورفورا ہی ہاتھ ہلا کرا نکار کر دیا۔ قدار ایش نے برخونسل سے کو میں برسک کے مالا جرب سے اقتصاد میں میں ہے ہوئے۔

قزل باش نے اپنی تھیلی پرر کھے ہوئے سکوں کودیکھااور جیرت کے ساتھ دو کان دارہے یو جھا:

"كيابات ہے؟ آخران سكوں ميں كياخرالي ہے؟"

" ہمارے ہاں یہ سکے نہیں چلتے ۔اضین کوئی بھی نہیں لیتا۔"

'' آخر کیوں؟ لوگ اٹھیں لیتے کیوں نہیں؟'' قزل ہاش نے غصے سے پوچھا۔

"نہیں لیتے ،بس!"

اتنے میں دوکان کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ایک فیض نے جس کے چبرے نے ڈھٹائی فیک رہی تھی، فقرہ چست کیا:

"فيرول كے سكے ناياك بيں!"

" ٹاپاک ہیں؟!"ایرانی سپاہی تیزی سے مڑا اور تکوار نیام سے نکال کرفقرہ چست کرنے والے کی طرف جیٹا پر وہ مخص بھاگ کر بھیٹر میں کھو گیا۔ دوسرے ہی لمحے بھیٹر میں ہے کسی نے سپاہی پر پھر پھینکا۔ دوسرے قزل ہاشوں نے بھی تکواریں نکال لیس اور خریدار کے ایک ساتھی نے دوکا نداد سے دھمکی آمیز لہے میں "الماري تلفي المكاياتين؟"

دوكان دارسة بيد كيمة بى كدسابى آپ إبر بور ب بي، اپنالجد بدل ديااورنرى سے كها: ر ہیں۔ '' لے اوں گا تو میراد بوالہ ہی نکل جائے گا۔میری دشواری کو سجھتے نا ،عزیز مہمانوں۔ یہاں لوگ پرانے سکوں ہی

میں خرید وفروفت کے عادی ہیں۔"

" پرانے سکوں میں؟ توضعیں شیبانی خان کے سکے جاجی؟"

ہا ہے جم بھی بہی شیبانی خان کے سکے زیادہ وزنی ہوتے تھے۔

. خان نے ہرات سے تاشقند تک پھیلی ہوئی اپنی ساری سلطنت میں ایک طرح کی مالی اصلاح کی تھی اس بیارے دوکان دارکو یا دفتھا کہ شیبانی نے جواشر فی رائج کی تھی وہ تیمور خاندان کے حکمرانوں کے عہد حکومت میں رائج اشر فی سے تیم رتی زائدوزن کی ہوتی ہے۔ یہی سب تھا کہ خراسان اور ماورالنہر کے بازارول میں دوسرے سکول کی بہ نسبت شیبانی کے سکوں کی مانگ کہیں زیادہ تھی لیکن دو کان دار ہے ہات غصے میں بحرے ہوئے قزل باش سے صاف صاف نہیں کہ سکتا تھا اس كي مختفراً جواب ديا:

''شيبانی خان تو مر چکاہے۔''

اتنے میں دوکان کی دہلیز پرسے دوبارہ کسی نے چوٹ کی:

"ارے اجنبی ، اپنابور یابسترسمیٹواور سرقندے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ "اوراس نے سیابی کوشی کا ڈھیلا مارا۔ ڈ ھیلا قزل باش کی ٹوپی سے نکرا کرٹوٹ میااور مٹی اس سے چہرے پر بھر گئی۔وہ اپنی ننگی تلوار لیے ہوئے آ گے بڑھا اوراس کی نگاہیں ڈھیلا مارنے والے کو تلاش کرنے لگیں۔اے کامیابی نہ حاصل ہوئی اور وہ مطلے ووکان وار کے پاس اوث آیا۔سیابی نے جوجملوں کے آخری الفاظ پرزوردینے کی بناپرتیریز کارہنے والامعلوم ہوتا تھا، چلا کر یو چھا:

"نەكىلاسك .... كە؟ نەكى شاھ المعيل كاپدىك .... كە؟"

"ارے سور ما،اسے لےلوں گاتو برباد ہوجاؤں گا...."

" نہیں ئے....اے گا؟" اور قزل باش نے دوکان دار پراتنا زور دار وار کیا کہ تلوار شانے ہے جسم کو کائتی ہوئی تقریباً ناف تک اتر گئی۔ دوسرے ہی لمحے سیاہی کے ایک ساتھی نے تخت پر ڈھیر ہوجانے والے دو کان دار کا سرایک ہی وارے قلم کردیا۔ریشی کیڑے خون سے تر ہو گئے۔ بھیڑ میں جولوگ آگے کھڑے ہوئے تتے ،اس نظارے سے بل بھر کے لیے بت بن کررہ گئے پھر دہشت ز دہ ہو کے چیختے چلاتے بھا گے اور مجمع منتشر ہوگیا۔ ادراس کے بعد 'عزیز مہمانوں' نے کھل کرلوٹ مارشروع کردی.

قزل باش بیک بابراورشاہ آسلعیل کے درمیان ہونے والے معاہدے پر پوری طرح ممل ورآمد کی یفین دہانیوں . . . ے مطمئن نہیں تھے۔ دوسری طرف ان کے خلاف عوام کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا جار ہاتھا جس سے وہ خا کف رہج تھے : نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بیک تشویش میں مبتلا ہو گئے ۔ آخر کاران بااثر بیگوں کوفیمتی ملبوسات، تیز رفتار گھوڑے، طلائی ونقر کی ظروف اور نفقار تو م نذر کی گئیں اور تمیں ہزارا رائیوں کی بیون ج ماورالنہرے ایران کے لیے روانہ ہوگئی۔ '

رسے بعد سمرقند کی زندگی تقریباً معمول پرآگئی نے محصول خاص طور پر نے علاقوں ہے وصول کئے جانے گئے اور شاہی خزانہ جو پچھ تو شیبانی خاندان کے حکمرانوں کے لوٹے کی وجہ سے اور پچھ قزل باشوں کے قیام پرآنے والے مصارف کے باعث بالکل خالی ہو چکا تھا، دوبارہ بھرنے لگا۔ اب کہیں جاکر بابر کو ذرا دم لینے، جشن منانے اور اپنے محبوب منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے پر توجہ مبذول کرنے کا موقع نصیب ہوا۔

۔ موسم بہار میں جبکہ ملکے گلانی پھولوں ہےلدے ہوئے ہا دام کے اشجار آئکھوں کوفر حت بخش رہے تھے، ہابرایک روزائے کچھ در باریوں کے ساتھ النج بیگ کی رصدگاہ کی طرف سیر کو لکلا

رور ہے۔ عافظ دستے کاسر براہ طاہر کمیت گھوڑے پر سوارتھا۔خود بابر نے اپنے پہندیدہ سفید جنگی گھوڑے کا انتخاب کیا تھا اور اس کے ایک پہلو میں قاسم بیگ اور دوسرے میں خواجہ کلال بیگ اپ اپنے گھوڑوں پر چل رہے تھے۔ان لوگوں سے کچھ پیچھے میر عمارت فضل الدین اپنے سیاہ گھوڑے پر چل رہا تھا۔وہ ہرات سے ایک ہفتہ بل ہی سمرقند پہنچا تھا۔ممتاز بیگوں کے درمیان مکا تب اور مدارس سے متعلق امور کے نگرال میرمنشی و مدرس کا دبلا پتلاجسم بمشکل ہی نظر آرہا تھا۔

یہ لوگ آب رحت کہلانے والی نہر سے پہلے ہی باغ میدان کی طرف مڑ گئے جوالغ بیگ کے عہد حکومت میں ماورالنہر کا سب سے آرام دہ اورمشہور باغ تھا۔ پندرہ سال قبل تک اس باغ کی خوبصورتی اور دکشی برقر ارتھی لیکن بعد میں شیبانی خان کی حکمر انی کے دوران اس کی و کمھے بھال نہیں گی گئی تھی ، نالیوں میں پانی آ نا بند ہو گیا تھا اور جانے کتنے ہی درخت سوکھ گئے تھے۔ باغ میں واقع دومنزلہ ممارت چینی خانہ کی جوابے ستونوں اور چینی مٹی پر ہے نقش ونگار کے لیے درخت رکھی تھے۔ باغ میں واقع دومنزلہ ممارت چینی خانہ کی جوابے ستونوں اور چینی مٹی پر ہے نقش ونگار کے لیے شہرت رکھی تھی۔ سے اس طرح پانی رہے لگا تھا کہ شان دار نقاشی کا زیادہ تر حصہ خراب ہو گیا تھا۔

بابرنے میر عمارت سے مخاطب ہو کرمغموم لیج میں کہا:

''ہم نے آپ کو ہرات ہے اس امید میں بلوایا ہے کہ آپ کی نگرانی میں شہر میں نے کل اور شہر کے باہر باغات وجود میں آئیں گے لیکن ذراد کیھئے تو ، جوقد یم عمارتیں دنیا بھر میں مشہور ہیں وہ بھی کیسی خراب حالت میں ہیں۔''

''عالی جاہ ، مرزاالغ بیک کی رصدگاہ بھی عالمی شہرت رکھتی ہے اوراس کی حالت بھی اتن ہی خراب ہے جتنی کہ چینی خانہ ک''فضل الدین نے افسوس کے ساتھ کہا۔''کل میں نے اسے پہلی باردیکھا تھااور میراول آج تک اواس ہے۔لیکن اس کے سوااور توقع ہی کیا کی جاسمتی تھی۔ساٹھ برسوں سے رصدگاہ کی ذرا بھی دیکھ بھال نہیں کی گئے۔ دیواروں سے چینی مثل کے آرائش کلڑوں اور سنگ مرمر کی پٹیوں کولوگ ا کھاڑ لے گئے۔آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ شائدار ممارت کھنڈر بن کررہ جائے گئے۔" کندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ شائدار ممارت کھنڈر

'' ''نہیں،ہم اس کی نوبت نہ آنے دیں گے!محترم قاسم بیک،میر ممارت کوجتنی رقم اور جتنے معماروں کی ضرورت ہو ان کا انتظام کر دیجئے \_رصد گاہ اور چینی خانہ ہمارے بزرگ مرزا الغ بیک کی یاد گاریں ہیں۔ہم ان کی بحالی چاہتے ہیں۔''

'' بیرخادم دلی مسرت کے ساتھ حکمران کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو جائے گا۔ چینی خانہ پہلے ہی کی طرح چیک اٹھے گا۔ کام زیادہ دشوارتھوڑی ہے۔ ہم باغ میں نالیوں کی صفائی کر کے ان میں پانی چھوڑیں گے، پیڑ ادر پھولوں کے

پودےلگادیں گے۔''

" بيكام نوروز تك مكمل بو يحكا؟"

بادہ وجام اور تص ونغه والى تقريبات كادلداده خواجه كلان بيك خوشى مسكرانے لگا:

''بڑا نیک خیال ہے، عالی جاہ! سمرقند میں اچھے ہے اچھے معمار اور باغبان کافی تعداد میں مل جا کیں گے میر عمارت فضل الدين اپني نگر اني مين نوروز تک باغ کوآراسته کرادي گے۔ تب يهال جشن منايا جائے گا.... "

ففل الدين نے سينے پر ہاتھ ركھ كركها:

''چینی خانے کی مرمت تو کی جاسکتی ہے لیکن رصدگاہ کے معاملے میں کیا کیا جائے گا، عالم پناہ؟'' "اس کی بھی مرمت کرائی جانی جانے جائے .... قاسم بیک صاحب، پیکام کب اور کیسے شروع کیا جائے؟" باہرنے

قاسم بیک رصدگاہ کی مرمت کا کام ہاتھوں میں لینے سے ڈرر ہاتھا۔ کسی زمانے میں اہل سمرفندگی اکثریت اس رصد گاہ پر فخر کیا کرتی تھی لیکن مذہبی علمااس زمانے میں بھی رصدگاہ پرلعنت بھیجتے رہتے تھے۔الغ بیگ کےانتقال کے بعدان علانے رصدگاہ کومرکز کفر کہہ کہہ کر،اس پرمسلسل لعنت بھیج بھیج کرزیادہ تر دین داروں کوبھی اپنا ہم خیال بنانے میں کامیابی حاصل کر لی بھی ۔رصدگاہ کی بحالی کا کام شروع کرانے کا مطلب سے ہوتا کہ علمائے دین اور متعصب افراد بابر کے خلاف کچھاور بھی زیادہ مشتعل ہو جاتے۔اور پیرؤہ لوگ تھے جوالغ بیک کے قبل کا باعث بنے تھے اور اب باہر کے قبل کی بھی كوشش كرسكتے تھے

اس پس منظر میں قاسم بیک نے تجویز کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کرلیا:

'' عالی جاه ،خوابیده افعی کی دم پر پاؤں رکھنے میں جلد بازی درست ہوگی کیا؟.... اور ہم رصدگاہ کی مرمت کرادیں تو بھی ایسے اہل علم کو کہاں سے لا ئیں گے جو دانش و حکمت کے اس کام کولگن کے ساتھ سنجال سکیں؟ مرز االغ بیک کی رحلت کوساٹھ سال ہو بچکے ہیں۔اس زمانے کےصاحبان علم میں ہے کوئی زندہ نہیں بچااور جہاں تک نئ نسل والوں کاتعلق ہے تووه دوسر ملكول كوجا تيكے ہيں۔"

'' آتھیں یہاں بلوایا جاسکتا ہے، وزیرصاحب'' بابرنے کہااورا چانک سی گہری سوچ میں ڈوب جانے سے اس کی بھویں سکڑ گئیں۔اس کا پرعزم مزاج متقاضی تھا کہاس معالمے میں ابتدائی کارروائی تو شروع ہی کردی جائے۔''ارے ميرنشى، جارى طرف سے تمام الل علم كو خط لكھتے!"

میرمنتی نے جلدی جلدی اپنے چرمی تھلیے سے لکھنے کا سامان نکالا اوراسی جگہ فرش پر بیٹھ گیا۔ بابرا پنے تھم کو بو لنے اور میرمنشی تیزی ہے لکھنے لگا۔

'' ہمارے عظیم بزرگ مرزاالغ بیک کے شروع کئے ہوئے علم ہیئت کے ماہرین کوخواہ وہ ہرات ،ترکی اور تبریز میں با اور کہیں بھی رہتے ہوں، ہماری طرف سے سمر قندآنے کی دعوت دی جائے کیونکہ۔ ہم رصدگاہ کو دوبارہ کھو لئے کا ارادہ رکھتے ہیں۔اورمیرےاس فیصلے کامنادی گروں کے ذریعے بھی اعلان کرادیا جائے۔جوہیئت دان مرزاالغ بیک کے عظیم کام کوجاری رکھ تکیں گے انھیں اس سلسلے میں تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ان لوگوں کے یہاں تک سفر<sup>تے</sup>

مصارف اداکردئے جاکیں گے اور انھیں رہائش اور مشاہرے کے سلسلے میں کسی شکایت کا موقع نہ ملے گا۔ ہماری طرف ہے قاصدوں کے ذریعے اس مضمون کے دعوت نامے بھیج دیے جا کیں اور میرکام میزمشی صاحب،ہم آپ کوسپر وکررہے

المجان الدین کی حمرانی میں باغ میدان کی پانی کی ٹوٹ جانے والی نالیوں کی مرمت اور صفائی کردی گئی ، سو کھے ہوئے ورختوں کو کاٹ کے ان کی جگہ پر شنے پیڑا اور پھولوں کے بودے لگا کر کیاریاں بنا دی گئیں فضل الدین کوچینی خانہ کی بھا کی بھا کی بھا ہوئے والے ، معمار انہ کی بھائی میں کمی وشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اچھی اجرت دینے کی بنا پر بٹل بوٹوں کو درست کرنے والے ، معمار ابھائی اور مردور آسانی سے بل گئے ستے جنھوں نے اپنا کام محنت اور لگن کے ساتھ کیا۔ لیمن رصدگاہ کو تین منزلہ کول عارت کی شکل عطا کرنے والی دیواروں کی مرمت کا کام بہت وشوار ثابت ہوا۔ نیم وائرے کی شکل میں بنی ہوئی سرچھوں کے نیچا کی کیچ ہوئے دھے چگ رہے سرچھوں کے نیچا کے نیچ کھی جوئے دھے چگ رہے سے اور سے ایک ایک چرچی جس کی نوعیت کے متعلق مرمت کرنے والوں کو پچھ بھی معلوم نہ تھا۔ معماراس کے قریب جائیت کی ایس کی ایس کی تھا ہوں۔ شیوخ نے والوں کو پچھ بھی معلوم نہ تھا۔ معماراس کے قریب جائیت کی ایس کی ایس کی ایس کی اس کے میں بات کر رکھا تھا کہ وہ جگہ بھوت پر بت کامسکن ہاور کی حریب کامسکن ہو اور سے میں جس نے بھی انز نے کی کوشش کی اسے شیطان ہڑ ہے کر لے گا۔ ان دنوں علیا وشیوخ خاص طور سے تھش بندیہ سلطے کے شیوخ بہت طاقتوراور بااثر شے اور ان بی کے دباؤ سے النع بیگ کے انتقال کے بعد سرقد کے زیادہ تر مکا تب و مداری بند کرد کے گئے تھے۔

اسب کے باوجود فضل الدین کواچھی اجرت دینے کی بناپر کوئی ساٹھ معمار اور مزدورا کشا کر کے رصدگاہ کی بحالی

کا کام شروع کرنے میں کامیا بی حاصل ہوگئے۔ ویواروں اور دوسری اور تیسری منزلوں کی چھتوں کی مرمت کے لیے

باڑی بھی باندھ دی گئیں ۔لیکن اسی مرحلے پر نقش بندی شیوخ کے حامی درویشوں نے وہاں منڈلا نا شروع کر دیا۔ یہ

لوگ معماروں کے سامنے بی حلقہ بنا کر'' حق دوست یا اللہ''، '' حق دوست یا اللہ!'' کنعرے لگالگا کر ناچتے اورا یے

پراٹر اشعار اور گیت گاتے ہتے جن میں کہا جاتا تھا کہ چاروں خلفا کو نہ ماننے والوں پر عذا ب الہی نازل ہوگا۔ ان

درویشوں میں شیبانی خاندان کے سلطانوں کے مخبر بھی شامل ہوتے ہتے۔ اور یہ مجرمعماروں اور مزدوروں کے درمیان بھی

موجود ہتے۔ ایک مخبر اینٹوں کی ڈھلائی کا کام کر دہا تھا اور اس نے پچھ دنوں کے بعد بلندیا ٹر پر سے ایک پنگی کار کو جوا پنے

کام میں اوروں کی بہ نسبت کہیں زیادہ ماہر، دلیراور بابر کا وفادار بھی تھا، ''انجانے'' میں دھکا دے کر نینچ گرا دیا۔ یہ معمار

میری منزل سے پھروں کے انبار پر آن گرا اور فورا ہی چل بسا۔

درویشوں کو جیسے منہد مانگی مرادل گئی۔وہ دنیاو مافیہا ہے بے خبر ہو کر برہمی کی جنونی کیفیت میں چیخنے چلانے گئے:'' اگ پرعماب الٰہی نازل ہو گیا! بدروحوں نے اس کی جان لے لی! یااللہ دوست، یااللہ! حقّ دوست یااللہ!''

ال واقعے کے بعد معمار اور مزدور مرمت پوری کے بغیر ہی کام چھوڑ کر چلے گئے ۔فضل الدین اس خیال ہے بازار گیا کہا تے کیا کہا تنے اچھے نہ ہی ،کام چلاؤ معماروں اور مزدوروں ہی کو بلالائے لیکن وہاں جتنے افراد برگار بیٹھے تھے اس ہے کہیں زیادہ افواہیں پھلی ہوئی تھیں:'' رصدگاہ میں کمایا ہوا ہیں نا پاک ہے! دین داروں کے لیے وہاں جانا خطرے سے خالی میں کمایا ہوا ہیں نا پاک ہے! دین داروں کے لیے وہاں جانا خطرے سے خالی میں کمایا ہوا ہیں تا ہوں ہے ہیں کہا ہوں ہے کہیں ہوگی ہوئی تھیں۔'

نفنل الدین نے رصد گاہ میں کام کرنے کی بات چھیڑی ہی تھی کہ معماراس سے دور بھا گئے لگے جیسے کہ وہ کوئی

اس اثنامیں بستاں سرائے کل میں ضیافتوں پرضیافتیں منعقد ہور ہی تھیں۔ ایسی ہی ایک ضیافت ارتمنج اور قارا کول کے بیگوں اور دیگر ممتاز افراد کے اعز از میں مولی جوتیتی تھا کف کے ساتھ بابر کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ایک ماہ قبل بابر نے اپنے کچھافراد کوان شہروں میں بھیجا تھا۔ دونوں شہروں نے جنگ کے بغیر بادشاہ کی اطاعت قبول کر لی تھی اوراب دونوں جگہوں کے بیگوں کی آمدے' 'ماورالنہر کومتحد کرنے والے'' (بابردل ہی دل میں خود کو یہی کہتا تھااورا پنے لیے دوسروں کے منہہ سے بیالفاظ من کراسے فخر کا احساس بھی ہوتا تھا) کو د لی مسرت ہوئی۔ بہت سے افراد اور بہت می شراب والی ضیافتیں جن کا سلسلہ قند زمیس شروع ہوا تھا ،اب آئے دن ہی ہوتی رہتی تھیں۔ پہلے یہ کامیابیوں کا جشن منانے کے لیے ہوتی تھیں بعد میں معمول کی حیثیت اختیار کر گئیں۔ وتو تی باری باری بھی ایک بیگ کے ہاں تو مجھی دوسرے کے ہاں ہوتی تھیں اور ہر بیک کو بادہ نوشی کے معاملے میں ایک دوسرے پرسبقت حاصل کرنے ہی کی پڑی رہتی تھی۔

قاسم بیگ پہلے کی طرح اب بھی دختر رز ہے دور دور ہی رہتا تھا۔وہ بابر کے ہوش کے عالم میں اے برابراحساس ولا تار بتا تھا کہ سلطنت میں امن وامان کی صورت حال تسلی بخش نہیں ، بہت ہے دشمن غداری کرنے کے لیے بس مناسب موقعے ہی کے منتظر ہیں۔وہ یہ بھی بتا تا کہ صحرائی علاقوں میں شیبانی خاندان کے بیچے کھیجے سلطان بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹے بین بلکدا پی شکست کا بدلد لینے کے لیے زور دار تیار یوں میں مصروف ہیں نیز یہ کدا گلامعر کدزندگی اور موت کی جدوجهدجيسا ہوگا....

اس سب کے جواب میں بابر کوانتہائی نشاط وانبساط کے عالم میں کہی ہوئی اپنی ایک غزل کے بیدوواشعار سنانا بہت يبندتفا:

> بہار آئی ہے، وصل جاناں اور یاروں کی صحبت ہے شراب اور شاعری ہے، دروعشق اور اس کی لذت ہے مرہ کچھ اور ہی ہے قصل کل میں بادہ نوشی کا یہ نشہ ہر مرت سے حمیل، یہ نشہ، دولت ہے

رواج کے بموجب غزل کی دھن تیار کر لی گئے تھی اور دعوتوں میں اکثر اسے مغنی سازوں کے ساتھ گایا کرتے تھے۔ بعض اوقات بابرعالم کیف ومستی میں قدر ہے جبیدہ مسائل کا بھی تذکرہ کرتا تھالیکن ان کامستقبل کی جنگوں ہے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا تھا:

''وزیراعظم صاحب،آپ نے سنا کہ میرےا بیجاد کردہ خط بابری کوسمر قند کے مکا تب میں استعال کیا جار ہا ہے اور اس كى مدد سے بچے دوسرے حروف كے مقابلے ميں مجھ جلدى پڑھنا لكھنا سكھ ليتے ہيں؟ آپ ذراان مدرس صاحب بى ے دریافت کرے دیکھ لیجے ...."

اورمدرس اسيخ بزے سے عمامے والے سرکو بلا کرفور آبی تصدیق کردیتا تھا:

''محترم وزیراعظم ، خط بابری ہمارے عوام کو کا بلی اور جہالت ہے نجات دلانے کا نہایت موڑ ذریعہ ہے۔ عربی خط ہمارے لیے یقینا مقدی ہے لیکن آپ تتلیم کریں گے کہ اعراب کی وجہ سے حصول تعلیم میں دشواری ہوتی ہے۔ خط بابری ان ب پیچید گیوں سے پاک ہاورا ہے سکھنا کہیں زیادہ آسان۔''

ان ہے۔ ہیں جانتا تھا کہ باہر نے تین سال قبل کا بل میں جوحروف بھی تیار کئے تھے دہ دریائے سرے کنار سے سفنا ق
میں دریافت کئے جانے والے قدیم ترکی رسم الخط کے حروف سے ملتے جلتے ہیں۔ پرظہورا سلام سے قبل رائے کئی بھی چیڑکو
عیوخ یانے ہی نہیں تھے اور قدیم ترکی رسم الخط کے بیچے کھیے نمو نے کہیں مل جاتے تھے تو انھیں فورا ہی شائع کرویتے
تھے۔ باہر با قیات اسلاف کے سلسلے میں اس طرز ممل کو غیر مہذب ہجستا اور صاف صاف کہا کرتا تھا کہ حروف کی ساخت کا
خیرب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ قرآن اپنے رسم الخط کی بنا پرنہیں بلکہ اس بنا پر مقدی ہے کہ بیانسان کو
ان احکام خداوندی کے معنی و مفہوم کا قائل کر دیتا ہے جواس میں شامل ہیں۔ ای لیے اس نے عربی اور قدیم ترکی خطول کی
بنیاد پرایک نیا خطا بچا دکیا تھا۔

بیب ہیں۔ ایسے نازک معاملات میں قاہم بیک نہ پچھ دخل رکھتا تھا نہ ہی کوئی دلچیں۔وہ توعملی آ دمی تھاا دراس بات چیت کے دو دن بعد فضل الدین اور خط بابری کوعام کرنے کے ذیبے دارمدرس کوساتھ لے کر بابر کی خلوت گاہ میں پہنچے گیا۔

بابرنے فورا ہی تا ژاریا کہ تینوں کسی بات ہے فکر مند ہیں اور مطالبہ کیا کہ جو بھی معاملہ ہوفوراً بیان کیا جائے۔

''عالی جاہ،غضب ہوگیا!'' مدرس نے جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑر ہی تھیں،کہا۔'' جس استاد نے مکتب کھول کر اس میں خط بابری کوذر بعد تعلیم بنایا تھا،اے جاہلوں نے مارڈ الا،سنگ سار کر دیا۔''

''سنگ سار کردیا؟!'' بابرفورا بی آگ بگولا ہوگیا۔''کیسی وحشیاند حرکت ہے!… قاسم بیک، آخر بیسب کیا ہے، بغاوت بجڑک آخی کیا؟! آپ سب لوگ اپنی آ تکھیں بند کتے بیٹھے ہیں کیا؟''

''عالم پناہ، میں تو آپ ہے کئی ہار عُرض کر چکا ہوں کہ نقش بندی ہر جگہ رعایا کو بھڑ کا رہے ہیں ، ہمارے خلاف اشتعال پیدا کررہے ہیں \_رصدگاہ میں معمار پاڑپرے گر کے مرگیا تھا تب تو درویشوں نئے اچھا خاصا ہنگا مہ بی کھڑا کردیا تھا۔''

''آپ نے فسادیوں اور بے بنیا دا فواہیں پھیلانے والوں کے فوراً گرفتار کر لیے جانے کا تھم کیوں نہیں جاری کیا تھا؟...''

بل جرمیں غضب ناک اور پل ہی بھرمیں مسر در ہوجانا تواب بابر کا و تیرہ ہی بن چکا تھا۔

''فوج میں بھی حالات خراب ہی ہیں، عالی جاہ'' قاسم بیگ نے صاف گوئی کے ساتھ اپنی ہات جاری رکھی۔'' بہار می نصلیں اچھی نہیں ہوئی۔ قیمتیں آسان سے باتیں کر رہی ہیں۔ سپاہیوں کے پاس پرانے سکے ختم ہو بچکے ہیں اور نے سکول کو آسانی سے کوئی لیتانہیں۔ نے سکوں میں قیمت اداکی جاتی ہے تو چیزیں پھے اور بھی مہنگی ملتی ہیں.... بیگ اور سپائی دونوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ اور تنخواہیں بڑھا دی جائیں تو خزانے میں پچھ بچے گا ہی نہیں۔''

''تو پھرکیا کرنا چاہئے ، قاسم بیک؟''بابر نے بچھی بچھی کآ داز سے پوچھا۔ ''میری تجویز بیہ ہے حکمران کہ ہم سب کول کراس مسئلے پرصلاح مشورہ کرنا چاہئے۔ بیگوں کوفوراً طلب کر کے آخیس بحی خواب غفلت سے بیدار کیا جانا چاہئے اورا پنے آپ کوبھی۔''

"میں خوب جانتا ہوں کہ اس سب کا مطلب کیا ہے۔ بیگوں پرصحرانوروسلطانوں سے بدلد لینے کا جنون ساطاری

ہے۔ہمارے بیک ایک ہار پھر جنگ کے لیے ہے تا بہور ہے ہیں۔اور کیوں نہوں؟ نئے علاقوں پر قبضے کے ساتھ ہی ساتھ بیگوںاورسپاہیوں کو نیامال غنیمت جوماتا ہے۔ بیلوگ سمرقند میں بیٹھے بیٹھے اوب بچکے ہیں۔ان کی تلواریں نے خون کی پیاسی ہیں۔''

''لیکن حکمران ،سپاہی کا تو پیشہ ہی لڑنا ہے ۔۔۔۔ خاص طورے اس وقت جبکہ ہمارے دشمن سلطانوں کی طاقت ایک بار پیمر بردھ گئی ہے ۔۔۔۔ عبیداللہ سلطان کی وس بزار سپاہیوں کی فوج صحرا کے شالی علاقے ہے بخارا کی طرف بزھر ہی ہے ۔۔۔۔ قاسم بیک اپنی جگہ ہے کھیک کر باہر کے پچھاور قریب پہنچ گیا۔'' اور نیساری با تیں سمر قند کے شیوخ کے ملم میں ہیں۔ بیرونی اور اندرونی دونوں خطرات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں سید وقت جنگ کے سوااور کی بھی کام کی طرف متوجہ ہوئے کا نیس ہے۔''

بایرنے اپنی نگامیں وزیر پرے بٹا کرفضل الدین اور مدرس کی طرف دیکھا:

'' تو صاحبان ، یہ ہےصورت حال! مقدرہمیں ایک بار پھر دشوار حالات اور فکروں کے وام میں الجھانا چاہتا ہے۔ ہمیں تعلیم وتقمیر ہے متعلق اپنی سرگرمیاں آئندہ کے لیے ملتوی کرنی پڑیں گی ، مکاتب میں خط بابری کی ترون کا سلسلہ روک و بینا ہوگا.... رصدگاہ کی مرمت بھی بعد ہی میں کرائی جائے گی... بیدونت جنگ کے سوااور کسی بھی کام کی طرف متوجہ ہونے کانبیں ہے''اس نے بھی کے ساتھ قاسم بیگ کے الفاظ دہرائے۔

عبیداللہ سلطان کو بابر کے میں ہزار سپاہیوں کے لئکر کے ساتھ سمر قند سے کوچ کی خبر ملی تو وہ اپنی فوج کو لے کرفورائی ریگستان کی طرف لوٹ گیا۔ بابر نے اس امید میں کدوشن کی فوج ہے آب و گیاہ ریگستان سے جلد ہی کسی ایسی جگہ کولو شے پر مجبور ہموجائے گی جہاں سپاہیوں اور گھوڑوں کو غذا اور پانی مل سکے ، بخارا میں پڑاؤ ڈال دیا۔ لیکن وہ انتظار کب تک کرتا خاص طور سے اس حقیقت کے مدنظر کہ اس کالشکر دشمن کی فوج سے تکنا بڑا تھا؟ آخر کا راس نے ریگستان میں ریت کے ٹیلوں کے درمیان کافی دور تک آگے بڑھ جانے کا غلط فیصلہ کر لیا۔ عبیداللہ سلطان تو یجی چا ہتا ہی تھا۔

پاہر کے نشکر کا ایک حصہ و فادار کو ہتائی سپاہوں پر مشمل تھا جو کو ہتائی علاقوں میں دلیری کے ساتھ لڑ سکتے تھے۔

الکین دیت میں ان کے گھوڑ ہے بہت دھیر ہے دھیر ہے بق آ گے بڑھ پار ہے تھے۔ جن ارابوں پر بندوقیں لدی ہوئی تھی وہ بھی دیت میں بھن گئے اور بالآخر اس کا لشکرا کی طویل کا رواں میں تبدیل ہوجانے پر مجبور ہو گیا۔ اس مرحلے پر ان کے ساتھ نعداری بھی گئی دس بزار مغل سپاہی اور بیگ اس کا رواں سے الگ ہو کر ان لوگوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے جنعیں عبیداللہ سلطان نے رگیتان میں راستہ دکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ جوریگ تان کے چے چے ہوئے دوقت تھا، باہر کے لشکر کا کافی دوری ہے محاصرہ کرنے کی حکمت عملی اپنائی اور خیر آ با داور کول ملک نام کی جیل کے قریب واقع شہر قارا کول کے درمیانی علاقے میں اپنی نیش میرٹوٹ پڑا۔ یہ علمہ اس وقت ہوا جب باہر کے فوجی دیت اس کے قابو میں نہیں روگئے کے تعلقہ جواس بار بے حدکا میاب رہا تھا، مغلوں کی غداری اور بھانت بھانت کے سپاہیوں پر مشمل لشکر میں بہتی ۔ ساری باقوں نے ل کے قیامت ڈھادی۔ باہر بری طرح ہا، آبیا۔

وہ اپنے بیچے کھیجے دستوں کے ساتھ بخارا کو چھوڑ کر بمرقدلونالیکن ماورالنم کے دارالخلاف میں بھی زیادہ قیام نہ کیااور تیزی سے حصار کی طرف کوچ کیا۔ حصار میں اسے ساٹھ ہزارا رانی سپا ہیوں کالشکر ملاجے شاہ اسلعیل نے جم ثانی کے ذبر کمان کینے کوتو باہر کی مدو کے لیے لیکن دراصل باہر کی جگہ پر کسی زیادہ معتبر خفص کوتخت پر بٹھانے کی غرض ہے بھیجا تھا۔ شاہ اس بات پر ناراض تھا کہ ایرانی فوج بہت جلد سمر قند ہے واپس بھیج دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اسلیمل کے مخبروں نے اسے بہت پہلے ہی پیاطلاع بھی فراہم کردی تھی کہ بابر ماورالنہر میں اپنی آزاد سلطنت کے قیام کاخواہاں ہے۔

ہب ہوں۔ ماورالنہر پرایران کے تسلط سے متعلق شاہ اسلعیل اور نجم ٹانی کے منصوبے کو بہت زیادہ راز میں رکھا گیا تھااور ہابر کے ساتھ کیا جانے والا معاہدہ بظاہراب بھی برقر ارتفالیکن نجم ٹانی نے باہر سے اپنی پہلی ہی ملا قات میں اس سے تعلی ہوئی نفرے کاطرزعمل اپنایا جس سے ہابر کوغیرملکیوں کے عیارانہ ارادوں کا بخو بی احساس ہوگیا۔

کے پھر قزل ہاشوں اور شیبانی خاندان کے سلطانوں کی تکواریں غید دان میں ایک دوسرے ہے نگرائیں۔ ہابر جم خانی سے ساتھ گیا تھالیکن سیواضح ہوتے ہی کہ فتح سلطانوں ہی کی ہوگی ،اس نے اپنے دستوں کو اس خونیں معر کے ہے الگ سرلیا اور حصار لوٹ آیا۔

۔ اوراس طرح نامعلوم آفات ہے متعلق اندیشے بچ نگئے۔ ڈیڑھ سال قبل خان زادہ بیگم کے دل پر چھائے ہوئے خوف کے بادل جو بعد میں کچھ دنوں کے لیے حچیٹ گئے تتھے ،شکست کے ان دشوار لمحات میں دوبارہ نمودار ہو گئے۔

باہر بائے سون ہوتا ہوا حصار کے قارا تاغ علاقے میں پہنچااور دہا دامن کوہ سے ملحق ایک جھوٹی سی وادی میں اپنے سات ہزار سپاہیوں اور شاہی خاندان کے افراد کے ساتھ رات گز ارنے کے لیے پڑاؤ ڈال دیا۔اس کے خیمے کے قریب ہی خان زادہ بیگم کا خیمہ بھی نصب کیا گیا جس میں وہ اپنے بیٹے اور کنیز کے ساتھ سوگئ

نصف شب کے بعدوہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور کتوں کے زور زور سے بھو نکنے کی آ وازوں سے چونک کر جا گ گئی۔ اس نے شدت خوف سے کا نیچتے ہوئے سنا کہ ہا ہرلوگ غصے سے بھری ہوئی آ وازوں نے چیخ رہے ہیں:

"مارو! مارو! ان بدمعاش كفار كوتل كردو!"

خیے کے اندرایک چراغ ٹمٹمار ہاتھا۔ ''دشمنول نے حملہ کر دیا! دشمن!''

خان زادہ بیگم،خرم اور کنیز آنافاناً کھڑ ہو گئے۔

خان زادہ بیگم نے جلدی جلدی جوتے پہنے اور بیٹے گی بانہوں کو چونے کی آستیوں میں ڈالنے لگی۔اتنے میں کسی تیر کی تیزنوک خیمے کے موٹے نمدے کو چیر کراندر آئی لیکن پچھلے جصے میں لگے ہوئے پروں کے باعث تیرنمدے ہی میں پچنس کررہ گیا۔خوف زدہ مال نے خرم کو سینے سے لگالیا لیکن خود خرم جس کا قد خان زادہ بیگم کے شانوں ہے او نچا ہو چکا تھا،اک تیر کی نوک کو بڑی دلچیس کے ساتھ د کیھنے لگا جواس کی جان لے سکتا تھا۔

''ارے سیچی کہاں ہیں؟ خواجہ کلال بیگ! قاسم بیگ! طاہر! حرم کی حفاظت کرو! بچوں کوسنبیالو! بندوقیں چلاؤ!'' باہر کے نجی محافظین کے پاس بچھے چقما تی بندوقیں موجودتھیں جواس زمانے میں غالبًا سب سے بھیا تک، نادراور منظم اسلحہ کی حیثیت رکھتی تھیں۔ بیہ بندوقیں ہاہرنے قزل ہاشوں سے خریدی تھیں۔

استے میں کہیں قریب ہی ایک بندوق اور پھرا یک ساتھ کئی بندوقوں کی آ وازیں سنائی دیں۔خان زادہ بیگم کی ہمت اب اتنی پڑھ گئی کہاس نے اطمینان کے ساتھ بیٹے کو کپڑے پہنائے اور چونے پروہ پیٹی ہاند صنانہ بھولی جس میں شاندار

تخفر لنك رباتفامه

ے۔ خیے کی ندے کی دیوار پر'' خرم شاہ'' کا تقریبادی تیورل ولاتر کش بھی ننگا ہوا تھا۔ لڑکے نے تر کش کوشانے پرادگایا

اور کمان ہاتھ میں لے لی-

. لڑائی کی آوازوں سے گیارہ سالدلڑ کا یقینا سہم گیا لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندرلڑنے کا جوش بھی جاگ . اٹھا۔اس پر بچپن ہی میں باپ کے جنگ وجدل ہے گہرانگاؤر کھنے دالے مزاج کی جھاپ پڑگئی تھی اور وہ جلداز جلد بڑا ہو کر شجاعت کا مظاہرہ کرنا جا ہتا تھا۔اس نے بابر کی بخارا کی لڑائی کے دوران بھاگ کراپنے ماموں کے نشکر میں شامل ہو جانے کی بھی کوشش کی تھی لیکن باہرنے فن حرب ہے اس کی دلچین کی تعریف کر کے اے اس کے استاد کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا۔ خرم اپنی مال کی اس شدید محبت ہے بھی متاثر ہوا تھا جووہ بہن کی حیثیت ہے بابرے کرتی تھی۔وہ اپنے اساتذ و ے جو ہابرے دلی عقیدت رکھتے تھے، ہار ہاراس کی جرات وشجاعت کے تذکرے بھی من چکا تھا۔اس طرح شیبانی خان ے بیٹے سے دل میں اپنے ماموں کے سلسلے میں محبت اور اس کے دشمنوں بعنی شیبانی خاندان کے سلطانوں کے خلاف نفرت کے جذبات روز بدروز بڑھتے جارہے تھے۔

وہ ان لوگوں سے نفرت کرتا تھا جنھوں نے ابھی ابھی'' مارو!'' کے نعروں کے ساتھ پڑاؤ پرحملہ کر دیا تھا اور جا ہتا تھا کہاہے''شاہی'' ترکش کےسارے تیران لوگوں پر برسادے۔وہ ہاہر جانے کے لیے لیکا اور خیمے دروازے کے پردے کو جھکے ہے ایک طرف ہٹا دیا۔ بوڑھی گنیز چلائی:''ارے شہزادے،آپ کہاں جارہے ہیں بھبرجا کیں!''اس نے خرم کو خصے میں واپس تھینے کے لیے اس کی پیٹی پکڑلی لیکن دلیراز کے کورو کئے میں نا کام ربی۔

'' حجيوڙ ديجئ مجھے! جانے ديجئے! ميں اپنے ماموں جان کی مدد کرنا جا ہتا ہوں! جانے ديجئے!''

بابر کے محافظ دیتے نے بندوتوں کی گولیوں اور تیروں کی بوچھاڑ ہے دشمنوں کوعورتوں اور بچوں کے خیموں کے قریب ندآنے دیا۔طاہر دوگھوڑے لے کرخان زادہ بیٹم کے خیمے کے سامنے آیا اور بخت لہجے میں بولا:

''عالی نسب بیگم صاحبه!شنرادے! فورأسوار ہوجائے!''

خان زاد و بیگم نے صند وقوں اور گٹھڑ یوں پرنظر دوڑ ائی:

"اورساراسامان چھوڑ دیں کیا؟"

" جان سلامت تو سامان بحرمل جائے گا! فوراُسوار ہوجائے عالی جاہ نے بہی حکم دیا ہے۔ "

آ سان پر ماہ کامل چیک رہاتھا۔اس کی روشن میں ماہم بیگم پانچ سالہ ہمایوں کو گود میں لیے ہوئے سفید خیمے ہے باہر نکلی گھوڑے پرسوار قاسم بیک نے جھک کر ہمایوں کوتھاماا دراہے آگے بٹھا کراہے چونے سے ڈھک لیا۔

خان زادہ بیکم گھوڑے پرسوار ہوگئ (خرم سب سے پہلے ہی اچھل کر گھوڑے پرسوار ہو چکا تھا) تو طاہر نے اپنی بیوی اوردى سالە بىنے سفر كو گھوڑ دن پرسوار كرايا ـ

عورتوں اور بچوں کو قاسم بیگ کے زیر کمان سیاہیوں نے حفاظتی کمبرے میں لے لیا اور بیلوگ پہاڑ ہے اس واحد ست میں بڑھے جدھرابھی تک لڑائی نہیں ہورہی تھی۔ باقی تینوں ستوں سے گولیوں کی ٹھائیں ٹھائیں ، تلواروں کی جینکاروں ، زخمیوں کی کراہوں اور گھوڑوں کی پھنکاراور ہنہنا ہٹ کے درمیان غصے سے بھری ہوئی آوازیں ابھررہی تھیں : " تکمابابرمرده باد!"

"مرده بادا.... مارڈ الوا" "غیت و نابو دکرد د کم بختوں کوا"

خان زادہ بیم نے جو کچے بھوٹیس پاری تھی، قاسم بیک سے پوچھا:

ور یون دشن بیں جوا ہے برے الفاظ استعال کررہے ہیں؟''

''باغی''وزیرنے جھلا ہٹ ہے کہا۔''اس پار بھی وئی مغل بی ہیں۔دوسال قبل بھاگ کرفندز میں ہم ہے آن ملے سے پھرلوٹ گئے تھے ۔۔۔ ان کااراد وٹھا کہ ہمارے حکمراں پر سے پھرلوٹ گئے تھے ۔۔۔ یاوگ ٹو لگنا تھا کہ ہمارے حکمراں پر اوپ کے بھر یداروں کوخطرے کا بروقت علم ہو اوپ کے بہریداروں کوخطرے کا بروقت علم ہو میا۔''

"اف،مصيبت پرمصيبت!"

"سباے بری بات یہ ہے کہ باغی تعداد میں ہم ہے دگئے ہیں اور انھوں نے حملے کی تیاری پہلے ہی ہے کر لی تھی.... آپ جج ہی میں رہنے ، خانم ۔اگلی صف سپاہیوں کے لیے ہے .... "

باغی پڑاؤ کا محاصر و مکمل کرنے ہی کو تھے کہ اضح میں کہیں قریب ہی سے باہر کی آ واز سنائی وی:

"استاد على! بندو قچيو ل كوآ كے لے جائے! ہم محاصر ہے كوتو ژيں گے!"

گولیاں بہآسانی زرہوں اورخودوں کے پارہوجاتی تھیں اور بندوقجیوں کے سامنے باغی ٹکٹنیس پارہے تھے۔ باہر اپ تمام معتبر اورعمدہ سپاہیوں کو یکجا کرنا اور ان کے ساتھ محاصر ہے کوتو ژکر حصار کے قلعے تک پہنچ جانا جا ہتا تھا۔ سازش اے قلعے کی سمت نہیں جانے دینا جا ہتے کیونکہ وہ خود ہی قلعے پر قابض ہونے کے خواہاں تھے اور ای لیے بعاوت بھی کی تمی۔

چتماتی بندوفیں جن کی نالیں تین چارگولیاں چلانے کے بعد بہت گرم ہوجاتی تھیں،ابلزائی کے کام کی نہ رو گئیں ۔ خواجہ کلال بیگ کے زیر کمان ایک ہزار سپاہی محاصر کے کو تو ژکر نکلے لیکن جنوب کی سمت نہیں جدھرعور تیں اور بچے موجود تھے بلکہ شرق کی سمت تیزی ہے بڑھنے لگے۔

گخر سواروں کی دست بدست لڑائی میں بلا کی تندی و تیزی آگئی

خرم اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔اس کے دل میں شدیدخواہش پیدا ہوئی کہ جن لوگوں نے اس کے مامول اور والدہ پر دھو کے سے تملہ کیا ہے ان میں سے کم از کم ایک ہی کواپنے تیر سے مارگرائے۔

لڑائی نے الگ الگ بھرے ہوئے گروہوں کے تصادموں کی شکل اختیار کر لی اور ایک تصادم ان سپاہیوں کے قریب بی ہونے لگاجو مورتوں اور بچوں کی حفاظت کررہے تھے۔ خرم نے اچا تک بڑے عزم کے ساتھ اپنے گھوڑے کوایڑ لگائی اور سپاہیوں کی اگلی صف میں پہنچ کراپنی کمان سے یکے بعد دیگر ہے تین تیرچلا دے خان زادہ بیگم کی نگاہوں سے وہ لگائی اور سپاہیوں کی اگلی صف میں بہنچ کراپنی کمان سے یکے بعد دیگر ہے تین تیرچلا دے خان زادہ بیگم کی نگاہوں سے دو کہنی اور میں بھر کے لیے اوجھل ہوا تھا۔ اس نے بیٹے کو تیرچلاتے دیکھا تو فورا بھوڑ اس کی طرف بڑھا یکن قریب بھی بھی کہنی کی کہائی کی کھا تی ہے گئی اور وہ خود بھی بھی کہنی کی کہائے کی اور وہ خود بھی نہیں کہائے کا کہائے اس کے ہاتھوں سے گر کئی اور وہ خود بھی زیاد سے نیچلا ھکی کہائے لگا۔

"مجرا كججا!" مال كى چيخ كار الى كاشوردب ساكيا-

طاہر نے فورا بی خرم کواس کے گھوڑ ۔ پر سے تھینج کراپنے آگے بھالیالیکن اس اثنا میں وہ ہے ہوش ہو چکا تھا۔
آخر کار پو پھٹنے گئی ۔ لڑا انکی ختم ہو چکی تھی ۔ ہابر محاصر ہو ٹوڑ کے قلعہ حصار کو جانے والے راستے کی طرف نکل جانے میں
ماکامی کے بعد وادی وحش میں لوٹ آیا تھا۔ ہاغی اب اس حالت میں نہیں رہ گئے تھے کداس کا تعاقب کرتے ۔
مثابی طبیب صاف ستھرے چونے پر لینے ہوئے فرم کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے زخم پر مرہم
مابی طبیب صاف ستھرے چونے پر لینے ہوئے فرم کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے لگا۔ اس نے زخم پر مرہم
لگایا ،خون ہنے کا سلسلہ روک و بینے میں بھی کا میاب ہو گیا لیکن خرم کسی طرح ہوش میں شدآ سکا۔ تھوڑ کی تھوڑ کی ویر بعد کر ابتا

۔ پھیپیرو ہے اور معدے کے درمیان داخل ہونے والے تیرے اندرونی اعضا بری طبر ٹ متاثر ہو گئے تتے۔ طبیب نے پانی کے ذریعے بہترین قتم کی مومیائی کھلانے کوشش کی لیکن نا کام رہا کیونکہ بے ہوش لیٹے ہوئے لڑکے کے حلق میں انٹریلا جانے والا پانی اور اس کے ساتھ ہی دوابھی باہرنکل آتی تھی۔ خان زاوہ بیگم بیدد کمچے کر بدحواس ہوگئی، بیٹے پر جھکی اور اس کے بےص جسم سے لیٹ کررونے گئی:

"خرم جان! ہائے میرے اکلوتے بٹے! میرے لخت جگر!"

اجا تک ٹڑے کی آنکھیں بوری طرح کھل گئیں لیکن وہ کچھ دیکھینیں رہی تھیں۔ پتلیاں ادھرادھر گھومیں اور پتمرا گئیں، پلیس بےحس دحرکت ہوگئیں۔

بایر مجھ گیا کہ خرم دم تو ڑ چکا ہے۔اس نے بہن کے شانوں کو پکڑ کرا ہے الگ لے جانے کی کوشش کی لیکن خان زادہ بیگم نے خود کواس کی گرفت ہے آزاد کرالیا۔وہ بیٹے کی میت سے لیٹ گئی،اسے پیار کرنے اور پچھاو پراٹھا کررندھے ہوئے گلے سے پکارنے لگی:

''خرم! کہاں چلے گئے تم ،خرم جان؟ کہاں ہوتم ،میر ہے جگر گوشے؟اٹھو، بیٹے!بولونا! پچھ کہونا!'' آخر کار بابر نے جوخو دبھی اشکبارتھا،میت کو کی طرح ماں کی گرفت سے چھڑ ایااور دوبارہ چو نے پرلٹادیا۔قاسم بیگ نے آنکھیں بند کرے کے لیےا پنی انگلیاں دھیرے دھیرے بھوؤں پرسے نیچے پھیریں لیکن لڑکے کی آنکھیں نیم واہی رہ ''نگش۔اب کہیں جاکر خان زادہ بیگم کو یقین ہوا کہ بیٹا دنیا ہے کوچ کر گیا۔ وہ بیجانی کیفیت میں سرپیٹ پیٹ کر بڑے دردناگ انداز سے بین کرنے تھی:

" بائے اللہ! میں تمعاری حفاظت نہ کر سکی ،میرے لاڈلے! اسے تو کہیں اچھاتھا کہ بھھ ہی کوموت آ جاتی! ہائے ، میں مرجاؤں! آخر شعیں یہاں لا کی ہی کیوں تھی ،آخر کیوں؟!"

بابرنے بہن کی بھنجی ہوئی مٹھیوں کوتھام کراس کامنہہ زبردیتی اپنی طرف پھیرا۔

"اس سانحے کے لیے کسی کوکوسنا ضروری ہوتو مجھے کوئے"اس نے کئی کے ساتھ کہا۔" آپ پر مصیبت کا یہ نیا پہاڑ میری بی وجہ ہے نو ٹا ہے۔ موت اگر منصف ہوتی تو پہلے میری جان لیتی کیونکہ ہر بات کے لیے سب سے زیاد وقصور وار میں ہوں! میری بی وجہ سے تو یہ معصوم لڑکا دو تکواروں کی چپیٹ میں آھیا۔ میں نے بی تو آپ سب کو پھنسایا ہے اس جنگ میں!"

قاسم بیگ نے اظہار ہمدردی کےطور پر باہر کے شانوں پر ہاتھ رکھ کرا سے چمٹالیا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے او پر لعنت بھیج رہاتھا کہ گذشتہ سال قندز میں مغل بیگوں کی سازش کاعلم ہوا تھا تو اس نے باہر کو بخت کارروائی کرنے ہے ردک ر ما تنا۔ آئج کی ہے بغاوت وہی پرانا پھوڑ اتھا جو پھوٹ گیا تھا۔

دیا سند. \* د قصور وارتو ہم مبھی ہیں ، عالی جاہ' ' آخر کار قاسم بیگ نے کہا۔'' دنیا کا تو ہمیشہ ہی یبی حال رہا ہے ، غدارلوگ ایمان داراور بےقصورا فرادکو بول ، می ہر بادکرتے رہے ہیں ۔''

استے میں خان زاوہ بیگم دوبارہ چیخ مار کرخرم کی میت کی طرف جیٹی:

''میں عاجز آ چکی ہوں آپ کی اس دنیا ہے! بہت ہو چکا! مجھے بھی میرے بیٹے کے ساتھ ہی وفن کر دیجئے! میں دوسری دنیا میں چلی جاؤں گی ہڑم کے ساتھ چلی جاؤں گی!''

رو ہے۔ ان لوگوں نے صنوبر کے شنے اور شاخوں سے ایک پلنگڑی بنا کرمیت کواس پررکھ دیا اور اس پلنگڑی کواٹھائے ہوئے، باری باری باری کا دیتا ہوئے دن بھر چلتے رہے۔ شام کواسے ایک سرسبز وشاداب ٹیلے پر جہال سے عظیم الشان کوہ پامیر دکھائی دیتا تھا، دفن کردیا گیا۔ چھوٹی کی قبر پرایک سفید جھنڈی لہرانے لگی جواس بات کی علامت تھی کہ وہاں ایک معصوم دوح ابدی نیندسود ہی ہے۔

فان زادہ بیکم کوجوزندہ در گورہور ہی تھی ،کسی طرح فندز لے جایا گیا پھروہاں سے کابل۔

## كابل

1

شام ہے ذراقبل جیل ہے لمبی چونجے والی مرغانیوں کے ایک غول نے اوپر کی طرف پر واز کی۔ مرز اہمایوں اس لمحے کے انظار میں کافی دیر سے جھاڑیوں میں چھپا ہیشا ہوا تھا۔ اس نے کمان کی تانت تھینج کر ایک اور پھر فورا ہی دوسراتیر چلایا۔ غول کی ایک مرغانی کی رفتار دھیمی پڑگئی اور وہ بازولٹکائے ہوئے تیزی کے ساتھ ینچ آ کرمخالف سمت والے کنارے کے قریب پانی میں گرگئی۔

و ہیں آٹھ چپوؤں والی شاہی کشتی جس پرسائبان پڑا ہوا تھا، ہلکی ہلکی لہروں پرڈول رہی تھی۔ ہمایوں گھوڑے پرسوار ہوکراپنے اتالیق اور سپاہیوں کے ساتھ جھیل کے کنارے کنارے چاتا ہوا دوسری جانب پہنچالیکن اس سے قبل ہی بادشاہ کے کچھ درباری کشتی پرسوار ہوکر مرغا بی کو پانی ہے نکال لائے تتھا وراب ولی عہد کی طرف چلے آرہے تھے۔

ہمایوں نے دیکھا کہ مرعالی کو جھے کئی در باری نے ذرج کردیا تھا،خود بابر ہاتھ میں لیے غور سے جائزہ لے رہا ہے۔ دوجلدی سے گھوڑے پر سے اتر ااور شاہی آ داب کے بموجب دور ہی ہے اپنے والدکوکورنش بحالایا۔

بابرنے ایک بی جھکے سے پرندے کے سینے میں چھے ہوئے تیرکونکال لیااور بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا: م "نیآپ کا تیرہے؟"

ہمایوں فورا سمجھ گیا کہ والد پراس وقت بھی ہلکا ہلکا سرور طاری ہے۔ گذشتہ بچھ دنوں سے باہر خاصا بلانوش ہو گیا تھا اوراً جبھی درباریوں کے ساتھ کشتی پر ہے ناب پی تھی۔ ہمایوں کو یاد آگیا کہ جسیل اوراس کے اردگر د کا علاقہ باوشاہ اُرام کرنے کے لیے وقف ہے۔اس نے ندامت کے ساتھ آئکھیں جھپکاتے ہوئے جواب دیا: ''معاف فرمائے ،جہاں پناہ میں یہاں شکار کھیلئے آگیا تھا ... ہے وقت ۔'' ''معاف فرمائے ،جہاں پناہ میں یہاں شکار کھیلئے آگیا تھا ہے پرندے کو شاباش!'' ''لین نشانہ خوب لگایا''بابر نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' لیجئے اپنے پرندے کو شابان کے کرفوراَا یک خادم کوتھا دی۔ ہمایوں با کیں ہاتھ کو سینے پررکھ کر والد کے پاس گیا اور دا کمیں ہاتھ سے مرغا بی لے کرفوراَا یک خادم کوتھا دی۔ بابر کے مصاحبین میں شامل بردی بڑی آتھوں والا ایک دبلا پٹلا سا نولانو جوان جو ہندو بیک کہلاتا تھا، اس طرن مسکرایا کہ اس کے اصلے اصلے دانت وکھائی و بینے لگے:

ر پی که ن کے جب بعد اللہ ہوں۔ ''ولی عہدلا جواب نشانہ بازی اور ہاتھ کی مضبوطی کے معاسلے میں بالکل بادشاہ ذکی جاہ ہی پر پڑے ہیں ۔'' خواجہ کلال بیگ نے فوراً ہی قدرے بے دلی کے ساتھ جو مے ناب کا نتیج بھی ، تا ئید کی کیشنم ادہ اپنے مشہور ومع ون

والد کے شایان شان ہے۔

والدسے مایاں ہو کہ ہے۔ باہر نے مطمئن ہو کر قاسم بیگ کی طرف دیکھا جو ہمیشہ ہی کی طرح اس وقت بھی باہر کی طرف بہت زیادہ متوجہ پر چاپ ایک طرف کھڑ ہوا تھا۔ اس کی عمر ساٹھ سے تجاوز کر چکی تھی ، وزیر اعظم کے عہدے سے خود اپنی مرضی سے ملیمہ گی اختیار کر کی تھی اور اب ہمایوں کے اتالیق کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ باہر نے سوچا: '' قاسم بیگ کسی زمانے ہی میرے اتالیق بھی تھے ۔۔۔ ان کا جیسا و فا دار شخص نہ ہوتا تو مجھے جانے کتنی مشکلات جھیلنی پڑتیں''۔

''ہمایوں کی اس کمال کی تیراندازی کے لیے ان مے محتر م انالیق لائق ستائش ہیں'' بابرنے کہا۔لیکن دلی عہد کے لیے نشانہ بازی کی مہارت ہی کافی نہیں ہوتی ۔میرے دلی عہد کو گھڑ سواری کے فین پر کمتنا عبور حاصل ہے؟'' قاسم بیگ نے ہمایوں کو حوصلہ افزا نگا ہوں ہے دیکھا اور لڑکے نے اس ہوال کا جواب عملی طور پر دیے کی آٹھوں ہی آئھوں ہی آٹھوں میں اجازت مانگی۔

''اچھی ہات ہے، دکھاد یجے''

تیرہ سالہ ہابوں قد میں تقریباً اپنے والد کے برابر ہو چکا تھااور صورت شکل اور وضع قطع سے بابر کے لڑکین کی جیٹی جاگتی تصویر لگ رہا تھا۔

قاسم بیگ کے اشارے پر دوسیابی دو گھوڑوں کو جن پر کا ٹھیاں کسی ہوئی تھیں، پکڑ کرایک سیدھ بیں، ایک دوبرے
سے کوئی پچاس قدموں کے فاصلے پر کھڑے ہوگئے۔ ہمایوں بڑی پھرتی سے انھیل کر گھنی ایال اور ماتھے پر سفیدنشان
والے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اسے پچھ دور تک پچھاڑ لے گیا بھرایڑلگا کر دوڑا تا ہوا پہلے گھوڑے کے برابر پہنچا، انجالگا
چھوڑی، رکا بوں سے پاؤں نکالے، دوسرے گھوڑے کی کا ٹھی تھا می اور پیک جھیکتے میں اپنے گھوڑے کی کا ٹھی پر سے انجال کراس پر سوار ہوگیا۔ اس گھوڑے کی لگام فوراً ہی تھا م کراہے مر پٹ دوڑاتے ہوئے اس نے اسکے گھوڑے کو پکڑے
کراس پر سوار ہوگیا۔ اس گھوڑے کی لگام فوراً ہی تھا م کراہے مر پٹ دوڑاتے ہوئے اس نے اسکے گھوڑے کو پکڑے
کھڑے ہوئے سابھی کوآ واز دی:''اپنی جگہ سے نہ بٹنا!'' اوراتنی ہی پھرتی سے چھل کر تیسری کا ٹھی پر بھی سوار ہوگیا۔
کھڑے ہوئے اسے نے خاصا ہے باک بنا دیا تھا، تقریباً ایک ساتھ چیخ اسٹھے:

" آفري! صدآفري!"

" نهجمی سانددیکها! بنظیر!"

" بالکل جہاں پناہ ہی کی طرح!"

بایر کو یادآ گیا که از کین میں جبیدوہ بہت دلیر تھا، گھڑ سواری کی ایسی ہی مشقیں خود بھی کیا کرنا تھا، اند جان عجابہ

واقع باغ میں بوں ہی ایک گھوڑ ہے کی کاٹھی ہے انھیل کر دوسر ہے کی کاٹھی پرسوار ہو جاتا تھا۔ اسے یہ بھی یا دآ گیا کہ ایک ماردہ چوک عمیا تھا اور پیر میں شخت چوٹ آ گئی تھی۔ ماردہ چوک عمیا تھا اور پیر میں شخت چوٹ آ گئی تھی۔

ردہ پہتم بددور گھڑسواری ہے متعلق پھرتی کے معاملے میں تو لگتا ہے کہ مرزا ہمایوں بھھ ہے بھی آ کے بڑھ گئے ۔'' ''مرزا ہمایوں تو ہرمعاملے میں آپ کونمونہ تقلید تصور کرتے ہیں ،عالی جاہ'' قاسم بیک نے صدق دل ہے کہا۔ اس کا جواب بابر نے بھی صدق دل ہے ہی دیا:

"برمعاملے میں توبیس شاید ہی ان کے لیے نمونہ تقلید بن سکول۔"

ا سے میں جایوں دوبارہ ان لوگوں کے قریب آگیا۔اے والد کے مغموم دملول چیرے کو دیکھ کر حیرت ہوئی اوراس

ہے ہا ' ''کیوں نہیں، عالم پناہ! میر ہےمحتر م ا تالیق مجھے آپ کی ان جنگوں کے بارے میں بھی جن میں آپ کو فتح حاصل ہوئی اوران کے بارے میں بھی جن میں قسمت نے آپ کا ساتھ نہیں دیا،سب پچھے بتا چکے ہیں۔ دشمنوں کا مقابلہ آپ نے جس شجاعت سے کیااس سے تو شایدر شتم ،سہراب اورالپامش\* نے بھی نہ کیا ہوگا۔''

بيض يظين ترين نتيج كى طرف تعا-

لین ہایوں کے زویک خاص بات کچھاورہ تھی: اس کے والد نے نونیں معرکوں میں جانے کتنی ہی بار موت سے کرلی تھی اور ہر باراس مقابلے سے زندہ وسلامت نکل آیا تھا۔ کیا پیھی شجاعت کا مظاہرہ نہ تھا؟ ہمایوں حال ہی میں قاسم بیک سے من چکا تھا کہ باہر نے ہرات اور کا بل کے درمیان بلندیوں پر واقع در ہے کو کیسے پار کیا تھا۔ سردیوں کے ایام سے ابھو کو خور کو کیسے پار کیا تھا۔ سردیوں کے ایام سے ابھوں مخبر کردیے والی سردی پڑ رہی تھی اور نہایت ہی بھیا تک برفائی طوفان بھی آیا ہوا تھا۔ ایسے میں اس درے کو بہاں موسم گر ما تک میں برف کی موٹی ہمیں ہی رہی تھیں، پار کرنے کا کوئی دوسر اختص تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ لیکن بار نے اے اپنے سپاہیوں کے ساتھ پار کیا اور تمام مشکلات پر قابو پالیا۔ ایسے بہا درا نہ اقدام کا تصور وہی خص کرسکتا تھا۔ لیکن برف نے ساتھ بار کیا اور تمام مشکلات پر قابو پالیا۔ ایسے بہا درا نہ اقدام کا تصور وہی خص کرسکتا تھا برف خود کو قر وال میں وہ اس کی خال بھی پر وانہ کرتا ہو کہ دو سے کو دول میں وفن ہو برف کو کرتے ہوئے تو دول میں وفن ہو سخت دشوار ہوگیا تھا، برف پر گرگر پڑتے تھے۔ پھر بھی لوگ باری باری آگے نکل کر برف کو اٹھا اٹھا کے دونوں جانب پھیکتے سے دشوار ہوگیا تھا، برف پر گرگر پڑتے تھے۔ پھر بھی لوگ باری باری آگے نکل کر برف کو اٹھا اٹھا کے دونوں جانب پھیکتے دوران آگر ہو سے سردی میں برابر اضافہ بی ہوتا جا دہا تھا، حکمران کا چرہ اور کان اگر کے سون گئے لیکن آخیس اس کا ادر کے ہوتے والی بیاری کے باعث چرہ اور کان اگر کے سون گئے لیکن آخیس اس کا جمر ما میں انتہائی پر خطر بن جانے دلیاں درے کو یارکر لیا''۔

قاسم بیگ نے ان آفتوں کے جو بابر کے سر پر مسلسل نازل ہوتی رہی تھیں، قصے سنا سنا کر ہمایوں کو یقین ولا دیا تھا کاس کے والد کے آھے موت بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ ہمایوں اسی خوش اعتقادانہ یقین کے سائے میں پروان چڑھ رہا

<sup>\*</sup> البامش \_ تركى بولنے والى اقوام كى اوك كہا نيوں كا ايك بها دركر دار۔

تھااورا ک وقت اس نے بچوں جیسی بااعتباری اور سادگی سے ساتھ بابر سے پوچھا: ''عالی جاو، کیا یہ بچ ہے کہ میسی کا بل جی جب سازش کرنے والوں سے لڑائی ہور بی تنی تو دوست نام کے پہلوان جیسے کی سپائی نے جوآپ کو پہچان میس سکا تھا،آپ پر تکوار چلا دی تھی؟''

بہر رسے رہ اس میں اور اس میں اور کے بیات کی سردی میں در ہے کو پار کرتے وقت میرا چہرہ اکر کے سوخ گیا تھا اور فلاہر اس شہراد ہے ہیں کہ جب بیہاں پہنچا تو صورت خاصی مجڑی ہوئی تھی۔ لیمن کابل میں غداروں نے ہمارا استقبال تکواروں ہے کیا۔ انھوں نے جن سپاہیوں کوفریب دیا تھا ان میں دوست بھی شامل تھا ... ہیسپاہی مجھ ہے بخو بی واقف تھا۔ میں نے مین وقت پر اے للکا دا: '' دوست ذرا ہوش میں آؤ!'' لیکن اٹھی ہوئی تکوار کو روک لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کی تکوار میرے خود پر آن پڑی۔ میں بھتا ہوں کہ دوست نے میری آواز سنتے ہی مجھے پیچان لیا تھا اور اس کا ہا تھ لرزا ٹھا تھا ای سیر مے خود پر آن پڑی۔ میں بھتا ہوں کہ دوست نے میری آواز سنتے ہی مجھے پیچان لیا تھا اور اس کا ہا تھ لرزا ٹھا تھا ای لیا وارزیا دو زور دار نہ ہوسکا۔ دیسے تو اس کی تکوار کی ضرب ہمیشہ ہی جان لیوا ثابت ہوتی تھی لیکن میر سے صرف سراور گھری میں زخم آئے اور بس۔''

"اوراس سياى كاكياحشر بهوا تفا؟"

''وہ مارے ڈرکے تکوار پھینک کر بھاگ کھڑا ہوا تھا... میں نے تعاقب نہیں کیا تھا۔''

یہ من کر ہمایوں اورسب بیگ بے حدمسر ور ہوئے۔اکساری انسان کی شان بڑھاتی ہے لیکن .... بابر کے موجودہ وزیرِاعظم محرد ولدائی نے جوچالیس سال کا بہت ہی وجیہہ وظیل بیگ تھا،قدر کے لڑ کھڑاتے ہوئے ایک ایسی بات کہنے کا فیصلہ کیا جواس کے خیال میں پچھی:

۔ ''وبی ہوتا ہے جومنظور خدا ہوتا ہے۔ پرور دگارنے ہمارے عظیم بادشاہ کوابیا بنایا ہے کہان کا نہ تلوار کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ قیامت کی سر دی اور نہ بی تیر۔''

تبایوں اس چاپلوس وزیر کے قریب ہے جس کا چیرہ نشے کے باعث سرخ ہور ہاتھا بڑی رکھائی کے ساتھ الگ ہٹ گیا۔ وہ اس وقت صرف اپنے والد ہی ہے ہی گرنا چا ہتا تھا جس کی شخصیت پچھ دنوں ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پرکشش ہوتی جاری تھی۔ خود بابر امور سلطنت ہیں، فراہین واحکام جاری کرنے ، تنہائی ہیں پڑھنے لکھنے اور فرصت کے وقت اپنے معتبر بیگوں کے ساتھ ضیافتوں ہیں مصروف رہتا تھا۔ اس کے نزد یک ہمایوں تو ابھی کل کا لڑکا تھا جس کے معتبر بیگوں کے ساتھ ضیافتوں ہیں مصروف رہتا تھا۔ اس کے نزد یک ہمایوں تو ابھی کل کا لڑکا تھا جس کے معتبر ابھی کی موال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ لیکن ہمایوں اپنے والد سے باتیں کرنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ اس کی دلجی لڑکین کی شرارتوں ہیں شامل ہونے والے اپنے دوستوں سے بھی اور قاسم بیک سمیت اپنے سب اکٹا دینے والے اسا تذہ ہے بھی روز بردوز کم ہی ہوتی جارہ کھی۔

"والدمحرم، لوگ كہتے ہيں كە گذشته سال آپ دريائے سندھ كے كنار كے كى شير سے لڑ گئے تھے ...."

" آپ کو کیے معلوم ہوا؟"

''میں نے آپ کی خواب گاہ میں شیر کی کھال دیکھی ہے۔'' باہر نے سر کی جنبش سے اپنے بیچھے کھڑ ہے ہوئے بیگوں کی طرف اشارہ کیا: ''اس شیر کا کام تو ہم سب نے ل کرتمام کیا تھا۔''

ہدویک نے مسکراتے ہوئے اس بات کی ترویزی:

ور نہیں، عالی جاہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم شیر کے قریب پیٹلنے کی بھی جرات نہ کرتے ۔''

اور ہمایوں نے والد کے چیرے پر پرستائش نگاہیں جمادیں....

لین بابر بینے سے باتیں کرتے ہوئے تصور ہی تصور میں ماورالنہ پہنچ چکا تھا۔ شیبائی اور شیبائی خاندان کے مطانوں کے ہاتھوں اپنی ہزیمت کی یادیں آخ بھی اس کے ذہن پر مسلط تھیں، آخ بھی دل کو پارہ پارہ کے درری تھیں۔ وہ سوچ رہاتھا:'' مجھے حصار تک سے محروم ہونا پڑا!... بیہ مطلب ہوتا ہے طاقت کا۔ طاقت نہیں رہتی تو کا میابی بھی قرم نہیں چوتی .... طائر خوش بختی ہما جانے کتنی ہی بار میر سے شانوں سے دوراڑ گیا''۔ وہ خود کو بھول جانے کے لیے، درد اور مجم کی جو کہیں زیادہ بڑھ چکے تھے، غلط کرنے کے لیے بار بار بادہ و جام کا سہارالیتا تھا لیکن ہے سود۔ اس پر نشہ ضرور طاری بوتا تھا لیکن وردو کرب سے نجات نہیں ملتی تھی۔ یہ پست حوصلہ انسان اپنے بیٹے کود کھتا تھا تو اسے گلتا تھا کہ اس کی زندگ سے ہوتا تھا کی کاری کی دندگ

باہر نے ایک لمحے کے لیے خود کواپنے کم من بیٹے کی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ سب جس پراس کے گفت جگر کو نازتھا،
واقعی پیش آیا تھا اوراس کی آپ بیٹی میں لکھا بھی جاچکا تھا۔ بیگ اسے خوش کرنے کے لیے اس کی شجاعت کو کوئی ساوی چیز،
اللہ کے اس پر مخصوص فضل و کرم کی ایک علامت قرار دیتے تھے لیکن اللہ ہی تو اسے سزا بھی دے رہا تھا.... در اصل
اچھائیوں اور برائیوں کا ،فتو حات اور شکستوں کا انتھارارضی اور عام لوگوں پر ہوتا تھا اور وہ خود بھی ارضی اور عام آ دمی ہی
تھا، یا لگ بات کہ وہ بچھ غیر معمولی صلاحیتوں کا بھی حامل رہا ہوجیسا کہ ہمایوں کا سادہ ومعصوم دل سوچتا تھا۔

یابرکوغالباً پہلی باراحساس ہوا کہ وہ باپ کی حیثیت ہے ہمایوں کا سہارانہیں بلکداس کے برعکس اس کا تیرہ سالہ بیٹا ہمایوں اس کا سہاراہے ،اس کے حوصلے بڑھانے والا ہے۔ بابر کوزندگی شب تیرہ و تارجیسی معلوم ہورہی تھی کیکن اب اس رات کواپنے بیٹے کی نگاہوں ہے دیکھنے پراہے اس میں ستاروں ہے مشابہ تابندہ نقطے نظر آنے لگے۔

اتے میں ہمایوں نے دھیمی آواز ہے، تقریباً سرگوشی کی اس طرح جیسے کہ اس وقت وہ اپنے والد کے ساتھ اکیلا ہو،

'' آپ نے مجھے وہ جو دیوان عطا کیا تھا نااس کے تمام اشعار میں نے یاد کر لیے ۔ آ زمانا چاہتے ہوں تو پوچھ لیجے....''

بابر کے پیچھےاس کے بیگ،اس کے مقربین کھڑے ہوئے تھے۔اس وقت انھیں سب سے زیادہ دلچپی کا ہے سے تحی؟محض اس بات سے کہ جلداز جلد کشتی پر واپس چل کرمحفل بادہ کو جاری رکھیں۔

بابرنے بیگوں کی طرف مز کرا جا تک بخت کہے میں کہا:

" حضرات، ہم نے آج جنتی ٹیر کی، جننا دل بہلایاوہ میرے خیال میں کافی ہے.... اب میں پچھ وقت مرزا ہلایاں کے ساتھ گذار نا جا ہتا ہوں گھوڑ الا وُ!"

ہ بابرگھوڑے پرسوار ہو گیا تو ہمایوں بھی بڑی خوثی ہے انچل کے اپنے گھوڑے پر پہنچااور باپ جیٹے نے شہر کا رخ کیا۔ قاسم بیگ اور دوسر بےلوگ ان دونوں کے پیچھے پیچھے درمیان میں کچھ فاصلہ چھوڑ کر چلنے ۔ لگے۔ بابر کی آئھوں میں معمول ہے زیادہ چمک تھی لیکن کسی کسی وقت وہ اچا تک بند بھی ہو جاتی تھیں۔ ہے ناب واقعی

بہت تیز تھی۔

یر ہے۔ اس نے شراب کے اڑپر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے نشے میں مسکرا کر ہما یوں ہے کہا: ''ہاں تو شنمرادے…. میں ہمدتن گوش ہوں….''

ہایوں نے جس کا چرہ والد کے ہم رکاب ہونے کے احساس سے دمک اٹھا تھا، جلدی جلدی ایک رہائی سنائی:

ہم اپنی باتوں سے اوروں کے دل دکھاتے ہیں الاش کرتے ہیں غم اور انھیں بڑھاتے ہیں دلوں کو اپنے چہنچتے ہیں جب بہت آزار تو بادہ نوشی میں ہر شے کو بھول جاتے ہیں تو بادہ نوشی میں ہر شے کو بھول جاتے ہیں

نہیں، ہمایوں اتنا بھولانہیں ہے، باہر نے سوچا۔اشعار بھی کیے نتخب کیے! کہنا چاہتا ہے کہ وہ بادہ وساغرے والد کے گہرے لگاؤ کی وجہ کو بچھتا ہے نیز ریہ کہ آج کی اس نشے کی حالت کے لیے اسے معاف کر رہاہے۔

''بالکل درست... بس پہلے مصرعے کو بحر کے اعتبارے پڑھنے میں ذرائی غلطی ہوگئی... اور ہاں ،ان اشعار میں جوطنزمضمر ہےاہے بھی آپ پوری طرح نہیں سمجھ سکے۔''

'' کیانبیں مجھ سکا؟ طنز کس پر؟'' ہمایوں نے جرت ہے کہا۔

''اس بات پر .... ان لوگوں پر جو .... خیر ،اییا ہوتا ہی رہتا ہے۔لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں ،ایسے الفاظ تلاش کر لیتے ہیں جوعزیز ول کے دلول میں کا نئے کی طرح چھے جائیں۔اور پھر .... اپنے دل کے درد ہے نجات حاصل کرنے کے لیے خود کوشراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں .... اور ایک بار پھر دوسروں کو ،اپنے عزید وں کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں .... کبھی بھی خود اپنا فداتی اڑا نا بھی مفید ہی ہوتا ہے۔

ہابوں دوبارہ متحیر ہو گیا۔

"مفيد ہؤتا ہے؟ وہ كيے؟"

'' آپ کی عمر میں اس بات کو بمجھنا مشکل ہوگا.... جانتے ہیں ،تیں سال کی عمر تک مجھے شراب ہے خاک بھی رغبت نہیں تھی۔اورآپ؟ آپ کا جی چاہتا ہے پینے کو؟''

اس سوال سے ہمایوں بالکل بوکھلا گیا پھراس نے اپنے والد کے پھولے ہوئے پپوٹوں پر تیز اور اواس نظر ڈالتے ہوئے کہا:

" مجھےشراب پندنہیں ہے۔"

خود بابر بھی تیرہ سال کی عمر میں شراب سے نفرت کرتا تھا۔اس نے سر ہلاکرا ظہار پسندیدگی کرتے ہوئے پوچھا: ''تو پھرآپ کوکیا پسندہے؟''

''کیا پہند ہے؟'' ہما یوں چندلحات کے لیے سوچ میں پڑگیا۔'' مجھے گھڑسواری پہند ہے، نئ نئ چیز وں کو دیکھنا اور معلومات میں اضافہ کرنا پہند ہے۔سب سے زیادہ پہند ہیں بہا دروں کی حکایات والی اچھی اچھی کتا ہیں۔اخیس تو میں مبح سے شام تک پڑھتار ہوں تب بھی جی نہ مجرے….''

" بالكل مجھىى پر پرائے" بابر نے سوچا۔اس نے ہمايوں كوغورے ديكھااوراس كى نگابيں چا بك كوتھا ہے ہوئے

ہتھ رپھبر گئیں۔" ہمایوں کی رنگت سانول ہے .... شایداس لیے کہ جنوبی علاقے میں پیدا ہوااور بڑھا پلاہے۔لین کلائی پاکل میری کلائی جیسی علی ہے''۔اور ہابر نے لیک کراپنا ہاتھ بینے کی کلائی پر رکھ دیا: "ورااپنا ہاتھ تو دکھائے۔''

ہمایوں نے چا بک کو کمر کی چٹی میں ٹھونس کر ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ بابر نے اپنی تقبیلی ہمایوں کی تقبیلی کے قریب لاکرمواز نہ کیا۔ دونوں کے ہاتھوں کی حچھوٹی اور بڑی لکیریں بیساں تھیں۔ ہمایوں خوشی ہے نبس پڑائیکن ہابر نے مختذی سائس مجری:

" خدا کرے کہ آپ کا ان آلام ومصائب ہے بھی بھی سابقہ ندپڑے جو میں نے جھیلے ہیں۔" "میں ووسب کرنا چاہتا ہوں جو آپ کر چکے ہیں ۔ آپ کا دارث جو ہوں۔" پاہر نے گھبرا کر بیٹے کی طرف دیکھا:

'' لیکن اس معالمے میں عقل و ہوش سے کا م لیجئے گا۔ میں نے تو پچھا پسے اقد امات بھی کیے ہیں جو نہ کرنے کے لائق ہیں اور نہ بی ورثے میں دینے کے لائق۔''

"ووكون سے اقدامات ہيں، عالى جاد؟"

"نبایت بی تلخ اقد امات... برحی اور بانصافی کے اقد امات... جانے کتنے بی!"

ہایوں نے سوچا: والدمحترم نے جن آلام ،مصائب کا تذکرہ کیاان کی ترجمانی کیاان کی شاعری میں بھی کی گئی ہے؟ ہاں،لگتا ہے کہ کی گئی ہے۔اوراس نے بیاشعار پڑھے:

جس کام ہے بھی نکلوں ہمراہ رہے محنت جس ست بھی منبد پھیروں آتی ہے نظر حسرت سو جور و ستم جھیلے،راحت نہ مجھی پائی کاہے کو کوئی ہوگامجھ جیبا بھی برقسمت!

ان اشعار کی تلخ حقیقت نے بابر کے دل میں بلچل محادی۔

"بہت خوب پڑھا آپ نے ،مرزا ہمایوں"اس نے ستائشی انداز میں کہا۔" میں نے آپ سے پہلے جو کچھ کہا تھا اے آپ بچھ گئے۔ میں نہیں چاہتا، قطعاً نہیں چاہتا کہ میں نے جومصائب جھلے ہیں وہ آپ کو بھی جھلنے پڑیں۔" "میں بچھ گیا، والدمحترم … آپ کی زندگی میرے لیے بہت کشش رکھتی ہے لیکن اب میں اس کے صرف خوشگوار واقعات ہی کا تذکرہ کیا کروں گا۔ٹھیک ہے نا؟"

شہر پہنچنے کے بعد قلعے میں بھی ان دونوں کی گفتکو کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ کشادہ اور روشن دیوان خانے میں جس کی گھڑکیاں شاہ کا بل کو ہسار کی طرف کھلتی تھیں ، کافی دیر تک بیٹھے رہے۔اچا تک ہمایوں نے قلم کاغذ لے کر بابر کی سیسیت خط بابری میں لکھ دی:

مقدر میں نہیں ترکوں کے اپنا خط ہی کیا سیجئے ہے سغناتی یہ خط بابری میرا بھی کیا سیجئے بابرکو سمر قند کے جامل اور متعصب افرادیاد آگئے جنھوں نے خط بابری کے ذریعے بچوں کو تعلیم دینے کی جسارت کرنے والے استاد کوسنگ سار کر دیا تھا۔ ان جاہل اور بے رخم عناصر نے جو بھی الغ بیک کی ہلا کت کا ہا عث بن چکے تھے، بابر کے اس عظیم مفکر کی رصد گاہ کی مرمت شروع کراتے ہی زہرا گلنا شروع کر دیا تھا۔ انھوں نے بابر پراسلام ہے مخرف ہو جانے کا بھی الزام لگایا تھا اور اس کے لفکر کے خاصے بڑے جسے کو اپنا ہم خیال بنا لینے میں بھی کا میاب ہو گئے تھے جس کے نتیجے میں اسے ریگستان قراقم میں شکست کا مند دیکھنا پڑا تھا۔

یجی وہ افراد ہتے جنسوں نے لوگوں کومجبور کر دیا تھا کہ وہ پاہر کے ایجاد کئے ہوئے آسان حروف جبی کے استعال ہے انکار کرویں...

آپ نے یہ خط اپنے کس استاد سے سیکھا ہے؟'' باہر نے ہمایوں کی تحریر کو پرمسرت نگاہوں ہے دیکھتے ہوئے یو چھا۔

''خوش نویس میربدل ہے''

ہما یوں نے بیت بالکل درست ککھی تھی لیکن ان حروف جھی کا ابھی تک وہ عادی نہیں ہوسکا تھااس لیے حروف نیز ھے میٹر ھے سے بتھے، کوئی جھوٹا ہو گیا تھا تو کوئی بڑا۔

''پيخطآپکوپيند*ٻ،فرزندعزي*ز؟''

''بہت زیادہ!اعراب برائے نام ہی ہیں، لکھنے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔''

'' تو ٹھیک ہے، ذراجی لگا کے خوب مثل کر لیجئے۔ بعد میں مجھے خط لکھنے گا تو یہی حروف استعال کیجئے گا، ہے؟؟ میں بھی ای خط میں جواب دیا کروں گا۔اس طرح جو باتیں راز کی ہوں گی وہ راز ہی رہیں گی۔''

جابوں نے تصور کیا کہ دااپنے دالد کے ساتھ خفیہ انداز ہے کیے خط و کتابت کیا کرے گا اور اس کا دل یہ موج کر جذبات فخر ہے معمور ہو گیا کہ دوہ بھی پچھا ہمیت رکھتا ہے، اس کے والد جیسے پیکر شجاعت کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ بی ساتھ ہمایوں کے دل میں نہایت لطیف، بچکانی، متاثر کن اور سیدھی سادی پیخواہش بھی پیدا ہوئی کہ دوہ اپنے والد کوخوش کرنے کے لیے پچھ کرے۔

''عالی جاہ پسندفر مائیس تومیں رباب بجا کے سناؤں۔''

"اوه، بري خوشي سےسنول گا۔"

فورا ہی سیپوں سے مرصع افغان رہاب لا یا حمیا۔ ہمایوں نے سر ملا کر تار چھیڑے اور رہاب سے کوہساروں میں سی شیخے والی صدائے بازگشت جیسا شاندار شیرین فغمہ پھوٹ فکلا۔

اس نے دور هنیں بجائیں، پہلے''نوا'' کی اور پھر''صوت''\* کی.

آخری نفیہ باہر کو بہت جانا بہچانا سالگا اور کیوں نہ لگنا۔ گذشتہ سال ای نے تو اس نفیے کی تخلیق کر کے اس کا نام "صوت چارگاہ" رکھا تھا۔ سازندے اس دھن کوشاذ و نادر ہی بجاتے تھے کیونکہ اس میں پچھالی کیفیت تھی کہا ۔ ضیافتوں کے موقعے پڑیں بجایا جاسکتا تھا۔ باہر سوچنے لگا کہ آخر ہمایوں نے اس دھن کو کیسے یا درکھا؟ کیااس کے اساتذہ نے بتایا ہے کہ والد کو کیسے خوش کیا جاسکتا ہے؟ کیااس کے اساتذہ اس طرح باوشاہ سے اپنی تعریف کرانا اور انعام واکرام حاصل کرنا چاہتے ہیں؟.... لیکن اگرید درست بھی ہوتو کیا قباحت ہے؟ خاص بات تو یہ ہے کہ ہمایوں پی گئن کے ساتھ

<sup>\*</sup> الميامش يرّ كى بولينے والى اقوام كى لوك كہانيوں كا ايك بہا در كر دار\_

ساز بجارہا ہے۔ شایدوہ تکالیف کی آگ میں تپ کر نکلے ہوئے اس راگ میں مضمر مفہوم کو بچری طرح سمجھ نہ سکنے کے باد جوداے اپنی اس بات کی سچائی کے ثبوت کے طور پر بجارہا ہے۔ کہ سپہ گری کے معاسلے میں بھی اور علوم وفنون کے معالمے میں بھی اپنے والد کی تمام صفات کواپنائے گا۔اور بیخواہش شنبراوے کے لیے بری ہے کیا؟

باہر موسیق نے مخطوط ہور ہاتھا، اپنے بیٹے کے متعلق مسرت اور جوش کے ساتھ سوج رہاتھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خیال بھی اس کے ذہن بیس کروٹیس لے رہاتھا کہ وہ خود کیسی پستیوں بیس گر چکا ہے جو ہر بات کا منفی پہلوہی و کچھا ہے، ہمخض پہونے نہیں کا شک کرتا ہے۔ لیکن آخر ہمایوں کی کیا غرض ہوسکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ۔ اس خیال کے بعد باہر کو رگا کہ اس کے سینے بیس بھی کہ اس کی زندگی محض افکار کی کالی کالی گھٹاؤں ہی بیس محصور نہیں ہے کیونکہ ہمایوں ہی کی طرح بہمی اس کے سینے بیس بھی نئے اور اعلا وارفع خواہشات اللہ تی رہتی تھیں اور تب اس کی زندگی شفاف چشے کی ما نند بہدر ہی تھی۔ بعد میں البت پہلاڑی تو ووں کے گرنے ہے اس چشے کا پائی گدلا ہو گیا تھا تا ہم یہ چشمہ آئ بھی ہر قرار تھا، شعر وخن اور موسیقی کی شکل اختیار کر کے بھوٹ فکلا تھا۔ اور باہر نے سوچا کہ کاش اس چشے کا دھارا ہمایوں کے ول کی آبیاری کرتا رہے۔ باہر کو آئی بار واضح طور پر اصاس ہوا کہ اس کی زندگی اور اس کے بیٹے کی زندگی ایک دوسرے سے کتنا گہرا، کیسا غیر معمولی رشتہ رکھتی ہیں۔ اس نے سوچا خاہر ہے کہ بیٹا ہر معاملے میں باپ کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا کیون اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ بیس ساتھ باپ اور بیٹے کی زندگی ایک باہر اب سے گہرالگا کہ رکھتا ہے اور اگر وہ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، بالکل باپ ہی پر پڑا ہے تو وقت گر ر نے کے ساتھ ہی ساتھ باپ اور بیٹے کی زندگی ای ۔ باپ جو پکھ ندگر سکے گا اسے بیٹا کر دکھائے گا۔ اور یہی وہ بات می تی جی جی مکا بابر اب یقین کرنا چاہتا تھا۔

پھراس کے دل میں خیال آیا کہ ہمایوں کے اتالیق اور والدہ اس کے دل میں باپ سے محبت اور عقیدت کے جذبات کوتقویت پہنچانے کی کوشش میں باپ کی زندگی کے صرف روشن پہلوؤں کو پیش کر کے اچھا ہی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمایوں کو چاپلوی کرنانہیں بلکہ برائیوں سے اجتناب کرناسکھا رہے ہیں۔ وہ خود بھی تو ہمایوں کو اس امید کے ساتھ محض اپنی خوبیاں ہی دینا چاہتا ہے کہ جو فلطیاں اس سے سرز دہوئی ہیں ان کا ہمایوں اعادہ نہ کرے گا ، جو تکالیف اس نے مجھلی ہیں وہ ہمایوں کو نہ جھیلی پڑیں گی۔

ای روز شام کو باہر نے قاسم بیگ کو بلا کراہے شاہی تخفے کے طور پر طلائی بثنوں کا پیستین اور ساز ،سمیت ایک خوبصورت گھوڑا عطا کیا۔ولی عہد کے دوسر ہے اساتذہ کو بھی طلائی اور نقر کی چیز دل کے تخفے دئے گئے۔

''اورآپ کوکیا تحفہ دوں؟ خود ہی بتا ہے'' باہر نے ایک روز ہمایوں کے رہائشی ھے میں جا کر کہا۔اس وقت کمرے میں الن دونوں کے سواا در کوئی بھی نہیں تھا۔

ہمایوں کو کتابوں کا بڑا شوق تھا اور وہ ایک مخصوص کمرے میں واقع اپنے کتب خانے کو بڑے سلیقے سے رکھتا تھا جہاں ڈھروں قلمی کتابیں موجود تھیں۔ کتابوں کے لیے اخروٹ کی لکڑی کی بنی ہوئی ایک خوبصورت الماری اس کی خواب گاہ میں بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے الماری کھول کراس کے سب خانوں سے بہتر نقاشی والا خانہ بابر کو دکھایا جس میں صرف ایک بی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ بابر کا دیوان۔

" بیخاندیں نے آپ کی کھی ہوئی کتابوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے' ہمایوں نے کہا۔'' خدا سے دعاما نگٹار ہتا ہوں کہ وہ آپ کو بہت کی کتابوں سے جمر وہ آپ کو بہت کی کتابوں سے جمر

126

''بہت خوب!لیکن .... آپ کی آرز د پوری کرنے کے لیے تو مجھے زندگی بحرلکھنا پڑے گا....'' پھراس نے بیدد کچے کر کہ ہمایوں جمینپ سا گیا ہے، نیک د لی کے ساتھ اضافہ کیا:

'' خدا کرے آبیا ہی ہو۔ کہتے جیں گہانچی آرز و کا مطلب ہے نصف کام کی پخیل۔ میں آپ کے لیے آج ہی نی ''تاب لکھنا شروع کردوں گا۔اچھا، ذراا پنادفتر تو د کھا ہے''

ہمایوں نے فورا بی المباری سے سنبری و بیز جلد والی نئی کا بی نگائی اور دونوں ہاتھوں پررکھ کرا ہے والد کے آگے بوط دی۔ بابر کا بی کو لے کرآ ٹھے پایوں والی چوکی کے پاس ٹیما جس پرسلیقے سے تر اشاہوا تھم اور دوات رکھے تھے۔ اس نے اس شدید محبت کے ساتھے جواس کے دل میں پہلے بھی بھی نبیں بیدا ہوئی تھی لکھا:

میرے فرزند، میرے دل کی شاخ

اس نے ایک شان دار درخت کا تصور کیا جس می نئی شاخ پھوٹی ہوا در سوچا کہ کتنا گہرار شتہ ہوتا ہے درخت اور اس کی شاخوں میں! لیکن انسانوں میں تو ایسا شاذ و تا در ہی ہوتا ہے۔ تا جدار بابوں اور ولی عبد بیؤں کی دشمنی اس دنیا میں ایک عام بات ہے۔ ایسی ہی عداوت نے عظیم النع بیگ کی جان لے لی تھی اور بعد میں النع بیگ کے قاتل ہے عبداللانے کو مجمع آل کر دیا گیا تھا۔ مقدر کا خاص عطیہ یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے زندگی بجر مجت کرے اس سے عقیدت رکھے اور اس کے کام کو آگے بڑھا ہے۔ شدید مجت کرتا ہو۔

کے کام کو آگے بڑھا ہے۔ ٹیکن ایسا کب ہوتا ہے ؟ صرف ای صورت میں جب باپ بھی ہی ہے سے شدید مجت کرتا ہو۔

یہ سب سوچ کر بابر نے بڑھے من کے ساتھ ہوا ہوں کی کا بی میں کہلی بیت کھی:

بن جابول نصيے والا ہو تيرا دنيا ميں بول بالا ہو

بابر نے مثنوی کا انداز اپنایا تھا جے رزمیہاوراصلاحی نظموں بلکے علمی رسائل تک میں استعال کیا جاتا تھا۔ا گلاشعرب آسانی موزوں ہوگیا:

> سارے ارمان اپنے پورے کر تجھ کو لاکھوں بٹھائیں آگھوں پر

'' کوئی طویل مثنوی ہی کیوں نہ لکھ ڈالوں؟ کمل کر کے انتساب ہایوں کے نام کر دوں گا''بابر نے سوچااوراسے اس خیال سے بے حدخوثی ہوئی۔

''اس کے آگے بعد میں لکھتار ہوں گا''اس نے کہااور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔'' میں آپ ٹوایک کتاب تخفے میں دو ں گا۔''

باہرنے اپنی کتاب''مبین' دراصل ای سال کھی اور اس میں ہایوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرنے والی دو ابیات بھی شامل کرلیں جو پہلی ہار بیٹے کی کا پی ہی پر وجود میں آئی تھیں۔''مبین'' کی نقل کا بل کے بہترین خوش نویس نے اور جلد ایک ماہر جلد سازنے تیار کی۔

اس کتاب میں شرق احکام ومسائل کامنظوم خلاصہ چیش کیا گیا تھا۔ فقہ کواس کی خشک مشکل اور پیچیدہ عربی زبان کی بنا پر سجھنے میں جمایوں کو بھی اتنی ہی دشواری چیش آتی تھی جتنی کہ جمعی خود بابر کولڑ کپن میں چیش آپھی تھی۔اب ہمایوں نے ا پنے والد کی کھی ہوئی اس شان دارمنظوم دری کتاب کا مطالعہ شروع کیا تو اس کی مادری زبان ترکی کے رواں مصریح بہ
آسانی ذہن نظیم ہونے گئے۔''میمن' کی بدولت والدے جایوں کی مجبت ،اس کی صلاحیتوں کے سلسلے میں عقیدت اور
اس کی غیر معمولی قوت پر جایوں کے یقین میں بھی اضافہ ہوگیا۔ والد کے قول کے سپے ہونے کا یقین بھی بڑھ گیا کہوئا۔
جایوں جانیا تھا کہ بابر کو جانے گئے ہی پیچیدہ امور سلمانت سے نبانا اور میج سے رات تک مصروف رہنا پڑتا ہے۔ اس کے
باوجوداس نے قول نبھایا تھا۔ اور اشعار بھی گئے شان دار تھے! جایوں ان کی بھیشہ تعریف کرتا اور کتاب کو اس محمول سے رکا چومتا تھا جیسے کہ وہ کوئی مقدس کتاب ہو۔

ہمایوں پندرہ سال کا ہوا تو اس کی کتابوں کی الماری کے نی والے خانے میں ایک اور آتاب ''رسالہ عوض' کا اضافہ ہو گیا جس کی مدو ہے اس نے اس فن کوسیکھا۔ وہ اپنے والد کی دیکھا دیکھی شعر کہنے کی طرف بھی بائل ہوالیکن والد کے اشعار کے مقابلے میں اپنے اشعارا سے حقیر معلوم ہوتے سے کہ وہ انھیں چھپانے لگا۔ والد کو یہ اشعار دکھاتے ہوئے اے شرم محسوس ہوتی تھی اور آخر کا راسے یقین ہو گیا کہ اس میدان میں پچھ کر دکھانا اس کے بس کی بات نہیں۔ بایر نے ایک باراس سے کہا تھا:''الئے سید ھے شعر کہتے رہنے سے کیا حاصل ؟ اس سے تو شعر وی نا غیر متعصب نا قداور قدر دان بنا کہیں بہتر ہے۔'' اور یہ بات ہمایوں کے دل میں بیٹھ گئی۔

ہمایوں کی''تزک''یعنی اپنے والد کی سرگذشت حیات کا مطالعہ کرنے کی خواہش البتہ ابھی تک پوری نہیں ہو سکی تھی ہے جے جیسا کہ اس نے سناتھا، والد نے اپنے لڑکین ہی میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ بابر نے اس کے پچھے جھے جواس کی فرغانہ اند جان اور سرقند میں گذری ہوئی زندگی نے متعلق تھے، پڑھ کرماہم بیگم کو سنائے تھے۔ شاہی خاندان میں اب اس کتاب کو ''بابرنامہ'' کہا جانے لگا تھا۔ ہمایوں اپنے والد سے کتاب کو ما تگنے کے لیے کافی دنوں سے مناسب موقعے کی تلاش میں تھا۔

ہمایوں سولہ سال کا ہوگیا تو باہر نے اسے کا ہل ہے دور دراز واقع کو ہتائی علاقے بدخشاں کا صوبے دار مقرر کر دیا۔ اسے باہر نے قاسم بیگ، کچھ دوسرے بہت ہی قابل اعتبار لوگوں اور صرف دو ہزار منتخب سپاہیوں کے ساتھ بدخشاں کے لیے روانہ کیا۔ باہر بیٹے کی طرف سے یقیناً فکر مندتھا، اسے رخصت کرنے خود در سے تک گیا اور راستے میں ہراہر بدایات دیتار ہا۔

ہمایوں نے اس سفر کوا ہے خوابوں میں بسی ہوئی کتاب کی بات چھیڑنے کا نہایت ہی موز دل موقع تصور کیا!

''عالم پناہ ،آپ کے بغیر میرے لیے بدخشاں میں قیام بہت دشوار ٹابت ہوگا۔ آپ نے جس مدد کا تق شاوت کے ساتھ وعدہ فر مایا ہے وہی میراسہارا ہوگا۔ لیکن آپ کی عدم موجودگی میں بھی بید خادم آپ ہے ہم کلام ہوتارہ کا کیونکہ آپ کی کتا ہیں ساتھ لیے جارہا ہے۔ صدافسوں کہ کتابوں میں آپ کی '' تزک'' شامل نہیں ہے۔ آپ سے درخواست ہے، عالی جاہ کہ از راہ نوازش کسی خوش نولیں ہے میرے لیے اس کی ایک نقل بھی تیار کرادیں۔''

بابرنے جو بھیشہ بیٹے کی ہرخواہش بخوشی پوری کردیا کرتا تھا،اس وفت نفی میں سر بلاویااوراس کے ماتھے پربل بھی پڑ

'' وہ کتاب ابھی مکمل کہاں ہوئی۔ الگ الگ حصول کی شکل میں ہے ادر میں اے خوش نویسوں کو نبیں دے سکتا۔'' '' کب تک مکمل کرلیں گے، والدمحتر م؟ میں بوی بے چینی کے ساتھ منتظر رہوں گا۔''

بابرنے اسے معنی خیز نگا ہوں سے دیکھا:

. ''الیی عجلت بھی کیا، شنرادے۔ ہاں، بیرجان لیجئے کہ کتاب کے خاتمے کا مطلب ہوگا میری زندگی کا خاتمہ یہ'' '' خدا کے لیے بیدنہ فرمایئے، والدمحترم!''

''بابرنام'' کیھنے کا سلسلہ دراصل رک گیا تھا۔ شاہ اسلمیل سے معاہدہ کرنا، ہیرونی انشکرکواپنے وطن میں با نااور اس
کے بعد بری طرح ہزیمت اٹھانا۔ بیسب ایے واقعات تھے جن کے بارے میں پیجولکھناتو کیا سوچنا تک انتہائی اذیت ہو
ہوتا تھا۔ لیکن .... اس نے سوچا کہ کیا یہی واقعات اس کی کتاب زندگی کا آخری باب بن کررہ جا میں گے؟ یہاں کابل
میں رہتے ہوئے اپنی سلطنت کے مختلف قبائل سے جنگ یاصلح کرنا اور کابل کے قابل دید مقامات کے بارے میں لکھنا
(بیسب تو وہ کرچکا تھا، کو ہساروں، دریاؤں، درختوں، پودوں اور جانداروں کے بارے میں تو وہ لکھ چکا تھا) کیا اس کے
لیے تاکانی نہیں ہے۔؟ کیا وہ اپنی زندگی کو یہیں ختم ہوجانے دے، چھوٹی چھوٹی، غیر اہم فکروں میں ڈوب کردچر ہے
دھیرے بچھ جانے دے؟ پھراس کے دل میں خیال آیا کہ اس کتاب کوآگے بڑھانے اور شایان شان طریقے نے ختم
کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اور بہت کی شاندار فتو حات حاصل کرے تاکہ شیبانی اور اس کے خاندان کے سلطانوں
کے ہاتھوں اپنی شکستوں کے داغوں کو دامن سے دھو سکے۔ اب اس کا بیٹا ہمایوں، اس کا قابل اعتبار حامی و مددگار بڑا ہور ہا
ہے۔ تو کیا وہ ایک عظیم الشان، طاقتور اور مکمل طور پر متحد سلطنت کے قیام کے عزیز ترین مقصد کو جے اپنے مختلف اتھادیوں
اور بیگوں کے ساتھول کر نہیں حاصل کر سے کا تھا، اب این جاتھول کر حاصل کر لے گا؟

بیسارے خیالات اس کے ذہن میں بگولوں کی جیسی تیزی ہے ابھرے لیکن اس نے اپنے بیٹے کو مایوں نہ کرنے کے لیے بہآ واز بلندصرف بدکھا:

''زندگی کے خاتے کی جو بات میں نے کہی اس ہے آپ پریثان نہ ہوں۔ دراصل میرا مطلب بی تھا کہ میں ''تزک'' کوآخری دم تک لکھتے رہنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دلی آرزو ہے کہ اس کے اسکے حصول میں آپ کے نیک کاموں کے بارے میں بھی لکھنے کا موقع نصیب ہو۔''

'''عالی جاہ اگریہ بات ہے تو خدا کرے کہ آپ''بابرنامے'' کو لکھنے کا سلسلہ مزید پچاس بلکہ سو برسوں تک جارگ رکھیں۔'' '''تو کیا آپ اتنی طویل مدت تک انتظار کرسکیس گے؟'' بابر کے ہونٹ مشبسم ہوگئے۔

مایوں نے بری بجیدگی کے ساتھ جواب دیا:

"خدا گواه ب،اس وفت تك انتظار كرتار بول گاجب تك كرقسمت مين جينا لكھا ہے!"

۲

سنگ مرمر کے نیلگوں کل کا نام باغ دل کشار کھا گیا تھا۔ اے باہر نے دریائے کا بل کے کنارے خان زادہ بیم کے لیے تعمیر کرایا تھا۔

یں میں ہے۔ اس محل کے دیوان خانے میں میرعمارت فضل الدین کچھ یوں اکڑ دں بیٹیا ہوا تھا جیسے فراثی سلام کرنے والا ہو- پہلو میں اس کا بیٹا گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ،نظریں جھ کائے قالین سے چپکا ہوا سا ہیضا تھا۔اس نو جوان کی مسیس بھیگ ربی خیس -

ں دونوں کے سامنے گہرے نیلے لباس میں خان زادہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی جس کے چیرے کوسفیدریشی نقاب نے سے اچھا

ر صف المحال الم

روں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہوں ہے۔ ہوں ہونے ہوں ہونیا ہے اٹھ جاتا ہے، فضل الدین صاحب۔ مرنے والا واپنی تو نہیں آسکتانا.... جوزندہ رہ جاتے ہیں وہ آبیں بجرتے ہیں ، آنسو بہاتے اور مغموم وطول ہوتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود خود کو تسلی دے لیتے ہیں ، غموں سے مجھوتا کر لیتے ہیں۔ آپ میری ، ی مثال لے کیجے نا.... میں اب بھی زندہ سماں "'

عُمون كوجيل يكي بمسب!"

خان زادہ بیگم بل بھر کے لیے سب پچھ بھول کر تصور بین اندجان بیں گزرے ہوئے اپنے عہد شباب میں بہت قریب ہوتے ہوئے بھی بہت دورجا چکا تھا۔ اب تو اس بات کا یقین کرنا بھی دشوارتھا کہ فضل الدین ان دنوں قوی وظیل جوان تھا .... فضل الدین ، میر عمارت فضل الدین ، جوان با نکا فضل الدین تیزی ہے گزر جانے والے ان تیجیس برسوں میں جانے کتنی ہی تکالیف نے اسے اپنا نشانہ بنایا تھا۔ صرف پیجرے ہی پر نہیں بلکہ ساری گردن پر بھی جھریاں ہی جھریاں نظر آرہی تھیں۔ ہاتھ سو کھ گئے تھے ، ان پر نسیس اجر آئی تھیں اور قامت خید و ہوگئ تھی۔ لگتا تھا کہ ان پر نسیس اجر آئی تھیں اور قامت خید و ہوگئ تھی۔ لگتا تھا کہ اس کی عمر ساٹھ سال سے تجاوز کر چکی ہے صالا نکہ خان زادہ بیگم اچھی طرح جانی تھی کہ وہ تر بن سال کا ہے۔ '' اور خود میں '' خان زادہ بیگم نے اپنی شکل صورت کا جے وہ آئینے میں ہرروز کئی بارد یکھا کرتی تھی ، تصور کرتے ہوئے سوچا۔ چند میں '' خان زادہ بیگم نے اپنی تھی اور جو بچے تھے ان میں سفیدی جھلکتے گئی۔ الگے دانت گر چکے تھے اور جو بچے تھے ان میں سفیدی جھلکتے گئی۔ اسے تھی دانت گر چکے تھے اور جو بچے تھے ان میں سفیدی جھلکتے گئی۔ اس تھی میں میں سفیدی جھلکتے گئی۔ اس تھی میں سفیدی جھلکتے گئی۔ اس تھی سفیدی جھلکتے گئی۔ اس تھی سے ، کیوں پر پڑمردگی چھا چکی تھی ، ڈھیروں بال جھڑ گئے تھے اور جو بچے تھے ان میں سفیدی جھلکتے گئی۔ تھے اور جو بچے تھے ان میں سفیدی جھلکتے گئی۔ اس تھی ان میں سفیدی جھلکتے گئی۔ تھے اور جو بچے تھے ان میں سفیدی جھلکتے گئی۔ اس تھی سال جھڑ گئے تھے اور جو بچے تھے ان میں سفیدی جھلکتے گئی۔ تھے اور جو بچے تھے ان میں سفیدی جھلکتے گئی۔ تھے اور جو بچے تھے ان میں سفیدی جھلکتے گئی۔

بہترین سال، شاب اورنسوانی حسن کے عبد زریں کے سال مسلسل مرجھاتے ہوئے بیت گئے ، پھول کھلنے سے قبل میں کھ گیا۔ بیرخیال آتے ہی خان زادہ بیگم کی آٹکھوں میں دوبارہ آنسوآ گئے جنھیں پونچھ کراس نے پوچھا:

"آپ کےصاجزادے کتنے سال کے ہو گئے؟"

''اکیس سال کے محتر مد۔''

خان زادہ بیگم کوفور آبی یاد آگیا کہ اس کاخرم زندہ ہوتا تو اس وقت بائیس کا ہو گیا ہوتا۔ نا قابل بر داشت ورد سے جو مجماس کے دل کا بیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا ،ایک ہار پھراس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور اس نے روتے ہوئے بات جاری رکھی : ''خدا آپ کے فرزند کی عمر دراز کرے۔ خدا آپ کواس مہیب ترین غم سے محفوظ رکھے جواولاد کی موت سے ہوتا ہے۔۔۔۔ بین ہے ہے۔۔۔۔ بیس تواپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ہی دنیا ہے اٹھ جانے کو بے تاب تھی پرلوگوں نے مرنے ہی نہ دیا۔۔۔، " فضل الدین جانتا تھا کہ وہ خان زادہ بیگم کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو کسی بھی طرح روک نہیں سکتا۔ اس نے اپنے کو سوالیہ نظروں سے دیکھالیکن بیٹے نے آئکھیں جھکا لیں۔ آخر اس نے خان زادہ بیگم کی توجہ اذیت وہ یادوں کی طرف سے کسی طرح ہٹانے کی کوشش میں اپنی تکالیف اور مصائب کا ذکر چھیڑدیا:

" آپ کوقو معلوم ہی ہے ، محتر مہ کہ ہرات میں کیسی افرا تفری پھیل گئی تھی۔ پہلے تو شاہ اسمعیل نے شہر پر بعنہ کیااور قزل باشوں نے لوٹ مارشروع کر دی۔ لیکن زیادہ دن نہیں بیتے سے کہ حکومت بدل گئی اوراب شیبانی خان کے بیٹے اور سیس الا را نقام لینے گئے۔ مرو میں قبریں کھووڈ الی گئیں اور وہاں جن قزل باشوں نے شیبانی خان کو ہلاک کر دیا تھاان کی ہٹریاں تو پوں میں مجر بھر کے داغی جانے لگیں۔ لیکن قزل باشوں نے ہرات پر دوبارہ بقضہ کر لیا اور ایک بار بھرانقام لی جانے لگا۔ اب کے شیبانی خاندان کے سلطانوں کے حامیوں سے .... چاروں طرف خون کی ندیاں بہ نظیم، جانے لگا۔ اب کے شیبانی خاندان کے سلطانوں کے حامیوں سے .... چاروں طرف خون کی ندیاں بہ نظیم، مجر پر پہنچا دیا گیا۔ مورخ خواند میر آئے دن کے ہنگاموں سے جان بچانے کے لیے شہر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ نا ہم لوگ شرف ندے دوبارہ ہرات لوٹ آئے تھے لیکن ہمیں اپنا سے کہ دوہ دور دراز واقع اپنے آ بائی گاؤں کو چلے گئے۔ ہم لوگ شرفندے دوبارہ ہرات لوٹ آئے تھے لیکن ہمیں اپنا اقدام پر بے حد پچھتا نا پڑا۔ ہمارے ہاتھا ہے بیشے کے کام کرنے کے لیے ترس رہ تھے پر ندمیرے لیے کوئی کام تھا ہے۔ میرے بیٹے کیلیے .... میرا بیٹا علاؤالدین بہت اچھا سنگ تراش ہے لیکن آئے ہرات میں فنون کی ضرورت بھلا کے میرے بیٹے کیلیے .... میرا بیٹا علاؤالدین بہت اچھا سنگ تراش ہے لیکن آئے ہرات میں فنون کی ضرورت بھلا کے ہما تو میں بناہ لینے کے لیے کا بل چلاآیا۔ ''

، فضل الدین کی اس در د بھری سرگذشت کو سنتے سنتے خان زادہ بیگم نے اپنے آنسوؤں پر قابو پالیا تھا اور وہ کچھ پر سکون ہوگئی تھی۔

'' آپ نے بہت اچھا کیا جو یہاں آ گئے'' وہ گہری ٹھنڈی سائس بجر کے بولی۔'' مجھے بھی آپ کی ایک امانت داپس کرنی تھی۔ یا د ہے نا،آپ نے مجھے بچھ سونپاتھا، مجھ بی میں نہیں آ رہاتھا کہاہے کیا کروں۔'' فضل الدین نے آئکھیں جھیکا کمیں:

''امانت کیسی، بیگم صاحبہ؟''

خان زادہ بیگم بڑی ادای کے ساتھ مسکرائی: بھول گئے ،سب کچھ بھول گئے .... واقعی سب کچھ فراموش کردیا؟

"ابھی ، بس ابھی و کچھ لیجئے گا۔" وہ ایک اندرونی جھوٹے دروازے کو کھول کر دیوان خانے ہے باہر چلی گئااور
تھوڑی ہی دیر کے بعدلوٹی تو اس کے ساتھ ایک کنیز بھی تھی جو سفید رہیٹی کپڑے میں لیٹی ہوئی کوئی چیز ہاتھ میں لیے
ہوئے تھی ۔خان زادہ بیگم کے اشارے پر کنیز نے اس چیز کودونوں ہاتھوں پر رکھ کرفضل الدین کی طرف بڑھا ویااورخود سم
جھا کرا لئے قدموں چھھے بہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کم بخن علاؤالدین بھی اپنے والد کے اشارے پراسے خان زادہ بیگم کے
ساتھ اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔

فضل الدین نے کاغذات کوجن کے کنارے زرد پڑ بچکے تتے، بڑی احتیاط کے ساتھ کھولا۔اوہ خدا! بیتوا<sup>ں کے</sup> لگائے ہوئے تخیینے تتے،ان ممارتوں کے تقشے تتے جنھیںا ندجان میں تغییر کرنے کے لیے کسی زمانے میں اس نے بہیں ا<sup>ں</sup> نے اور خان زاوہ بیٹم نے مل کرتیار کیا تھا۔ فضل الدین کے رگ و پے میں بکلی ی دوڑ گئی ،آگھیں جوش وخروش سے چک میں ۔ وہ جران ہو گیا کہ دخان زادہ بیٹم اتنا سب جھیلنے کے باوجوداس کے کا غذات کواتنے برسوں تک سنجال کرر کھے رہی فضل الدین کو وہ اتنی ہی پری پیکراور دلر بانظر آنے لگی جنتی الن دنوں تھی جب دہ اس پر مرمنا تھا۔ دور دراز ماضی کے مصور کمن لھات بھیے والیس آگئے جب اوش کے قریب واقع پہاڑی سے جہاں اس نے بابر کے لیے پہلا ججرہ تھیر کیا تھا، وطواں پھر کی گیڈنڈی کے ذریعے اتر تے وقت خان زادہ بیٹم کا پیر پھسل گیا تھا اور اس نے خان زادہ بیٹم کو گرنے سے وطواں پھر کی گیڈنڈی کے ذریعے اتر تے وقت خان زادہ بیٹم کا پیر پھسل گیا تھا اور اس نے خان زادہ بیٹم کو گرنے سے والیس کی محربانہوں میں لے کی تھی۔

مب ہج فضل الدین کی نگاہوں کے سامنے پھر گیااوراس نے خان زادہ بیگم ہے کہا:

"اوو،آپ نے تو مجھے میرے اس بھولے بسرے زمانے کی روح واپس کر دی!معجزہ ہے بجزہ! جانے کتنے برسوں سے بعد، جانے کتنے راستوں کی مسافت کے بعد میرے نہیں ہمارے بیخواب دو بارہ یہاں ٹل گئے .... "

ُ خان زادہ بیگم بھی اپنے ان ایام شاب کی بادول ہے مسرور ہوئے بغیر ضدہ سکی اور میمسرت اس کے کہج ہے جھلکنے

ں۔

"بہافر مایا آپ نے بفض الدین صاحب سے پوٹلی واقعی میر ہے ساتھ ، ساری قیمتی چیز وں کے ساتھ جوزیا دہ تو نہیں ہی پر جھے بے حدع زیز ہیں ، نہ جانے کتنی مصیبتوں ہے گزر کریباں تک پینی ہے۔ صرف ایک ہی بار جبکہ ہم اوگ قند ز ہے ہم قد جارت ہے۔ سرف ایک ہی بار جبکہ ہم اوگ قند نے ہم تقد جارت ہے ہے۔ سرف ایک ہی اپنے بچے صندوق قند نو میں چھوڑ گئی تھی اور انھیں میں ہے ایک میں آپ کے یہ کاغذات بھی رکھے ہوئے تھے۔ ہم قند میں ہروقت میراول ان کی میں چھوڑ گئی تھی اور سوچا تھا کہ گرمیوں میں کی معتبر شخص کو قند زہیج کر انھیں منگوالوں گی .... لیکن ہم قند میں تو ایک ہیں انھیں قند زمیں چھوڑ گئی تھی کیونکہ میرے دو سرے مربی از گئی ہو گئی کھی کیونکہ میرے دو سرے مربی تا گئی گئی کیونکہ میرے دو سرے مندوق ساز تی بیگوں کے ہاتھ لگ گئے تھے .... بھی ذراد کیھ لیمئے ، سارے کاغذات سے سلامت ہیں نا؟''

اوراس نے اپنے چیرے ہے ریشی نقاب کو ہٹا کر کاغذات کی طرف ہاتھ بڑھایا۔

''جی ہاں،سب موجود ہیں!''فضل الدین نے اپنی پیای نگا ہیں جن سے احسان مندی جھلک رہی تھی ، خان زادہ بیگم کے چیرے پر جمادیں اور ہات کا رخ بدلتے ہوئے کہا:''سمر قند میں آپ سے ملاقات کرنے کو بہت جی چاہ رہا تھا لیکن آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی ہمت نہیں کرسکا تھا....''

میں خود ہی آپ کو بلوانا جا ہتی تھی لیکن .... آپ کے کاغذات فندز میں رہ گئے تھے.... اس لیے فیصلہ نہ کر سکی .... ففل الدین کا جی خان زادہ بیگم کی اس تصویر کا ذکر چھیٹر نے کو چاہا جواس نے اند جان میں بنائی تھی (اوہ خدا! کیا کیا جمیلنا پڑاتھا اس تصویر کے باعث اس کے مصور کو!)۔کاغذات میں وہ تصویر نہیں تھی۔

أك في سب كاغذات كودة تاره ايك ايك كرك ديكها -

خان زادہ بیگم بجھ گئی کہ وہ کیا ڈھونڈر باہے اورشر ماتے ہوئے پوچھا:

"اورمصوری کا کیا حال ہے؟ اب بھی تصویریں بناتے ہیں؟"

" بیگم صاحب، برسوں تک تصویریں نہ بنائی جا کیں تو ہاتھوں میں صفائی کیا خاک رہے گا.... اب تو بس عمارت ان کا بی سے دلچیں روگئی ہے، نقشے بنایا کرتا ہوں۔" ''آپ نے اندجان میں جو کچھ بنایا تھا.... میرامطلب عمارتوں سے نہیں ہے .... اسے میں نے الگ رکھ پھوڑا ہے''خان زاد و بیٹم نے کہاادرمسکرا کرنظریں پھیرلیں۔

ہے حان دوہ میں سے جادوں کو سریں ہیں ہوں۔ فضل الدین سمجھ گیا کہ وہ اپنے سیانے لڑکے کو بھی ساتھ لایا تھا اس لیے خان زادہ بیگم نے اپنی تصویر کو وہاں لانا مناسب نہیں تصور کیا۔ ویسے بھی عہد شباب کی محبت کی یا دوں کو تا زہ کرنے میں اب رکھا ہی کیا تھا؟ صرف پرانے زخم ہی ہرے ہوجاتے اور وہ بھی بے سود۔

۔ ... '' آپ نے بجافر مایا، بیگم صاحبہ .... وہ تصویر ہمیشہ آپ ہی کے پاک دینی چاہئے۔'' اور فضل الدین نے سینے

يهاته دهكرمر جحاليا-

پھراس نے سوچا کہ تعمیرات کے منصوبوں، ممارتوں کے تخمینوں اور نقثوں کی گفتگوہی بہتر رہے گی۔

'' میں اب اس کام کوآ گے بڑھانا جا ہتا ہوں' اس نے کاغذات کو دھیرے سے چھوتے ہوئے کہا۔'' ہرات میں اس فن کے بارے میں جو پچھ سیکھ چکا ہوں اسے کھوظ رکھتے ہوئے اب ان منصوبوں کو بڑی خوبی کے ساتھ مملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے ۔۔۔۔ پریہ بتا ہے ، بیگم صاحبہ کہ مدرسے اور محل کہاں تقبیر کئے جاسکتے ہیں؟ اند جان تو دور ہے۔تو پھر کیا کابل میں؟''

" " شبیں ، کابل میں بھی پیمکن شہو سکے گا۔"

''لکن میں توان نقتوں کی مدو سے ایسا مدرسے تعمیر کرنے کا خواب دیکھے رہا ہوں جوسم قند کے بی بی خانم مدر سے کی محرکا ہو۔میر کی دلی خواہش ہے کہ اس مدر سے کا نام آپ کے نام پر رکھا جائے: خان زادہ بیگم مدرسہ!''

''اس تجویز کےسلسلے میں زندگی بحرآپ کی شکر گذار رہوں گی کیکن صدافسوں کدان بیگوں کی بات سے نگلی۔ یاد ہے تا، بیگوں نے کہا تھا کہ قطیم الثان عمارتیں تعمیر کرانے کے لیے عظیم الثان سلطنت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مرزا بابر اپنے اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے برسوں سے جدو جہد کر رہے ہیں.... لیکن کا بل کی سلطنت زیادہ بڑی نہیں ہے، وسیع بیانے پرعمارتوں کی تعمیراس سلطنت کے بس کی بات نہیں۔''

"اس كامطلب توييهوا كهاسيخوابول كوپوراكرنا جارى قسمت بى مين نبيس لكها ب\_"

خان زادہ بیگم جانتی تھی کہ بابر بچھ برسول سے خراسان، بدخشاں اور خاص طور سے شالی ہندوستان کو ملاکرا یک عظیم
الشان سلطنت قائم کرنے کا خفیہ طور پر منصوبہ تیار کر رہا ہے۔ دبلی سلطنت کا شیرازہ بکھر رہا تھا۔ مقامی راجا ایک دوسرے
سے عداوت رکھتے تھے۔ ہندومسلمان حکمران طبقوں کو قبول نہیں کر رہے تھے اور مسلمان حکمران طبقوں نے ہندو ندہب
کو نہ شلیم کر کے ہندوؤں کو اپنا مخالف بنالیا تھا۔ بابران دنوں حریف کی فوجی طاقت کا اندازہ لگانے کی مہم پر دریائے سندھ
کے کنارے واقع علاقوں کو گیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ پچھ جاسوں بھی لودھی حکومت کے بارے میں اسے معلومات فراہم
کرتے رہتے تھے۔

'' میں تواب کسی چیز کا خواب دیکھتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں'' خان زاد و بیگم نے اعتراف کیا۔'' میں جانتی ہوں کہ عظیم الثان ممارات کی تغییر کی بھی کتنی بڑی قیت ادا کرنی پڑتی ہے۔اب میرے لیے اپنے اس دیرینہ خواب کوٹھگراد بنا آسان ہوگیا ہے کیونکہ میں اپنے برادرعزیز اوراس سلطنت کے متنقبل کوایک بار پھرخطرے میں نہیں ڈالنا جا ہتی۔'' فضل الدين في مجرى شندى سانس في اورسب يحصي موسة اثبات مين سر بلايا:

پروردہ ورباز اور بیٹم کومیر عمارت ہے دلی ہمدردی کا احساس ہوا۔اس نے جو پچھ کہا تھاوہ ایسے شخص کے دل کی فریادتھی خےا پی تخلیقی صلاحیتوں ہے کا م لینے کا زندگی میں بھی بھی موقع نہیں نصیب ہوا تھا۔

'' فضل الدین صاحب ،صرف آپ ہی نہیں مرزا بابر بھی ای نے سمندر کے متلاثی ہیں تا کہ صلاحیتوں کے سارے دریا آ آگراس بح علوم وفنون میں مل جایا کریں۔''

" میں جانتا ہوں بیگم صاحبہ کر قسمت نے مرزا بابر پر کیا کیاستم ڈھائے ہیں اور سی بھی جانتا ہوں کہ میرا آخری سہارا وی ہیں .... ای لیے تو یہاں حاضر ہوا ہوں۔"

"ليكن آپ شهر كهال بين؟

''کوئی مستقل انظام تو ابھی تک نہیں ہو سکا ، عارضی طور پر اپنے بھانجے طاہر بیگ کے ہاں تھہر گیا ہوں۔ ویسے خود طاہران دنوں مرز ابابر کے ساتھ مہم پر گیا ہوا ہے۔

خان زادہ بیگم بچھ گئی کہ میر ممارت اوراس کے خاندان کا کوئی گفیل نہیں اس وجہ سے وہ اتنا مفلوک الحال ،اتنانحیف و لاغرنظر آ رہاہے جیسے فاقے کرنار ہاہو .... اس نے سوچا خدانخو استہ کہیں واقعی ایسا ہی تونہیں ؟

وہ تیزی ہے اٹھ کھڑی ہوئی اورفضل الدین کو چندلمحات کے لیے تنہا چھوڑ کر جانے پراظہار

معندت کر کے دیوان خانے سے ایک کمرے میں چلی گئی۔ وہاں اس نے کنجی لی اور دیوار میں بنی ہوئی خفیہ الماری کو جس پرلیٹی پردہ پڑا ہوا تھا ،کھولا۔

بارنے اپی بہن کے مصارف کے سلسلے میں سلطنت کے اعلاترین عہدے داروں کے مشاہرے کی جیسی کثیررقم

م جيحال موجوده دريائ امو

و یے بوٹ کا تھم دے رکھا تھا۔ ٹڑائ ٹڑا آئی ہر ماہ پڑی تھیلی میں ایک ہزارا شرفیاں پہنچا دیا کرتا تھا۔ خان زادہ بیگم کوایک جا گیر بھی فی ہو لُاٹھی لیکن اس کے مصارف کو کی خاص نہ تھے اس لیے ڈھیروں اشرفیاں ای الماری میں رکھی ہو کی تھیں۔ پڑھیمیوں کو قواس نے چھوا تک ٹیس تھا۔

عان زادہ بیگم نے ول بی ول میں حساب لگایا کہ فضل الدین کو پکھیز بین سمیت مکان، گھوڑ ااور بعض دوسری چیزوں کی خریداری اور تین جار ماہ تک جس کے بعد اسے تو تع تھی کہ میر عمادت کو با قاعدہ تخواہ ملنے سکے گی، اپنے خاندان ک کقالت کے لیے تکتی رقم در کا رہوگی۔ آخر اس نے دو تھیلیاں الماری سے نکال کر کنیز کوآ واز دی۔ کنیز ان تھیلیوں کو جاندی کے طشت پر دکھ کرمبمان کے پاس لے آئی۔۔۔

قفٹل الدین کے لیے خان زادہ بیٹم ہے رقم لیزا خاصا تکلیف دہ تھالیکن اور کوئی چارہ بھی نہ تھااور خاص ہات بیٹمی کہ مالی اعداد خان زادہ بیٹم خوداینی مرضی ہے قیش کرر ہی تھی۔

"نیدو بڑاراشر فیال شای فترانے کی جیں۔ مرز اہابر کی عدم موجود گی میں ان کی طرف سے میں آپ کی مناسب شخواہ اوا کر رہی ہوں۔ ایک تھیلی آپ کے لیے ہے اور دوسری آپ کے صاحبز ادے کے لیے ۔ مہر ہانی کر کے قبول فرما ہے۔۔۔۔ "

## ٣

كا بل بموسم خزال اورآسان كى رفعتوں پراڑتے ہوئے سارس...

بایراور ماہم بیگم نے جوشورے باہر واقع شای بنگلے کے برآ مدے میں بیٹے ہوئے تھے،سارسوں کی حلق ہے نگلتی بوئی آ وازیں سنیں تو نظریں آ سان پر جما دیں۔ شال سے جنوب کی جانب محو پر دازان تیز رفتار پرندوں کا جھنڈ نیلگوں آ سان کے پس منظر میں سیاو موتیوں کی لڑی جیسا لگ رہاتھا۔

سارسول کی نبیایت بی دکھش اورصاف آوازیں پر پھڑھی تھی کی معلوم ہو کمیں: وہ بہت دور سے اڑتے ہوئے آرہے تھے۔ باہر نے سوچا شاید بیہ سارس ماورالنم کے اوپر سے گز رہے ہوں یا پھر شاید سیدھے اند جان کے اوپر سے اڑتے ہوئے آ رہے ہوں؟ کہیں وہ دم لینے کے لیے سمر قند کے قرب وجوار میں شھنڈے پانی کی ندیوں کے کنارے تو نہیں انڑے تھے؟

ان پرواز کرتے ہوئے طائزوں نے اس کے وطن کودیکھا ہے جے وہ خوداب بھی بھی ندد کیے سکے گا، ہابر کے دل نے اس ہے کہا۔

سارسوں کی آوازیں بتدریج دھیمی ہوتے ہوتے آخر کا رخاموثی میں ڈوب گئیں۔وطن کی یاد میں دل ہے ایک بے صدا آونگلی، ہرشے سے زیاد و برمعنی اورمتا ٹر کن آو....

باہر کے چیرے پرادای مچھاگئی۔اس نے ہالی بجا کرخادم کو بلایااورشراب لانے کا حکم دیا۔ ماہم بیگم نے کھسک کرخاوندے بچھاورقریب ہوتے ہوئے محبت بھرے لیجے میںاعتراض کیا: ''عالی جاد ممنح ہی منح شراب؟ بچے سلام کرنے کے لیے آنے والے ہیں.... وود یکھتے،مرزا ہندال اپنے استاد کے

"しはくりるし ار ہے ہیں۔ آخص سالہ ہندال سے سر پر چھوٹی سی ریشمی دستار بندھی تھی اور خوبصورت چٹی سے تنظمی سی مکوار لٹک رہی تھی۔ وہ ر کے او نیچ برآ مدے پر پہنچا اور برول کی طرح انتہائی اوب سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کورٹش بجالایا۔ بابر برمیاں مطے کر سے اور نیچ برآ مدے پر پہنچا اور برول کی طرح انتہائی اوب سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کورٹش بجالایا۔ بابر برصوں برصوں اداں سے مستراع ہواشنرادے کے پاس کیا ،اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کراس جگہ تک لے کیا جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے خدارزری کرکدے پراپ قریب ہی بھالیا۔ "ارے شنرادے بگوار کمرے باندھ رکھی ہے تو کسی مہم پر جانے کا ارادہ ہے کیا؟" وے نے اپنی بوی بوی بوی آنکھوں ہے ماں پرسوالیہ نگامیں ڈالیس اور ماہم بیگم نے اثبات میں سر ہلا کرا سے گفتگو می صدینے کی اجازت دے دی۔ " شاہ عالی،مہر بانی کر کے مجھے اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے چلئے۔" "<sup>٢</sup>٠٠٧" ''ہندوستان۔''اورکڑ کے کی آٹکھیں چیک آٹھیں۔ ''ہندوستان میں ہم لوگ کیا کریں گے؟'' «مِن شيرون کود کھنا جا ہتا ہوں۔" "بهت خوب!" بإبر بنس پراار" آپ ديکهنا چاہتے ہيں؟ صرف ديکھنا بي چاہتے ہيں؟" اؤ کے کا چرو سرخ ہو گیااوراس نے اپنی 'اصلی'' تکوار کا دسته مضبوطی سے تھام لیا۔ " بی نبیں!اگر شیرنے مجھے بڑپ کرنا چاہاتواس تلوارے اس کے دونکڑے کردوں گا!" "شاباش! تب تو يقينا بميں ہندوستان پرحمله کرنے کے ليے جانا ہوگا....'' اتے میں خادم شراب کی صراحی لیے ہوئے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ ماہم نے اسے چیکے سے اشارہ کیا گویا کہ کہہ رى ہو: حكمران باتوں ميں لگ كرشراب كومجول چكے ہيں ، واپس جاؤ\_اور خادم د بے پاؤں لوٹ گيا۔ بابرنے ہندال ہے دریافت کیا کہ اس نے حروف ججی سکھ لیے کنہیں نیزیہ کدا سے کوئی غز ل بھی یا د ہے۔ "میں نے قرآن شریف کی کچھ سورتیں یاد کر لی ہیں''لڑ کے نے فخر پیر بتایا۔ ''ہندال کی دلچپدیاں ہایوں کی دلچپدوں سے مختلف ہیں'' ماہم نے وضاحت کی۔'' انھیں جنگ کے کھیل اور تیر انمازی پند ہیں لیکن کتابوں سے رغبت ابھی ذرا کم ہے۔'' "أبحى بهت كم س بي، يمى سبب ٢٠٠٠" " پچ*ے وظ نہیں کر عک*تی۔ویسے گل بدن تو ہندال ہے بھی چھوٹی ہیں.... لیکن .... آپ خود ہی دیکھے لیجئے .... انھیں پڑھنے کاشوق ہالوں سے بھی زیادہ ہے۔'' ''تو کیا ہندال داقعی اپنے ماموؤں پر پڑے ہیں؟'' بابرنے کہااور خیالوں میں ڈوب گیا۔ اہم بیٹم پر بابرک اس بات کامفہوم فورا ہی داضح ہو گیا۔ دراصل ہندال کی سگی ماں وہبیں بلکہ چیوٹی ملکہ، بابر کے پچیا ملطان محود کی دختر دلدار بیگم تھی۔ بابر کے تین بیگمات تھیں جو کابل میں الگ الگ محلوں میں رہتی تھیں۔ ماہم بیگم نے اس حقیقت کو بلا چول و چراتسلیم کرلیا تھالیکن دل ہے نہیں اسے دلی صدمہ بابر کی دوسری شادی ہے پہنچا تھا جو کابل کی ایک

مسین وجمیل ترک گل رخ بیگم ہے ہوئی تھی ۔گل رخ بیگم سے تفن ہے دو بینے پیدا ہوئے تھے: مرزا کا مران اب سولہ مال کا تھا اور مرز اعسکری چود و سال کا۔''ہم لوگ خود ہی ہما ئیوں کے درمیان ستنتبل کی عدادت کی بنیا در کھ رہے ہیں'' ہما ہیں کی مال سوچا کرتی تھی لیکن اس معالمے میں خاموش ہی رہتی تھی ۔قسمت نے ماہم بیگم کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ ہما ہوں کے بعد دو بیٹیاں اور ایک بیٹا اور پیدا ہوئے تھے لیکن یہ تیٹوں ایا مطفی ہی میں چل ہے تھے۔ اور پھر کوئی بچہ پیدا ہی نہیں بوا تھا۔ ماہم بیگم تک گل رخ بیگم کے پہتے ہوئے فقرے تیٹھے دہتے تھے۔

بایرکوماہم کے جواس کی وہلی اور توزیز مین بیٹم تھی ،وردوغم کا احساس رہتا تھااوروہ اپنی دوسری شادیوں کی ہنا پرخود کو سیار میں تھے میں کا تھا ہے کہ ہے ہے۔

اس كے سامنے قصور وار بھی تصور كرتا تھا۔

ایک باراس نے ای بنگے میں ماہم بیگم کے ساتھ وات گزاری تھی تو ماہم نے اچا تک یہ تبویز پیش کر دی تھی: "میں اس غم سے تھی جاری ہوں کہ مرے کوئی بچینیں ہور ہا ہے .... اب تو میں آپ کی دوسری بیگیات کے بچوں کی پرورش کرنے کو بھی تیار ہوں۔ جھے معلوم ہوا ہے کہ دلدار بیگم ایک بار پھر امید سے ہیں۔ خدا آتھیں بیچ کی والادت کی خوشی نفیب کرے .... کین میری گذارش ہے کہ فرزند تو لد ہو یا دختر ، پرورش کے لیے اسے جھے عنایت کر دہ ہے!" بابر نے وصد و کر لیا تھا کہ وہ وہ تھی گر ایک ہی ہوئے کہ ماہم بیگم کے وصد و کر لیا تھا کہ وہ بی تھی کرے گر بندال پیدا ہوا تھا اور تیسر سے دن ہی بابر نے تھم ویا تھا کہ بیچ کو ماہم بیگم کے بال چینچا دیا جائے۔ ولدار بیگم جس نے ہندال کو تو مہینے تک پیٹ میں رکھا تھا، پھوٹ پھوٹ کر دوئی تھی ، شکایت کرنے گی مسل کہ اس کا دواج ہی بیک ہوئی ہی ہے" بابر نے اسے مسیحیاتے ہوئے کہا تھا۔ "شاہی خاندان میں زمانہ قدیم ہی سے بیٹوں کو پرورش کے لیے بری بیگم کے بپر دکیا جاتا رہا ہے۔ ماہم بیگم نے ولی عبد مرزا ہمایوں کو پروان پڑھا ہے۔ انشا اللہ تعالی ہندال بھی ہمایوں جیسا ہی ہوگا۔"

تا ہم اس وقت ہید و کچھ کر کہ مبتدال کی دلچسپیاں مختلف نوعیت کی ہیں، بابر کوخود بخو دولدار پیگم کے والداور بھائیوں کا خیال آگیا جوشائی خائدان سے تعلق رکھنے کے باوجو داجڈتم کے تصاور جنھیں علوم وفنون سے خاک بھی لگاؤند تھا۔ ماہم بیگم نے بابر کے اس شک کو بھانپ کراہے بے بنیاد ثابت کرنے کی کوشش کی:

''ہندال کی رگوں میں بھی آپ ہی کا خون بہدرہا ہے۔ یہ بھی ہمایوں ہی کی طرح تیزطبع ہیں، طرح طرح کے منصوبے سوچنے رہتے ہیں۔ مندال کی عمر میں تو خود آپ بھی جیسا کہ میں نے خان زادہ بیگم سے سنا ہے، جنگ کی نقلوں والے تھیل پہند کیا کرتے تھے۔''

بابرنس بردااورايك بارتجريم يصفاطب موا

''میں آپ کو کتا ہیں دول تو انھیں آپ بعد میں پڑھیں گے؟''

مندال نے غیریقی اندازے جواب دیا:

".... يرمعول كا-"

بابر نے میر خشی کوطلب کر کے حکم دیا کہ کتابوں کی فہرست (جو ماہم بیگم کو تیار کرنی تھی) کابل کے کتب خانے کے مہتم مہتم کو بھیج دی جائے ۔ ان کتابوں کی نقلیں ہندال کے لیے تیار کی جانی تھیں۔ پھر بابر کے اشارے پر خادم نے اندرونی کرے سے خوبصورت تیل بوٹوں والی ایک چھوٹی سی کمان اور دس سنہرے تیر جو تا شقند کے کسی عمرہ کاریگر کے بنائے ہوئے والے میں ایک جھولا نہ تایا۔ '' جیرکمان کیجے ، جیراندازی کیجے لیکن کتابوں کا بھی خیال رکھے'' باہر نے اس کورخصت کرتے ہوئے کہا۔ ہندال سے جانے کے بعد کوئی اوجیزلیکن خاصی دکھش فورت ایک پانٹی سالے لڑکی کا باتھ پھڑے ہوئے ہرآ مدے میں ہنگ فورے کورٹش ہجالائی جس کا باہر نے سرکی جنبش سے جواب دیا۔ یہ فورت رابع بھی ، طاہر کی بیوی جو تقوغ نگار خاتم سے انقال سے بعد ماہم جیم کی کنیزوں میں شامل ہوگئی تھی اورگل بدن کی دیکی بھال کررہی تھی۔گل بدن کی پرورش بھی پڑی سے انقال سے بعد ماہم جیم کی کنیزوں میں شامل ہوگئی تھی اورگل بدن کی دیکی ہوال کررہی تھی۔گل بدن کی پرورش بھی پڑی جیم کی گرانی ہی میں ہورہی تھی ۔ طاہر کا اکلوتا ہیں سفر جو ہڑا ہو چا تھا، مدرسے میں زیر تعلیم تھا جبکہ خود طاہر اب بھی باہر کے جیم کی گرانی ہی میں ہورہی تھی ۔ طاہر کا اکلوتا ہیں سفر جو ہڑا ہو چا تھا، مدرسے میں زیر تعلیم تھا جبکہ خود طاہر اب بھی باہر کے جیم کی گرانی ہی میں ہورہی تھی ۔ طاہر کا اکلوتا ہیں سفر جو ہڑا ہو چا تھا، مدرسے میں زیر تعلیم تھا جبکہ خود طاہر اب بھی باہر کے

علادہ خود بابر بھی اب گل رخ بیگم ہے بے دخی اختیار کرتا جار ہاتھا....

معصوم اور دکش گل بدن جس کے ماحول میں انسانی تعلقات واقعی بے حدا کیجے ہوئے تھے، اپنے والد کو منتحک اور بحوث اندازے کورنش بجالائی۔ بابر نے اسے بڑی محبت کے ساتھ اٹھا کراپنے گھٹنوں پر بٹھالیا۔ استے بٹس ان اوگوں کے سامنے دستر خوان بچھا کراس پر تینز کے گوشت کے تیج کیاب، طرح طرح کے حلوے، طلائی طشتر یوں میں انگور کے مجھے، اناراور باغ وفا (بابر نے آ دینہ پور میں واقع اس باغ کا نقشہ خود ہی تیار کیا تھا) میں پیدا ہونے والی نارنگیاں اور کیورکھ دے گئے۔ بابر نے نارنگیوں اور بادام کے حلوے کی طرف اشارہ کیا جیسے گل بدن سے کہدر ہا ہو: لیجئے، بہت ذاکئے دار ہیں لیکن لاکی نے مسکراتے ہوئے انکار کردیا۔ وہ بابر کی عبا کے سونے کے بٹنوں سے کھیل رہی تھی۔

هربٹن کے اوپرکسی جان دار کی هیپه کنده تھی۔ایک بٹن پریا قوت کی دھکتی ہوئی سرخ آنکھوں والانتھا ساشیر بنا ہوا تھا اور دوسرے پرکوئی عجیب وغریب طائر جس کی چونچ میں سفیدموتی د با ہوا تھا۔

"آپ کوریبٹن پیند ہیں کیا؟"

لڑی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔

ہا پرنے اپنی طاقتورانگلیوں سے اوپر والے بٹن کوعبا سے تو ڑ لینے کی کوشش کی لیکن نا کام رہا کیونکہ بٹن بہت مضبوطی سے ٹنکا ہوا تھا۔

" بیآپ کیا کررہے ہیں محتر م حکمران؟" ماہم بیگم نے اس کے اراد ہے کو بھانپ کر چیرت کے ساتھ مخالفت کی۔ "اسے تو زنے کی زحمت نہ کیجئے۔شاہی عبابر کیا رہوجائے گی۔"

"كوئى قيامت تھوڑى آ جائے گى۔مرضع ساز مصددوسرا بنواكر ٹا تك ديا جائے گا۔"

بابرنے پیٹی میں لٹکتے ہوئے چاتو سے جے وہ قلم بنانے میں استعال کیا کرتا تھا، دھا کے کاٹ کراس بٹن کو نکال لیا جم پر چڑیا بنی ہوئی تھی۔ اس نے بیٹن گل بدن کودیتے ہوئے کہا: ''کہیں اے کھونہ دہیجے گا۔اس پرخوش بختی کے پرندے ہما کی تصویر بنی ہوئی ہے۔خدا آپ کوخوش نصیب بنائے، دختر عزیز!''

لؤ کی نے مجموعہ سے پن سے بدوقت کہا:

" شكرييه اعلاحفرت .... بادشاه سلامت .... "

"صرف اباجان کھتے ٹا۔"

گل بدن نے اجازت مانگنے کے انداز میں مزکر ماہم بیگم کی طرف دیکھا۔

" ہاں ہاں ،ضرور" اس کی منہ بولی ماں نے ہمت بوھائی۔

تب كل بدن نے اپنے والد كى گردن ميں ہاتھ ڈال كركہا:

" شكريه اباجان!" اوراس في بابركو بياركرليا\_

بایراور ماہم بیگم نے بیٹی کی اس محبت سے متاثر ہو کرنگاہیں جارکیں۔

"اجھاگل بدن،اباپ اباجان كوكوئى حكايت توسايئے."

گل بدن اپ والد کی گود سے نکل کراس کے سامنے کھڑی ہوگئی اور اپ استاد کی جیسی رعب دار آواز ہیں اس گذر سے کی سبتی آموز کہانی سنانے گلی جوجھوٹ موٹ '' بھیڑیا آیا! '' کی چیخ پکار سے لوگوں کو پریٹان کیا کرتا تھا۔ لوگ دوڑے دوڑے اس کی مدد کے لیے جینچ تھے تو وہ ان کا نداق اڑانے لگتا تھا۔ پھر ایک ہارایسا ہوا کہ بھیڑیوں کا ایک خول بچ بچ اس کے ملکے پرٹوٹ پڑا۔ گڈر ہے نے لوگوں کو مدد کے لیے پکارالیکن اس ہار کسی کو بھی یقین نہ آیا اور '' بھیڑ ہے' سی کے ساری بھیڑوں کو چٹ کر گئے''لڑی نے پر جوش انداز سے حکایت ختم کی۔

''واه وا، کتنے مربوط اور پر جوش انداز ہے سناتی ہیں!''بابر نے گل بدن پرنظریں جما کرتعریف کی۔

''ماشاالله بری ذبین ہیں، جو پچھ سنایا جاتا ہے اسے یاد کر لیتی ہیں اور لفظ بہ لفظ سنادیتی ہیں۔ انھیں دکایات شاعری سے زیادہ پسند ہیں۔ خود بھی جو پچھ دیکھتی ہیں اسے بڑے دلکش اور مربوط انداز سے بیان کردیتی ہیں۔ بھی بھی ہیں سوچتی ہوں کہ ہمارے ہاں شاعرات تو ہیں، ایسی خواتین تو موجود ہیں جواشعار تخلیق کردہی ہیں لیکن آپ کی تزک کی طرح اپنی مرکز شت لکھنے والی خواتین نہیں ہیں۔ اس میدان میں شایدگل بدن آپ کے نقش قدم پرچلیں، شاید پہل کریں؟''

"اوه، کیا کیا جھیلناپڑتا ہے تب کہیں جاکر...." بابر کی نگا ہیں اچا تک گل بدن پر پڑی جوا ہے والدین کو بڑے فور سے فور سے دکھے دہی گئے دارتھیں اس کی بہت پچھ کہتی ہوئی آئکھیں۔ کان کیے دیکھ دہی تھے ابابر نے فورانی اپنی بات کارخ بدل دیا: "بیگم صلحبہ، آپ کوگل بدن کی اس صلاحیت کا اندازہ ہوگیا ہے تو آپ کو چاہئے کہ اس صلاحیت کے فروغ پر متوجہ ہول۔ جب تک بیر بڑی ہوں گی اس وقت تک شاید میں تزک کا پہلا حصر کمل کرلوں گا اور اس کے پچھ مناسب اجزا کی قتل ان کے لیے تیار کرلی جائے گی۔"

"میں خود بھی آپ سے بی عرض کرنا چاہتی تھی!" ماہم اچا تک جوش میں آگئی۔"میری دیریند آرزو ہے کہ شخرادے

ى نيى بكاشنراد يال بحى النيخ الم وروش كرير."

ے روز رہا۔ باہر تیزی ہے اٹھ کر ماہم بیگم کے پاس گیا، اے بوی گر مجوثی کے ساتھ بھینچ لیا اور ویک ہی گر مجوثی ہے اس کی میں سے اور ا

، رہا ہے بیگے، میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ میسر ہیں! بادشاہ ہوں تو کیا ہوا، آپ کے لیے تو محض غلام ہوں! "ماہم بیگم، میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ میسر ہیں! بادشاہ ہوں تو کیا ہوا، آپ کے لیے تو محض غلام ہوں!" عم دیجئے، آپ کی ہرخواہش کی پھیل کے لیے حاضر ہوں!"

ماہم نے شرماتے ہوئے چیکے ساکہا:

"گل بدن!گل بدن د کیجد بی مین!...."

ں بی ہوں ہے۔ اور ہابرنے زور سے تالی بجا کرخادم کوآ واز دی:''نٹھی شنرادی کے لیے دو ہندوستانی ''ارے ہاں،گل بدن!'' اور ہابرنے زور سے تالی بجا کرخادم کوآ واز دی:''نٹھی شنرادی کے لیے دو ہندوستانی طولے لےآؤ!''

خوبصورت پنجرے میں بندر مگ برنگے جیکتے ہوئے پروں والےطوطے فوراُ ہی گل بدن کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ یہ طوطے بولتے بھی تھے۔ایک نے جلدی ہے کرخت آ واز میں کہا:''السلام علیم، بیگم!''گل بدن نے خوش ہو کرجواب دیا: ''وعلیکم السلام!''

شاہ، ملکہ، خادم اور رابعہ سب بی بنس پڑے اور گل بدن نے ایک بار پھراپنے والد کارخسار چوم لیا۔

بابرادر ماہم بیگم اکیلےرہ گئے اور جب برآ مدے کی سٹرھیوں سے اتر تے ہوئے افراد کے قدموں کی آ وازیں بند ہو گئیل قووہ دونوں اٹھ کراندرونی کمروں کی طرف چلے گئے۔

ایک دیوان خانے میں جوسب سے بڑا اور نسبتاً کہیں زیادہ آ راستہ تھا، ششیں پرایرانی قالین اور قالینوں پر زر ک کے گدے بچھے ہوئے تھے باہر نے جو ماہم بیگم کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے دھیرے دھیرے چل رہاتھا، نیچی اور جذبات سے معموراً واز میں کہا:

> '' ماہم جان ،آپ کی کمرتو آج بھی آئی ہی تلی ہے جتنی کہ شادی کے فورا ہی بعد تھی۔'' ''اس کا سبب صرف یہ ہے کہ آپ بھی میری نظروں میں پچپس سال کے نوجوان ہی ہیں۔''

<sup>\*</sup> ماہم بیکم کا بیخواب بچ ٹابت ہوااورگل بدن بیکم نے من شعور کو پہنچنے کے بعدا پنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نئر بیل تذکر ولکھا۔ بیگل بدل کے بڑے ہمائی ہمایوں کی سوانح عمری تھی ' ہمایوں نامہ' ۔ بیتذکر ونو لیمی کی صنف میں اس زمانے کی سی سلمان خانون کی قلم بندگی ہوئی واحد تعنیف ہے۔

ں پیری سارے میں ہوگا کہ ہے۔ ہوں، میں؟ شاید شہرے ہاہر کوئی نیاباغ لگوانے کی فرمائش کریں یا پھر شاید کئی چاہر نے سوچا کہ آخر ماہم بیگم کیاما تک عتی ہیں؟ شاید شہرے ہاہر کوئی نیاباغ لگوانے کی فرمائش کریں یا پھر شاید کی فیتی چیز کی خریداری کے لیے رقم مائٹس؟

اوراس نے پوری تیاری کے ساتھ کہا:

" تى بال سب كھ جوميرے بس ميں ہے!"

ماہم چند کھات تک خاموش رہی۔

" میں آپ سے التجا کرتی ہوں ، عالی جاہ'' اب اس کی آواز سے شوخی کا فور ہو چکی تھی ،'' کہ میر سے ہما یوں کو کا بل واپس جا کیجئے۔''

بابربهمي فوراى شجيده موكيا:

" كي بالون؟ مستقل طورير؟

''انحیں جاری شانی سرحدول کی حفاظت کرتے پورے دوسال ہو چکے ہیں۔ان کی جگہ پر کسی اور کونہیں بھیجا جا سکتا؟''

"مثلًا کے؟" بابرسجھ کیا کہ گفتگو بجیدہ رخ اختیار کرنے والی ہےادرمجت کا سارا جوش تھنڈ اپڑ گیا۔

"مرزا کامران بی کوجھیج دیجئے تا۔وہ سولہ سال کے ہو بچکے ہیں اورگل رخ بیگم ان پر بہت ناز اں رہتی ہیں۔ووتو ہر ایک سے کہتی رہتی ہیں کہان کے صاحبز اوے جواں مرد ہو بچکے ہیں ۔"

بایہ کے چیرے پرادای چھاگئی۔ دراصل اے اپنی بنگات کے جنگز دن سے بخت اذبیت پینچی تھی یگل رخ تو ہاہم اور دلدارے تھلم کھلا عدادت پراٹر آتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی ان دونوں کے خلاف بھڑ کاتی رہتی تھی۔ بیصورت حال مستقبل کے لیے مفاص الورے ہا برادراس کے آئند ومنصوبوں کے لیے خطرناک تھی ....

'' باہم، آپگل رخ بیگم کی باتوں کو اہمیت ہی نہ دیا سیجئے ۔ مرزا کامران اس اہم ذیبے داری پر پورے نہ از سیس سے۔ویسے بھی بیس بڑے بڑے کام مرف مرزا ہاہوں ہی کو،اپنے دلی عہد ہی کوسونپ سکتا ہوں۔''

''گل رخ بیگم خوش قسمت میں کدان کے دولوں بیٹے ان کے ساتھ کا بل میں رہتے ہیں۔ میں تو ایک سال ہے جابوں گاصورت دیکھنے کوڑی رہی ہوں۔ کتنا فاصلہ حائل ہے میرے ادران کے درمیان ،گھوڑے پر پورے دودنوں کا مسافت۔ اور پھران کے علاقے کے اردگر دشیبائی خان کے خون خوار بیٹے بھی منڈ لاتے رہتے ہیں ،کسی بھی وقت حملہ آور ہو تے ہیں۔ جھے ہرفت طرح طرح کے اندیشے گھیرے دہتے ہیں، میری پریشانی کومسوں کیجئے تا۔'' ''آپ کے بیاندیشے بے بنیاد ہیں، بیگم۔ میں تو آپ سے پہلے بھی کہد چکا ہوں کہ مرزا امایوں کے پاس تین ہزار ختی بیاہیوں کالفکر موجود ہے۔ جہاں تک شیبانی کے بیٹوں کا تعلق ہے تو وہ ان دنوں خود ہی باہمی جسکڑوں میں الجھے ہوئے ہیں اور ان سے ہمارے تعلقات بھی پرامن ہیں .... لیکن آپ کوشنر اوے کی یاداتنی ہی زیادہ ستار ہی ہے تو.... تو نمین جار ہفتوں میں ان سے ملا قابت کر لیجئے گا۔''

" كهان؟"ما بم احا تك جوش مين آگئي۔" كابل مين؟"

«نبی*س،آ دینه پور*میں۔"

آ دینہ پور۔ ماہم بیگم نے سوچا کہ بیرجگہ تو سلطنت کے جنو فی علاقے میں ہندوستان کے قریب واقع ہے۔ اس نے من رکھاتھا کہ بابرا پنے سار کے شکر کو وہاں لیے جانا چاہتا ہے اور صاف ظاہر تھا کہ جمایوں کے لیے کابل ہو کر جانے کے بجائے اپنی فوج کے ساتھ براہ راست آ دینہ پور پہنچنا کہیں زیادہ آسان ہوتا۔

''تو آپ مرزا ہما یوں کو بھی ہندوستان لے جا کیں گے؟''

بابر نے جواپی اس مہم کوآخر وقت تک راز میں رکھنا چاہتا تھا، غیر شعوری طور پرادھرادھرنظریں دوڑا کیں اور کان لگا

کرآ وازوں کو سننے لگا... نہیں ، آس پاس کوئی اور موجود نہ تھا... لین بابر کی تمام احتیاط کے باوجود اس انتقاب حکمران

کے خصصوبوں کا ، مجوز و لشکر کئی کا جانے کتنے ہی لوگوں کو علم ہو چکا تھا... اس کے ماوز انہم کو دوبارہ فتح کرنے کے
خواب چکنا چور ہو چکے تھے اور اب وہ اپنے مستقبل کو جنو کی علاقوں میں سنوار نے کا کوشاں تھا۔ وہ گذشتہ دس برسول سے
خواب چکنا چور ہو چکے تھے اور اب وہ اپنے مستقبل کو جنو کی علاقوں میں بھیجتا رہا تھا جنھوں نے وہاں اس کے خیر خواہوں سے
ردابط قائم کر لیے تھے۔ ان خیر خواہوں کی تعداد خاصی بڑی تھی کیونکہ ہندوستان کے مسلمان حکمر انوں اور ہندورا جاؤں
ردابط قائم کر لیے تھے۔ ان خیر خواہوں کی تعداد خاصی بڑی تھی کیونکہ ہندوستان کے مسلمان حکمر انوں اور ہندورا جاؤں
جاتا تھا کہ اس نے عوام کومفلوک الحال بنادیا ہے ، ملک کے طلات کو بہتر بنانے کی خاک بھی قلز نیس ہے۔ مہیب خانہ جنگیوں
غراب جہاں وہ بیکار پڑی ہے اور اسے ملک کے حالات کو بہتر بنانے کی خاک بھی قلز نیس ہے۔ مہیب خانہ جنگیوں
نے تھے ملک کوتباہ و ہر باد کر دیا تھا اور اب ایک الی طاقت کی ، ایک ایسے نام کی خرورت محسوس کی جارہ بی تھے۔
سارا ملک متحد ہو سکے۔ '' بینام آپ کا ہے بظہم رالدین بابر!'' ہندوستان سے آنے والے اپنچی کہتے تھے۔

''ماہم بیگم! یقین کیجئے کہ میں وہاں مال غنیمت کی ہوں میں نہیں جارہا ہوں۔ میں تو وہاں ایک طاقتور سلطنت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ بیخواب میں زندگی مجرد مجھارہا ہوں اورآپ کواس کاعلم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ علوم وفنون کو جو ماورالنہر اور خراسان میں زوال کا شکار ہو گئے ہیں ، میری ہندوستان کی سلطنت میں حیات نونصیب ہو۔ پنجاب کے حکمران دولت فال نے اپنے مبٹے دلا ور خال کو بھیجا تھا۔ ہندورا جارانا سنگرام سنگھ کا ایکی بھی میرے پاس آیا تھا۔ ہمارے درمیان ابرا ہیم لودھی کے خلاف متحدہ طور پر لشکر کشی کا معاہدہ ہو چکا ہے۔''

بابراب خاونداور دالد کی حیثیت سے نہیں بلکہ مذبراور حکمران کی حیثیت سے گفتگو کر رہاتھااور ماہم بیگم نے بھی غیر شعور کی طور پرشاہی آ داب کولمحوظ رکھا:

"اعلاحضرت علوم وفنون اور جنگ كے درميان تو مجرى ظبيح حاكل موتى ہے۔"

"ہم اس طلح کو پار کرلیں سے!"

د، لیکن کتنی بیواؤں اور پتیموں کے آنسو بہد جا ئیں مے اس خلیج میں؟ جہال تک میں سمجھ کی ہوں ، میم توسیع پیندا نہ نوعیت کی ہوگی (''شیبانی کی مہوں کی طرح''الفاظ اس کے منبہ سے نگلتے نکلتے رہ مجئے )اس ملک کی ہزاروں مانمیں اور ہویاں کیا آپ کواپنے بیٹوں اور شوہروں کے ہلاک سے جانے کے سلسلے میں معاف کرسکیس گی؟"

۔ '' کیاان ماؤںاور بیو یوں کے ہزاروں جیٹے اور شو ہران دنوں دہاں اقر باکشی کی جنگوں میں ہلاک نہیں کیے جارے ہیں؟ ابراہیم لودھی ہرسال پنجاب کے حکمراں سےلڑتا ہے اور پنجاب کا حکمران خودا پنے رشتے دارعالم خال کو تباہ کرتار ہتا ہے۔سلطان علاؤالدین اپنے پڑوی راجاؤں سے نفرت کرتا ہے اوروہ سلطان علاؤالدین ہے۔اس کےعلاوہ خود بیرا ما بھی ایک دوسرے کی عداوت پر کمر بستار ہتے ہیں۔ ہندوستان کے حالات تو اس وقت ماوراکنہر کے حالات سے بھی برتر ہورہے ہیں۔'' پھر بابرنے بیدد مکھ کرکہ ماہم بیگم اس دلیل ہے بھی متا ژنہیں ہوئی ،ایک دوسری بات چھیزدی:''وہاں کے بہت سے لوگ بھاگ بھاگ کے پناہ لینے کے لیے ہمارے ہاں آ رہے ہیں، ہمارے ہال، مجھیں؟ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے امرا وروسامیں دبلی ہے بھاگ کرآئے ہوئے ہندو بیک بھی شامل ہیں جو گذشتہ پانچ برسوں ہے ہمارے ہاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بیں؟ تو ہندو بیک ہی کی بات سنیے نا، بیگم ۔ وہ برابر کہتے رہتے ہیں کہ ہندوستان کےعوام نفاق اوراقر ہاکشی کی لڑائیوں سے نجات پانے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔وہ وہلی کے تخت پرابراہیم لودهی کے بجائے کسی ایستعلیم یافتہ بادشاہ کود مکھنا چاہتے ہیں جوملک کومتحد کرسکے،اس کی شان کود و بالا کرسکے،علوم وفنون كوحيات نوعطا كريكے...."

'' بیہ بادشاہ اگرای ملک کا ہوتا تو اس کی تلوار کا زخم جلد ہی بھر جاتا ،عوام اس سار بے خون خرا بے کوجس سے میرے خیال میں بچناممکن نه ہوگا ،نسبتا جلد ہی فراموش کر دیتے ۔'لیکن کسی غیرملکی حملہ آور کی تلوار کے زخم ،خواہ وہ حملہ آور کتنا ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو،صدیوں تک نہیں مجرتے ،ان زخموں کے لیے اسے صدیوں تک معاف نہیں کیا جاتا۔ کیا یہ درست نہیں

ان لفظول نے باہر کی دکھتی ہوئی رگ کوچھولیا۔اس کشکش میں تو وہ رات رات بحر مبتلا رہتا تھا، دل ہی دل میں موافق اور مخالف دلیلیں دیتار ہتا تھا کہ ہندوستان پر حملہ کرے یانہ کرے۔

وہ تیزی کے ساتھ گدے پرے اٹھ کھڑا ہوا۔

''قسمت کی تلوار کے بھی نہ بحرنے والے زخم خود ہم نے پچھ کم کھائے ہیں کیا؟!''اس نے جھلا کر کہا اورا جا تک اے دوبارہ شراب یا دآ گئی:''میں نے تو برآ مدے ہی میں شراب طلب کی تھی ،ابھی تک کیوں نہیں لائی گئی؟''

اس نے خادم کو بلانے کے لیے بڑی برہمی کے ساتھ تالی بجائی لیکن جانے کیوں اس وقت آس پاس کوئی موجود نہ تھا۔ ماہم بیگم جلدی سے کھڑی ہوگئی۔اس نے پردہ ہٹا کرمنقش طاق سے شراب کی طلائی صراحی، چینی کے چھونے جھوٹے دو پیا لے اور ایک طشتری جس میں نارنگیاں رکھی ہوئی تھیں، نکال کے انھیں شنھیں پر رکھ دیا۔ پھراس نے باہر ے شعیں پر بیٹھنے کو کہا۔

بالے میں منہری شراب انڈیلتے ہوئے ماہم نے مسکر اکر کہا:

'' آج میں ساقی کی خدمات انجام دینے کی اجازت چاہتی ہوں \_ قبول فرمایئے ،اعلامصرت! آپ کی زندگی ؟

سرت اور دراز ہو۔''

ملکہ کے بڑھائے ہوئے پیالے سے خوشبودار شراب چھلک رہی تھی۔ بابر نے بھانپ لیا کہ ماہم اس سے پچیے پر علوص الفاظ کی تو قع کر رہی ہے لیکن اس قسم کے الفاظ اس وقت اس کے دل سے نگل ہی ٹہیں رہے ہتے ۔ اس کے دل میں تو اس وقت جارھانہ خیالات کا برفیلا طوفان امنڈ رہا تھا۔ بھی اس کی نگا ہوں کے سامنے ہزارہ قبیلے کے لئیر ہے گھوم جاتے ہجے جو کا بل آنے والے قافلوں کولوٹ لیا کرتے تھے ادران پرحملہ کر کے بی ان کی اس لوٹ مارکا سلساختم کیا جا سکتا تھا۔ بھی وہ اپنے ذہن میں ان کا موں کوشار کرنے لگتا تھا جن کا انجام دیا جانا ضرور کی تھا تا کہ دس ہزار لشکریوں کی خاطر جاڑے بھر کے لیے کافی رسدا کشھا کر لی جاتی ۔ ۔ ۔ بھی اس کے خیالات اس پنجاب اور وہاں کی خانہ جنگی کی آگ کی طرف جوروز بدروز علین تر ہوتی جارہی تھی بھی جاتے ہے اوراس کا بی جاتیا تھا کہ جلد وہاں کی خانہ وضیط کو بھالی کر دے ۔ ۔ ۔ اس کے بعد وہ خودا پی بی سلطنت کے بے شار خانہ بدوش قبائل کے درمیان کا بل کے مغربی علاقوں بھی ہوئے والی لا انہوں کو ختم ہونے کا نام ہی ٹہیں سلطنت کے بے شار خانہ بدوش قبائل کے درمیان کا بل کے مغربی علاقوں بھی ہوئے والی لا انہوں کو ختم ہونے کا نام ہی ٹہیں لے دبی تھیں ،تھور کر کے کانپ اٹھتا تھا ۔ ۔ . . . آخر بیس نی اور بڑی بڑی بڑی بھی اور پی گی قشتہ روز کی آز مائش کا ساں اس کی نگاہوں میں پھر گیا جبائے تھینوں میں کوئی نقص رہ جانے کے باعث نالیس پھر گیا جبائے تھینوں میں کوئی نقص رہ جانے کے باعث نالیس پھر گیا جبائے تھینوں میں کوئی نقص رہ جانے کے باعث نالیس کی تھیں اور پائے تھے تھیں اور پائے تو چکی ہلاک ہو گئے تھے۔

۔ آخر کار بابر نے نخودکو برف کے اس مہیب طوفان ہے بید دقت نجات دلا کر ماہم بیگم ہے اپنی بات چیت کی طرف

توجه مبذول كي اور ذرا يخت ليج مين كها:

"طویل پر سرت زندگی تو میرے لیے ایک ایسے خواب کی حیثیت رکھتی ہے جو بھی بھی حقیقت نہ بن سکے گا، ہم "

" نهیں نہیں! اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، یہ خواب ضرور حقیقت بن جائے گا!"

" بے گا…یقیناً حقیقت بن جائے گا…"

بابرنے بیالہ خالی کردیا، نارنگی چھیل کرایک بھا تک کھائی اور کہا:

''تھوڑی ی اورعنایت سیجئے ، بیگم۔''

دومرے پیالے کے بعدامے محسوس ہوا کہ طوفان کہیں دور چلا گیا ہے اوراس کے دل کو پچھ سکون ال گیا۔

" آپ کومعلوم ہے، ماہم کہ میں امورسلطنت ہے، ان سارے وزیروں، سیدسالاروں اورا پلجیوں سے کتا اوب چاہوں؟ کھی بھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خود میر اوجود بھی دوصوں میں منقسم ملک جیسا ہے جہاں بڑی ہے رحی کے ساتھ اقربائش لڑائیاں جاری ہیں۔ اس کے ایک جھے میں بیگ، سفیر اور امرا و روسا اکٹھا ہو گئے ہیں اور یہاں موت کی سزاؤں، چھاپوں اور جنگوں کا بول بالا ہے۔ حکمر انی آ دی سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سر دمبر اور سنگ ول ہوجائے، دوسروں کے مصائب کی خاک بھی پروانہ کرتے ہیں جھے زیادہ سے زیادہ میں جھے زیادہ سے زیادہ میں اس مردم ہوگئی ہے کہ وہ سرک بات نہیں رہی۔ شراب جھے اپنی اس مردم ہی بات نہیں رہی۔ شراب جھے اپنی اس مردم ہی بات نہیں رہی۔ شراب جھے اپنی اس مردم ہی بات نہیں رہی۔ شراب جھے اپنی اس مردم ہی بات نہیں رہی۔ شراب جھے اپنی اس مردم ہی کی بات نہیں رہی۔ شراب جھے اپنی اس مردم ہی کہا ہوں دراتی ہے۔ "

"اوردوس صعيس؟"

"دوسرا حصہ بھی ہے... بیات گویا کہ آج ہی مجھ پرواضح ہوئی ہو کہ میرے وجود کا دوسرا حصہ بھی ہے۔اس میں

آپ ہیں، ہمایوں، ہندال اور کل ہدن ہیں.... آپ سب کی قربت میں مجھے زندگی پرحرارت اور پاک و َساف کلتی ''

۔ و پر آپ ای مصے میں رہنے تا جس میں ہم لوگ ہیں۔ ہمیں اپناسب پچھ تنگیم کر کے ہمارے ساتھ ہی رہنے۔ مارے لیے اس سے بڑھ کر پر سرت ہات اور کیا ہو علق ہے۔''

" بینی پیر کرخت و تاج کی ذیسے داریوں کو تھکرادوں ،حکومت کسی دوسر ہے کوسونپ دول؟"

" فنظرانے کی کیا ضرورت ہے؟" اہم بیگم اس خیال سے شفق نہ ہوئی۔" آپ نے بہاں کوئی معمولی سلطنت تھوڑی قائم کی ہے۔ کابل کے قرب وجوار کے علاقوں کو جوا کیک دوسرے کی عداوت پر کمر بستہ رہتے تھے،آپ نے قندز سے قندھاراور بدخشاں سے سندھ تک ملا کرا کیک کر دیا ہے۔ کابل میں آپ نے کتنے ہی باغات لگوائے ہیں ، کارواں سرائیس تغییر کرائی ہیں۔ نئی نہریں کھدوا کر بچر زمینوں کی آبیا تھی کا انتظام کیا ہے .... کیا اس سے کے باوجود کا بل آپ کو عزیز نسیں ہے؟

" ہاں، بھے مقدر کا فشر گزار ہونا چاہئے کہ کابل میں ابھی تک فشست نہیں کھانی پڑی۔ کابل ہی میں تو جھے آپ
ملیں، باہم بیگم اور سیمیں ہمارے نیچے پیدا ہوئے۔ میں نے بیہاں جو پھے حاصل کیا اس پر مطمئن ہونا چاہتا تھا... لیکن ور
اصل جو پھے حاصل کیا وہ بہت کم ہے۔ میں اب بھی خود کو مجبور اور ہے بس ہی پار ہا ہوں۔ چاروں طرف سرکش خانہ بدوش
قبائل موجود ہیں۔ ہماری آمدنی کم ہے، تنگی سے گذر بسر ہورہی ہے۔ اس پھر ملے ملک میں تقبیرات کا سلسلہ کس طرح
شروع کراؤں، آخراہے کیسے آراستہ کروں؟ .... غرنی میں مجمود غرنوی کے بائد ھاکا پھے حصداب بھی برقرار ہے۔ اس کی
مرمت کرادی جائے تو وسیع وعریض وادی میں جو آج ریکستان ہے، کھیت اہلہانے لگیں۔ میں اس با ندھ کی مرمت کرانا
چاہتا تھا لیکن شخینہ لگوانے پر پتا چلا کہ میراحقیر خزانہ اس کے لیے نا کافی ہوگا، ماہم .... میں ہمزمندوں کی شخوا ہیں کہاں
سے اداکروں گا؟ ویے کے لیے میرے پاس پھی بھی تو نہیں! شاہ آملیل کمال الدین بہزاد کواپنے ساتھ تہریز بلالے گے
سے میں بھی مدعوکروں تو بہت سے صاحبان علم ، اچھے سے اپھے معمار اور شاعر بخوشی بیہاں آجا کمیں۔ لیکن میں تو ابھی
سے میں بھی مدعوکروں تو بہت سے صاحبان علم ، اچھے سے اپھے معمار اور شاعر بخوشی بیہاں آجا کمیں۔ لیکن میں تو ابھی
سے میں بھی مدعوکروں تو بہت سے صاحبان علم ، اچھے سے اپھے معمار اور شاعر بخوشی بیہاں آجا کمیں۔ لیکن میں تو ابھی سے تیں بہم جسیں ماہم؟ میں اس سے ذیا کا فی میں پڑے ہوئے ہیں، بہمیں ماہم؟ میں اس سے ذیا کا مستحق نہیں ہوں کیا؟ میرے لیکوئی اس سے وسیع تر جگہنیں ہوئے تی ہیں، بہم تی بیں ہم جسی ماہم؟ میں اس سے وسیع تر جگہنیں ہوئے تیں، بہمیں ماہم؟ میں اس سے دیا تھیں۔ اس سے وسیع تر جگہنیں ہوئی کیا؟''

'' میں جانتی ہوں کہ بندوستان آپ کے لیے بہت ی ہاتوں گی بناپر ہاعث کشش ہے۔ لیکن آپ ایک پرائے ملک میں تلوار لے کر جارہے ہیں۔ آپ اس طرح نہیں جارہے ہیں جیسے آپ کے ہم وطن،خوارزم کے البیرونی بندوستان گئے میں گئاب'' ہندوستان'' کا آپ مطالعہ بھی کر بچے ہیں۔ آپ اس طرح بھی نہیں جارہے ہیں جس طرح آپ کے محبوب شاعر امیر خسرو وہلوی کے بزرگوں نے سمرقند اور شہر سنز کے درمیانی علاقے ہے مجبورا ترک سکونت کر کے ہندوستان کارخ کیا تھا۔''

بابرکوا جا تک محسوس ہوا کہ اس کے دل میں ایک ہار گھر برف کا طوفان آ ''یا ہے۔ '' تو کیا ماہم ،آپ مجھے ہندوستان پرلشکر کشی ہے رو کنا جا ہتی ہیں؟'' ماہم بیکم یقینا اس مہم کی مخالف تھی۔ وہ بیھی جانتی تھی کہ اس کے لیے اپنی بات کومنوا ناممکن نہ ہوگا اس کے بادجود

اس نے بوے عزم کے ساتھا پی دلیل جاری رکھی:

"امیرخسرو کے بہت سے اشعار آپ کوز ہائی یاد ہیں۔ آپ نے ان کا شعار کواسپنے رسالے مروض ہیں مثالوں کے طور پر بھی استعال کیا ہے۔ آپ خود بھی حقیقی اور عظیم شاعر ہیں۔صاحب علم بھی ہیں۔میری دلی آرز و ہے کر آپ عوام کے ذہنوں میں نیک نشانیاں ہی چھوڑیں ،البیرونی کی طرح ،امیرخسروکی طرح!"

طوفان زور پکڑ نے لگا۔

"ا چھا! تو آپ یہ کینے ہے کتر اربی ہیں کہ میں ابھی صرف بادشاہی ہوں" باہر نے سردمبری ہے کہا۔" ہونیہ، جیسے عوام کسی بادشاہ کو بمیشہ نیک الفاظ ہی سے تو یاد کرتے ہوں۔ ارے بیٹام صاحب ایسا کہاں ہوتا ہے۔ جہاں تک میر اتعلق ہے تو میں اپنی ہے شار تعریف بھی میں چکا ہوں اور بے شار برائیاں بھی! میں اس سب سے بلند ہو چکا ہوں۔ اب نہ تحریفوں کی بردا کرتا ہوں اور نہ بی برائیوں کی ۔"

ماہم کو یا وآ گیا کہ ہابرا ہے ایک شعر ہیں ہمی اس خیال کا اظہار کر چکا ہے۔ وواس خیال ہے متنق نہیں تھی۔ وہ جانتی مقمی کہ خود ہا بربھی ہمیشہ ایسانہیں سوچتا ہے تا ہم اس خیال ہیں ہابر کی روح اوراس کی بچائی کا ایک جز ومضمر ہے اور وہ اس وقت اس میں یقین رکھتا ہے۔ اور ماہم نے محسوس کیا کہ وہ ہابر کے اس یقین کواس وقت کسی بھی طرح بدل نہیں سکتی ہے۔ ذرا ویر قبل تک وہ اپنے آپ سے کہ سکتی تھی ۔ '' وہ میرے ہیں ،صرف میرے ہیں!'' لیکن اب نہیں ۔ اب تو اس کے سامنے اس کا غلام نہیں بلکہ پرعزم ہا دشاہ ہیشا ہوا تھا۔

'' شاہ عالی ، تب آپ سے میری التجاہے کہ مرز اہمایوں کو کابل میں چھوڑتے جاہیے ۔ آپ کی مہم ہے دوران آخر کسی نہ کسی کوقو یہاں فرماں روائی کرنی ہی ہوگی نا؟''

"فرمال روائي آپ سيجة گاما بم بيكم!"

''میں؟ میں توعورت ہوں۔شرعاً شہرادوں کو بیگمات کی بہنست زیادہ حقوق حاصل ہیں۔مرزا ہمایوں آپ کے ساتھ چلے جا کیں گے۔مرزا کامران ادرمرزاعسکری یہاں رہیں گے اور فلاہر ہے کہ قانو نا آنھیں مجھ سے زیادہ حقوق حاصل ہوں ھے۔''

بابرنے فورانی شندے دل سے فیصلہ کیا:

''مرزا کامران کومیں فندھار کاصوبے دار بنا دول گا۔وہ اپنے ساتھ مرز اعسکری کوبھی لے جا کیں گے۔ یہاں امور سلطنت کی دیکھے بھال میں من رسیدہ قاسم بیک آپ کے معاون ہوں گے۔''

میکمل اعتاد کا مظاہرہ تھا۔ بیدووراند کیٹی بھی تھی کیونکہ ماہم بیگم اتن بلندیوں پر پہنچ جانے کے بعدگل رخ بیگم ک سازشوں کی رسائی ہے باہر ہوجاتی ۔وہ اپنے اعتبار واعتاد کے بعد باہر سے مزید بحث بھلا کیسے کرسکتی تھی۔

''عالی جاہ نے تواہیے ہے پایاں اعتبار ہے اس ناچیز کوآسان پر چڑھادیا۔لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ مجھے فرماں روائی کی ہوس نہیں۔''

''عنان حکومت سونپی ہی ای کو جانی چاہئے جسے فرمال روائی کی ہوس ند ہو۔ کا بل سلطنت کے قبائل سے تعلقات اور اندرونی معاملات سے قاسم بیک نپیٹس کے لیکن وہ صرف احکام کی تعمیل کریں گے اور انکام آپ صادر کریں گا۔ آپ مرز اہندال کی سرپرست ہوں گی ،ان کے نام سے احکام جاری کریں گی اور بیشر بعت کے مطابق ہی ہوگا۔'' ماہم بیٹم ہادشاہ کی قائم مقامی کی آرزونیس کھتی تھی تا ہم اے بابر کے اس فیصلے سے خوشی ہی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ مرزا کا مران کو بھی خوشی ہوگی کہ ان کے والد نے ان پر اعتبار کرتے ہوئے قندھار کی صوبے داری سوپنے کا فیصلہ کیا مرزا کا مران کو بھی خوشی ہوگی کہ ان کے والد نے ان پر اعتبار کرتے ہوئے قندھار کی صوبے داری سوپنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ول میں یہ خیال بھی آیا کہ واقعی میر سے مرتاج لوگوں کی اندرونی قوت عمل اور کسی معالمے میں ان کی دلچیں کو بیدار کرنے میں طاق ہیں۔ اورا گر لوگوں کی دلچیں میر سے خاوند کے خمینوں اور منصوبوں کے مطابق ٹابت ہوتی ہے تو ان کے خمینوں اور منصوبوں کے مطابق ٹابت ہوتی ہے تو ان کے خمینوں منصوبوں اور خیالات کو عملی جامہ پہنا نے میں مصروف ہوجاتے ہیں۔

ان نے میبوں، سوبوں اور حیات و را جاسہ پاہوں ہوں گا۔ گذشتہ برسوں میں بابرا ہے بیگوں اور عہدے سیاست ماہم بیگم کو بساط شطرنج پرمہروں کی چالوں جیسی معلوم ہوئی۔ گذشتہ برسوں میں بابرا ہے بیگوں اور عہدے داروں کو قابو میں رکھنے کے فن پر کافی عبور حاصل کر چکا تھا۔ دراصل ان لوگوں کی اندرونی قوت عمل کو سمجھ لینے کے بعد ان پر پوری طرح قابور کھنا اس کے لیے بہت آسان ہو گیا تھا۔ اس دفت اس نے اپنی منظور نظر بیگم کی مخفی قوت عمل کا مجمی انداز و لگالیا تھا۔ بابر نے اس پر ممل طور سے اعتبار کیا تھا، اسے اس کی سوت پر برتری عطا کی تھی تو کیا و وخود اپنی نگا ہوں میں برتر نہیں ہوگئی تھی۔

لیکن چندلحوں کے بعد ہی ماہم بیگم کوایک بار پھرا پنے بینے کی فکر لاحق ہوگئ:

۔ ان محتر م حکمران، میں آپ کواور مرزا ہمایوں کو دنیا کی ہرشے ہے زیاوہ ، پنی جان ہے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہوں۔ "محتر م حکمران، میں آپ کواور مرزا ہمایوں کو دنیا کی ہرشے ہے زیاوہ ، اپنی جان ہے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہوں۔ آپ نے ایسی پرخطرمہم کا بیز ااٹھایا ہے کہ .... اس کے تصور ہی ہے میرے رو تکٹے کھڑے ہوئے جارہ ہیں۔ سیسالار کی حیثیت ہے آپ کا کوئی جواب نہیں بھر بھی ہندوستان کا تو مطلب ہے بے شار افراد! .... ہے شارگشکری! سمندر! ماور النہر میں ہی سلطنت کی بقائے لیے خون کی ندیاں بہرگئی تھیں اور ہندوستان میں تو...."

رہ ہریں ہیں سب ماہ بعث سے رس سیں ہوتا ہوں۔ ماہم بیگم یہ بھی کہنا چاہتی تھی:'' کہیں وہ سندرآپ کونگل نہ لے''لیکن ہمت نہ پڑی تو خاموش ہوگئی۔ بابر بھی اس سمندرے خاکف رہتا تھا،اس کے تصور نے بابر کی را تو ان کی نیندیں حرام کرر بھی تھیں۔ '' جنگیں ہوتی ہیں تو خون بہتا ہی ہے''اس نے پرعزم لہجے میں کہا۔''اس حقیقت ہے آپ بخو کی واقف ہیں۔ آخر

آج آپ کو جوا کیاہے، بیگم؟"

ں چوں یہ ہے۔ '' میں خائف ہوں،مرزا ہمایوں کی وجہ سے فکر مند ہوں۔ آپ سے ایک بار پھرالتماس ہے کہ انھیں کا ٹل ہی میں رہنے دیجئے ۔''

ہونہہ، عورت عورت ہی رہتی ہے، بابر نے سوچا۔ بیٹم سوچ رہی ہیں کداگر خاوند جنگ میں کام آجائے تو کم از کم بیٹا ہی زندہ وسلامت رہے۔

" مرزا ہایوں ولی عبد ہیں!" بابر جلا کر چیخ اٹھا۔" اٹھیں لٹکر کے ساتھ رہنا جا ہے ۔... آپ نے یہ کیول فراموش کردیا کہ صدیوں سے یوں ہی ہوتا رہا ہے؟"

وری میں ہاک کردے جانے پراس کے جو جب کی فرمال دوا کے میدان جنگ میں ہلاک کردہے جانے پراس کے دارے کوفوج کی کمان سنجالتی ہوتی تھی۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں بدامکان رہتا تھا کہ کوئی دوسر افخص تخت و تاج کا کا دوسر افخص تخت و تاج کا کا دوسر افخص تخت و تاج کا دوسر افخص تخت و تاج کا دوسر و جائے اور فوج اس مخفص کی طرف وار بن جائے۔ باہر نے ماہم بیگم کی توجہ الذا کی شاہی روایات کی اطرف میذول کرائی تھی۔ تاہم اس نے بات کو واضح طور پر کہنے کے بجائے صرف اشار و ہی کردیا: ''اگر میری قسمت میں موت ہی کہتی ہے تو مرز اہمایوں کومیری جگہ لینی ہوگی اس لیے انھیں اپنے ساتھ لیے جاربابوں۔''

ماہم بیگم مجھ گی اوراس کا دل پی کھاور بھی مغموم ہو گیا۔اس نے ہند دستان کوا چا تک ایک ایسا ملک تصور کیا جہاں ہے کوئی واپس نہ لوٹنا ہو۔اس کی آئٹھیں بھرآئیں۔ ''پرور دگار ، تیری بید نیااتن ہے رحم کیوں ہے؟'' بابر خاموش رہا۔

## نے کنارے۔لا ہور، یانی پت، دہلی

1

لشکر جیسے جیسے آگے بڑھتا جارہاتھا ویسے ویسے درخت اور جنگل پچھا وربھی زیادہ گھنے ہوتے جارہے تھے۔ برگذ کے او نچے او نچے اشجار کی خچل شاخوں ہے پھوٹنے والی جڑیں پنچے آ کرزمین میں ساگئی تخمیں ۔ کہیں کہیں موٹی موٹی جنگی بیلوں نے درختوں کے تنوں سے لیٹ کران کے درمیان خاردار جھاڑیوں کی او خچی او نچی دیواریں ت کھڑی کررکھی تھیں جنھیں پارنہیں کیا جاسکتا تھا۔ پیروں تلے کسی قتم کی رینگتی ہوئی سی گھاس اور جھاڑیوں نے زمین کو پوری طرح ڈھک رکھا تھا۔'

فضامیں کچھا تنگھٹن اورنی تھی کہ سانس لینے میں بخت دفت ہور ہی تھی،سر چکرائے جارہے تھے۔

بابر صرف ہلکارلیثمی کرتا ہی پہنے ہوئے تھا کیونکہ ذرہ اس کے لیے بھی بار گابت ہورہی تھی اوراس کے گھوڑے کے لیے بھی بار گابت ہورہی تھی اوراس کے گھوڑے کے لیے بھی ۔اس کے باوجودوہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔اس نے برگد کے بلندا شجار کی پھنگیوں پر نظر دوڑائی۔ ہوا نمیں پھنگیوں کو ہلارہی تھیں لیکن نیچ گھنی گھنی جھاڑیوں کے اندران کا گزرنہیں ہو پار ہاتھا۔ بابر کاسر بری طرح چکرار ہاتھا ،اسے لگ رہاتھا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اس کے گھوڑے کو بھی ایک طرف بھی دوسری طرف لیے جارہی ہے۔

کہیں شاخوں پر بندررہ رہ کر چیخ رہے تھے۔ بہی بھی موروں کی ناخوشگواراورکرخت آ واڑیں بھی فضاؤں میں گونج بنتہ

المحتى تحين ـ

ا چا نک ایک سپاہی جواونٹوں کو تھنی جھاڑیوں سے نکال کر لے جار ہاتھا، چیخ اٹھا۔ ''کہا ہوا؟''

"سانپ نے ڈس لیا!"

"ارےناگ ہے،ناگ!....

فوجیوں ادران کے گھوڑ وں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑر ہا تھا ادرلگتا تھا کہ ان ارابوں کو بھی تھیٹنے میں دشواری پیش آ رہی ہے جن پر بھاری تو پیں لدی ہوئی تھیں۔

استے میں استادعلی قل جو کیچڑ ہے لت پت گھوڑے پر سوارتھا، بابر کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھلک رہاتھا۔

"عالی جاہ، ان جنگلوں سے بھاری تو پوں کو نکال لے جانا ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ ایک جگدولدل میں

"…のなどの人がよりとりしいいいなとりとうしょ

"ارے یک دورارات بتائے والے کولا بلائے۔"

راستہ بتانے والالال چندلفکرے ہے ہے ہاتھی پرچل رہاتھا۔ وہ ہاتھی پر چیٹے بیٹے ہی وہاں آگیا کیونکہ طاہر نے
اس ہے کہا تھا کہ اس طرح جلدی پہلے جائے گا۔ ہاتھی کو دیکھی کر ہابر کا کمیت تھوڑا پھے بھڑک کر پینکار نے لگالیکن لال چند
نے ہاتھی کو ہابر ہے بھی فاصلے ہی پر روک لیا۔ پھراس کی ہدایت پر ہاتھی نے سونڈ بلند کی اور وہ سونڈ کے سہارے نے اتر
آیا۔ لال چند نے ہاتھوں کو جوڑ کر ہابر کے آھے تھظیما اپنا سر جھکا لیا۔ ہابر نے اس سے فاری میں کہا:

"پرات ہارے کے موز ول نیس ہے، کسی دوسرے دائے سے لے چلو۔"

"وقعیم شاہ ،ہم مخاب سے علاقے میں ہیں۔ یہاں سے یا نچوں دریاؤں میں طغیانی آئی ہوئی ہے۔ دوسرے سب راستوں پر یانی مجرمیا ہے۔"

" بمیں معلوم ہے کہ بنجاب میں اور بھی بہت ہے راستے ہیں۔ایسے بھی ہیں جن سے ارائے گزر عکتے ہیں۔ بم لوگ راستے سے بحنک کئے ہیں کیا؟"

''نیس، محصّفیس میں،شاہ عالی! ارائے س جگہ پیش کے میں؟ آپ کا علم ہولتو میرا ہاتھی اٹھیں کھنٹی کر ہا ہرنکال وے۔ ہمیں سفر جاری رکھنا جا ہے بھبرنا ٹھیک نہیں۔آج مسافت جاری رہے گی تو کل اعتصراستے پر پکٹی جا کیں گے۔ لاہوریہاں سے زیادہ دورنیس ہے۔''

'' ہتھی لے کر جانے اور ارابوں کو ہا ہر لکلوائے۔'' ہابر نے استاد علی قل سے کہا جس نے ہا دشاہ کے سامنے تعظیماً اپنے سرکوٹم کرلیا۔ لال چند بے صدو بلا پتلا تھا۔ وہ اپنے ہماری مجرکم ہاتھی کی مدد سے فوراً ہی اس کی گردن پرسوارہو کیا اور معکاریاں بارتا ،ایزیں لگا تا اور مجمی ہمی آگئس کو چھوتا ہوا استاد علی قل کے پیچھے پیچھے ارابوں کی طرف لے کیا۔

بالتى نے ارابوں كوبة سانى تھنى كھنى كر كيجزے با برتكال ليا-

ایک ارابے پر وہ سپاہی لیٹا ہوا کراہ رہا تھا جے ناگ نے ڈس لیا تھا۔اس کا جسم نیلا پڑھیا تھا اور نیچنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہی تھا پھر بھی اس کے ساتھیوں نے پیر میں اس جگہ جہاں سانپ نے کا ٹا تھا،کوئی بوٹی چیں کرلگا دی تھی ت کے دوران خون رک جائے اور زہر سارے جسم میں نہ پھیل سکے۔

تو پوں والے ارا ہے ایک ہار پھر آ سے بڑھنے لگے۔ سپاہی تھنی جھاڑ یوں میں بدونت راستہ بناتے ہوئے دوہارہ محامزن ہو گئے ۔ اول چند کا ہاتھی آ گے آ سے چل رہاتھا۔

الفكر وجرے وجرے کانی دريتک چانا رہا۔ فضا كى امس اور تعنن ميں اضافہ ہى ہوتا جار ہاتھا۔ سائس لينے ميں پہلے اور بھى زيادہ دقت محسوس ہور ہى تھى۔

دوپبرک بعد ہندو بیک اپنے مسلح سپا ہیوں کے ساتھ در پائے راوی کے کنارے پرلشکرے آن ملا۔ ہندؤ بیک دبلی کے متازلوگوں میں سے تھا۔ وہ ابراہیم لودشی سے اسپنے اختلافات کی بنا پر ساست سال قبل کا ہل آگر پاہر کے در بارہ سے دابستہ ہوگیا تھا۔اس کی عمر جپالیس سے تجاوز کر چکی تھی لیکن اب بھی بہت شجاع تھا ادر بابراس کی دلیری اور شجاعت کا ہندوستان پراپٹی گذشتہ آز مائشی مہم کے دوران قائل ہو چکا تھا۔ بابر ہندو بیک کی قدر صرف اس کی دلیری ک بنای بی نیس بلکداس وجہ ہے کرتا تھا کہ ہندو بیک اسپنے ملک میں نفاق وعداوت کے باحول کوئم کرنے کا متنعی تھا اور پا بیا تھا کہ بیہ مقصد فضول خون خرا ہے کے بغیر بنی حاصل ہو جائے۔ وہ ترکی اور فاری از بالوں پر عبور رکھتا تھا، مطابعہ بھی فاصاد سبج تھا ای لیے ان بیگوں میں شار ہوتا تھا جن سے بے تکلف کفتگو بابر کے لیے باعث مسرست ہوتی تھی۔ بابر کی مختر میم کے دوران ہندو بیک کے والش مندا نہ ندا کرات کی بدولت ہی در یائے جہلم کے کنارے واقع شمر بھیرائے بھی کے بغیرائے میں شاہ کا بل کی اطاعت تبول کر لی تھی۔ اس کے بعد ہندو بیک کواس خوش حال علاقے کا صوبے وار بناویا جمل میں بھی ہے۔ اب بابر جا بنا تھا کہ ای طرح پر امن طریقے سے لا ہور پر بھی اس کا قبضہ ہوجائے۔ ہندو بیگ اس شکیلے میں لا بور کے امیر دولت خال سے بات چیت کر رہا تھا اورایسا لگنا تھا کہ امیر بابر کی اطاعت تبول کر لینے کی طرف مائل ہے۔ بابر نے ہندو بیک کودور ہی جائے ویا کہ بڑے کو ایک طرف مائل ہے۔ بابر نے ہندو بیک کودور ہی سے بہوان لیا اورایسا لگنا تھا کہ امیر بابر کی اطاعت تبول کر لینے کی طرف مائل ہے۔ بابر نے ہندو بیک کودور ہی کودور ہی سے بہوان لیا اورایسا گنا تھا کہ امیر بابر کی اطاعت تبول کر لینے کی طرف مائل ہے۔ بابر نے ہندو بیک کودور ہی سے بہوان لیا اورایسا گنا تھا کہ امیر بابر کی اطاعت تبول کو آگے بڑے جائے ویا کہ وکھ ہور سے تھائی میں بات جیت کرنا جا بنا تھا۔

"محترم حكران، دولت خال كى نبيت لكمّا ہے كه يكر كلي " مندو بيك في ورا بى بتايا۔ " دونؤ بي محتمل كرا دينا جا بتا تھا،

فيريت بولى كديس بعاك لكاله"

" آخراس کی دیت کیوں گرگئی؟" پاہر نے پرسکون رہنے کی کوشش کرتے ہوئے ہو جھا۔" اس نے تو خود ہی اپنے بینے دلاور خاں کو ہمارے پاس کا بل بھیجا تھا جس سے ہات چیت میں سارے معاملات ملے پا گئے تھے ... میں دولت خاں کی عزت محض اس کے سفید بالوں ہی کی ہنا پر کرتا تھا۔"

'' دواست خال کو بیسب اب کہال یا در ہا۔ اب تو وہ کمر بیس دوتلواریں با ندھتا ہے۔ اس کا مطلب اس نے خود بی جھے بتایا تھا: ایک تلوار ہے سلطان ابراہیم کوسیق سکھانا جا ہتا ہے اور دوسری ہے آپ کو۔''

"اس کابیٹا بھی عداوت پراتر آیا؟"

" بی نمیں ۔ ولا ورخال ہمارا خیرخواہ ہے۔اس نے معاہدے کوفراموش نہیں کیااور جنگ کے بغیر بی لا ہورکو ہمارے حوالے کر کے اپنی وفا داری کا جبوت ہمی چیش کرنا چاہتا ہے۔اس نے نو جھے موت سے بچایا، آگاہ کر دیا کہ اس کا باپ میر سے تا کا منصوبہ بنار ہاہے ۔... بڑا بیٹا غازی خال البتدا ہے باپ کا طرف دار ہے۔"

"اورعالم خال؟"

"عالم خاں تو دہلی کے سلطان سے بری طرح سہا ہوا ہے۔ ایک بار فکست کھانے کے بعد ابراہیم سے دوہارہ کر لینے کی ہمت نیں رہی۔ ویسے جب آپ لا ہور پہنچیں گے تو میراخیال ہے کہ عالم خاں اظہارہ فاداری کے لیے آپ کے پاس آئے گا۔ دراصل ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکا وٹ غازی خاں ہی ہے۔ وہ تو بیگوں پراپنے ہاپ ہے ہمی زیادہ اگر رکھتا ہے۔ اسے فکست دے دیں گے تو سب بیک ہمارے جامی ہوجا کمیں گے۔ میں مجھتا ہوں کہ جنگ کے بغیر فلا ہور پرآپ کا قبضہ ہوجائے گا.... لیکن لا ہور مکانچنے کے لیے آپ نے اتنا خراب راستہ کیوں منتخب کیا ؟"

"راسترتو ہمیں لا ہور کے احباب کا بھیجا ہوا ایک آ دمی دکھار ہاہے۔"

"ده آدی ہے کہاں؟ محصاس سے مکھا گلوانے کی اجازت و یجے ۔"

راستد متانے والے کوایک بار محرطلب کیا حمیا۔

لال چندمتعددز پانیں جائے والے ہندو بیک کی اجازت سے اپنے ہاتھی ہی پر بیشار ہا۔اس نے ہندو بیک کو ہاتھ

جوز کرسلام کیا۔ ہندو بیگ نے بھی ہندوؤں کےای انداز سے سلام کا جواب دیا پھرا پنے گھوڑے کی کاٹھی پر جیٹھے بیٹے سینة ان كر مندوستانی میں پوچھا: "كهال كربخوالي بو؟" "آگرےکا،صاحب۔" "يهال پنجاب ميں كيے آنا موا؟" '' کام کی تلاش میں .... پیٹ تو کسی طرح بھرنا ہی ہے۔'' ''ا ہے ہاتھی کے مالک ہو پھر بھی شہیس ابراہیم لودھی کے ہاں کا م نیل سکا؟'' "ابراہیم اودهی توصاحب، بےحد بجوس بادشاہ ہے۔اس نے ساراسوناسمیٹ کراہے خزانے میں بند کررکھاہے، کھ خرچ ہی نہیں کرنا جا ہتا۔ ہم سب مایوں ہو چکے ہیں اس سے .... " " بچ كهدر به بو، بالكل سچ" بندو بيك باختيار كهدا شا-" ميس خود بى ان بى لودهيول كے مظالم ہے تنگ آكر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ ابراہیم کے باپ سکندر نے میرے والدیرِ نافر مانی کا الزام لگایا تھا۔ انھیں بھرے ہوئے ہاتھی کے سامنے پھینک دیا گیا تھاجس نے روندڈ الا۔" لال چند کے چبرے پر ہندو بیگ کے سلسلے میں ہدردی کے جذبات چھا گئے اوراس نے اپنے چھا: "آپڪتري ٻي؟" " بان، میرااصلی نام اندر ہے۔ بادشاہ نے مجھے ہندو بیک کہنا شروع کر دیا تھا۔ بینام سب کواچھالگا.... اور مجھے بھی .... تمهاراكيانام ٢٠٠٠ ''احچھا تولال چند تمھارے خیال میں لودھی کے مظالم ہے ہمیں کون نجات دلاسکتا ہے؟'' " بھگوان۔" ''اس کا کوئی بنده نبیس دلاسکتا؟'' لال چندسوچ میں پڑھیا۔ ''اوردولت خال؟ ہندو بیک نے بھایا۔ '' دولت خال بڑا دریا دل ہے... غازی خال بہر حال ابراہیم ہے اچھا ہے۔'' ہندو بیک نے لیجی آ واز سے یو چھا: "اچھانچ سے بتاؤہم نے شاہی فوج کے لیے بدراستہ کیوں منتخب کیا؟" ''غازی خال نے یہی حکم دیا تھا۔'' ''لیکن غازی خان نے لشکر کواتنے زیادہ دشوار راہتے ہے لانے کو کیوں کہا تھا؟'' " فشكر كے ليے يمى بہترين راستہ ہے۔ ضرورى راستہ!" " آخران لوگوں نے تمھارا کیا بگاڑا ہے؟" " ہمارے لیے ابراہیم لودھی کچھ کم ہے کیا جوا یک اور ظالم آ دھمکا؟ وہ بھی غیرملکی!"

''غازی خال نے شہیں فریب دیا ہے۔'' سیاسی محقد میں میں مان

اجا تك لال چند ہاتھى كوتھنى جھاڑيوں كى طرف بردھاتے ہوئے جاايا:

'' بیغیرمکی حمله آورجلاد میں جلاد!انھوں نے باجور قلعے میں ہمارے تین بزار سپاہیوں کوموت کے کھاے اجماد یا تھا! شہراور گاؤں سب لوٹ لیے تھے! بیہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھی کو گھنے جنگل میں داخل کردیا....

عالی جاہ ، تھم دیجئے کہاس آ دی کوگر فقار کرلیا جائے۔اہے دشمنوں نے بھیجا تھا۔ بیآ پ کے نشکر کو جان بوجھ کر غلطاور

رِخطرراتے سے لےجار ہاتھا....''

" كِرُلُو!" بابر غصے جلايا۔" جانے نه يائے! فوراً كرفاركرلو!"

پچھسپاہی گھوڑے دوڑاتے ہوئے لیکے اوران میں سے تین نے ہاتھی کے آگے پہنچ کراس کا راستہ رو کئے کی کوشش کی۔اتنے میں لال چندنے جلدی جلدی آئنس گڑاتے ہوئے ہاتھی کوسواروں کی طرف موڑ کر پچھے ہدایات دیں اور دوسرے ہی لمجے ہاتھی نے سونڈ سے تملہ کر کے تین میں سے دوسواروں کوزمین پرڈ چیر کردیا۔ بیدد کمچے کرسب ہکا ہکا رہ گئے۔ تیسرے سوارنے اپنے گھوڑے کوروکا اور تیزی سے چچھے ہٹا کرجنگل میں جاچھیا۔

ہاتھی نے جواس ٹر بھیڑاور مہاوت کی للکارتی ہوئی آوازوں سے بھیرا ٹھاتھا،زور سے چنگھاڑ ماری اور جنگلی بیلول کو چیرتا اور درختوں کی شاخوں کو چے مراہٹ کے ساتھ تو ژتا ہوا جنگل میں داخل ہو گیا۔

'' تيرچلاؤ!'' ٻابر چخ اڻھا۔

لیکن تکھنے جنگل نے تیروں کے راستے میں دیوار کا کام کیا، صرف چند تیری شاخوں بس الجھتے الجھاتے دھیرے سے جاکر ہاتھی کے لگے جن ہے اے کوئی نقصان نہ پہنچ سکا۔ بندوقچیوں کو بھری ہوئی بندوقوں کے فلیتوں میں چقماق راڑ کرآگ گائے اورنشانہ درست کرنے میں اتناوقت لگ گیا کہلال چندان کی گولیوں کی پہنچ سے باہر ہوگیا۔

'' زخمی سپاہیوں کوارا بے پر بٹھا دواوران کے گھوڑ وں کو پکڑ لا وً!'' بابر نے تھم دیا۔'' اوراس بدمعاش کواس کے کرتوت کی سزاضر ورملنی چاہئے! کمبخت کو گھیرلو! جنگل کا محاصر ہ کرلو! فورا''

ساری کوششیں را نگاں گئیں کیونکہ جاروں طرف گھنے جنگلات بھیلے ہوئے تھے۔

ہندو بیک،اب آپ راستد دکھائیں گے۔"

" آپ کاحکم سرآ تکھوں پر ، عالی جاہ۔''

شام ہوتے ہوئے ہندو نیک لشکر کوسر سبز وشاداب میدانی علاقے میں لے آیا۔ بابر نے جو تعکن سے ندھال ہور ہا تھا بھم دیا کہ اس کا خیمہ وہیں نصب کیا جائے اور لشکر پڑاؤ ڈال دے۔ جلد ہی لال چند کا تعاقب کرنے والے سپاہی بھی واپس آ گئے ۔ ابن بے چاروں کے لباس تار تار ہو چکے تھے۔ گھوڑے کیچڑ میں لت بت تھے اور خودان کی تھکن کا بیا عالم تھا کہ کا ٹھیوں پر ہیشے نہیں جارہا تھا۔

صبح کو دولت خاں اور دلا ورخال کوئی پچاس افراد کے ساتھ بابر کے پڑاؤ کے قریب آ کرتھ ہرگئے۔ بیدلوگ بابر سے اپنی وفاداری کے اظہار اور اس کی اطاعت قبول کرنے کس سلسلے میں لا ہور سے آئے تھے۔ پہرے داروں کو تھکم دے دیا گیا کہ ان افراد کو لشکرگاہ میں آنے دیا جائے لیکن بابر نے ملاقات کے لیے صرف دلا ورخال ہی کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ اس نے ولا ورخال کو اپنے معزز ومقرب بیگوں کے درمیان بٹھا کرخیریت پوچھی اور پھر بخت لہجے میں براہ راست

در إلت كيا

و محترى ، ذرابيد بتا يين كرآپ ك والد في جن كى مين تقريباً است والد كے برابرعزت كيا كرنا تھا ، آخر معاہدے ى شرائد كا ياس كيون ندكيا ، دهنى يركيون آماده مو محية؟ آخروه بمار عافلا ف متصيار كيون اشانا جا بيت بين؟" ولاورخال في بحى اى طرح براوراست جواب ويا:

و المحترم قرمان روا ، مير . يه والدكود راصل ميري بهائى غازى خال نے ممراه كرديا تھا۔اس نے ان كوخا كف كيا تھا، كها تهاك يبال كسى فيركا تقلرة ي كالول مور مهار يها ته ي الله عند كل جائة كا - اس في يبيمي كها تها كدشاه باير بهي مهار ي ليه ويهاى وهمن ب جيها كدابرا أيم لودك -"

''اورسرسفید دولت خال نے راستہ بتانے کے لیے ایک فرجی کواس لیے بھیجا تھا تا کہ ہم تھنے جنگلوں میں پھنس کر

مان سے الحدومونیسی ؟"

\*\* پیر کمبنا درست نبیس ہوگا ، عالم پناہ ۔ میر ہے والد کواس کمینی حال کی بھنگ تک نبیس گلی۔ بیر بھی غازی خال ہی گ حركت ب-والدف ايداكيا موتا تووه يبال كول آت .... وواقر آب ك فيم درواز ب بكفر عمو عشرف باريالي ك يعتظر جي .... مير مه والدخون فرا بانبين جا بيت ، يغين سيجة \_ وه تؤلا مور پر آپ ك الطاف وعنا يات كي اميدر كهة ين....اورجم سب يرجحي يا

"الطاف وعنايات كے محقق او آپ جي ، صرف آپ ولا ورصاحب آپ كے والدكوسزاوى جائے كى جوانصاف یمنی موگ ۔ ہمارے بزرگان وین کی ہدایت ہے کردشمنوں کومزا دواور دوستوں کی مدد کروہ ٹھیک ہے نا؟"اور ہابر نے پیرے داروں کے سروار کی طرف موکر کہا:" منا ہے کہ دواست خال پچھ دنوں سے دونگواریں ہاند ہے گئے ہیں۔ ذرا ہم بھی تو دیکھیں... افھیں ان کی تلواروں کومناسب جگہ پرانکا کریبال کے آھیے ۔''

ووتومندسای سفیدریش دوارت خال کے باتھوں کومضبوطی سے پکڑ کرتقریباً ٹاکھے ہوئے خیمے سے اندر لے آئے وہ سیا ہیوں کا گردنت ہے آزاد ہونے کی کوشش کرر ہا تھا جس کی دجہ ہے اس کی گردن میں نفتق ہوئی دونوں کمبی تکواریں ا کید دوسرے سے تکراری تھیں۔ بیک د بی و بی آوازوں میں بنس پڑے دولت خال بابرکو تھورتے ہوئے غصے سے چیخ

"میں قید کر کے نیس لایا گیا،خودا پی مرضی ہے آپ کے پاس آیا ہوں! اپنی مرضی ہے! آپ نے جھے مداری

" نے فعراری کی بات کون کررہا ہے؟" ہا پرنے او چی آواز سے کہا۔" آپ تو ہندو بیک کو دھو کے سے قل کرا دینا چاہتے تھے حالا تک وہ میرے اپٹی کی حیثیت ہے آپ کے ہاں آئے تھے .... مس کو پھنسا دیا تھا جنگل اور دلدل میں عازی خال نے؟ کس کابیا ہو و؟ کس کی اجازت سے کی تھی بیکارروائی اس نے؟ جو بےرہم ہوتے ہیں ان سے ہم بھی ب رحی می سے ویش آتے ہیں!.... باہر چند لحات تک خاموش رہا مجراس نے اپنے وزیرے مخاطب ہو کراضافہ کیا:"اس مخض کوقید کر کے اس کے خاندان سمیت بھیرا بھیج و بیجئے ، وہاں اسے ملوث قلع میں بند کر دیا جائے ! لا ہوراس محض کے بغيران كام جلاكي "

ووات خال کچھا تنا جیران وسششدراور ند هال ہو گیا کہ اس کے پیر قابو میں ندر ہے اور وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ سابی

ل ہور کے اس امیر کو خیے سے ہا ہر تھسیٹ نے گئے۔ دوسرے دو پہرے دارا پن جگہوں سے اٹھے اور پھوالی تیزی سے دلا درخاں کے بیچے جا کھڑے ہوئے جیسے زمین سے بھوٹ لگلے ہوں....

## ٢

حرمیوں کے ایام میں بھی اشچار کتنے سرسبز وشاداب شفے اکوئی بھی موسم ہو، کتنی خوبصورت نظر آتی تنجیس ہندوستان کے بےکراں وادیاں!

بابراہے الشکر کے ساتھ دریا ہے جمنا کے کنار ہے کنار ہے دھیرے دھیرے بھنا طائداز ہیں وہلی کی جانب ہون دریا ہے تھا۔ بھی اس نے پائی بت کے قریب جوسلطان ابراہیم کے دارافکوت کے شال میں کوئی بھین میل کے فاصلے پر واقع تھا، بھی کر فیصلہ کن جنگ کے لیے پڑا گؤال ویا۔ مقابلے کے لیے ابراہیم اورشی آگر ہے ہے ایک لاکھی ہیوں کے فشکر جرار کے ساتھ جس میں ہاتھی بھی شامل بنے ، اس سمت بر معنا آر ہا تھا۔ وہ گذشتہ سال وہلی کی سرصد پر عالم خال، وہن اور خال اور وہاں اور دار میا کی فرج کی مرصد پر عالم خال، وہن اور خال اور مال اور کی تعداداس وقت ہارہ بڑار سے بھی زائد ذریعی لیکن سلطان وہلی کی فوج کی ہداشہ راتھ اور وہ بڑار ہے بھی زائد ذریعی لیکن سلطان وہلی کی فوج کی ہداشہ راتھ اور کی تو میں ہوگیا تھا۔ خود ہا بر رک کے بوجود ہا برکا کوئی بھی بیک خالف نہیں تھا۔ بیک ایک دوسرے سے کہنے رہنے کہ اگر فلست کا مندو کی بڑا تو ہم سباسی ہے کوئلہ جان دیکی جان کی جانے کی خاک بھی امری جان دی ہوں اور بیندوں کے کوئلہ جان دیکی جانے کی خاک بھی امری جان دی ہوں اور بیندا استاد کی خاک بھی کی صلاحیتوں اور یقینا استاد کی گئر بہت حاصل کر چکا تھا، جان تا تھا کہ ہا برجنگی ہاتھیوں کوجن برجمو ا ہندوستان کی صلاحیتوں اور یقینا استاد کی تھا دی جا برک کھی تھیں۔ طاہر جواب ممتاز بیگوں کی قربت حاصل کر چکا تھا، جان تا تھا کہ ہا برجنگی ہاتھیوں کوجن برجمو ا ہندوستان کی جائے دیا اور ہندوقوں سے خاکھی ہوں اور ہندوقوں سے خاکھی ہی خاکھی ہیں شامل کر جمات کے بابر جنگی ہاتھیوں کوجن برجمو ا ہندوستان کی جائے دیا گئا کہ بابر جنگی ہاتھیوں کوجن برجمو ا ہندوستان کی ادارہ درکھتا ہے۔

بابرنے پانی پہت شہر کے پہلو میں ایک ایسے مقام کا انتخاب کیا جو جنگ کے لیے بہت ہی موز وں تھا۔ یہاں لکگر کے ماتھ آئے ہوئے سارے ارابوں کوجن کی تعداد سات سوتھی ، ایک قطار میں کھڑا کر کے چری رسیوں ہے ایک دوسر کے اندھ دیا گیا۔ ہر دوگاڑیوں کے درمیان چھ چھسا ، تنہ سات دھس رکھ دیئے گئے۔ ان ارابوں اور دھسوں کی آڑ ہے بابر کے بندوقیوں اور تو پیچوں کو ناباری کرنی تھی ۔ بابر میند کی حفاظت کے لیے دائیں جانب سخوان آباد شہر پائی ہت کے بندوقیوں اور تو پیچوں کو ناباری کرنی تھی ۔ بابر میند کی حفاظت کے لیے دائیں جانب سخوان آباد شہر پائی ہت رکاوٹ کا کام دے دہا تھی میسرہ کی حفاظت کے لیے بابر نے ایک کا فی محدود کی جس کے کنار سے کنار کیا ہے کا کام دیوں کر کنار سے کا کام دورائی کی کنار سے کا کنار سے کنار سے کا کنار سے کنار سے کنار سے کنار سے کنار سے کا کنار سے کنار سے کنار سے کنار سے کا کنار سے کا کنار سے کنار سے کا کنار سے کا کنار سے کا کنار

ہابر نے تمام تیاریاں وقت کے اندر ہی کمل کرلیں تا کہ جنگ فوداس کے منصوبے سے بھو جب ہو، وقتن کی مرضی کے مطابق نہیں۔

و من تے لیے صرف ایک ہی راستہ کھلا رہ گیا تھا۔ وہ ہابر کی فوج پرصرف سامنے ہی سے حملہ کرسکتا تھا۔ سب پھھاس است پر مخصرتھا کہ خندقیں اور ارابے تعداد میں دس گنا ہوئے اور طاقتور لشکر سے دیاؤ کوئس صد تک کم کرسیس سے۔ طاہر کو کا بل میں اپنے قیام کے ابتدائی برسوں میں اندجان اور قواکی یاد بہت ستاتی رہتی تھی۔ اب وہ کا بل کو یا وکر

کے اداس ہور ہاتھا۔ کا بل میں اس کا مکان تھا جس میں وہ اپنی بیوی رابعہ، بیٹے سفراور ماموں فضل الدین کے ساتھ گذشتہ پندرہ برسوں سے زندگی گذاررہاتھا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب طاہر کسی جنگ میں شرکت کے موقع پر موت کا خیال بھی ول میں نہیں لاتا تھا لیکن آج وہ ہار ہاروعا کیں ما نگ رہا تھا: '' پروردگار، مجھے اس جنگ میں ہلاک ہونے ہے محفوظ رکھ۔ اگر میں اس بار بھی زندہ نیج نکا تو ملازمت چھوڑ دول گا۔ یقینا میں کا فی او نیچ عہد سے پر مامور ہول لیکن اب میری عربی تو پہل سے آخر میں اس طرح کب تک در بدر مارا مارا پھر تارہوں گا؟ سفر جوان ہو چکا ہے، اس سال مدر ہے کہ تعلیم ممل کر سے میر تمارت بن جائے گا۔ اب تو اس کی شادی کی جانی چا ہے ۔ ... یا اللہ کیا مجھے بیٹے کا سہراد کھنا فسیب ہوسکے گا؟ میں اپنی رابعہ کو ایک بار پھرد کھر سکول گا گئیس؟ مجھے جنگ میں ہلاک ہونے سے بچا، پروردگار!''

تھیں ہوسے ہوتے ہوا ہیں ہیں راجیوں میں ہارپ کرار چھ اور کا مالیاں کے بعد میں ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے شراب ادای ،خوف اور اذیت وہ خیالات سے کسی حد تک نجات ولا دیتی تھی۔ ہندوستان میں انگور بہت کم پیدا ہوتے تھے اس لیے انگور کی شراب بہت کم بنتی تھی۔ بیگ مہوے کی تیز شراب سے کام چلار ہے تھے۔

جنگ چھڑنے ہے قبل والے دن طاہر نے بیرتندو تیزشراب کافی مقدار میں پی لیکھی۔علی الصباح اس کی آنکھ کھی تو خاصی گرانی محسوس ہوئی۔ بدن بری طرح ٹوٹ رہاتھا، منہ کڑوا ہور ہاتھا، سر بھاری لگ رہاتھا، بھنار ہاتھا۔ اس نے دوبارہ سوجانے کی کوشش کی لیکن نیند نہ آئی، لیٹا کروٹیس بدلتار ہا۔ تب اس نے اٹھ کے شراب کے چند قطرے جو صراحی میں باتی رہ گئے تھے ، حلق میں انڈیل لیے۔

اتے میں نقاروں اور صوروں کی آوازوں ہے سارا ماحول گونج اٹھا۔''صف بندی کرد! صف بندی کرو!''ادکام سائی دئے گشتی وستے نے آکراطلاع دی تھی کہ ابراہیم اور ھی کالشکر تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا قریب آگیا ہے۔ طاہر نے نئے کے باعث کپڑے اور جوتے پہننے میں کافی وقت لگا دیا۔اس کا پستہ قد سائیس ممد جو طاہر ہے اپنی پرانی دوئتی اور عمر میں بڑے ہونے کی وجہ ہے بھی بھی بڑبڑانے کی تماقت کر بیٹھتا تھا،اس وقت بھی ضبط نہ کرسکا:

"ارے بیک،آخرمنداند هیرے ہی پینے کی کیاضرورت تھی؟"

" خاموش رہ! پہلے میرا بھورا گھوڑا لے کرآ .... اور زیادہ جلدی کر ، ہڈیوں کے ڈھانچے!"

ممداس مہم کے دوران واقعی بے حدد بلا ہو گیا تھا۔''اچھا ہی ہوا، گھوڑوں کے پیچھے دوڑنے میں آسانی ہوگی کمبخت کو!'' طاہرنے رکھائی کےساتھ دل ہی دل میں کہا۔

گوڑے پررات بھر کاٹھی کسی رکھنے کی ضرورت پڑتی تھی توعمو آاس کا تنگ پچھڈ ھیلا کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت ممر گوڑے کو جورات میں کھل گیا تھا، پچھ دیر کے بعد ہی پکڑ سکا اور جلدی میں اسے ننگ کوکس دینے کا خیال نہ رہا۔ طاہر عجلت میں تھا، اسے جلد از جلد باہر کے سامنے حاضر ہونا تھا اس لیے رکابوں پر نظر ڈالے بغیر ہی اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ کاٹھی کھسکنے لگی اورا گر طاہر نشے میں نہ ہوتا تو فور آئی سمجھ جاتا کہ کاٹھی ڈھیلی ہے لیکن اس وقت اس نے سوچا کہ بیکن وہم ہے۔ اس نے رکابوں پر پاؤس جما کر گھوڑے کو تیزی کے ساتھ موڑ الیکن شکم سیر وتو انا گھوڑ الف ہو گیا، کاٹھی اس کے کولیوں کی طرف کھسک گئی اور طاہر زمین پرڈھیر ہو گیا۔ ممدنے لیک کرایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام تھام کی اور دوسرے طاہر کو کھڑے ہونے میں سہارا دیتے ہوئے مسکرا کر کہا:

"ارے طاہر جان،آپ تو بیک بن جانے کے بعد علی الصباح ہی مے نوشی کرنے لگے۔ میں نے تھیک ہی کہا تھا کہ

زياده نديما يجيح ال زبركو-"

رہار ہم ہیں گرنے کی وجہ سے طاہر کو چوٹ تونہیں آئی تھی لیکن ایسی اہم جنگ ہے قبل گھوڑ ہے ہے گر پڑنا شکون برتھا۔ اس نے غصے سے گالی کمی اور کا تھی اور ڈھیلے تنگ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے غصے سے گالی کمی اور کا تھی اور ڈھیلے تنگ کی طرف اشارہ کیا۔

مدنے نداق کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ماتھا تھونکا:

° جلدي ميں بھول گيا تھا،احتی جوکھبرا۔''

شراب نے طاہر کی عقل پرجھاڑ و پھیر دی تھی۔اے سائیس کا نداق بخت نا گوارگز رااوراس کے دل میں خیال آیا کہ مرنے ''عالی نسب'' بیک کو گھوڑ ہے ہے گرانے کی چال جان ہو جھ کرا پنائی تھی۔ طاہر ماضی کی طرح سپاہی ہوتا تو اس واقع پرخود بھی بنس پڑتالیکن اب تو وہ بیک تھا، بیگ!

''ارے ہڈی کے ڈھانچے ،تونے بیر کت جان ہو جھ کر کی تھی؟! میرے بیگ بن جانے سے تیرے سینے پر سانپ لوٹا ہے نا! تو میری جان لیٹا چاہتا تھا ، بول؟!!

و فصے کے کا بینے اور پیٹی کودیکھے بغیراس سے جا بک نکالنے کے لیےٹٹو لنے لگا۔لیکن جا بک تو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ قصور وار سپاہی کو گالیاں دینا اور مارنا پیٹینا ایک عام بات تھی۔ طاہر بیگ بھی اس دستور کوایک حد تک ابنا چکا تھالیکن ممہ سے اپنی پرانی دوئتی کو کھوظ رکھتے ہوئے ابھی تک اس پرایک بار بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔

مدنے جھک كرجا بككوا شاليا اورات طاہر كى طرف برد صايا:

'' لیجئے ، سزاد بیجئے مجھے میری نقطی کی لیکن سے بات نہ کہئے۔ آپ کی جان کیوں لیٹا جاہوں گا،نمک حرام تھوڑی ہوں!''

طاہرکوایک بار پھراییالگا جیسے ممداس کا نداق اڑار ہاہو،اپنی شرافت اورا بمان داری پرزور دے کرخو دکو بیگ ہے برتر ٹابت کرنے کا کوشاں ہو۔

'' جنگ ہے قبل مجھے گھوڑے ہے گرادینے کا مطلب میری موت کے خواہاں ہونے کے سوااور کیا ہے؟ !'' طاہر کچھ اس طرح چنج اٹھا جیسے ممہ پر تھوک رہا ہواور دوسرے ہی لمحے ممہ کے سر پرزورے مکا ماردیا۔

مکا پڑتے ہی ممدینچھے لڑھکا، پیروں پرنگ نہ پایا اور زمین پرگر پڑا۔ طاہر کو انگوٹھا چنننے کی آواز سنائی دی، پورے دائمیں ہاتھ میں تیز ورد کی لہری دوڑ گئی اور سرچکرا گیا۔'' انگوٹھا ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا! اب تلوار کیسے اٹھاؤں گا؟ بیہ سب ای کمبخت کی وجہ سے ہوا.... ای کی وجہ سے ....'' طاہر نے اب کے ممد پر جواٹھنے کی کوشش کرر ہاتھا، اپنے بائمیں مجے سے وارکیا اور بیچا راسائیس دوبارہ زمین پرڈ ھیر ہوگیا۔

ات میں ایک قوی الجشاب مدکی طرف سے بول پڑا:

''رہے بھی دیجئے ، بیک صاحب،اس بارانھیں معاف کر دیجئے ۔ممدتو آپ کی خاطر جان دینے کو بھی تیار رہتے میں! تک کومیں خود ہی کے دیتا ہوں .... چند لمجھ مرجائے .... یہ لیجئے ،ٹھیک ہوگیا۔سوار ہوجائے ....'' طاہر گھوڑے پرسوار ہوکر روانہ ہوگیا۔ وہ اپنے سوجے ہوئے انگو ٹھے کو جس میں ملکی ی جنبش ہے بھی نا قابل

برداشت در دمحسوس موتاتها، بار بارد کیھے جار ہاتھا۔

اور جب وہ بابر کے بھی محافظین کے اکٹھا ہونے کی جگہ کے قریب پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا: ''بس،اب اور

كامياني مرعمقدرين نيس!"

ہ ہیں میں سیابی طاہر کے چیچے ہیچے کھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔ان میں مدہمی جس کے چیرے پر ہوائیاں اڑر بی تھیں، شامل تھا۔ دراصل قاعدہ ہی مہی تھا: بیگ سپاہی کو کتنا بھی کیوں نسزز دوکوب کرتا، سپاہی کواپنے بیگ کے ہم رکاب رہناہی پڑتا تھا۔

آئی بطوع ہوکر سلطان وہلی سے بے شار لشکریوں کی صفوں کو دھوپ میں نہلاتا ہوا تیزی سے سبت الراس کی طرف ہو سے نگانا تھا کہ سار اورا یک دوسرے سے قریب قریب واقع صفوں نے لگتا تھا کہ سارے افق کو ذھک لیا ہے۔
ان ہی صفوں کے درمیان جنگی ہاتھی بھی سوجود ہتے جن کے بھاری بحرکم جسم تو اس نیلے پرسے جہاں ہا برا ہے نمانظین کے دیسے کے ساتھ کھڑ ا ہوا تھا، پوری طرح نظر نہیں آ رہے ہے لیکن ان کی تعداد کود کھے کر دوح لرز اٹھی تھی ۔ و ہیں کہیں سب سے بوسے ہاتھی پرابرا ہیم لودھی ہیں ہوا ہوا تھا۔ یہ ہاتھی اس کے لیے جائے مشاہدہ کا بھی کام دے رہا تھا کیونکہ وہ اس کی چنے سے بوسے ہاتھی پرابراہیم لودھی ہیں ہوا تھا۔ یہ ہاتھی اس کے لیے جائے مشاہدہ کا بھی کام دے رہا تھا کیونکہ وہ اس کی چنے سے بوسے ہاتھی کی اس کے اپنے جائے مشاہدہ کا بھی کام دے رہا تھا کیونکہ وہ اس کی چنے ہے۔

پرے سارے میدان جنگ پرنظرر کھسکتا تھا۔

مہیب دش قریب آتا جار ہا تھا لیکن ہا برکوسی منظم کی گھبرا ہے نہیں جسوں ہور ہی تھی۔ اس کے ارابوں اور دھسوں کی و بھار معنبوط تھی۔ اس کے میند کی کمان اس کا ذہین اور نڈر بیٹا ہما ہوں کر دہا تھا جس کے ساتھ خواجہ کلاں بیگ، ہندو بیگ اور دیگر معتبر اور تجربہ کا سہ سالا ربھی موجود ہے۔ قلب تو پچوں، بندو فجھوں، تیرا ندازوں اور پیدل دستوں پر مشتل تھا۔
مینداور میسرہ کے گھڑ سوار وستے طوفانی حملوں کے لیے تیار کھڑے ہے۔ جنگی ہاتھی پر سوار سلطان ابراہیم کے ساتھ ساتھ ایک سیدل سپائی آگے ہو ھوں بنا پر سپائی اپنی صفوں بن بھار پیدل سپائی آگے ہو ھور ہے تھے۔ اتن کی تعداد کے لیے میدان تنگ ثابت ہونے کی بنا پر سپائی اپنی صفوں بن ایک دوسرے کے جم سے جسم سٹا کر جینے پر مجبور ہو گئے تھے اسی وجہ سے ان کی رفتار بہت دھیں تھی۔ یہ بہترین موقع تھا تعداد میں ہونے جوایک زمانے میں شیبانی کا سب سے موثر حربدرہ چکا تھا اور اب ہا برکا بھی سب سے موثر حربہ بن گیا تھا۔
مینداور میسرہ کے گئاروں پر انتہائی صبار فتار گھوڑوں والے وستے فنیم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیا ہے۔

طاہر باہر سے پچھ بیچھے شاہی محافظین اور دیگر افراد کے ساتھ گھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ سے تھوڑی ہی دوری پر پیغام رسانوں کے ساتھ وہ بیک کھڑے ہوئے ہے جنھیں فوج کے مختلف حصوں کے درمیان تال میل قائم رکھنے کی ذے داری سونی گئی تھی ۔ باہر خوداعتمادی سے معمور اور واضح کہتے میں احکام جاری کررہا تھا۔ '' ہم لوگ اس محف کے بیچھے بیچے چلتے دے جو ایس محفل کے بیچھے بیچے جاتے دے اور کتنی ہی جنگوں سے زندہ وسلامت نی نکلے ہیں' طاہر نے خود کو تسلی دیتے ہوئے سوچا۔ '' اگر مرز ابابر زندہ دے جن اور کتنی دیتے ہوئے سوچا۔ '' اگر مرز ابابر زندہ دیتا میں بار بھی زندہ نیچ نکلوں گا۔''

سیاہ آندھی کا جوقریب سے قریب تر آتی جار ہی تھی ،کسی جوالی اقدام کے بغیر بے حس وحزکت کھڑے کھڑے انتظار کرتے رہنا ہے حددشوار ثابت ہور ہاتھا۔ بہت سے بیگ متفکر ومضطرب ہونے لگے۔ ہابرتھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پر سکون واضح اور تحکمیانیہ آواز سے کہدا ٹھٹاتھا:

"مبرے كام لو.... انتظار كرو.... كوئى آمے ند برد ھے...."

ابراہیم لودھی نے بیدد کی کرکہ بابرارابوں اور دھسوں کی دیواروں کے پیچھے ہی کھڑا ہوا ہے، آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے، اپنے نشکر کو بھی آگے بڑھنے ہے روک دیا۔ وہ اس سوچ میں پڑگیا کہ کیا اسے براہ راست ہابر کے قلب پرحملہ کرنا چاہئے؟ آخراس نے اپنے سپرسالا روں کے مشورے پراپنے لشکر کو مڑنے کا تھم دیا تا کہ خاص حملہ قلب کے بجائے باب ہے میں پر کیا جائے اورائے وڑتے ہوئے شہر کی طرف سے لکل کر ہابر کے لشکر کا محاصر ہ کر لیا جائے۔ لیکن ایک لاکھ سپاہیوں کے اس لفکر سے مختلف حصوں تک احکام پہنچانے میں ، دستوں کے بیجا ہوکر ہابر کے سیند کی اور شہر کی جانب مڑنے میں کا فی وقت لگ گیا۔

اس انتامیں پاہر نے جوائی کارروائی کردی۔اس کے دو ہزارسوارابراہیم اور سی میسر و کے قریب ہے ، وجن کی تملہ کرنے والی مرسحز توت یعنی ہاتھیوں اور پیدل سپاہیوں کے قریب ہے جو قلب سے ہائیں جانب مزرہ بے تھے،ائبنائی جیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے وشن کے بیچھے گئے میں ہے۔ میں ہائیوں کے گھڑسوارا پی جانب مزتے ہوئے وشن کے بیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے وشن کے سپاہیوں کی طرف بزر سے تاکہ انجس دو ہارہ صف بندی کا موقع دیے بغیری ان پڑوٹ پڑیں۔ کھیک اس کے قلب میں ارابوں کے درمیان نصب تو بین گر جے گئیں۔

وراصل باہر پائی ہت سے میدان میں اسے ان سارے حربی تجربات سے فائدہ افعار ہا تھا جو اے اپی شاندار **فتو حات اورافسوس ناک فکستوں میں حاصل ہو چکے تنے۔ایک متعین وقت تک اس کا بنیا دی مقصد دُمْن کے نشکر کا محاصرہ** كرنا \_خواه يدمحاصره كمزور بى كيول شهور دهمن كے ميمند دميسره كوغير موثر بنانا ،ان دونو ل حصول كے دستول كوميدان كے اندرونی علاقے کی طرف مزنے پر مجبور کروینا اور عام تحلیلی مجانا رہا لیکن محاصرین کی بانسست ان سے محصورین ک تعداد میں کئی منازیاد و متے محاصرین کے گھوڑے یقینا تیزرفار شے لیکن ان کے پاس ہانتی نہ نئے جس کی وجہ وہ پچھاور بھی کمزور پڑر ہے تھے۔ یبی سبب تھا کہ ابراہیم لودھی کے سیابی محاصرے کو بھی دائیں جانب سے نو ژکر باہرنگل آتے بھی ہائمیں جانب ہے۔ ہابرجس پہلو پربھی اپنے گھڑسواروں کوزیا دومشکلات میں گھراہوا دیجتا تناا دھرا پنے قلب میں مامور دستوں کی کمک بھیج دیتا تھا۔لیکن دراصل میہ کمک دشمن کوتر غیب دینے کی ایک حیال بھی تھی۔ وہ جان بو جھ کردشمن کو دکھار ہا تھا کہاس کے فشکر کا وسطی حصہ جہاں ارا بے کھڑے تھے، غیر محفوظ ہو چلا ہے۔اورا براہیم لوڈھی آخر کا راس حیال کا شکار ہو عمیا۔اس نے اپنے میمند،میسرہ اورعقب پر ہونے والے حملوں کو پسپا کر سے اپنی خاص طافت بعنی جنگی ہاتھیوں کو بابر سے تلب کی طرف آ مے بڑھایا اور جنگ کا فیصلہ اپنے حق میں کرنے کے مقصد سے دھاوا بول ویا۔ عین اسی وقت بابر نے حکم دیا کہ مولا باری تیز کردی جائے ۔تو پیں اور بندو قیں سلطان دبلی کے ہاتھیوں اور پیدل سیا ہیوں پر جواب بہت قریب آ م عے تھے،آگ برسانے لگیں۔تو یوں کی گھن گرج ہے کا نول کے پردے چٹنے سے لگے، دھو تمیں اور سیاہی کے باعث آ تھوں کے لیے پچھ دیکھنا محال ہو گیااور گولیاں اور کو لےزرہوں اور ڈھالوں کی دھجیاں اڑانے لگے۔ ابراہیم لودھی کے سیای اس سب کے لیے بھلا کہاں تیار تھے۔زخمی اورخوف زدہ ہاتھی تڑ پنے اورز درزور سے چنگھاڑنے لگے۔مہاوتوں نے انھیں موڑنے کی کوشش کی جس سے پچھاور بھی زیادہ ابتری پھیل گئی اور دھکا پیل میں سیابی اور کھوڑ ہے زمین پر گرنے اورروندے جانے لگے۔

آخر كار ابراجيم لودهى كے لشكر ميں بھكدر جي گئي، سابى جھيار پھينك بھينك كر، گرنے والوں كوروندتے ہوئے

میدان بنگ ہے بھا گئے گئے۔میدان کے مختلف حصوں اور دخمن کے عقب میں موجود بابر کے فوتی جن کی تعداد گھنے چی تھی، بھا گئے والوں کے اس دیلے کورو کئے میں ناکام رہے۔ ہاتھی ان کے محاصر سے کو بہآسانی تو ڑتے ہوئے باہر نکلے اوران کے پیچھے دخمن کی پیدل فوج کا انبوہ بھی میدان سے نکل بھاگا۔

بابرنے اپنے میلے پرسے دشمنوں کوفرار ہوتے و کھولیا۔

'' بیٹمن دہلی لوٹ کرشم کے دروازے بند کر کے بیٹھ سکتا ہے!'' وہ چیخ اٹھااوران بیگوں کی طرف مزاجنھیں اس کی فوج کے فتان حصوں کے درمیان رابط قائم رکھنے کی ذہے داری سونچی گئی تھی ۔لیکن بیسب بیک اور پیغام رسال کے بعد ویکرے میڈان جنگ میں بھیج دئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ یہ کہنا بھی مشکل تھا کہ ایک بھیا تک ویکس بیں ان میں سے کتنے لوگ زندہ بچے بول گے۔ بابر نے اپنا گھوڑ ااسپے محافظین کے دستے کی طرف موڑا۔

'' طاہر بیگ، مجھے بیمعلوم ہونا جا ہے کہ خودا براہیم اودھی بھا گ کھڑا ہوا یا ابھی تک میدان جنگ میں موجود ہے۔ اگر بھا گ کھڑا ہوا ہے تو ہمیں اپنی محفوظ فوج کے دستوں کواس کے تعاقب کے لیے رواند کرنا جا ہے۔

طاہر نے میدان پرنظریں دوڑاتے ہوئے دھو کمیں اورغبار کے اس جہنم کا جائز ہ لیا۔اس کے طاقتو رجم میں عجیب جھر جھرٹی می پیدا ہوئی جے اس نے چھپانے کی کوشش کی تاہم اس کی آ داز سے ارتعاش نمایاں ہو گیا:

" آپ کاهم سرآ کھوں پر ،عالی جاد!"

ا تنے میں ایک بیغام رسال گھوڑے کوسر پٹ دوڑا تا ہوا آن پہنچا۔اس کے زخمی بیر سے رکاب پرخون فیک رہا تھا۔اس نے گھوڑے سے اتر سے بغیر ہی چلا کرتیزی ہے کہا:

''محتر م حكمران، بميں فتح حاصل ہوگئ! دشمن بھاگ كھڑا ہوا!''

''ابراہیم بھی؟''

'' بٹی ہاں۔ بنس نے دیکھا ہے کہ بھا گتے ہوئے ہاتھیوں میں ابراہیم کا سفید جھول والا ہاتھی بھی شامل تھا۔ابراہیم بھی بھاگ رہا ہے۔''

''طاہر بیک بھبر جائے۔قاسم تائے مرزا!''

کوئی جالیس سال کا ایک ہٹا کٹا بیگ بابر کے سامنے آیا۔ بیہ بیگ تر کستان میں پیدااور بڑا ہوا تھااور تیمور خاندان کا دور کارشتے دار بھی تھا۔ قاسم تائے گذشتہ پندرہ برسوں ہے بابر کے در بار سے وابستہ تھا۔

"اَرابرائیم بھا گنا ہوا دہلی یا آگرہ پہنچ کر قلعہ بند ہونے میں کامیاب ہو گیا تو جنگ بہت طول تھینچ جائے گی' بابر نے قاسم تائے سے کہا۔ "ہم تو بیر چاہتے ہیں کہ دہلی اور آگرہ پرلڑائی کے بغیر ہی قبضہ ہوجائے.... قاسم تائے مرزا، آپ محفوظ فوٹ کے ایک ہزار گشکریوں کوساتھ لے لیجئے .... بابا چو ہرا کوان کے سپاہیوں سمیت اور طاہر بیگ کے وہتے کو بھی ساتھ لے لیجئے اور انتہائی تیز رفتاری سے ابرائیم کا تعاقب بیجئے! دہلی تک پیچھا کیجئے اور اگروہ آگرہ کی طرف بھا گے تو آگرہ تک پیچھا کیجئے!"

"بیخادم اپی جان پر کھیل کرآپ کے علم کی تعمیل کرے گا!"

"اس معاملے میں میری ساری امیدیں آپ ہی ہے وابستہ ہیں۔اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تباہ کر دیجئے ابراہیم کو ۔خدا کرے آپ کا بال بھی بیکا نہ ہو!"

"آين!"

فاتنح فوج کے ہراول میں رہنا کتنے اعزاز کی بات تھی! طاہر کولگا جیسے اس کے انگو ٹھے کا در داچا بک بند ہو گیا۔وہ اپنے دہتے کے ساتھ تیزی سے گھوڑے کو دوڑا تا ہوا قاسم تائے کے لشکریوں کی انگی صف میں پہنچ گیا۔

۔ آ فآب ست الراس پر پہنچ چکا تھا۔ بلا کی گرمی پڑر ہی تھی جس سے بھا گئے والے بھی پریشان تھے اور تعاقب کرنے والے بھی۔وشمن افر اتفری کے عالم میں چیچھے ہٹ رہا تھا لیکن ایب بھی کا فی طاقتو رتھا۔

واسے ں۔ وں کر سفید جھول والا ہاتھی کہاں تھا؟ کہیں سلطان ابراہیم ہاتھی ہے اتر کر گھوڑ نے پرتونہیں سوار ہو گیا تھا؟ \* قاسم تائے اور طاہر نے دشمن کی ہاری ہوئی ، بےترتیمی سے پیچھے بنتی ہوئی فوج کے دونوں باز ووُں ہے آگے نگل کر کئی مہاوتوں کو پکڑلیا۔ان قیدیوں سے قاسم تائے نے باہری فوج میں شامل ایک ہندوستانی کے ذریعے بات چیت کی: ''ان سے کہو کداگر بیہ بتا دیں گے کدابراہیم لودھی والا دستہ کدھر گیا ہے تو ہم انھیں آزاد کر دیں گے۔''

ایک قیدی فوراُ بی بول پڑا: '' کہتے ہیں کہ ابراہیم کا ہاتھی گھسان کی لڑائی کے دوران ہی زمین پر ڈھیر ہو گیا تھااورخود سلطان بھی لڑائی میں کام

آگا۔"

۔ دونوں زبانیں جانے والے ہندوستانی نے ترجمہ کر دیالیکن قاسم تائے کو یقین ندآیااوراس نے بخت کیجے میں کہا: ''ہمارے سپاہیوں نے ابراہیم کو بھا گتے ہوئے دیکھا تھا۔اس شخص سے کہو کہ بچے بچے بتائے ورندسر قلم کر دیا جائے

لیکن قیدی نے ایک ہار پھر کہا کہ ابراہیم میدان جنگ میں ہلاک ہو چکا ہے۔ایک دوسرے قیدی نے قیاس ظاہر کیا کہ بہت ممکن ہے ابراہیم ہارے ہوئے دستوں کے اس ابنوہ میں موجود ہوجو جان بچا کر بھا گا جار ہاہے۔ایک اور قیدی نے دائیں جانب بھا گتے ہوئے دستوں کی طرف اشارہ کردیا۔

تاہم تائے نے ان قیدیوں کوان کے ہاتھیوں سمیت اپنے سپاہیوں کی گرانی میں ٹیلے کی طرف ہابر کے پاس روانہ کردیااورخود دشمن کی فوج کی طرف لیکا قریب پہنچ کراس نے دیکھا کہ بیفوج خاصے منظم انداز سے واپس جارہی تھی کردیااورخود دشمن کی فوج کی طرف لیکا قریب پہنچ کراس نے دیکھا کہ بیفوج خوواقعی بہت بہا دراور کا میاب فوجی کیونکہ ہاتھی اور گھوڑے اس کے دونوں پہلوؤں پر چل رہے تھے۔ بیراجپوت تھے جوواقعی بہت بہا دراور کا میاب فوجی تسلیم کیے جاتے تھے۔ قاسم تائے ایک پہلو سے اس فوج کے آگے جا پہنچا اور بابا چو ہرا اور طاہر دوسرے پہلو سے راجپوتوں نے یہ دیکھ کرتھا قب کرنے والوں کی تعدا دزیا دہ نہیں ہے، تیر کمان اور تلوار پر سنجالیں اور مقابلے پر آ مادہ ہو گھر

طاہر نے گھوڑے کو سر پے دوڑاتے ہوئے کمان پر تیرلگا کرنشانہ درست کیالیکن تانت کو کھینچتے ہی اسے پتا چلا کہ انگوٹھا تو بیکار ہو چکا ہے۔ اسے تانت اور تیر کے پروالے سرے کوانگو شھے بغیر دوانگلیوں ہی سے پکڑنا پڑا تا ہم تیرنشانے پر لگاورنگی تکواریں لیے سامنے سے جملہ آور ہونے والوں میں سے ایک سانولا سوارا اپنے گھوڑے کی ایال پرمنہ کے بل گر پڑا لیکن طاہر کو دوسرا تیر چلانے کا موقع نہ مل سکا کیونکہ راجیوت اپنے گھوڑوں کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے بہت قریب پڑا لیکن طاہر نے فورانی تلوار نیام سے نکال کی اور دشمن کے ایک ہوئے ہاتھ پروار کرنے کے گھوڑ ال کی اور دشمن کے ایک ہوئے ہاتھ پروار کرنے کے لیے گھوڑ ال کی طرف بڑھایا۔ حریف نے خودکواس دارسے بچالیا، اس کے گرز سے طاہر کی

تنوارزورے تکرائی اور دوسرے بی لیے طاہر کوسرف انگوشے بی میں نہیں بلکہ سارے جسم بیں نا تا ہل ہر داشت ارد کا اصاب ہوا۔ اسے پتا بھی نہ چلا کہ کب اس کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا کری۔ طاہر نے ہوئی پھرتی سے ٹووکو راچوں کے وارسے بچا کر تمریس نظلتے ہوئے گیخر کی تکا لئے کی کوشش کی لیکن استے بیں گرز اس کے سرسے آگرایا۔ اسے مسوس ہوا کہ شدید ورد کی ایک لہری اس کے شانے سے گرون اور خصوری کی طرف ہوستی جارتی ہے ،انکوشے کا درد تنائب ساہو گیا اور آتھوں سے تا اور تا ہے گھوڑ سے کی ایال پر ڈ بھر ہوگیا ... را جبوت نے ایک اور دور وار وارکیا جو ضالی گیا۔ طاہر نے سوچا: ''بیتو بھے گرا کر ہی دم لے گا!' اور اس نے جانے کیوں دل ہی دل میں دما بائلی ہے ہوئی ہو جاؤں''

على بركوتيىرے دارے جومبلک ثابت ہوسکتا تھا ،مدنے بچایا۔اس نے اپنے تبرکی زور دارضرب سے را نہوٹ كو مار گرایا۔ پھراس نے گھوڑے سے بنچ لڑھكتے ہوئے طاہر كوفوراً ہى پكڑ ليا اور اس طرح وہ دونوں اس نصادم كى جگہ ہے بھاگ نظے۔

## -

ہایوں نے دہلی پینچ کرکسی لڑائی کے بغیر ہی شہراور قلعے پراپناا قتذار قائم کرلیااورابراہیم لودھی کے خزانے پر قابض ہوگیا۔ پھروواپنے تین سوسیاہیوں کے ساتھ شہرکود کیھنے کے لیے ڈکلا۔

وسيع وعريض اور بيركرال ملك عظيم الشان اوردور دورتك آبادشهرا

و بلی میں نیچے نیچے ٹیلے بھی موجود تنے لیکن شہر کا زیادہ تر حصہ ہمواراور ہرے بھرے ملاقول پر مشتل تھا۔ مکانات بے شار تنے لیکن سڑکوں پرلوگ برائے نام ہی نظر آ رہے تنے۔ دراصل بیرونی حملہ آ دردں کے خوف ہے اہل شہراپنے اپنے گھروں میں بند بیٹھے تنے، دروازوں کے شگافوں ہے بھی بھی باہر جھا تک لیتے تنے ادر بس۔

بندوؤں کے مختلف گروہ اپنے مقدس دریا جمنا کے کناڑے اپنے مردوں کی آخری رسوم ادا کررہے تھے۔مردوں کو خشبودار تھی والی چناؤں کی را کھ دریا ہیں بہا دی جاتی تھی۔ میدرا کھابدیت کا جزوبن جاتی تھی ....
آخری رسوم ادا کرنے میں پچھاس طرح کھوئے ہوئے لوگ گویا کہ خودان کی رومیں بھی دوسری دنیا ہیں پہنچ گئی ہوں ،اس قانی دنیا کی فکروں سے استے بے نیاز تھے کہ اپنے شہر پر قابض ہوجانے والے غیر ملکیوں کی طرف بھی توجہ نہیں مبذول کر رہے تھے۔

جایوں کو بازار میں برہنہ پاغورتیں اور بچے ہاتھوں میں پھول لیے کہیں جاتے دکھائی دیے۔اسے پچھ سفیدریش بوڑ ھے بھی نظرآئے اوران کے ہاتھوں میں بھی پھول تھے۔ برہنہ پاافراداور ہاتھوں میں پھول، ہمایوں کو پینظارہ عجب سا لگا۔

ہم لوگ شمر کے ایک خاص بازار سے گزرر ہے ہیں''ا ہے ہندو بیکہ نے بتایا جوساتھ ساتھ چل رہاتھا۔ '' آج کوئی ندہبی تہوار ہے۔ بیلوگ بت خانے میں عبادت کرنے جار ہے ہیں۔ دیوتاؤں ہے ان کے فضل وکرم کی دعا کمی مانگیں گے۔ویسے ہندوستان میں بہت ہے تہوار ہوتے ہیں،تقریباً ہرمہینے میں۔''

''عجیب ملک ہے!''ہایوں نے شانے اچکادئے۔

ا یک جگہ کسی بہت بڑی پرانی ممارت کے اوپر لبی ٹانگوں، دموں اور کا لیے منہ والے پھر تیلے بندر انگھل کور رہے تھے۔ان کے بیچ بڑی تیزی کے ساتھ چھلا مگ رگالگا کر جیت ہے پیپل اور برگد کے درختوں کے اوپر جاتے اور دوبارہ حبیت پرلوٹ آتے تھے۔ بندرایک دوسرے کا پیچیا کرتے ہوئے زمین پربھی اثر آتے تھے۔ ممارت کے آس پاس اور احاطے ہے گزرتے ہوئے لوگ ان کنگوروں کی طرف ذرا بھی توجیبیں میذول کرد ہے تھے۔

ہایوں کے ہمراہیوں میں شامل ایک بیگ کی آئکھیں آسان شکارکود کھے کر چیک اٹھیں۔اس نے اپنی کمان سنجالی لیکن ہندو بیک نے اسے فورا بی ٹوک دیا:

"' بندر پر ہتھیار چلانا بہت بڑا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔جوابیا کرتا ہاس پر مصیبت نازل ہو عکتی ہے۔ ' ہندو بیک کی آواز بظاہر بڑی غیر جذباتی تھی۔

خواجه كلاب بيك نے جو بهايوں كے دائيں جانب چل رہاتھا، مسكراتے ہوئے يو چھا:

"اورمحترم بيك، جميس گايول كى بھى حفاظت كرنى جا ہے نا؟"

" بہت مشکل ہے حاصل کی جانے والی چیز بہر حال مقدس ہوتی ہے" ہندو بیگ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔" ہندوستان کی گرمیوں میں گائے پالنا آسان نہیں ہوتا۔اوراس ہے حاصل ہونے والی پانچ چیزیں ہندوؤں میں مقدس بھی الى جاتى ين-"

ہایوں نے اس ٹوک جھونک کورو کئے کے لیے کہا:

'' ہمیں اپنے بادشاہ کے اس تھم کوفراموش نہ کرنا چاہئے کہ ہمیں ہندوستانی رسوم ورواج کا احترام کرنا چاہئے ،الیمی كوئى بھى حركت ہرگز ندگرنى چاہئے جس سے رعايا كى عزت اور مذہب كوفيس بہنچے۔''

خواجه كلال بيك في اينادايان باته سين يرر كه كركها:

''عالی جاه کاارشاد ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتا ہے،ولی عبد۔ میں تواپنے دوست ہندو بیگ سے مذاق کررہا

اتنے میں ان گھڑ سواروں کواو نچے اونچے درختوں کے درمیان کوئی بلند مینار دورے چمکتا ہوانظر آیا۔

''وہ قطب مینار ہے۔''ہندو بیگ نے احترام کے ساتھ بتایا۔

بیلوگ قطب مینار کے پاس پہنچے تو ہایوں گھوڑے ہے اتر کر بیگوں کے ساتھ مینار کی بلندترین منزل تک چڑھ گیا۔ وہاں ہے واضح طور پر دکھائی دیا کہ بینار کے قریب ہی واقع ایک سیاہ ستون کے اردگر دیجھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔

'' وہ ایک ہنی ستون ہے جو چھ سوسال پرانا بتایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس ستون سے پیٹیٹ کا کرپہلوؤں ہے اپنے ہاتھوں کو اس کے پیچھے لے جائے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کوچھولیں تو وہ بہت خوش نصیب ہوگااوراس کی دلی مراد برآئے گی۔''

ہا ہوں جو بیگوں کے درمیان اپنے چہرے پر ہنجیدگی طاری کئے ہوئے تھا، یہ سنتے ہی نو جوانوں کے جیسے جوش کے ىاتھ كہدا تھا: '' چلئے ، ذرا آن ما کر تو دیکھیں!''اوروہ مینار کی چکروار میڑھیوں ہے جلدی جلدی نیچے اتر نے لگا۔ ان لوگوں کے قریب جینچتے ہی ستون کے قریب موجود لوگ ایک طرف ہٹ گئے۔ "بندوبيك صاحب، ذراد كهائية لو كيي كياجاتاب-"

ستون کے نچلے اور او پری جھے سیاہ تھے لیکن درمیانی حصہ بے شار پیٹھوں اور ہاتھوں کی رگڑ کھاتے رہنے کی ہنا ہر

چك رياتفا-

ہندو بیک نے سنون سے پینے نکا کر ہاتھ چھھے کئے لیکن لا کھ کوشش کے باوجود ہاتھوں کی اٹھیاں ایک دوسرے کو چھو لينے بين كامياب ند بوعيس-

بك بدو كال كرتبقي لكانے لكا۔

ہما یوں بھی ہنس پڑا۔اس نے خود بھی کوشش کی لیکن ہندو بیگ ہی کی طرح نا کام رہا۔ بیگوں اور سپاہیوں نے بھی قست آزمائی کی لیکن ہے سود۔ آخر میں لیے ہاتھوں والے ایک دیلے پیلے سمر قندی نوجوان کو کامیابی نصیب ہوگئ۔ ہایوں نے اے انعام کے طور پر مٹی مجر جاندی کے سکے دیئے دئے۔

ر بلی کی گلیوں میں منڈ لانے والے فاتحین کے درمیان کچھا پیےلوگ بھی تھے جنھیں ہروفت عمدہ سے عمدہ مال ننیمت بی کی فکر لگی رہتی تھی۔ان میں یارحسین بھی شامل تھا جو مجھی درہ خیبر کے جنوب میں واقع راستوں پرمسافروں کولو منے والا ڈاکوتھالیکن معاف کردئے جانے کے بعداب بیک بن چکا تھا۔وہ سوتے جاگتے ایسے بی مال کےخواب دیکھتار ہتا تھا، کئی بارس چکا تھا کہ ہندوؤں کے مندروں میں دولت مجری ہوئی ہے اس لیے اپنے سیا ہیوں کو لے کر دہلی کے سرے پر واقع ایک مندر میں پہنچ گیا۔ کتنی دولت مجری تھی یہاں! کیے بیش بہا موتی جڑے ہوئے تھے دیویوں دیوتاؤں کی

مندر کی مرمریں دیواروں پر آفتاب کی شعاعیں رقصال تھیں۔ من رسیدہ پجاری جس کی آنکھوں میں آنسو تیررہے تھے، بھگوان کرشن کے بہت بڑے بت کے سامنے ہاتھ جوڑ ہے تھویت کے عالم میں کھڑا تھا۔ عور تیں ، بوڑ ھے اور بیچ بھی بت كے سامنے سر جھكائے خاموش كھڑے ہوئے تھے۔

"منتشر كرددان كفاركو!" يارحسين كاحكم كونجااوراس كے سابى پوجاميں كھوئے عقيدة. مندوں كودھكيتے اور گراتے ہوئے بت کی طرف لیکے۔انھوں نے جلدی سے سیڑھی لگائی اور بت میں لگے ہوئے جوا ہرات کو اکھاڑنے اور زیورات کوا تارنے لگے۔

ہابوں نے ان شیروں کو جائے داردت پرد کھ لیا۔

"میں شاہ بابر کی طرف سے تھم دے رہا ہوں!" وہ آگ بگولا ہو کے چیخ اٹھا۔" خبر دار جو کسی نے ہیروں موتیوں کو ماتھ لگایا! فورانیجے اتر و!''

یار حسین مندر کے اندرزیادہ اجالا نہ ہونے کے باعث ہمایوں کو پیجیان نہ کا:

" یہ چیخ کون رہا ہے؟ مختبے ان کفار کے بتوں کی حفاظت کرنے کی دیا پڑی ہے؟ "اوراس نے سٹرھی پر چڑھے ہوئے سابی کو تھم دیا: " بختر سے اکھاڑلوجوا ہرات کو!"

سپاہی نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کداہنے میں ہمایوں کا چلایا ہوا تیراس کی کلائی میں آن لگا اور خنجر جھنکار کے ساتھ فرش کہ

گر گیا۔ سپائی نے درد کی شدت سے چینے ہوئے اپنی کلائی تھام لی ادر سپڑھی سے بنچ گرتے گرتے بچا۔ یار حسین نے تکوار نیام سے تھینج لی۔ ''اری تو ہے کون؟''ادروو ہمایوں کی طرف جھیزا۔

''ارے تو ہے کون؟''اوروہ ہمایوں کی طرف جھپٹا ہتدویک فوراُنتی تلوار تھیٹج کرآ گے آگیا۔

''ارے بیک، بوش میں آؤ… یارحسین بیک، تمھارے سامنے شہنشاہ بابر کے دلی عہد کھڑے ہوئے ہیں!'

یارحسین فوری طور پر ہمایوں کو نہ پیچان سکا۔ اس بات کا یقین ہمایوں کے چونے کوغورے دیکھ کرئی ہوا۔ یہ چوغہ جس میں موتی نظیے ہوئے تھے، پہلے بابر پہنا کرتا تھا۔ پانی پت کی جنگ سے قبل ہمایوں نے ابراہیم لودھی کے سپر سالار حید خاں کوایک تصادم میں بری طرح فلست دے دی تھی اور بابر نے اس کی شجاعت اور پرعزم سپر سالاری سے خوش ہو کور آئی اپنا میشان وار چوغہ اتار کر ہمایوں کو پہنا دیا تھا۔ اس موقع پر سب بیگوں کے ساتھ یارحسین بھی موجود تھا۔ ہمایوں اس موقع پر سب بیگوں کے ساتھ یارحسین بھی موجود تھا۔ ہمایوں اس وقت وہی چوفہ ذیب تن کیے ہوئے تھا جس کے شانے ڈھلے ہونے کی بنا پر پکھ لگھے ہوئے سے تھے۔ ہمایوں اس وقت وہی چوفہ ذیب تن کیے ہوئے تھا جس کے شانے ڈھلے ہونے کی بنا پر پکھ لگھے ہوئے سے تھے۔ سے تھے اس محافی کا خواستگار ہوں ، محترم ولی عہد۔ یہ خادم آپ کو پیچان نہیں سکا تھا'' یارحسین نے کہا اور اپنی جگہ سے چیچے ہوئے گا۔

"ا پنی مکوار مجھے دے دیجے اہمایوں نے تھم دیا۔

''ولکین ولی عہد، میں تو اُن بیگوں میں ہے ہوں خوانتہائی وفاداری کے ساتھ شاہی خدمات انتجام دیتے رہے '''

" نواوت گاویس نیام سے کھینی جانے والی آلوار باعث نگ ہے۔ پیس بیٹوارفر مال رواکی خدمت بیس پیش کردول گا۔... آپ سے صرف یہ کبوں گا کہ .... آپ نے لوٹ مار ہے جو قوبہ کی تھی وہ شاید وقتی ہی تھی۔ کیا آپ کواس شاہی فرمان کا علم نیس ہے کہ ہندو متان میں ، خاص طور سے ہندوؤل کے مقدس مقامات پر کسی ایس کا رروائی کی اجازت نددی جائے گی جورضائے المئی کے مطابق ندہو؟ ار ہے بیگ ، آخراتی ہوں کا ہے کے لیے؟ ہم نے اپنے دشمن اہراہیم لودھی کو گئست دی ہے ، اس کے خزانے ہے ہمارے سارے سیاہویں کو حصہ ملے گا۔ آپ کو بھی حصہ ملتا جو آپ کی ضرور بیات کے کیس زیادو ہوتا .... یولوگ بھی عبادت کررہے تھے۔ ہم قانون کے بموجب حکومت کرنے آئے ہیں کررہے تھے۔ ہم قانون کے بموجب حکومت کرنے آئے ہیں جگر آپ لوٹ مار پر ابر آئے ہیں۔ ہندوؤں کے بتول سے ہیر سے قوابرا ہیم لودھی کے سیاہیوں تک نے نہیں اکھاڑے تھے۔ ایسی کمینی خرکت کی جرات تو صرف آپ ہی نے کی ہے۔ یہ بات کیا ہم سب کے لیے باعث شرم نہیں ہے؟ .... یار حسین کی گوار چھیں لو! اسے اوراس کے سیاہیوں کوزندال میں بند کردو! ہمارے سارے سیاہیوں کواس سے عبرت حاصل کرنی جائے!"

۔ ہمایوں کے علم کی قبیل کردی گئی تو اس نے ہندو بیگ کے ذریعے پجاری اور پوجا کرنے کے لیے آئے ہوئے افراد کو محاطب کیا:

''شہنشاہ بابرآپ سب پرواضح کر دینا جا ہے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں .... آپ کا ند ہب البتہ مختلف ہے اور آپ کو ہمارے قانون کے مطابق جزیدا دا کرنا ہوگا۔ تا ہم جولوگ ہمارے خلاف تکوار ندا ٹھا کیں گے وہ اطمینا ان ے ساتھ ذندگی گزار عیں ہے۔ ہم محصتے ہیں کہ تمام انسان ایک ہی خدا کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ ہم نیک ارادوں کے ساتھ ہندوستان آئے ہیں۔ ہم اس عظیم ملک کو ہندوؤں کے ساتھ ٹل کرخوش حال بنانا چاہجے ہیں۔ان کے شانوں سے شانہ ملاکر....اور ہم آپ کی عبادت گاہوں کا احرّ ام کریں گے۔''

مایوں کی اس بات کوجس کا بندہ بیک نے ترجمہ کیا، اکٹھا خاموش کھڑے ہوئے او گول نے بندی توجہ کے ساتھ سنا اور تائیدہ پیشد یدگی کے اظہار کے طور پرا ہے سر بلا دیئے۔ امایوں مندر سے چلا کیا تو پجاری ایک بار پھر بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اے اب بی حفاظت کے سلسلے میں احسان مندی کر اظہار کرنا تھا، بوجا کے لیے آنے والوں کو یعین دلانا تھا کہ دیوتا کے جواہرات اکھاڑنے کی ذیل کوشش کرنے والے فیرملکی کو دیوتا کی مرشی کے مطابق سزال گئ

--

## ~

ہندوستان سے دور دراز واقع دریائے سرے کناروں پر بہار کامبینہ ثور ، لا لیے کے اولین پھولوں کے نمووار ہونے کا زمانہ شروع ہی ہواتھا لیکن جمنا کے کناروں پر ماوراالنبر کے شدید گرمیوں کے ایام کے تی گری پڑر ہی تھی۔

بابردن بحرچلچلاتی دھوپ میں گھوڑے پر سوار رہاتھا اس لیے شام ہوتے ہوتے اس کا جسم تمام دن دھوپ میں رکھے رہنے والے تا نے کے برتن کی طرح تننے لگا۔ اس نے قیامت کی گرمی سے عاجز آ کر جمنا کے کنارے جانے کا فیصلہ کیا۔
گرمی کے علاوہ سے ناب نے بھی جسے وہ دو پہر کے بعد ڈھروں پڑھا گیا تھا، بدن میں آگ می لگار کھی تھی۔ اس کے بیگ کا بل میں بلانوشی کے عادی ہوگئے تتھا ور اب ہندوستان میں بھی' دعظیم بادشاہ'' کو پانی بت میں حاصل ہونے والی' دعظیم فتح'' کی خوشی میں تقریباً روز ہی بیٹے پلانے کی محفلیس منعقد کرتے رہتے تھے۔

باہرے ناب اور دوسری شرایس کے بعد دیگر مسلسل پیتار ہتا تھا جواس کے سینے میں نا قابل برداشت درد پیدا کرتی اورگری اورگھٹن جری را توں میں نیندی جرام کردی تھیں۔ شبا نہ بلانوش کے بعد جنوں کو کھا نے پراکٹر اس کے منہ سے خوان نکل آ تا تھا۔ طعبیب یوشی جو باہر کے قیام ہرات کے زمانے ہی سے اس کا علاج کرتا آر ہا تھا، ہار بار ترک ہی التجا کیں کرتار ہتا تھا۔ خود باہر بھی بے خوابی سے پریشان ہو کرئی بارعبد کرچکا تھا کہ بادہ وجام کواب بھی ہاتھ نہ لگائے گا۔ لیکن دن میں اس کا بی اوہ تا بیا کہیں سے کوئی خوش خبری موصول ہوتی تو وہ فورا ہی مے نوشی کے لیے تڑپ افستا تھا۔ پینے کا گئی دن میں اس کا بی اوہ تا بیا کہیں سے کوئی خوش خبری موصول ہوتی تو وہ فورا ہی میں خوشی کے موقع کا تذکرہ کرکے سلسلہ شروع کرنے کے بعد اس پر ہلکا ہلکا نشہ طاری ہوجا تا تھا تو اس کے بیگ کی نہ کی خوشی کے موقع کا تذکرہ کرکے اصرار کرنے لگتے بھے کہ شغل سے جاری رہے۔ ان کھات میں باہر بیگوں کی اس تجویز کوفورا آبی مان لیتا تھا۔ آج بھی بھی ہوا تھا۔ دو پہرکواس نے نشے کے عالم میں خود ہی بیگوں کوشام ہی کی نہیں بلکہ تمام شب کی بادہ نوشی کی دعوت دے دی تھی ۔ ''آ ہے ، دات کو در بیار جشن منا کیل' اس نے شام کو کہا حالانکہ اس کا بدل تھین سے چور چور تھا اور دو پہرکی پی ہوئی ہوگی ۔ ''آ ہے ، دات کو در بیار جشن منا کیل' اس نے شام کو کہا حالانگہ اس کا بدل تھین سے چور چور تھا اور دو پہر کی پی ہوئی ہوئی ۔ 'کہنا رہے سرابھی تک بھنا رہا تھا۔

بابراپے مقربین اورمحافظین کے ساتھ جمنا کے کنارے پر پہنچا تو وہاں اسے ایک برہمن، کچھ عورتیں اور جوان اور بوڑھے مرد دکھائی دئے کسی مردے کی آخری رسومات ادا کر جار ہی تھیں۔ بابر نے سوچا کہ دیکھیں بیرسوم کیے ادا ک

جاتی ہیںاور کھوڑ ااس طرف بڑھادیا جہاں لوگ آ کٹھا تھے۔

تیکن پروگ جو پانی پت کی جنگ کے بھیا تک قصے من می کر بھیے بوئے تھے، اجنیوں کو ویکھتے الی بھا گ کھڑے ہوئے۔ آخری رسوم اوا کرنے کے لیے آئے ہوئے افراو میں سے سرف تین ای افراد و ہاں رکے رہے چنا کے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ چنا پر دیکھے ہوئے مرو سے کے سراور پیٹانی کے زخم سے انداز و ہوتا تھا کہ موت تھوار کے وار سے واقع ہوئی ہے۔ دراصل وہ بابر کے سپاہیوں کا ولیری کے بیٹا تھ مقابلہ کرنے والوں میں سے ایک تھا نو جوان ہیو ہا ہے سنگار کی وجہ سے بے صدفو بصورت لگ دی تھی۔ بابر نے اس بیٹا تھی موت سے چرے کو خور سے ویکھا۔ بری بری خوبصورت آئیمیں دنیاوی راحق کو گھڑانے اور سر پر منڈ لالی ہوئی موت سے بغل میرہونے کے عزم کی آئیند دارتھیں۔

ں در رواج کے بمو جب مرنے والے کی بیوی اپنی ہاتی زندگی بیوگی کی حالت میں گز ارتی تھی یا پھرشو ہر کی لاش کے ساتھ چنا پرتی ہو جاتی تھی۔اس عورت نے دوسرے راہتے کا انتقاب کیا تھا۔

بابرنے ہندو بیگ سے یو چھا:

ہارے ہمدوبیں ہے پہلا۔ ''کیا بیٹورت واقعی اپنے شوہر کی میت کے ساتھ جل مرے گی؟ مردے کی خاطر بیجیتی جاگتی خوبصورتی تباہ ہو جائے ،آخر بیکسی بےانصافی ہے؟ اس برہمن کومیر کی طرف ہے تھم دیجئے کہ عورت کو بیبال ہے واپس لے جائے!'' ہندو بیگ نے شک کے ساتھ سر ہلایا پھراپنے گھوڑے کو چتا ہے پچھاور قریب بڑھا لے گیا اور برہمن کو باہر کے تھم ہے مطلع کیا۔

عورت تیزی کے ساتھ بابر کی طرف مڑی۔

'' تو یمی ہے جملہ آوروں کا بادشاہ؟''اس نے پو چھااور بابرزبان نہ جانے کے باوجود عورت کے اس سوال کو بھی سمجھ گیااوراس بات کو بھی جے عورت نے فوراً ہی چینتے ہوئے کہا:

" آخرتو یہاں کیوں آگیا؟ تیرے بی تھم پرتو میرے شوہر کو ہلاک کر دیا گیا تھا! تیرے بس میں ہوتو میرے شوہر کو دوبارہ زندہ کردے! کردے نازندہ!اس صورت میں میں بھی زندہ رہوں گی!"

اس کے بعد عورت نے فورا ہی برہمن کی طرف مڑکی جلدی جلدی کہا:

"میں شو ہر کے سرکو گود میں رکھ کر جیسے ہی چتا پر ہیٹھوں ویسے ہی آپ آگ لگا دیجئے!"

ہندو بیک بادل ناخواستہ عورت کی ان باتوں کا ترجمہ کر کے بابر کو بتانے لگا۔اس اثنا میں برہمن نے گھبراہٹ کی حالت میں چتامیں آگ لگادی نوجوان عورت لیک کر چتا پر بیٹھ گئی اوراس نے شو ہر کے سرکواپنی گودمیں رکھ لیا۔ ندیم کر سرک

" روکو، روکواہے، عورت جل مرے گ!" با برزورے چلایا۔

'' چلاجا،حملہ آور! دور ہوجامیری نگاہوں ہے! لوٹ جااپنے ملک کو!'' بھڑ کتے ہوئے شعلوں میں گھری عورت چیخ افھی۔

بابرنے بیددردناک چیخ نی اور دیکھا کہ عورت شعلوں کی پروانہ کرتے ہوئے شو ہرکی میت کو لیٹائے ہوئے ہے۔ اسے تیز چراند کے باعث متلی آنے لگی ، گھوڑے کارخ موڑ کے جا بک مارااور وہاں سے چل دیا۔ جمنا کی ایک بند کھاڑی بیں جہاں شام کے وقت ماحول شخنڈ ااور پرسکون تھا، بہت بڑی اور آراستہ دومنز لہ مشتی بابر کی منتظر تھی۔ نیچے رکاب دارانواع دانسام کے کھانے پکار ہے تتھاد راو پر ضیافت کی تیار یوں کوآخری شکل دی جار ہی گئی مغوم ادر خاموش با برکشتی کی حجیت پر گیا جہاں بڑے سے چھتر کے پنچے اس کے بیٹھنے کے لیے ایک بلند جگہ کو خاص طعمہ ہے ترداستہ کیا گیا تھا۔

طورے اراستہ یا بیاضہ لیکن دوخوبصورت بیود اپنے کھلے ہوئے بالوں اور ترک دنیا کے جذبات سے معمور آنکھوں کے ساتھ اب بھی ہار کی نگاہوں میں منڈلا رہی تھی، مجڑ کتے ہوئے شعلوں میں لپٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نیچے سے تیخ کہابوں کی اطیف خوشہو کمی فضامیں پھیل رہی تھیں لیکن ہار کے دل و د ماغ پر اب بھی وہی مثلی پیدا کرنے والی چراند حاوی تھی۔ اس نے ظ دیا کہ کھانوں کی تیاری فوراً بند کردی جائے۔

"ليكن اعلاحضرت مضيافت كاكياموگا؟"ميرمطبخ نے حيرت سے يو جھا۔

"مب روک و یجئے! نیچ ساری بھاگ دوڑ بند کراد یجئے!"

چند لحات کے اندر ہی کشتی پرسنا ٹا چھا گیا۔

لیکن سنائے میں کچھاوربھی زیادہ واضح طور پر باہر کے کا نوں میں ہندو بیوہ کے تی ہونے ہے قبل چیخ چیخ کر کہے ہوئے الفاظ گو نجنے لگے:'' آخرتو یہاں کیوںآ گیا جملہآ ور؟ دورہوجامیری نگاہوں سے!لوٹ جااپنے ملک کو!''

فاتح کی نخوت و تکبر پرمنی دانائی اسے سلی دینے لگی ،حق بجانب ٹابت کرنے لگی لیکن اس کی روح .... بابر کویاد آگیا که دواپنی اس مہم پر روانہ ہور ہاتھ اتو ماہم بیگم نے کتنی تشویش ظاہر کی تھی ،کتنی پریشان تھی وہ \_اس نے سوچا کہ ماہم کو بیوی اسان کی دیشر

اور مال کی حیثیت سے آج کی ان تکالیف کا یقینا پہلے ہی سے علم ہو گیا تھا۔

" تیرے بی تھم پر تو میرے شوہر کو ہلاک کردیا گیا تھا! تیرے بس میں ہوتو میرے شوہر کو دوبارہ زندہ کردے ، تب
میں بھی زندہ رہول گی!" بابر کو زمین پھٹتی ہوئی می محسوں ہوئی۔ اس نے سوچانہیں ، خطر ناک ترین خلیج چھپے نہیں چھوٹ گل
ہے، یہ پانی بت کے میدان میں تھی ہی نہیں ۔ خلیج تو آ کے ملنے والی ہے! پنجاب میں راستہ بتانے والا وہ آ دی جوجان بھا
کر بھاگ نظنے میں کا میاب ہو گیا تھا... کیا نام تھا؟ ... لال چند... اس نے بھی تو چیختے ہوئے کہا تھا:" حملہ آ درا غیر
مکی! جلا دا تو نے میرے بڑاروں بھائیوں کوئی کرا دیا! ... ٹھیک ہی تو ہے، بھلا وہ لوگ جنس حملہ آ دروں کے ہاتھوں
آلام دمھائب کا شکار ہونا پڑا، جو جملہ آ وروں سے ہونے والی لڑائیوں میں اپنے اعز اوا قارب سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو

گئے ،اورسوج بھی کیا سکتے ہیں؟ ہونہہ، یہ تیرے شہر میں ہیں، تیرے گاؤں نییں ہیں، باہر۔'' اپنے ملک کووالیس جا!....'' کس ملک کو؟ کہاں؟ بھلاوہ کسے قائل کرسکتا ہے، بھلا کون قائل ہوجائے گا کہ وو نیک مقاصد کے تحت ہندوستان آیا ہے؟ غلاقبی کی اس خلیج کوکیاوہ آج نہیں تو کل یار کر سکے گا؟

بابر کے دل میں کممل ماہوی اور بے لیمی کے آکلیف دو جذبات کی ایسے نامراد شخص کے جذبات کروٹیس لینے گئے جس کے افعال سے بمیشہ بی تو قعات کے برمکس نتائج رونما ہوتے ہوں، جس کی فتو حات تلے شکستوں میں بدل جاتی ہوں۔ آخر مقدر نے اسے فتح ماورالنہر میں کیوں نہیں دلائی تھی؟ وہ جانتا تھا جسوس کرتا تھا کہ پائی ہت میں اسے جو فتح حاصل ہوئی ہے اسے صدیوں تک سراہا جاتا رہے گالیکن آج .... آج تو فاتح ہونا ایک ایسا کانک کا ٹیکا تھا ہے وہ اپنی ہے منافیس سکتا تھا .... آج اس کی سمجھ میں آگیا کہ اپنی فتح کے سلسلے میں دوروز قبل جذبات مسرت کی ترجمانی کرنے والی غزل کہنے میں کیوں ناکام رہا تھا۔

اس کی بیاض میں صرف قلم زو کئے ہوئے مصرعے ہی ہاتی رہ گئے تھے۔ دراصل دوروز قبل بھی دو فقیقی مسرت ہے ہم کنارنہیں ہوسکا تھا۔اس مسرت میں گئی مضمرتھی جواب واضح ہوگئی تھی۔

تدلخی ای حقیقت تھی۔

بابر نے قلم اٹھایا اور پہلامصر عد چشنے کی طرح پھوٹ نگلا: بدبختی میری جان کی دشمن بلا ہوئی

اس نے اپنی نگاہیں دوری پر سطح دریا پر جمادیں۔ دھار ابڑے پرسکون اندازے بہدر ہاتھا۔ غروب ہوتے ہوئے آقآب کی ارغوانی شعاعیں سطح آب پر رقصال تھیں، آنکھوں کوخیرہ کیے دے ربی تھیں۔ لہروں پرخون دکھائی دے رہاتھا، جاروں طرف خون بی خون -

بابرنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا:

بر بختی میری جان کی دشمن بلا ہوئی ہر کام میرا گرا، خطا پر خطا ہوئی برتسمتی ہے چھوڑا وطن، ہند آگیا یا رب میں کیا کروں،مری حالت یہ کیا ہوئی

شام کے مشیخے میں چار چپوؤں والی ایک ناؤجس کے اوپر شائدار چھتر تناہوا تھا، شابی کشتی کے قریب آ کر تفہر گئے۔

بېرےدارنے پکارا:

"کون ہے؟"

بابركان لكاكر سننے لگا۔

"مرزا ہا ہوں شہنشاہ سے ملاقات کی اجازت جا ہے ہیں" ناؤ پر سے کسی نے جواب دیا۔ بابرخود بھی بیٹے سے تنہائی میں دل کھول کر ہاتیں کرنا چاہتا تھا۔اس نے میرخدم کو بلا کر تھم دیا:

'' کہدد بیجئے کے مرز اہما یوں فورا ہی میرے پاس آ سکتے ہیں۔'' جلد ہی سیر ہیوں پر قدموں کی ہلکی ہلکی آ وازیں سنائی دیں اور ہما یوں اس کے قریب آ عمیا۔ آئٹھیں جوش وشباب کی آئینددارتیں، موچیں ابھی تک تھنی نہیں ہوئی تھیں لیکن چوڑے چکلے شانوں اور سینے سے مردائلی پھوٹی پڑر ہی تھی۔ ابھی ہایوں کا دل نہ کسی درو ہے آشنا تھا اور نہ جسم کسی تم کی کمزوری ہے۔''اٹھارہ سال کی عمر میں تو میں بھی ایسا ہی تھا۔ اس زمانے کے بانکین میں ہے اب مجھ میں بچاہی کیا ہے؟ باہر نے سوچا اور دوسرے ہی کی تھے اسے محسوں ہوا کہ سینے اور سرک درد میں اضافہ ہوگیا ہے۔

دردیں اصاف دوسیا ہے۔ صاحب سلامت کے بعد ہمایوں نے اپنے والد کے سامنے بیٹھ کر کمر کی بیٹی کچھ ڈھیلی کی اور مسکراتے ہوئے سیپ کے کام کا ایک ڈبا ٹکالا جے وہ لباس کے نیچے سینے پر چھپا کرر تھے ہوئے تھا۔

"ا ہے کھول کر ملاحظہ کیجئے ، عالی جاہ۔"

بابرنے ڈیے کوئٹی عجلت کے بغیر کھولاتو دیکھا کہاس کے اندرخمل کے ادپرستارے کی طرح جگمگا تا ہوا کوئی جو ہررکھا ہوا ہے۔وہ جیرت میں پڑ گیا: ہیرا ہے کیا؟ ہیرااوراخروٹ جتنا بڑا؟ وہ اپنی زندگی میں کتنے ہی ہیرے دیکھے چکا تھالیکن اتنا بڑا بھی نہیں دیکھا تھااورتصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ ہیراا تنابڑا بھی ہوسکتا ہے۔

''پیکون ساجو ہرہے؟''

"ميرا"

''وزن كتناہے؟''

'' كوئى سات آنھ مثقال\*''

"بيرااورا تنابزا؟"

''عالی جاہ ، میں نے ایک جو ہری کوطلب کر کے اس ہیرے کو دکھایا تھا۔ پتا چلا کہ بیتو مشہور ہیرا کو ہنور ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا۔اس کی قیمت تو سونے ہے جمرے ہوئے گئی صند دقوں سے بھی زیاد ہے۔''

''میں نے سا ہے کہ بنگال کے سلطان علاؤالدین کے پاس کوئی بہت شان دار ہیرا ہے جو دوسرے ہیروں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہے۔کہا جاتا ہے کہاس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ کسی بڑی سلطنت کے پورے مہینے بحر کے اخراجات کے لیے کافی ہو عکتی ہے۔''

'' اور جو ہری کا کہناہے کہ کوہ نور کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ دنیائے اسلام کے سارے ملکوں کے ڈھائی دنوں کے اخراجات کے لیے کانی ہوسکتی ہے .... واقعی اس نے یہی کہاتھا۔''اور ہمایوں نے قبقہدلگایا۔

"لكن بيآپ كوكهال ل كيا؟"

مايول نے قدر بي كيا بث كے ساتھ جواب ديا:

'' مجھےبطور تحفہ ملاہے .... گوالیار کے مہاراجہ کے خاندان کی طرف ہے۔'' ''کس خوشی میں؟''

ہمایوں نے بیقصہ شرماتے ہوئے شروع کیالیکن دھیرے دھیرے اس کی جھجک فتم ہوگئی۔ ''عالی جاہ کو بیتو معلوم ہی ہے کہ مہماراجہ وکر ماجیت جن کا خاندان متمول سلطنت گوالیار پرسوبرسوں سے حکومت کرتا رہا ہے، ابراہیم لودھی کی اطاعت قبول کرنے پر کسی بھی طرح تیارنہیں ہوئے تتھے اور سلطان دہلی ہے عرصے تک جنگ

<sup>•</sup> خقال قريا ٢٠٠٨ كرام

کرتے رہے تھے۔اس کے باوجود وہ کوالیار شیر کواہرا تاہم کے توالے کردیتے پر مجبور ہو گئے تھے اور خود شس آباد چلے آئ تھے جہاں ان کا انتقال ہو کیا تھا۔"

پانی پت کی فتے کے بعد بارے گھڑ سوار دستوں نے ہاہوں کی کمان میں شمن آبادی بنند کرایا تھا۔ وہاں کے قلع میں مہارہ یہ کی بیو وہ و بنیاں اورا کی بیا مقیم تھے۔ مہارہ یہ کے بیس سالہ جیئے نے ہاہوں کو بیتین دایا تھا۔ ابراہیم اور میں شمن آباد آپ بی کا نیس بلکہ ہمار اورا کی وائی سازہ ہمیں بھی خوتی ہوئی کہ ابراہیم کو بھی ہے کہ اورائیں اور بالیاں کے بالی سے نوجوان مہاراہ یہ کے ساتھ ہمارہ انظر جمل ابنایا کین اس نے کہا کہ مہاراہ کے ضائدان کو گوالیار واپس کو ب جانے کی اجازت وہ خود نیس دے ساتھ ہمارہ انظر جمل ابنایا کی واللہ کے باتھوں میں ہماراہ ہے مہاراہ ہے کہ خاندان کو باہر کے شمل آباد وی بختی تک انتظار کرنا چاہتے۔ ہاہوں نے بیجی کہا کہ مہاراہ ہے کہ باراہ ہے کہ خاندان کو باہر کے شمل آباد وی بختی تک انتظار کرنا چاہتے۔ ہاہوں نے بیجی کہا کہ ہمارہ ہے کہ خاندان کو باہر کے شمل آباد وی بختی تک انتظار کرنا چاہتے۔ ہاہوں نے بیجی کہا کہ ہمارہ ہے کہ باغ میں نصب کے جانے والے نہیے میں سور ہاتھا، قلع کے اندرہ ہونے والے شور خول اور چیوں سے ہمالوں جو قلعے کے باغ میں نصب کے جانے والے نہیے میں سور ہاتھا، قلع کے اندرہ ہونے والے شور خول اور چیوں سے بیدارہ ہوگیا۔ وہ اپنے کہ بطاق اورائیاں ما دور کو تا ہمارہ کی کوشش کردہ ہوئے ساڑھی کے بلوکور تعش ہاتھوں سے انہا نے کی کوشش کردہ ہوئے ساڑھی کے بلوکور تعش ہاتھوں سے انجا ہوں کی کوشش کردہ ہوئے سازھی کے بیدا آگی تھی جے اس نے بچھے ہوں کی مدو سے زیرد تی ہوئے سازہ کی کوشش کردہ تھا۔ کے لیے آن پہنچا تھا اورائی کوار کے وار سے اس سیابی کو مارگرایا تھا جورائ کماری کواتھا لے جانے کی کوشش کردہ تھا۔

ہابوں نے فورا تھم دیا کہ مہاراجہ کوچھوڑ دیا جائے۔

''بہن کی عزت بچانے والے بہادر کااحترام کیا جانا چاہیے'' ہایوں نے ظالم سپاہیوں کو قبرآلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔'' کیاتم لوگوں نے اس شاہی فرمان کونہیں سنا کہ ہندوستان کے عالی نسب افراد کے ساتھ ادب واحترام سے پیش آنا چاہیے'؟ وکیس بیک کوشاہی فرمان کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں کال کوٹھڑی میں بند کردو! اورزورز بردی میں اعانت کرنے والے ان سپاہیوں کودس دس درے مارو!''

اس کے بعد ہمایوں نے بیوہ مہارانی سے ملاقات کی۔اس عالی نسب اور تعلیم یافتہ عورت نے جو کئی زبانوں پرعبور رکھتی تھی، ہمایوں سے فاری میں کہا:

، ہمار ویسے سے در پر ہیں ہیں ہے۔ اس کے اللہ کی طرف قدر نے تشویش کے ساتھ دیکھا۔" میں نے ٹھیک تو کیا'' ہمایوں نے اس قصے کوختم کرتے ہوئے اپنے والد کی طرف قدر نے تشویش کے ساتھ دیکھا۔" میں نے ٹھیک تو کیا'' اس نے سوچا،" لیکن ہمارے سپاہی کے ہلاک کیے جانے کا بدلہ نہ لیا جا سکا اور وکیس بیک کو بھی شاید ضرورت سے پچھے زیادہ ہی سخت سزاملی کے بچھے ہو، وہ بہر حال ہمارا بیگ ہے۔'' "صدافسوس کہاتنے خوبصورت ہیرے ربھی خون اورظلم و جبر کے داغ لگ گئے!"

''عالی جاہ ، اگر مجھ ہے اس معاملے میں غلطی سرز د ہوگئی ہے تو مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ جن لوگوں کے زو یک عزت اور آن دنیا کے سب سے قیمتی ہیرے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہوں وہ خواہ بے دین ہی کیوں نہوں غیرمسلم ہی کیوں نہوں … پھر بھی ……''

الرے فرزند عزیز، آپ کواپئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا طرز عمل انتہائی شریفانہ تھا۔ اس ملک میں بھی فیاض اور بےلوٹ لوگ پائے جاتے ہیں۔ آخرہم یہاں یوں بی تھوڑی آئے ہیں۔ ہمیں فوجی نیک نامی تو چاہئے لیکن ایک اور طرح کی بھی ، غیر فوجی نوعیت کی بھی نیک نامی کی ضرورت ہے۔ پچھ بیگ ، خود غرض اور اجڈ سپاہی میر سے اعلا وار فع مقصد کوئیس بچھے۔ ان لوگوں کوتو کسی بھی قیمت پر بس ٹھوٹس ٹھوٹس کر پیٹ بھر بنے ، خوبھورت رقاصاؤں کے ساتھ رنگ دلیاں منانے ، ہیکڑی جنانے اور مال دولت بوڑنے ہی کی پڑئی رہتی ہے۔ بیلوگ اپنی سفاکی ، خود غرضی اور جہالت رنگ دلیاں منانے ، ہیکڑی جنانے اور مال دولت بوڑنے ہی کی پڑئی رہتی ہے۔ بیلوگ اپنی سفاکی ، خود غرضی اور جہالت کے ہیں جارتا تھوں ہیں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں جبکہ ہم یہاں ایک طاقتور سلطنت کے قیام کی ، اس سلطنت کی اچھی اور حکم بنیا در کھنے کی فکر میں ہیں۔ بیہ ہمارا اہم ترین مقصد۔ جب بیہ مقصد پورا ہو جائے گاتو یہاں خانہ جنگیاں ختم ہو جائیں گی ، چاروں طرف امن وسکون کا دور دورہ ہوگا اور علوم وفنون کی ترتی کی راہیں ہموار ہوجا تمیں گی۔ ہندوستان میں جائیں گی ، چاروں طرف امن وسکون کا دور دورہ ہوگا اور علوم وفنون کی ترتی کی راہیں ہموار ہوجا تمیں گی۔ ہندوستان میں ایسے مسلمان اور غیر مسلمان حکر ان بھی پائے جاتے ہیں جو ہمارے اس مقصد کو سجھتے ہیں اور اس کے دلوں کو مخر کر سے ہیں۔ ہماری کوشش ہوئی چا ہیے کہ ہم زیادہ ہندوستانیوں کا اعتاد حاصل کرلیں ، ان کے دلوں کو مخر کر لیں ، ان

''دلوں کو مخرکرلیں؟اعتماد حاصل کرلیں؟'' ہایوں نے سوال کیا۔''کہیں ہارنے والے بھی جیتنے والوں سے مجت کیا کرتے ہیں!وہ جزیہ بھی ادا کریں اور ہم سے تعاون بھی کریں۔ بھلا ہم ایسے لوگوں کا اعتماد کیسے حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں غیرتصور کرتے ہیں، جواپے شہروں اور گاؤں کو چھوڑ چھوڑ کرجنگلوں کو بھاگ رہے ہیں تا کہ ہماری اطاعت نہ قبول کرنی پڑے؟''

بابرکوایک بار پھروہ تی ہونے والی عورت یادآ گئی جس نے اسے بددعا دی تھی۔اس نے سوچا ہاں ، ہارے اور ان لوگوں کے درمیان واقعی ایک خلیج حائل ہے۔

''نمیس عالی جاہ'' ہما یوں نے ڈیے کوچھوا تک نہیں اور ہاتھ سنے پر رکھ لیے ۔ یہ بیرا تو یس آپ کونذ رکرنے کے لیے لایا ہوں!''

بابرنے ڈے ودوبارہ چوکی پر کھ دیااور بڑے جذباتی کیج میں کہا:

'' خدا کا ہزار ہزارشکر کداس نے آپ کو فیاض اور نیک بنایا اور ساتھ بی ساتھ شجائ بھی۔ پانی پت کی جنگ میں آپ نے بی نے بی تو اپنے گھڑ سوار دستوں کے جملے سے قسمت کے تر از وکا پلز اہمارے حق میں جھکا دیا تھا۔ آپ بی کی بدولت ہمارے لشکر کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور ہمیں آنج نصیب ہوئی تھی۔ اس سب کے لیے میں ابھی تک آپ کو کئی انعام نہیں دے سکا ہوں۔''

'' آپاس سے قبل ہی جوتھا کف مطاکر پچکے ہیں وومیری زندگی بحرکے لیے کانی ہوں گے' ہمایوں نے باہر کواس کی کتاب 'مبین'' کی یاد دلانے کے لیے کہا۔'' ای وجہ ہے عرصے سے میری دلی آرزوتھی کہ آپ کی خدمت میں کوئی شایان شابن تخذ چیش کرسکوں۔''

"خرفیک ہے، میں اس تھے کو تبول کرتا ہوں۔اب یہ بیرامیرا ہوگیا تا؟

'يقينا''

" خدانے مجھے آپ جیسا فرزندعطا کیا ہے۔ یہ تخذہ نیا کے سارے ہیروں ہے بھی زیادہ قیمتی ہے .... آپ کو بخو لیا علم ہے کہ تکر ان اور ان کے بیٹے تخت و تاج اور مال و زر کے لیے ایک دوسرے سے سستا کی ہے ، کیسے تکر و فریب سے پیش آتے رہے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ میرے اور میری اولا و کے درمیان اس تنم کی صورت حال ہر گزنہ پیدا ہو۔ آپ میرے ولی عہد ہیں۔ خدا کرے کہ مجھ ہے آپ کو اور آپ ہے آپ کی اولا و کو صرف نیک منصوب اور دلوں کا ایٹار سی بطور میراٹ ملے ہے ہم ہندوستان آئے ہیں "

''ان مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ کا بیٹا سب کچھٹی کہا پی جان تک قربان کرنے کو تیار ہے'' '' مجھے اس کا یقین ہے۔اور آپ یقین مانے کہا س ٹایا ب ہیرے کے ستحق صرف آپ بی ہیں۔میر ف) طرف سے اے قبول کیجئے۔''

ہایوں نے اس لیمے کی اہمیت کومسوس کرتے ہوئے فوراً ہی کھڑے ہو کر تفظیماً سر جھکا یا اور ڈ بے کواپنے والد کے ہاتھ ہے لے کرآ تکھوں ہے لگالیا۔

' بیضے ، بیضے ، بیضے ' بابر نے کہااورزور سے تالی بجائی۔ ایک خدمت گار حاضر ہواتو بابر نے جوانو ل جیسی جوشیلی اور مختشی موئی آ واز سے تھم دیا: '' ہندو بیک اور خواجہ خلیفہ کو یہاں بھیج دیجے ، بیلوگ کشتی ہی پر کہیں ہوں گے۔'' پھراس نے راز داراندانداز سے ہمایوں کی طرف جھتے ہوئے کہا: '' آگرہ کے قلعے میں سلطان ابراہیم کی ماں ،اس کا بیٹا اور وزیر ملک داورانی بھانگ بند کئے بیٹھے ہیں۔ کوئی ایک ہزار سپاہی بھی قلعے میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہان لوگوں نے آخروم بھی داوکرانی بھانگ بند کئے بیٹھے ہیں۔ کوئی ایک ہزار سپاہی بھی قلعے میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہان لوگوں نے آخروم بھی لاتے رہنے کہتم کھائی ہے۔''

- المارہ اللہ اور ہندو بیک آ کرکورنش بجالائے۔ باہر نے اضی اپنے سامنے بیٹنے کا اشارہ کیا اور پہلے ہی کا طرح

جوانوں جیسے پر جوش کیج میں کہا: "آپلوگ میرے سفیر ہوں مے۔ آپ کوآگرہ جاتا ہے۔ ہم جاہتے میں کدارائی کے بغیری قلع پر قبضہ وجائے ۔ جولوگ قلع میں موجود ہیں ان سب کی جان بخش دی جائے گی۔سلطان ابراہیم کی والدہ کو جمنا کے کنارے ایک جاگیر وے دول گا۔ سنا ہے کہ ابراہیم کا بیٹا کافی تعلیم یافتہ ہے۔، عربی فاری پر کافی عبور رکھتا ہے۔ اسے میں اپنے درباریوں میں شامل کرلوں گا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ملک داد کرانی بہت لاکن وزیر ہے۔ اسے میں ہندوستان کے پیچیدہ معاملات میں اپنا مشیر بنالوں گا۔ان لوگوں ہے با تیم کر کے انھیں میر سے ان فیصلوں کا یقن دلا دیجئے گا اور کہیے گا کہ اگران کی کوئی اور خواہش ہوگی تو اس سلسلے میں بھی میں حتی الامکان ان کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ ان پر واضح کرد بیجے گا کہ قلع پر دھاوابول کر قبضہ کر لینے کے لیے ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہی فوج موجود ہے لیکن ہم خون خرا بے اور لوگوں کے دھاوابول کر قبضہ کر لینے کے لیے ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہی فوج موجود ہے لیکن ہم خون خرا بے اور لوگوں کے ہمانے کی تعداد میں اضافہ کرنے پر با ہمی مصالحت کوتر جے دیتے ہیں۔ .... مختصریہ کا کام قلعے کی تنظیر کے بجائے وہاں موجود افراد کے دلوں کو مخرکر نا ، ان کا اعتماد حاصل کرنا ہے۔''

آگره

1

ابراہیم لودھی کی مال بیدہ پانی بت کے میدان میں کام آجانے والے بیٹے کے ٹم میں ماتمی لباس پہنی تھی تاہم اس نے ہندو بیگ اور خواجہ خلیفہ سے گفتگو کے دوران اپنے مفادات کی دانش مندی اور عزم کے ساتھ حفاظت کرنے میں اپنے مغموم دل اور ماتمی لباس کو ذرا بھی رکاوٹ ندڈ النے دی۔ بیدونوں بیدہ کوآگرہ چھوڑ نے کے لیے بڑی مشکل ہی سے راضی کر سکے۔ شابی آن بان والی بیہ مشکرین رسیدہ عورت جمنا کے کنارے پر بابر کو قلعے کے بچا کلوں کی تنجیاں بیرد کرنے گئی تو اس کی آئی میں خرات ندآیا۔

الی انجری چوڑی پیشانی، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی الی پھنویں شاید کہیں پہلے بھی تو دیکھی تھیں؟ بابر نے سوچا
ادراسے اچا تک پانی پت کا میدان یاد آگیا۔ کشتوں کے پشتوں میں ابراہیم لودھی کی لاش تلاش کرلی گئی تھی، رواج کے
بموجب سرقلم کر کے نیز سے پراٹھایا گیا تھا اور لا کر بابر کے سامنے پیش کردیا گیا تھا۔ اس وقت اسے ایسالگا جیسے خودابراہیم
لودھی اپنی مفتوح ماں کی شکل میں فاتح کے سامنے آن کھڑا ہوا ہو۔ بابر بری طرح ہو کھلا ساگیا، اس نے مجیب نا تا بل فہم ی
پر عقیدت خفت محسوس کرتے ہوئے اس مغرور عورت کی طرف د مکھ کر ہو چھا کہ اس کی کوئی اور خوا ہش تو نہیں ہے۔

بيره نے جلدى سے آنو يو نچھ كرد عرب سے جواب ديا:

'' مجھےاب اور کو کی اذیت نہ دی جائے۔''

بابرنے اپنے دربار یوں سے کہا:

''آپ صاحبان ان عالی نسب خانق ن کومیری منه بولی والدہ تصور کر کے احترام کریں!'' درباریوں نے اپنے سروں کوخم کر کے اس شاہی تھم کی تغییل پر آمادگی ظاہر کی۔ بیدہ نے بھی اظہار ممنونیت کے طور پر بل بھر کے لیے سرخم کر لیا۔ لیکن میکوئی بھی ندد کیوسکا کہ اس کی نم آئھوں میں نفرت کی خنجر کی ہی چیک نمودار ہوکر دوسرے ہی لمحے غائب ہوگئی۔ اسے پانی بت کی شکست فاش اور سلطان ابراہیم کے کام آجانے کی خبر موصول ہوتے ہی ایسالگا تھا وسے آسان پہٹ پڑا ہو۔ اس کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی تھی کہ بینے کی میت ہی کوا کیے ہار و کھنا نصیب ہوجائے ،

اس کی جھیڑ و تھینین کا انگلام کرے اور اس کی قبر پر آنسو بہا کر دل کو پہر تشکین وے سکے لیکن آگروے پانی پت تک تیز
رفار گھوڑ ہے پہ بھی پورے تین دنوں کا سفر تھا۔ بہی سبب تھا کہ اس کے بھیجے ہوئے معتبر افراد جنگ کے ایک ہفتے بعد ہی
میدان جنگ تنگ تنگ سے تھے۔ تب تک ہلاک ہونے والوں میں سے پہر کو وفن کر دیا گیا تھا اور پہر ندیدے گد ہوں کا شرک ہوئے والوں میں سے پہر کو وفن کر دیا گیا تھا اور پہر ندیدے گد ہوں کا شرک ہوئے والوں میں سے پہر کو وفن کر دیا گیا تھا اور پہر ندیدے گد ہوں کا شرک ہوئے اللہ میں اس کی تھی مصرف اتنا ہی پتا چل سکا تھا کہ جنگ ختم ہوئے کے بعد ابرائیم کا سرف اینا ہی بتا چل سکا تھا کہ جنگ ختم ہوئے کے بعد ابرائیم کی الاش نہیں اس سکی تھی ، صرف اتنا ہی بتا چل سکا تھا کہ جنگ ختم ہوئے کے بعد ابرائیم کا سرف پیش کیا گیا تھا۔

بینے کی میت کی اس بے حرمتی کی خبر من کر ماں کو پکھاور بھی زیادہ اذبت پہنچی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے بینے میں انقام کی آگے۔ بھی بھڑک کے انتقام کی آگے۔ بھی بھڑک کے انتقام کی آگے۔ بھی بھڑک کے انتقام کی آگے۔ بھی بھڑک اسے برابر بھی آڈھی رہتی تھی۔ وہ پانچوں وقت کی نماز کے بعد بھی ایک دعاما نگا کرتی تھی:''بابرکوموت آجائے ، پروردگار اجس نے میرے بیٹے کی جان لے لی اے میرے بیٹے کی موت سے جزار گئی بھیا تک موت نصیب ہو!''

بیدہ کی کنیزی اور خاد ما کیں شہر میں نی ہوئی افواہیں سنا سنا کرائے تیلی دینے کی کوشش کرتی تھیں۔اورافواہوں کی کوئی کی تہتی ۔کہا جارہا تھا کہ چارے کی قلت کی وجہ ہے باہر کی فوج اپنے گھوڑ وں کوکسانوں کا بچا تھچا فلہ کھلانے ہر مجبور ہوگئی اور کسانوں نے بعناوت کرتے ہوئے بہت سے غیر ملکی سپاہیوں کا جیلیوں اور کلہاڑیوں سے کا م تمام کردیا۔ بیجی کہا جارہا تھا کہ ہندوستان کی شدیدگری نے فاتحین کو پریشان کررکھا ہے اور سردکو ہستانی آب و ہوا کے عادی سپاہی اور گھوڑ ہے جارہا تھا کہ ہندوستانی قب و ہوا کے عادی سپاہی اور گھوڑ ہے کے بعد دیگر ہے دم تو ڑتے جارہے ہیں۔ بیا فواہ بھی گرم تھی کہ لئکریوں میں طاعون اور بخار کی وہا کمیں پھیل رہی ہیں جن سے برابراموات واقع ہور ہی ہیں۔اس طرح کی افواہوں سے لوگ بی تصور کر رہے تھے کہ ان کی دلی مراد پوری ہور ہی

. بیدہ نے اپنے پوتے بہادرہ جو ہابر کے در ہارہ وابسۃ تھا، بیمعلوم کرنے کا فیصلہ کیا کہ آخران افواہوں میں کہاں تک صدافت پائی جاتی ہے۔اس نے بیسوچ کر کہ صرف دادی سے ملا قات کے لیے پوتے کو آنے کی اجازت نہ مل سکے گی،اپنی ایک خادمہ کوایک خط کے ساتھ کل بھیجا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ بیارہے اور پوتے کود کیھنے کے لیے بے

ہ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے وہ سالہ سلطان بہا در فاری اور سنسکرت زبانوں ہے بخو لی واقف تھا اور اسے بعض دستاویزات کے جن کی بابر کو ضرورت تھی ، ترجے کا کام سونپ دیا گیا تھا۔ فاتح تھر ان کی خدمات انجام دینے کے لیے دوسرے مترجمین بھی موجود سے اور بہا در پر کام کا زیادہ بارنہیں ڈالا جاتا تھا پھر بھی وہ فرصت کے اوقات اپنی مرضی کے مطابق نہیں گز ارسکتا تھا۔ اس کی حفاظت کی جاتی تھی تا کہ بچھ دن قبل تک کے دشمن کے جئے کی کوئی تو بین نہ کردے۔ اس پر نظر بھی رکھی جاتی تھی کیونکہ فرقعا کہ کوئی سازشی گر وہ سابق سلطان کے اس وارث کو اپناسر غنہ نہ بنا لے۔ یہی سبب تھا کہ بہا در کوشاذ و ناور ہی کل سے مام نگلانہ اسامات

 رہنے والے سپاہیوں کی تعداد دگنی کر دی اور ای روزگل واپس لوٹ آنے کا بختی کے ساتھ تھم بھی دے دیا۔ رہنے والے سپاہیوں کی تعداد دگنی کر دی اور ای روٹن خواب گاہ ہی میں بلالیا جہاں وہ علالت کا بہانہ کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے بید و نے پوتے کواپنے تھل کی نیم روٹن خواب گاہ ہی میں بلالیا جہاں وہ علالت کا بہانہ کے لیٹی ہوئی تھی اور بہادر چیرے پراوای چھائی ہوئی تھی اور نگاہیں جہت کو تکے جارہی تھیں۔وہ بددتت تکیوں کی فیک لگا کر پچھاٹھ بیٹھی اور بہادر ے اپنے سامنے اونچی جگہ پر جیٹھنے کو کہا۔

وہ دیرتک پوتے کی پینے ہے ترپیثانی کودیکھتی رہی پھرشکایت کی کہاس سال قیامت کی گرمی پڑ رہی ہےاور چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد یو جھا:

'' بیہ بچ ہے کیا کہ غیر ملکیوں سے ہمارے ہاں کی گرمی برداشت نہیں ہور ہی ہے؟ سنا ہے کہ وہ لوگ مرر ہے ہیں۔ یہ سچ ہے؟''

" جی ہاں ، کچھلوگ مربھی رہے ہیں' بہادر نے بچھی ہوئی آوازے جواب دیا۔

" سنا ہے ان میں بہتوں کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں نہ تھہریں گے،اپنے سردعلاقوں کولوٹ جا کیں گے۔ یہ بھی کج ہے کیا؟"'

'' بھلاان کا بادشاہ انھیں ایسا کرنے بھی دےگا؟ غیر ملکیوں کی اکثریت اس کے بے بڑمل کرتی ہے۔اور پھر بادشاہ اپنی باتوں سے لوگوں کو قائل کر دینے میں بھی ماہر ہے۔اس کی خوش بیانی کا کہنا ہی کیا۔ جولوگ واپس لوٹ جانے کی خواہش کا کھنا ہی کیا۔ جولوگ واپس لوٹ جانے کی خواہش کا کھنا کھنا اظہار کرتے رہتے تھے ان کو بادشاہ نے کل میں طلب کرکے باتیں کیس اور اب وہ سب بھی خاموش ہو گئے ہیں۔''

" آپاپ والد کے قاتل کی ستائش کررہے ہیں؟"

بهادر نے فورانی چوکی کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھا تو بیدہ نے دھیرے سے پوچھا:

"توبيخ،آپ كاورنظرركى جاتى بكيا؟"

'' جی ہال'' پوتے نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا'' مجھے کسی کے ساتھ اکیلے رہ جانے اور ہات کر لینے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ ہروفت لوگ مجھے گھیرے ہی رہتے ہیں۔ مجھپ جھپ کرمیری ہاتیں سنتے ہیں.... میں ذرا بھی مکتہ چینی کردوں گاتو فورا ہی بادشاہ تک پہنچادی جائے گی۔''

'' آپ قلر نہ سیجئے ہم دونوں کے سوایہاں اور کوئی بھی نہیں۔ شاہی کل میں ہمارے آ دمیوں میں ہے بھی کوئی ہے یعنی کوئی ایسا مختص جو ہماری خدمات انجام دے چکاہو؟''

'' جی بال ایسے لوگ بیں .... مثلاً ملک داد کرانی صاحب.... ان کے علاوہ وہ اہل علم جو شاید آپ کو یا دہو ہارے کتب خانوں میں کام کیا کرنے تھے .... دراصل بادشاہ بابر ہمارے آ دمیوں کواپئی طرف جھ کالینا چاہتا ہے، ہندوؤں اور ہندوستانی مسلمانوں کے دلول کو جیت لینا چاہتا ہے۔اس نے تو والد مرحوم کے سارے چاشنی گیروں کو بھی بلوایا تھا اوران میں سے چارکوا پے محل میں رکھ لیا ہے ....''

"اچھا؟....اوروهان كے پكائے موتے كھانے بحى كھا تاہے؟"

"سناہے کہ کھاتا ہے۔وہ تو ہندوستانی کھانوں کی تعریف بھی کرتار ہتاہے...."

"بيتوبهت اچھا كدوه ان كے پكائے ہوئے كھانے بھى كھاتا كا" بيده نے اپنے يوتے كى بات كا من ہوئے

، وربوی پھرتی کے ساتھ پلنگ سے نیچار آئی۔

اس کا دل پہلے ہی کی طرح در دوغم ہے معمور تھا لیکن غم سے پیدا ہونے والی انتقام کی خواہش اب مہم نے روگئی۔ اسے اپنا مقصد واضح طور پر نظر آنے لگا، بھیا تک لیکن بہت واضح اور اس بات نے بیدہ کوئی تو انائی عظا کر دی۔ ''اگر ہا ہر کو ۔... ہلاک کر دیا جائے تو اس کے لشکری یہاں نے تھہر سکیس کے، واپس لوٹ جائیں گے .... یقینا چلے جائیں گے' اس نے سوچا۔ '' چاشنی گیروں میں سے اگرا کی بھی ہتھے چڑ ھاجائے تو اے انتقام کا حربہ بنایا جاسکتا ہے۔ ''

بیدہ نے پوتے سے سر گوشی کی:

" چاشن گيرول کوآپ نے خود ديکھا ہے؟"

". تى بال-"

''ان میں احد بھی شامل ہے؟''

بہا درابھی تک اپنی 'علیل'' دادی کے منصوبے کوخاک بھی نہیں بھانپ سکا تھا۔

'' جی نہیں۔ چاشنی گیراحمد تو آگرے سے چلا گیا ہے۔ کوئی خاص بات؟''اوراس نے ایک بار پھر گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔

یدہ مسکرا دی۔''صاجرزادے خاصے بودے ہیں ویے بھی ان پر کتنے ہی لوگ نظر رکھتے ہیں۔کہیں انھوں نے اچا تک بھانڈا پھوڑ دیا تواپی جان ہے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور میرامنصوبہ بھی خاک میں مل جائے گا''اس نے سوچا اور فیصلہ کیا کہ بہا درکوایسے پرخطرمعالمے سے دور ہی رکھے گی۔وہ ایک بار پھرعلالت کا ڈھونگ رچا کرکرا ہے تگی:

سیملہ یا کہ بچاوروں کے ہوتاں کی مکار ہے تو! جولوگ کل تک ہماری وفاواری کا دم بھرتے تھے وہ آج ہمارے دشمنوں کی جو تیاں '' ہائے ری دنیا، کتنی مکار ہے تو! جولوگ کل تک ہماری وفاواری کا دم بھرتے تھے وہ آج ہمارے دشمنوں کی جو تیاں سیدھی کر رہے ہیں! ملک داوکرانی، چاشنی گیر، کمبخت بھی دغا دے گئے۔ ہائے ، کیساول دکھتا ہے ،سارابدن کیسا پچوڑے کی طرح دکھتا ہے .... خیر میرے عزیز بوتے ، آپ ان لوگوں کی خدمت کرنے کا ڈھونگ جاری رکھنے پر دل میں اپنے والدم حوم کے وفا دار ہے رہیئے ۔''

" میں یہی کررہاہوں، دادی جان!" بہادرنے چیکے سے جواب دیا۔

پوتے کے جاتے ہی ملکہ بیدہ نے علالت کا ڈھونگ ترک اور دورہ کرکرا ہے کا سلسلہ بند کردیا۔ اے فورا کسی و قادار اور دیر چاشی گیر کی فکر لاحق ہو گئی جو پیے لے کریا پھر انتقامی جذبے کے تحت بابر کو زبر دیے پر آمادہ ہو جائے۔ اس کے اردگر دفاتھیں سے نفرت کرنے والوں کی کوئی کی نہیں۔ بابر کے سپاہیوں کے ہاتھوں کسی کا بھائی مارا گیا تھا تو کسی کا باپ اردگر دفاتھیں سے نفرت کرنے والوں کی کوئی کی نہیں ہواں دار آمدنی والا منصب چھین لیا تھا تو کسی کو سرے سے کڑھال ہی کردیا تھا ۔ بابر کے عہدے داروں نے کسی سے شان دار آمدنی والا منصب چھین لیا تھا تو کسی کو سرے سے کڑھال ہی کردیا تھا ۔ بیدہ نے جاری ہوا بھائی پائی ۔ بابر نے جن چار چاشتی گیروں کوئل میں رکھالیا تھا ان میں سے ایک کا چبیتا چھوٹا بھائی پائی بیت کی جنگ میں ہلاک کردیا گیا تھا۔ لیکن بیدہ نے اس سے براہ راست بات کرنے کو پر خطر تصور کیا کیونکہ اس پر بھی بابر کے مخبرنگاہ رکھے ہوئے تھے۔ سلطان ابراہیم کے کل کے ان سابق چاشتی گیروں کے ساتھ کا م کرنے والوں میں سب سے زیادہ وفا دارو ہی احمد ہی تھا جو آگرے سے جا چکا تھا۔ بیدہ نے معلوم کرلیا کہ وہ اٹاوہ گیا ہوا ہے اورا کیک آدئی آگی کر کے دیا دورا کیک اوراکیک آدئی بھی کرایا کہ وہ اٹاوہ گیا ہوا ہے اورا کیک آدئی آگی کر کے دیا دورا دی احمد ہی تھا جو آگرے سے جا چکا تھا۔ بیدہ نے معلوم کرلیا کہ وہ اٹاوہ گیا ہوا ہوا ہوا گیا تھا۔ بیدہ نے معلوم کرلیا کہ وہ اٹاوہ گیا ہوا ہوا کے دیا تھا کہ کوئی کوئی کی کا کھی کیا کہ کیا تھا۔

ائے بلوایا۔ عاشن گیراحد بیدہ کے پاس آیا تواس کاول غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف شدید نفرت سے معمورتھا کیونکہ اسے آگرے کے کاموں کے لیے سدھایا جانا چاہئے۔ ملک داد صاحب، آپ آج ہی ہمارے اس حکم سے ان ہاتھیوں کے مہاوتو<sub>ل</sub> کومطلع کرد ہیجئے۔''

خادم آپ کا بی حکم فورانبی بجالائے گا، عالی جاہ۔''

ملک داداس وقت شهرجانے لگالیکن بابرنے اس روک لیا:

''ایک کام اور سیجے'''۔ شہرشہر،گاؤں گاؤں منادی کراد بیجئے کہ ہم ابراہیم لودھی کی ساری دولت کو جوہمیں ملی ہے، تعمیرات اور ملک کے حالات کو بہتر بنانے پرصرف کریں گے۔سرعام اچھی طرح اعلان کرایئے تا کہ سب کومعلوم ہو جائے۔۔۔۔ اورفضل الدین صاحب،آپ کو جتنے معماروں کی ضرورت ہےا تنے موجود ہیں نا؟''

'' بتی ہاں، نی الحال کافی معمار موجود ہیں۔بعض دشواریاں البنۃ پیش آر ہی ہیں۔عالی جاہ کا ارشاد ہے کہ مرمریں محل اور پتحروں کے بڑے حوض کی تغییر سال بحر میں مکمل ہو جانی چاہئے خاص کام پتحروں کوتر اشنے اوران پر نقاشی کرنے کا ہے جس کے لیے بہت زیادہ محنت اوروفت درکار ہیں۔''

''اگرہم اس فن کے پچھاور ماہرین کا انتظام کردیں تو؟''

'' دراصل شاہ عالی، میں خود بھی یبی درخواست کرنا چاہتا تھا۔ ہندوستان میں اینٹوں اور کا شینوں کے بجائے جن کا استعال ہرات اور سمرقند میں کیاجا تا ہے، پھروں اور مرمر کا استعال بہتر رہے گا۔''

" بير بتائي كه بهار ب بان ممارتون كي تعمير كے سلسلے ميں كل كتنے شك تر اش كام كرد ہے ہيں؟"

''صرف آگرے ہی میں ان کی تعداد چیسوای ہے۔ سیکری، دھول پوراور دوسری جگہوں پر کام کرنے والے سنگ تراشوں کوملا کر مجموعی تعدا دا یک ہزار چارسونو ہے ہوجاتی ہے۔''

''بہت ہیں'' بابر مطمئن ہوکر مسکرایا۔'' امیر تیمور سم قند میں عالی شان قدارات تعمیر کرار ہے جے تب انھیں الگ الگ ملکوں کے تقریباً دوسوکار یگروں ہی کی خدمات حاصل تھیں۔ مشہور مورخ مولا ناشر ف الدین علی بزدی نے اس تعداد کو بھی ہے مثال قرار دیا تھا۔ لیکن ہندوستان کاریگروں کے معاملے میں اتنا شان داراور متمول ہے تو ہم سینکووں بلکہ ہزاروں سنگ تراشوں اور نقاشوں کو کام کرنے کے لیے مدعوکریں گے۔ جی بال، انھیں زبردتی، قیدیوں کی طرح کام پرنہیں سنگ تراشوں اور نقاشوں کو کام کرنے کے لیے مدعوکریں گے۔ جی بال، انھیں زبردتی، قیدیوں کی طرح کام پرنہیں لگائیں گے بلکہ مدعوکریں گے! ملک داوصاحب، ہماری سلطنت کے تمام شہروں میں منادی کراد ہے ہے۔ سب کو معلوم ہو جانا چاہئے کہ جو معمار ہمارے بال کام کرنے آئیں گے انھیں اتنی زیادہ اجرت دی جائے گی جتنی ہندوستان میں اب تک کری نہیں دی گئی۔ پروردگار کو خوش اور عظمت اسلام کو نمایاں کرنے کے لیے مسلمان اور ہندوکاریگروں کو یکساں مشاہر بھی نہیں گئی ۔ پروردگار کو خوش اور عظمت اسلام کو نمایاں کرنے کے لیے مسلمان اور ہندوکاریگروں کو یکساں مشاہر ب

جتنے بھی معماراور کاریگر جمیں اپنے کا موں سے خوش کردیں گے ان سب کو ہماری سرپری عاصل ہوگ۔'' ملک داد کرانی شہر کولوٹ گیا۔ ہاتی بیگ ہار ہاراس مخصوص شاہی کشتی کو جواس جگہ سے پچھ ہی دوری پر جمنا میں اہروں پر ہلکورے کھاری تھی ،حسرت بھری نگا ہوں سے دیکھ دہے تھے۔ ہا بر کوزیر تعمیر تمارات اور ہا خات کے معائنے کے بعد دریا میں سیر کرنے کے لیے اس کشتی پر جانا تھا۔ لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ہا دشاہ کو وہاں چہنچنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ میر ممارت سے بو چھنے لگا کہ تمام کا گنبد کیسا ہوگا ، اس کی اندرونی آ رائش کیسی ہوگی بیزیہ کمی اور دریا کی درمیانی جگہ میں کیا بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ "اس کی اندروتی و بیواروں پر سازے ماوراکنہ میں مشہور عظیم النے بیک کے جمام کی طرح رنگ برنگے سنگ مرمز کی ایران دگائی جا تیں گی۔" فضل الدین نے وجیرے وجیرے بتا نا شروع کیا۔" گذید سرقد کے اس تمام کے گذید ہے کچھے اور ایو گا۔ و بیواری مضبوط بخت پہتر کی بنائی جا تیں گی .... جیسا کہ عالی جاہ بخو بی جانتے ہیں سنگ مرم میں ایک مجیب صفت مید بوتی ہے کہ اندر داخل ہونے ویتا ہے۔ اس لیے جمام مفت مید بوتی ہے کہ اندر سے ندزیا وہ گرمی کو باہر نگلنے ویتا ہے اور ندبی باہر سے اندر داخل ہونے ویتا ہے۔ اس لیے جمام کی سنگ مرم کی پیٹریال موسم کر ماہیں جبکہ شندک کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ، بوی کارآ مد گابت ہوں گی۔"
کی سنگ مرم کی پیٹریال موسم کر ماہیں جبکہ شندک کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ، بوی کارآ مد گابت ہوں گی۔"
گی سنگ مرم کی پیٹریال موسم کر ماہیں جبکہ شندک کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ، بوی کارآ مد گابت ہوں کی دور ندید چلچا اتی وجوب ہمیں جبلس کر خاک کروے گی ایک میں ہے بیٹر ھال کال بیگ نے کہا۔

'' بیگ صاحب،اگرآپ چاہتے ہوں کہ ہم اس حام کوجلداز جلد تغییر کر دیں تو گھوڑے ہے اتر کر ہاتھ بٹانے گ زحت فرمائے'' فضل الدین نے نداق کیا۔

> میر عمارت کے اس جواب سے خوش ہو کر بابرنے پوچھا: ''لیکن میگری خودآپ کو پریشان نہیں کرتی کیا؟''

" کرتی کیوں نہیں، شاہ عالی لیکن میں اسے جمیلتار ہتا ہوں۔ دراصل آپ کا بدخادم ایسی شاندار تلارش اندجان میں تعمیر کرنے کے خواب دیکھا کرتا تھا پر ووقو خواب ہی رہ گئے۔ میں امید کرتا تھا کدایی تلار تیں ہم تعمر اور ہے ۔ میں امید کرتا تھا کدایی تلار تیں ہم تعمر اور ہی ہے ۔ اب لگ رہا ہے کہ میری زندگی کے بیخواب میرے وطن سے بہت دور آگرے میں حقیقت بغتے جارہ ہیں۔ قسمت میں بھی لکھا ہو گئی کو بھی جھیل ہی لوں گا۔ ویسے اہل ہنداس گری کو کیوں برداشت کر لیتے ہیں؟ اس لیے کہ بیلوگ موسم گر ما ہیں گوشت برائے تام بی کھاتے ہیں، بیلوگ موسم گر ما ہیں گوشت برائے تام بی کھا ہے تیں۔ بیلوگ موسم گر ما ہی جھی بلکی فنداؤں کا عادی ہو چکا ہوں ۔ علی الصباح بیدار ہو ہو ہی کی شھندک میں کوئی چار گھنے کام کرتا ہوں ۔ گری میں شدت بیدا بوجوباتی ہو جو ای ہو اور وحوب کی تمازت گھٹ جاتی ہے قود و بارہ چار گھنے کام کر لیتا ہوں۔ " بوجاتی ہے تو دو بارہ چار گھنے کام کر لیتا ہوں۔ " بوجاتی ہے تو دو بارہ چار گھنے کام کر لیتا ہوں۔ " بوجاتی ہے تو دو بارہ چار گھنے کام کر لیتا ہوں۔ " کوجابار بیلی گوشت کھاتے دہتے ہیں۔ بھی قزی تو بھی طرح طرح کے کہاب' بابر نے خواجہ کلاں کی طرف و کی تھے ہوئے کہا۔" اور ان سب کھانوں کو بھی تشرو تیز شرابوں کے سارے طلق سے نیچ اتار تے ہیں گویا کہ ماحول کی گری ہمارے لیے ناکانی ہو۔"

خواجہ کلال بیگ کے لیے کاتھی پر بیٹے رہنا مخت و شوار ٹابت ہورہا تھا۔ اس کے چبرے سے پینے کی دھاری ک واڑھی پر نے لڑھکی ہوئی قطرات کی شکل میں سینے پر فیک رہی تھیں۔خود بابر کوبھی ایسا لگ رہا تھا جیے سانس کے ساتھ ہوا کے بجائے آگ کی لپٹیں سینے میں واقل ہوئی جارہی ہوں۔ اس جگہ سے جلد از جلد چل دینا ضروری تھا۔ اس نے فضل الدین کی خوشگوار باتوں کے لیے اس کاشکر بیادا کرنے کے بعد گھوڑ ہے کارخ دریا کی طرف موڑ دیا جہال البروں پر ڈولتی ہوئی شاندار کشتی سراب معلوم ہورہی تھی ۔گھوڑ اسے دوڑ نے لگا، ہواؤں کے جھو تکے چبرے کوتازگی بخشے گے اور سانس لینا آسان ہوگیا۔ دریا تھوڑی ہی دوررہ گیا تھا کہ است میں خواجہ کلال بیک کے ایک سیابی کے بدخشانی مشکی سانس لینا آسان ہوگیا۔ دریا تھوڑی ہی دوررہ گیا تھا کہ است میں خواجہ کلال بیک کے ایک سیابی کے بدخشانی مشکی کھوڑ سے نے کورگریا تھا، لگا م تھنے تھنے کہا کہ گھوڑ سے نے کورگریا تھا، لگا م تھنے تھنے کہا کہ کھوڑ سے نے کورگریا تھا، لگا م تھنے تھنے کہا کہ کھوڑ سے نے کورگریا تھا، لگا م تھنے تھنے کہا کہ کھوڑ سے نے کورگریا تھا، لگا م تھنے تھنے کہا کہ کھوڑ سے نے کورگرا کرنے کی کوشش کی لیکن گھوڑ ا بہا ہو کہا رہ برے بڑ بے نگا اور اس کے مندسے جھاگ کے ساتھ ہیں۔ گھوڑ سے کورگرا کرنے کی کوشش کی لیکن گھوڑ ا بہا و کے ہل پڑے پر سے تڑ بے نگا اور اس کے مندسے جھاگ کے ساتھ ہیں۔

ساتھ خون بھی بہدنگلا۔ سپابی اس ڈرسے کہ بیں گھوڑے ہے ہم ہے اسے چوٹ ندلگ جائے ،انھیل ہے بیصے بساگیا۔ ''او دلواس گھوڑے کی جان بھی لے بیٹھی!'' کلال بیک نے گھبرا کر کہا۔'' ایسے شان دار گھوڑے روز روز کہاں ملتے

ہیں۔ ''محض ایک گھوڑے کے زیاں ہے انسان کا دل نہ بیٹھنا چاہئے ، بیک صاحب۔ آپ کے سپاہی کوشاہی اصطبل ہے کوئی تیز رفتار گھوڑا دے دیا جائے گا، بیر میراتھم ہے۔''

'' میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں ،فر ماں روا'' خواجہ کلال بیگ نے اوای ہے مسکراتے ہوئے کہا۔'' لیکن بات صرف گھوڑے کی بی نبیں ہے۔ مجھے تواس حاوثے میں اپنے مستقبل کی جھلک بھی نظر آ ربی ہے۔'' مرف گھوڑے کی بی نبیں ہے۔ مجھے تواس حاوثے میں اپنے حکمہ تھے اس فرشاہی کشتی'' آسائش'' کی طرف

بابرگھوڑے سے پنچےاترا کیونکہ وہ لوگ دریا کے کنارے پینچ پچکے تھے۔اس نے شاہی کشتی'' آ ساکش'' کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا:

''اس وقت تو بیک صاحبان ،آپ کا قریب ترین مستقبل وہ رہا چکئے ، پرسکون آ رام کے کھات سے محظوظ ہول۔'' سب لوگ چیوٹی چیوٹی محیوٹی کشتیوں کے ذریع'' آسائش'' تک پہنچے اور اس پرسوار ہوگئے۔ باہر اور کلال بیگ شاہی کشتی کے اسکلے سائے دار جھے میں جا بیٹھے۔ چپوح کت میں آئے اور کشتی بکسال تیز رفتار سے آگے ہڑھنے لگی۔ سامنے سے آتی ہوئی ہوائیں زندگی کوکھن قابل ہر داشت ہی نہیں بلکہ خوشگوار بھی بناتی جار ہی تھیں۔

خدام نے شکتر ہے اور لیمو کے شنڈ سے شنڈ سے شربت لا کر پیش کئے ۔خواجہ کلال بیگ نے سنگتر ہے کے شربت کا مجرا ہوا بیالہ ایک ہی بار میں خالی کر دیا۔''نہیں نہیں ، ہندوستان میں بھی پیش وآ رام کے ساتھ جیناممکن ہے'' اس نے سوچا اور معنی خیز نگا ہوں سے بابر کی طرف د کیمنے لگا۔

'' آگرے میں تو عالی جاہ ، آپ بہت دیلے ہو گئے ، رنگت کالی پڑگئ ، چہرہ اتر گیا۔ بیدالگ ہات کہ آپ پر جو پچھ بیت ربی ہے اسے ہم سے چھپاتے رہتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ دوسرے بیگ آپ کی مشکلات کو نہ بھانپ سکے ہوں لیکن میں نے بھانپ لیا ہے۔ مجھے سب معلوم ہے ،سب پچھ محسوس کررہا ہوں۔''

''بان بیک ہماری آپ کی رفاقت کوئی تمیں برسوں کی ہے۔ جانے کتنی ہی مشکلات اور تکالیف کوہم ساتھ ساتھ جھلتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ماضی کی مشکلات کے مقابلے میں بیرگری اور موجودہ تکالیف تو سچھ پھی نہیں ہیں نا؟ بی تو بالکل معمولی تاگئی ہیں نا؟''

خواجہ کلاں بیگ نے جیب سے رکیٹمی رو مال نکال کر پیشانی ہے مسلسل ہتے ہوئے لیپنے کوجس ہے آئیمیس ڈھکی جا رہی تحییں ، یو نچھ ڈالا۔

"اعلاحضرت، مجھے تو لگتا ہے کہ زندگی کی آخری گھڑیاں آن پہنچیں۔ جوانی میں ندسروی کو خاطر میں لاتا تھا نہ ہی گری کولیکن اب جبکہ میر گ عمر پچاس سے تجاوز کر پچکی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں گزرنے والا ہر ہفتہ میر کی عمر میں ایک سال کا اضافہ کر دیتا ہے، سن رسیدگی کی طرف پچھاور آ مے دھکیل دیتا ہے۔ آپ سے دریہ بینہ وفادارو کے میں ایک قاسم بیک ہی مجھ سے عمر میں بڑے متھ سووہ بھی پچھ دان ہوئے دنیا ہے کوچ کر گئے۔ اللہ انھیں جنت نصیب سرے ہی کیل و نہار ہیں تو میری باری بھی آئے ہی کو ہے۔ اب اور زیادہ نہ جی سکوں گا، واقعی نہ جی سکوں

الیں بات نہ کہئے ، بیک صاحب ۔ یوں تو سب پھھاللہ کی مرضی پر محصر ہوتا ہے لیکن بھے یفین ہے کہ آپ گہرت طویل عمر یا کمیں گے۔''

'' میں تو نصور بھی نہیں کرسکتا کہ سر دعلاقوں کا رہنے والا کوئی شخص ایسی آگ برساتی دھوپ والے ماحول میں سانھے۔ سال کی عمر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔''

'' کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ آخراس گرم ملک میں بھی تو لوگوں کی کتنی طویل عمریں ملتی ہیں۔امیر فسرو د ہلوی کی مثال کیوں بھول رہے ہیں؟''

خواجہ کلال بیگ خسر و دہلوی کی شاعری کا بردا مداح تھا۔ بابر دہلی میں اپ پختی قیام کے دوران دھنرت نظام الدین اولیا کے مزار کی زیارت کے لیے گیا تھا تو اس کے ہم رکابوں میں کلال بیگ بھی شامل تھا دہاں ہیا وگ خسر و دہلوی کی قبر پر بھی سے جھے جسے جس کے سامنے خاموش کھڑ ہے کھڑ ہے کلال بیگ کو خسر و کا بیہ مشہور مصرعہ یا دآ گیا تھا:'' رو بہ ہندآ وردان صاحب دلال بے چیز نیست' اورا ہے اپنے او پر فخر محسوس ہوا تھا۔ یہ کیفیت کی چھے فوی کیکن بڑی متاثر کن معلوم ہوئی تھی۔ و یہ گے تھے اور کی متاثر کن معلوم ہوئی تھی۔ و یہ گے کھی ان دنوں آئی و بال جان نہتی۔

ہابرنے اس وقت خسر و دہلوی کا ذکر بیدد کیھنے کے لیے کیا تھا کہ کلال بیک کو وہ مصرعدا دراس سے طاری ہونے والی میں میں بیر

زبنی کیفیت یاد آتی ہے کنہیں۔ کلاں بیگ کوسب یاد آگیا،اس پرسب کچھ واضح ہو گیا،اس نے گھبرا ہٹ میں کھنکار کے حلق بھی صاف کیا لیکن مصرعه اس کے لیوں پر نہ آسکا۔اس نے تو خاصی انکساری کے ساتھ دوسری ہی بات کہی:

ر بہ ن کے دوتو بہت ہی عظیم انسان تھے، عالی جاہ ۔ میں تو کسی بھی معالم عیں ان کی ہم سری نہیں کرسکتا .... '' '' بیک صاحب عظیم افراد کی ہم سری کی جسارت کرنا ہماری زندگی کا مقصد بھی نہیں ۔ یاد ہے تا،آپ کہا کرتے تھے

كه آپ عظيم افراد نے كاموں كاسلىله آ گے بڑھاتے رہنے كے متمنی ہیں۔ میمکن بھی ہے اورالازی بھی .... ''

" بزے بڑے کاموں کا آغاز تو آپ نے کاہل میں بھی کیا تھا، حکمران ۔ میں وہیں ان کاموں کے سلسلے کو جاری میں میں میں میں میں محرف داریں اور کیا گیا۔ ان جو میں کا

ر کھنا چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ مجھے غزنی لوٹ جانے کی اجازت دے دیں....'' پھروہی غزنی! فراموش کر دیا کہ غزنی میں ہم پر کیا کیا گز ری تھی؟ غزنی میں ہم نے محمود غزنوی کے شکت بائدھ کی

مرمت کرانی چاہی پرند کراسکے!معمارل گئے تو پیسوں کی کمی پڑگئی۔ پیسوں کا انتظام ہو گیا تو کسی اور چیز کی قلت سے ہاتھ

بندھ گئے اور یہاں تو ہمیں سب کچھیسر ہے ، کلاں بیگ ، ہندوستان تو طاقت اور دولت کا بحر بے کراں ہے!'' ''لیکن کہیں یہ بحر بے کراں اس ناچیز پر دلیم ، می کو ہڑپ نہ کر جائے ۔میر اتو نام ونشان بھی باقی نہ رہے گا!''

فواجہ کلاں بیک نے ویسے تو یہ بات اپنے متعلق ہی کہی لیکن باہر پرواضح ہوگیا کہاس کی مرادان تمام افرادے ہے جو باہر کے ساتھ ہندوستان آئے تھے اورخود بادشاہ سے بھی۔ دوسرے بیک بھی د لی زبان میں اکثر کہا کرتے تھے:'' استے

۔ رہا ہے۔ اس ملک میں ہماری کوئی وقعت بھی ہے۔ بے شار ہندوؤں کے اس بحربے کراں میں ہم لوگ تو کسی قطرے کی طرح کھوکررہ جانمیں گے۔ بہتر ہوگا کہ حتی الا مکان زیادہ سے زیادہ دولت ہو رکرا پنے وطن کولوٹ چلیں''۔

سرن طوررہ جائیں ہے۔ ہر ہر ہوں میں میں میں اور است کیا۔ "ہم سب لوگوں " آپ اپنے چیچے نام ونشان جیموڑ جانے کو مقصد حیات تصور کرتے ہیں؟" باہر نے دریافت کیا۔ "ہم سب لوگوں نے آج باغ زرافشاں دیکھا ہے۔ اور زندہ رہے تو یہاں ایسے نئے اور شان دارمحلات اور خوبصورت لہلہاتے ہوئے کے آج باغ زرافشاں دیکھا ہے۔ اور زندہ رہے تو یہاں ایسے نئے اور شان دارمحلات اور خوبصورت لہلہاتے ہوئے

باغات بھی د کمیے لیں گے جن کے آگے سمر قند و ہرات مے محلوں اور باغوں کی شہرت ماند پڑ جائے گی۔ وہاں کے حالا ستوتو ''سروز بہلاوز ابتر ہی ہوتے جارہے ہیں''

روربه دور بهرس بورس بورس بین سیستان میان بیان بیان تو ان کامون کو جوسم قند و هرات میں شروع کئے جہالت بورهتی ہی جاری کے امری ہے ، میرے عزیز کلال بیک یہاں ، بیان تو ان کا مون کو جو مرقند و ہرات میں شروع کئے گئے تھے، جاری رکھناممکن بھی ہے اور ضروری بھی۔ بیہ کارنا ہے ہندوستان جیسے شجرعظیم کا جزو بن کرآسان سے ہاتمیں کر سکتے ہیں! کیا آنے والی سلیس انھیں یا دندر کھیں گی؟ کیاوہ ہمارے نام کوروش ندکریں گی؟''

ے ہیں. بیا ہے دہ ان کیاں کی کی اور میں اور محمود غزنوی نے بھی۔امیر تیمور تو ہندوستان کو فتح کرنے کے بعدیہاں سے ''امیر تیمور نے تو پرکھاور ہی کیا تھا۔اور محمود غزنوی نے بھی۔امیر تیمور تو ہندوستان کو فتح کرنے کے بعدیہاں سے دولت اور جتنے بھی کام کے آدمی ملے انھیں زبردی ساتھ لے کروطن لوٹ گئے تھے۔''

«ليكن ان كى سلطنت كاحشر كيابهو؟ اوركيا مجھےا ہے ليے محمود غز نوى كونمونة تقليد بنانا چاہئے؟"

ین ان کا صفت کا سر میا اور اور پائے۔ پہلے مود رسی کا بیار والیں۔ آپ کے لیے تو ممونہ تقلید کی حیثیت سے البیرونی اور خسر و دہلوی کہیں زیادہ باعث کشش ہیں۔ لیکن اعلاحضرت، کیا ہم ہندوستان کو بہزور شمشیر نہیں فتح کردہے ہیں؟'' بابر خاموش ہوگیا۔ اس نے دریا کی طرف تکنکی باندھ کرد کیھتے ہوئے اپنے سرکوہوا کے جھونکوں کے سامنے کردیا اور

وحرے وحرے کہنے لگا:

" نہ ہم کوگ قزاق ہیں اور نہ ہی اس ملک کی تمام دولت اور تمام ایتھے اجھے معماروں کو بہاں سے لے جانا کی کے بس کی بات ہے ... ہیں قواس کے برعکس خراسان، ماورائنجر اور ایران سے بھی عمارت سازی کے ماہرین اور صاحبان علوم وفنون کو یہاں بلوار ہاہوں۔آپ آج خود ہی اند جان کے میرعمارت فضل الدین کود کھے بچکے ہیں۔فوارے بنانے کے لیے مہندس سلیمان رومی بھی انشا اللہ جلد ہی تجریز سے یہاں آجا کمیں گے۔ ہرات سے میں نے مورخ خواند میر کو بلوایا ... نہیں بیک، ہم لوگ اب یہاں غیر نہیں رہے۔ہم یہاں اجنبیوں کی طرح زندگی نہ بسر کریں گے۔ہمیں اپنی ساری دانائی اوراستعداداس ملک کوخو شحال بنانے پرصرف کرنی ہوگ ۔ تب ہم اس خلیج کو باث سکیں گے .... "

کلاں بیگ خاک بھی نہ مجھ سکا کہ بادشاہ آخر ہیکسی خلیج کی بات کر رہا ہے لیکن اُس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی بحثوں میں تو باہرا ہے دلائل اورخوش بیانی کی بدولت ہمیشہ ہی مات دے دیتا ہے۔ کلاں بیگ نے اس بحث میں اعتراف فکست کا حجمونا تاثر دیتے ہوئے چاپلوی کا طریقہ اپنالیا جو اس کے خیال میں سلاطین کے لیے ہمیشہ ہی باعث مسرت ہوتا تھا۔

" عالم پناہ، آپ زبردست توت ارادی کے مالک ہیں اور عزم اور حوصلے کے معالمے میں آپ کا کوئی جواب نہیں۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ ان آلام دمصائب کے عشر عشیر کو بھی نہیں جسل سکتا تھا جن کوآپ برداشت کرتے رہ ہیں۔ یہی نہیں ، آپ تو ان ساری مشکلات کے باد جودا یہے کارنا ہے انجام دینے کا بھی حوصلہ رکھتے ہیں جو شاید سکندر اعظم ، جمشید یار سم ، تی گئر رتی رہی ہاور میں آپ کا منام ، جمشید یار سم ، تی گئر رتی رہی ہاور میں آپ کا عظمتوں کا روز بردوز زیادہ سے زیادہ تا کئل ہوتا جارہا ہوں۔ میں خود کوایک کو عظیم کے دامن میں کسی حقیر شلے جیسا تصور کرتا ہوں۔ برخص کا ابنا ابنا مقدر ہوتا ہے۔ جو کچھآپ کونصیب ہوسکتا، اس خادم کو کھی بھی نصیب نہیں ہوسکتا، شاد ماک

خواجہ کلال بیک جس کی آواز تقریباً واضح طور پر مرتعث تھی ، خاموش ہو گیا۔ تب بابر نے امیر خسر و کے اس مصر سے کو

° اصل کس از کس نه باشد کم چوجمله ز آ دم اند به '

و پھر بھی یا نبچوں انگلیاں برابر تو نبیں ہوتیں ... جیسا بارگراں آپ نے اٹھا رکھا ہے ویسا اگر میں اٹھالوں گا تو میرے چکے چھوٹ جا کیں گے .... ظل البی ، کیا آپ بین نہ پیند فرما نمیں سے کہ میں کم از کم پانچ سال ہی اور بی اوں؟ مجھے واپس جانے کی اجازت دے دیجئے ۔ میں غزنی چلا جاؤں گا۔ وہاں کے قدیم ہاند ھدکی مرمت کرالوں گا ،ریکتانوں کو گلزاروں میں بدل کرآ پ کا نام روثن کروں گا۔''

بابرسوچ میں ڈوب گیااور کلاں بیک نے فورا ہی انداز ولگالیا کداہے بادشاہ کے دل کا وہ تارل گیا ہے جے چھوکر

وہ اپنی مراد حاصل کرسکتا ہے۔

''میری درخواست پرغورفر مایئے ،اعلاحضرت\_ میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں بڑھتی ہوئی فارخ البالی کے دوران پروردگارے آپ کے لیے دعا گورہوں گا۔میری دلی آرز وے کہ غزنی میں اپنے وطن کے نز دیک بی میروخاک كياجاؤل-"

بابرنے دیکھا کہ کلال بیک کی آئکھیں نم ہوگئی ہیں۔ آخر کاراس نے پوچھا:

" آپ کی دیکھادیمھی دوسرے بیگ بھی اگر لوٹ گئے تو پھرمیرے ساتھ کون رہ جائے گا؟"

'' دوسرے بیگوں سے میں خود ہی بات کرلوں گا۔ تتم کھا تا ہوں کہان سے صرف یہی کہوں گا:'' حکمراں تجھے باندھ کی ندمت کرانے کے لیے غزنی بھیج رہے ہیں'' ۔ یقین مانیے ، میں اس طرح جاؤں گا کہ میرے پیچھے ہوئی دوسرا بك ندجائے گا۔"

بابر کوابھی تک اس بات کاعلم نہیں ہوسکا تھا کہ خواجہ کلال بیک نے ایک بارمحفل بادہ میں بیگوں سے شرط لگائی تھی کہ وہ بادشاہ سے اجازت حاصل کر کے غزنی لوٹ جائے گا۔اس نے شرط جیتنے کے لیے طرح طرح کے متکنڈ سے اپنائے تصاورا بني ندمت تک کي تفي - ويسےات به بات نا گوار بھي گزري تھي کہ جب ده اپني مزمت کرر باتھا تو بابر نے تر ديد بيس

ی تھی، یہ یقین نہیں دلایا تھا کہوہ شجاع اور بااثر بیگ ہے۔ '' خیرٹھیک ہے،جیسی آپ کی مرضی'' بابر راضی ہو گیا۔''لیکن آپ پہلے کابل جائیے گااور میرا خط اور تھا گف ماہم بیکم تک پہنجا دیجئے گا... میں نے ان صاحبان علوم وفنون کے سفرخرچ کے لیے جومیری دعوت پر ہرات ہمرقند ،تبریز اور دوسرے شہروں سے یہاں آ رہے ہیں، رقم مظور کر دی ہے۔ اس رقم کا نصف حصہ بھی اپنے ساتھ لیتے جائے گا کیونکہ وہاںان لوگوں کوسفرخرچ دینا ہوگا جن کی بیہاں ضرورت ہے....اس معاطمے میں پیپیوں کی کونی پروانہ کی جائے گی'' بابر نے کا ال بیک کے چیرے پراطمینان کے تا ژات دیکھے کرکہا۔'' پیپول کی آج ہمارے ہاں افراط ہے۔ہم برقتم کی محنت کے لیے اچھی ہے اچھی اجرت دے سکتے ہیں۔آپ بھی ہماری طرف سے ان تمام افراد کو یہاں آنے کی دعوت دے د يجئے گاجوآل شيبانی کی جہالت اور قزل باشوں کے مظالم سے تنگ آ چکے بیں اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کارلانا چاہتے

مِيں۔ان سب افراد کو يہاں آ جانا جا ہے ،سب کوروز گارفرا ہم کيا جائے گا۔'' "میں ان سب شاہی احکام کی خلوص دل ہے تیل کروں گا۔ میراطرزعمل بیہوگا کہ جاؤں گا تو تنہا ہی لیکن میرے بدلے میں دسیوں بلکہ مینکاووں کام کے آدمی یہاں آجا کیں گے۔"

ہا بر نے محسوس کیا کہ کلال بیک نے بیساری ہاتیں بڑے فلوس کے ساتھ کی ہیں۔ تا ہم کلال بیک کے غزنی رون ہوجانے کے فورائی بعداس کی آگرے کی حویلی کی ایک دیوار پر پیشعر لکھا جو انظر آیا جس سے باہر کے جذبات سے متعلق اس عمار کا تفتی رویه ب نقاب بهو کمیا:

لربخير وسلامت گزر ز سند تنم سیاه رو شوم گر جوائے بند تخم

د بوار پرجلی حروف ہے لکھا ہوا یہ شعران بیگوں میں جلد ہی عام ہو گیا جو کلاں بیک ہی گی طرح ہندوستان ہے لوٹ جانے کےخواہاں تتے۔ رکھے ہی دنوں بعدا یک موقعے پر بابر کو ہند و بیگ ہے کا اِں بیگ کی اس شرط کا بھی علم ہو گیا جواس نے محفل بادہ میں اپنے رفقا سے دگا کی تھی۔

'' فریجی بدمعاش کہیں کا!'' وہ غصے سے کہدا ٹھا۔'' شرط بھی جیت لی اور میری آنکھوں میں دھول بھی جھونک گیا۔ خیر و یکھنا ہے کہ بالآخر جیت کس کی ہوتی ہے۔''اس کے بعد بابر بھراہوا دیر تک ٹہلتا رہا۔

وہ سوچنے لگا کہ آخر کلال بیک کو کیاسزادی جائے؟ کیا کوئی قاصداس تھم کے ساتھ فوری طور پرروانہ کیا جانا جا ہے که کلال بیک کوغزنی کے صوبے دار کے عہدے سے بٹایا جار ہا ہے اور اب اسے صوبیدار کی حیثیت ہے حاصل مراعات ے محروم ہو کر باندھ کی مرمت کرانی جا ہے؟ پھراس کے ول میں خیال آیا کہ ایسا کرنے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ اپنے ایک پرانے عیاراور کائیاں ہی کیوں نہ سمی۔ بیگ کی جے وہ سمجھ معنوں میں ایک اہم کام سپر دکر چکا ہے، خدمات ہے پوری طُرح ہاتھ دھو بیٹھے تو پھر کیا قدم اٹھایا جائے؟ خاموثی اختیار کرلی جائے؟ خاموش بیٹھ رہنے کی اجازت نہ آن بان د سے رہی تھی اور نہ ہی عقل سلیم کیونکہ کلال بیگ کا بیسید هاسا وہ ساشعر ہندوستان ہے لوٹ جانے کےخواہاں بیگوں اور سیاہیوں کے لیے پچھاوربھی زیادہ ترغیب دہ ثابت ہوسکتا تھا۔ دوسری طرف کلاں بیک کوئسی تتم کی سزادینے ہے بھی شعر كى مقبوليت مين اضافه بوسكنا تھا۔

'' تو کیاوہ بیت اب بھی و یوار پر لکھی ہوئی ہے؟'' بابر نے ہندو بیک ہے پوچھا۔

'' جی نبیں۔ میں نے اس مٹوادیا تھا۔''

'' فضول۔ زبردستی مٹائی جانے والی چیزوں کی یادیںعوام کے دلوں پراوربھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ نقش ہوجاتی جي''اچا كك بابر ك ذبن ميس خيال آيا۔ "ارے خادم، ذرامير منشى كوتو بلاؤ\_فورا!"

. کاغذ قلم ادر دوات سنجا لے ہوئے ایک نوجوان اندرآیا اور بادشاہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ' «لکھو.... آرام سے بیٹھ کے لکھوٹا۔''

میرمنشی پالتی مار کے بیٹھ گیا تمخی گھٹنوں پرر کھ لی اور کاغذ پر ہاتھ پھیر کر قلم کو درست کیا۔ بزار شکر کہ بابر کچنے خدائے کریم ہے خود ہی بخش چکا سندھ اور ہند عظیم

با پر نے سوچا بنہیں ،اس خیال کا واضح طور پرا ظہار ضروری ہے کہ ہند دستان ہمارے لیے کوئی غیر سرز مین نہیں بلکہ ہمارادوسراوطن ہے۔

اوراس نے فورانی پرعزم کیج میں لکھانا شروع کیا:

بزار هم کر کہ باہر یہ فعلی رب کریم ملا اک اور وظمن۔ سندھ اور بند عظیم وہ جائے فونی جو ہو سرد مہر اور کزور یہاں کی کری میں تڑے جو، رہ سکے نہ تھیم

ہندو بیک کا دل ہاغ ہاغ ہو گیا۔خواجہ کلا بیک واقعی اپنے آپ کوسر دمہراور جنگہر ظاہر کرنے کا ہوا شوقین تھا۔سادگی آو اسے چھوکر بھی نہیں گئی تھی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ اور وال سے کہیں زیاد ہ دوراندیش ہے۔

'' تین نقلیس تیار کردیجئے'' باہر نے تھم دیا۔''ایک خواجہ کابال بیک کوبجوادی جائے اور دوسری ، ہندو بیک صاحب، آپ لے لیجئے ۔اسے ان بیگوں اور سپاہیوں کو پڑھنے کے لیے دیجئے گا جو کاباں بیک کا شعر پڑھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس شعری مقالبے میں کون جیتتا ہے۔''

بابرنے ایک بارکسی بیک کوگرمی کاروناروتے اورفورا بی ایک دوسرے بیک کوجوا بایہ مشورہ دیتے کہ'' وہ جائے غزنی جوہوسر دمبراور کمزور۔ یہاں کی گرمی میں تڑپ جو،رہ سکے زمقیم'' سنا تو وہ مجھ گیا کہ اس کا تیرنشانے پرانگا ہے۔

## ٣

پانی پت کی جنگ کے بعد طاہر تین مہینوں تک صاحب فراش رہا۔ بادشاہ نے علاق کے لیے جس طعبیب کو ہامور کیا تھااس نے زخموں کا مداواتو کر دیالیکن چنخ جانے والی پسلیوں اور ہاتھوں کی ٹوٹی ہوئی بڈیوں کے معالمے میں پچھ بھی نے کر رکا طاہر درد کی وجہ سے روز وشب پریشان رہتا تھا۔ وہ حتی الامکان کوشاں رہتا تھا کہ اس کی کراہیں آگرے کے اس چھوٹے سے گھر میں نہ گو نجنے پاکیں جس میں وہ اپنے وفا دارسائیس کے ساتھ مقیم تھا۔ ''اب تو شاید میری میت بی اس گھر سے باہر نکل سکے گی' اس کے دل میں رور و کے خیال آتا تھا۔

سے بہرس سے ن اسے دوں میر عمارت فضل الدین کا بل سے طاہر کے بیٹے سفر کو جو مدر سے کی تعلیم عمل کر کے معمار بن چکا تھا ،
ان ہی دنوں میر عمارت فضل الدین کا بل سے طاہر کے بیٹے سفر کو جو مدر سے کی تعلیم عمار وں کے مشور سے ایک مشہور
ساتھ لے کرآ گرہ آ گیا۔ان دونوں نے جائے تعمیر پر کام کرتے ہوئے ہند دستانی معماروں کے مشور سے ایک مشہور
وید کا پتالگایا اور اسے طاہر کو دکھانے کے لیے گھر بلالائے۔فضل الدین کو بتایا گیا تھا کہ بیدوید ٹو ٹی ہوئی ہڈیوں کے علاج
میں بوی مہارت رکھتا اور غریبوں سے بہت ہمدردی کے ساتھ پیش آتا ہے۔اس کا مطلب بیتھا کہ اس شخص کو د ماغ بھی

اچھاملا تھااورول بھی۔
''بشن چندصاحب' فضل الدین نے وید سے کہا، میر ابھانجا خاندانی بیگ نہیں ہے۔ اس کا
تعلق تو محنت مشقت کرنے والے کا شنگاروں سے ہے جو دل و جان سے اپنے وطن کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ میں
نہیں چاہتا تھا کہ بیفوج میں بحرتی ہو۔ کیوں طاہر جان، میں نے تم سے اوش میں بہی کہا تھانا ؟''
''صد افسوس ، ماموں جان کہ میں نے اس وقت آپ کے کہے پر عمل نہیں کیا تھا'' طاہر نے شخنڈی سانس
''صد افسوس ، ماموں جان کہ میں نے اس وقت آپ کے کہے پر عمل نہیں کیا تھا'' طاہر نے شخنڈی سانس
بھری۔'' بیگ بن جانے کے بعد میں اپنے آپ کو جانے کیا بجھنے لگا تھا۔۔۔۔''
میر عمارت نے ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی میں جس کے زیادہ تر الفاظ فاری کے تھے، آخر کارخاس بات بیان کی:

''میرا بھا نجاسفاک بیگوں اور سپاہیوں ہے۔ جنسیں ہروفت الزائیوں اور اوٹ مار ہی کی پڑئی رہتی ہے، رشتہ تو ڑ لے وطن لوٹ ہونا جا بھال ہے۔ جیسی زندگی میں اسلون کی زندگی گزار نے کا خواہاں ہے۔ جیسی زندگی میں اسلون کی زندگی گزار نے کا خواہاں ہے۔ جیسی زندگی میں باغیان کی ہے، بیشی طووا پر کھڑا کرد ہجئے۔''
باغیان کی ہے، جیسی طووا پر کھڑا کرد ہجئے۔''
باغیان کی ہے، جیسی طووا پر کھڑا کرد ہجئے۔''
میں جات ہوں اور آپ کے لیے جیسی آئے جیں'' بیٹن چند نے فضل الدین ہے کہا۔''
میں آپ کی عزت کرتا ہوں ، میر عمارت صاحب اور آپ کے بھا نیج کے لیے جو پہھے میر ہے۔ اس میں ہے ، ضرور کروں
گا۔''

ویدئے ایک مہیئے تک طاہر کا علاج کیا۔اس نے اپنی حساس انگیوں سے ان جگہوں کا جہاں بڈیاں ٹوٹی تخیس، پتانگا کرارٹی دوا کمیں اور پٹیاں وغیرہ بہت احتیاط دصبر کے ساتھ استعال کیس اور علاج بے حد کا میاب رہا۔علاج کے دوران طاہر کا ایک قطرہ خون بھی نہ بہا۔وہ وید کی گیہواں ہتھیایوں اور پٹلی پٹلی لمبی انگیوں کا پچھاس طرح عادی ہوگیا جیسے وہ اس کی ارٹی ہتھیلیاں اورازگلیاں رہی ہوں۔

ويدنے پيے لينے سے انکار کردیا۔اس نے صحت باب ہوجانے والے طاہرے کہا:

" آپ نے میرے ہاتھوں کو، ایک دید کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا لیا .... اظہار ممنونیت کے لیے یہی بہت ہے۔"

''شیس نیس، میں تو زندگی کے آخری کمھے تک آپ کا احسان مندر ہوں گا'' طاہر کہدا تھا۔

''کون جانے ،شاید میں نے اس طرح اپنے پیچھاجتم میں کئے جانے والے کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہو ... ''
فضل الدین اور طاہر نے دیر تک وید سے اصرار کیا، یقین دلایا کہ اس کے منہ سے جو پکھی بھی سٹی اس کا کسی
سے تذکرونہ کریں گے تب کہیں جا کر بشن چند نے انھیں اپنے مہاوت بھائی کا قصہ سنایا۔ ابرا ہیم لودھی کے عہد حکومت
میں بھائی کو کہیں کا م نہیں مل سکا تھا تو وہ آگرے سے پنجاب چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے یہ سننے کے بعد کہ بابر نے اپنے
میں بھائی کو کہیں کا م نہیں مل سکا تھا تو وہ آگرے سے پنجاب چلا گیا تھا۔ وہاں اس نے یہ سننے کے بعد کہ بابر نے اپنے
مہت سے مخالفین کو تل کرا دیا ہے ، جسم کھائی تھی:'' میں ان غیر ملکیوں کو اپنے وطن میں نہ گھنے دوگا!''اس نے دشمن کی فوج کو
راستہ بتانے کی ملازمت اختیار کر کی تھی اور اسے لے جاکر دلد کی علاقوں اور گھنے جنگلوں میں پھنسادیا تھا۔

'' ذرابخبر جائے'' طاہر کواچا نک لال چندیاد آگیا۔''اس وقت توان کے ہاتھی نے ہمارے دوسپاہیوں کو ذخی کر دیا تھا اور وہ خود بھاگ کھڑے ہوئے تتھے۔ بہر حال میں ان کی دلیری ہے بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ تو پورے لشکر ہے بھی خاکف نہیں ہوئے تتھے! ہم لوگول نے تو سوچا تھا کہ وہ خود بھی دلدل اور جنگلات سے زندہ نچ کرنہ نکل سکے ہوں گے تو وہ نچ نگلے تتھے؟ زندہ ہیں تا؟

'' بی ہاں، زندہ ہیں لیکن مارےخوف کے آگرہ نہیں آ رہے ہیں .... افسوس کی بات ہے کہ ان کے ہاتھوں آپ کے دوسیا ہی معذور ہو گئے لیکن ان کے قصور کی اس بات سے کی حد تک تلانی ہوگئی ٹا کہ میں نے طاہر صاحب کوصحت یاب کردیا؟

فضل الدين اورطا هرنے احتجاج كيا:

''آپ بیدکیا کہدرہے ہیں، بشن چندصاحب! وطن کا دفاع کرنا اور وہ بھی اتنی دلیری کے ساتھ۔ بیکوئی قصور نہیں بلکہ شجاعت کا کارنامہ ہے۔!''

میں شکر کز ارہوں کہ آپ نے اس خیال کا افلہار کیا ۔ لیکن شجاعت سے پیٹ کی آگے تھوڑی بجھتی ہے۔ میرے مائی خودا ہے ملک کے اندر ہی رو پوشی اختیار کرنے پرمجبور ہو گئے ہیں۔وہ بےروز گار ہیںاورکوزی کوژی کوئتاج۔ بچول كاپيك كيے بالس-"

" آپ کے بھائی کو ممارت سازی ہے متعلق کا موں کا کوئی تجربہ ہے؟"

" جي ٻاں، انھوں نے اپنے ہاتھي کو پھروں اور همتروں کي ذھلائي کے ليے سد حاليا ہے۔"

'' تو پھر آپ انھیں میرے پاس بھیج دیجئے۔ہم لوگ ان دنوں جنگی ہانھیوں کو دوسرے کام انجام دینے کے لیے

سدهار بين-"

'' بیہ بات میرے بھائی کے علم میں ہے۔ وہ بھی ہم سب کی طرح خوش ہیں کہ آپ کے باوشاہ اس ساری دولت کو جے ابراہیم لودھی نے اپنے خز انوں میں بند کر رکھا تھا،شہروں کوخوشحال بنانے پرصرف کررہے ہیں۔ پھر بھی ڈرتا ہوں کہ تہیں میرے بھائی دوبارہ آپ کے سپاہیوں کے چنگل میں نہینس جائیں .... میر نمارت صاحب' ویدنے فضل الدین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہمار بے لوگوں نے سنا ہے کہ آپ کے بادشاہ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی کی گرانی میں وہ آگرے، دھول پور اور سیری میں عظیم الثان عمارات تغمیر کرا رہے ہیں۔ کیا آپ شاہ باہرے یہ درخواست كر سكتے ہيں كەمىرے بھائى كومعاف كروياجائ؟

فضل الدين فيفي ميس سر بلاديا:

و پیے تو مرزا بابر بہت بڑے شاعر ہیں،ان کا مطالعہ بہت وسط ہے لیکن آپ نے بیے کہاوت بھی تی ہے:'' شیراور بادشاہ کے نزد یک غلطی ہے بھی نہ پھٹکؤ'؟ بہتر ہوگا کہ آپ کے بھائی اپنانا م اور حلیہ بدل لیں۔''

" بیتووه کر چکے ہیں۔ نام کشن رکھ لیا ہے اور داڑھی بڑھالی ہے۔"

'' انھوں نے بہت اچھا کیا۔ آپ ہفتے بھر بعدانھیں میرے پاس بھیج دیجئے گالیکن یہاں نہیں، دھول پور میں۔ وہا ں ہم کوئی ایسی صورت نکالیں سے کہ کسی کوان کے ماضی کاعلم ہی ندہو سکے گا۔''

آگرے میں آغاز برشگال کے مہینے اساڑھ میں طاہر بابرے ملاقات کرنے کے لیے کل میں گیا۔ بادشاہ اپنے وفادار بیک کو بڑی مشکل سے پہچان سکا کیونکہ داڑھی مو چھیں خاصی سفید ہو پچکی تھیں اور شانے جو پہلے مردانہ آن کے ساتھ تنے رہتے تھے،اب لگ رہاتھا کہ کھو کھلے ہوکر جھک گئے ہیں۔ رخسار پرتر چھے زخم کے پرانے نشان کے علاوہ مھوڑی اور گردن پر بیوندوں جیسے نے نشانات بھی نمودار ہو چکے تھے۔

'' خدا کاشکر ہے، بیک کہآ پ صحت باب ہو گئے'' بابر نے طاہر سے جان بو جھ کر پر جوش کیجے میں کہا۔''بہت اچھا

ہوا کہ کابل ہے آپ کے ماموں بھی یہاں آ مجئے۔" "جی ہاں، لگتا ہے کہ پروردگارنے خود ہی انھیں میرے پاس بھیج دیا.... انھوں نے تو میری جان بچالی۔" " خیر،اب په بتائي بيک کدا چې خدمات کب سے انجام دینا شروع کریں محے؟"

، رکا دایاں ہاتھ ٹھیک ہے نہیں مزیاتا تھا۔ وہ اپنی گردن کو بھی نہیں تھمایا تا تھا جس کی وجہ ہے دائیں یا بائیم م جانب دیکھنے کے لیے سارے جسم کو تھمانا پڑتا تھا۔

''صدافسوں کداب میں اعلاحضرت کے محافظ کی حیثیت سے کام کرنے کے لائق نہیں رہ گیا۔'' ''میں اس کی بات کب کررہا ہوں۔ میں تو آپ کواپنے درباریوں کے معتبر ومقرب بیگوں کے درمیان دیکھنا حیا ہتا

"- 199

'' جی نہیں \_ میں بیک نہیں بن سکتااوراب بیک بننے کی خواہش بھی نہیں رہی ۔'' ''لیکن کیوں؟''

طاہرنے نشے اور نخوت کے زیرا اڑا ہے دوست مدیر ہے رتمی ہے ہاتھ اٹھانے اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کی ساری تفصیلات من وعن بیان کردیں جنھیں ہابر توجہ کے ساتھ سنتار ہا۔

'' میں زخموں کے باعث شدید درد میں جتلا بستر پر پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا لیکن میرے لیے اس ہے بھی زیادہ تکلیف دو تھی خود میرے اپنے خمیر کی پھٹکار نہیں حکمر ان ، مجھے بیک بننازیب نہیں دیتا .... میں کاشت کار ہوں اور سپاہی بھی لیکن اب تو معذور ہو چکا ہوں۔ اب تو آپ مجھے ای باغ میں کا م کرنے کی اجازت دے دیجئے جسے میرے ماموں جان تیار کر رہے ہیں۔ میں باغبان کی حیثیت ہے بھولوں کے پودے لگایا کروں گا۔ قوا میں کاشت کاری کے ساتھ ہی ساتھ میں باغبانی بھی بڑے شوق ہے کیا کرتا تھا۔''

باہر بیسب من رہا تھا اور اس کی نظریں منقش مرمریں ستونوں سے بہت بلندی پر فضاوُں میں خراماں کالی کالی گھٹاؤں کے نظارے میں محوقعیں ۔حسن .... نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہوام حور کن حسن ۔اس نے طاہر کو نیک ارا دوں سے بیگ بنایا تھالیکن اب وہ دیکھ رہا تھا کہ طاہراس منصب سے مسرور ومطمئن نہیں ہے ۔ آخر کا راس نے کہا:

'' خیر ٹھیک ہے،جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی کیجئے۔آپ میر جنگ جو بیک اور رفیق ہیں لیکن آپ اس منصب کو چھوڑ کر باغبان بن جائیں گے۔آپ کوتو بیگوں سے نجات مل جائے گالیکن مجھے .... مجھے کیسے نجات مل سکے گی بیگوں ہے؟'' طاہر بوکھلا گیالیکن اس نے جوں توں جواب دیا:

'' آپ بادشاہ ہیں۔کاشت کارادر بادشاہ میں زمین آسان کا فرق ہوتا ہے۔ بیک تو آپ کی ماتحتی میں رہے ''

" دو ماتحق ہی میں نہیں رہتے بلکہ مجھے بھی اپنے ماتحت رکھتے ہیں۔ ذرا بھی غفلت برتی جائے تو یہ لوگ ایسے غارمیں وکلیل دیتے ہیں جس سے آ دمی کسی بھی طرح با ہرنہیں نکل سکتا۔ غرق کردیں گے .... میں نے اسفرہ میں جو پچھے کہا تھاوہ یاد ہے؟"

" آپ کی اس بات گوشاه عالی ، میں زندگی مجرنه فراموش کرسکوں گا۔"

''اورخودآپ نے کیا کہاتھا؟ کیاوعدہ کیاتھا؟ یاد ہے کہآپ نے کہاتھا!'' میں ہمیشہآپ کے ساتھ رہوں گا''؟'' ان دنوں تو میں طاقتور جوان تھا... اب مجھ میں پھھ سکت ہی ہاتی رہ گئی تو میں آپ کے کس کام کا ، عالی جاہ؟'' ''مجھے کل میں کی ایسے فحنس کی ضرورت ہے جومیری خلوت گاہ کا خلوص دل سے خیال رہ بھے'' باہر کی مراداس جگہ سے تھی جہاں وہ تنہائی میں لکھتا پڑھتا تھا۔ طاہر جانتا تھا کہ باہر کی زندگی سے محبوب ترین اور ا نتبائی خوشگوار لحات و بین گزرتے ہیں۔ نیکن اس نے ان سازشوں ، افوا ہوں اور ترجیمی نگا ہوں کا تصور کیا جن ہے ا سابقتہ پڑسکتا تھا کیونکہ بادشاہ کے چبیتوں کو کوئی بھی پسندنہیں کرتا تھا اور اس نے اپنے ماسوں کے ساتھ باغ میں کام کرنے کی اجازت کی ایک بار پھر درخواست کرنے کا فیصلہ کیا:

"اعلاحضرت سے بیفلام معافی کا خواستگار ہے۔دل جا ہتا ہے کہ باغ بی میں کام کروں...."

''اچھی بات ہے،ہم ہاغ میں اپنی خلوت گاہ کا انتظام کرلیں گے۔ ججرہ تقمیر ہوجائے گا تو اس کی دیکھے بھال آپ ہی سیجنے گا نے تھیک ہے نا؟''

۔ اب انکار کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ ویسے طاہر بابر کی کسی بات کی نخالفت کرنے کا عاد ی بھی نہ تھا۔ آخراس نے اپنے دائمیں ہاتھ کو جسے ابھی وہ اپنی مرضی کے مطابق موڑنہیں پاتا تھا، اطاعت اور رضامندی کے اظہار کے طور پر ب دقت سینے کے بائمیں جصے پر، دل پررکھ لیا۔

آگرہ دومبینوں سے بارش کی لپیٹ میں تھا۔ گری تو کم ہوگئ تھی لیکن ہرشے میں سرایت کر جانے والی نمی نے ناک میں دم کررکھا تھا۔ بابر کے لکھنے کا کاغذ تک نم ہوگیا تھا۔ کپڑے کئی دنوں تک سو کھنیں پاتے تھے۔

پارکہیں اور نہیں گیا تھا، آگر ہے ہی میں مقیم تھا۔ وہ ہرروز شام کو وسیج وعریض باغ کے کافی اندرواقع اپنی خلوت گاہ
میں چلا جاتا تھا جوا کی دوسر ہے ملے ہوئے چار کمروں پر مشتل چھوٹی کا ممارت تھی۔ اس کی صفائی وو خادموں کے
سپر دتھی۔ طاہر کو آفتا ہہ چی بنا دیا گیا تھا لیکن اس کا کام پانی اور شراب پیش کرنے ہے کہیں زیادہ قلمی کتابوں ، مسودوں ،
صاف کا غذ قلم اور روشنائی وغیرہ کا خیال رکھنے ہے متعلق تھا۔ سب سے زیادہ پر سکون اور آرام دہ کمرے میں ایک ہشت
بغل میز رکھی ہوئی تھی جس کے پاس بیٹھ کر بابر لکھا کرتا تھا۔ پہلووالے کمرے میں دستر خوان پر صراحیوں میں عرق گاب ،
لیموں اور سگتر ہے کے شربت ، ایک طشتری میں پان ، ڈلی اور نشاط آگیز قوام رکھ دہتے تھے۔

طاہر نے ایک روز دستر خوان پرغزنی کی خوشبود ارشراب کی صراحی رکھ دی لیکن باہر نے اس شام کوا سے ٹوک دیا: ''اے یہاں سے ہٹا لیجئے! ضیافتوں میں جتنی شراب لی جاتی ہی بہت ہے۔''

اس کے بعد طاہر نے خلوت گاہ میں بھی شراب ندلانے کواپنااصول بنالیا۔

تبھی بابراندرونی کمرے میں تمام شب کام کرتار ہتا تو طاہر بھی صبح تک بیدارر ہتا تھا۔

بابر کوعلم ہوتا تھا کہ اس کا سابق بیک ڈیوڑھی میں جاگ رہا ہے اور وہ بعض او قات طاہر کے پاس آ کر پچھے دریافت بھی کر لیتا تھا۔

ایک باربابرنے پوچھا:

'' طاہر بیک، آپ کو یاد ہے، ہم نے بدخشاں میں ارچہ کے جنگلات میں بے حد بھینی خوشبو والی ایک گھاس دیمھی تقی؟ بیگھاس دہ کات میں بھی بہت پائی جاتی ہے اور آسان یائے لاؤمیں بھی .... ملکے نیلے سے رنگ کی ہوتی ہے۔ میں نے ایک باراس کا نام کسی دفتر میں درج کیا تھا پر وہ ٹنہیں رہا ہے .... شاید کا بل میں رہ گیا۔''

"اس گھاس کو گھوڑے کھاتے ہیں؟"

'' ہاں ہوے شوق ہے کھاتے ہی۔ زمین پر پچھوں کی شکل میں پھیلتی ہے۔'' دریں ہونیدہ'' '' ہاں ہاں، میتکا، آفریں! میتکا، بیتکا، بیتا کا زیادہ درست ہے! کچھوں کی شکل میں اگتی ہے۔ جیسے شاخ ۔ ''ہاں ہاں، میتکا شاخ ''بنی ۔ بدخشاں میں میدگھاس میتکا کہلاتی ہے۔'' ٹہنیاں نگلتی ہیں۔ بتاتی یعنی شاخ 'بننی ۔ بدخشاں میں میدگھاس میتکا کہلاتی ہے۔'' مجمعے بہجی باہر طاہر ہے ایسے واقعات کے متعلق جوان دونوں کو پیش آئے تھے یا ان مقامات کے بارے میں

جہاں ہے وہ بھی گزرے تھے ،ضروری تفصیلات بھی دریا فت کرلیا کرتا تھا۔ ایک بارنصف شب بیت چکی تھی تو باہر نے طاہر کے پاس آ کراپنے بیا شعار بڑے مغموم کہتے ہیں سنائے:

عرصے ہے کوئی یار نہ میرا دیار ہے

عرصے ہے کوئی یار نہ میرا دیار ہے

پل بجر کو بھی نہیں مجھے حاصل قرار ہے

آنے کو اپنی مرضی ہے آیا ہوں میں یہال

جانے کا پر یہاں ہے نہیں افتیار ہے

سام سام السار ہے نہیں افتیار ہے

ان اشعارے طاہر کے ول پر کھھالی چوٹ پڑی کدمندے آ ہ نکلتے نکلتے روگئی۔

دونوں خاموش ہو گئے ،اپنی اپنی زندگی کے بارے میں ،اپنی اپنی بیگمات کے بارے میں سوچنے لگے۔ باہر کوسب سے زیادہ ماہم بیگم کی یادستانے لگی اور طاہر کورابعہ کی۔

آخران سے ہماری ملاقات کب ہو سکے گی ،اعلاحضرت؟ ہمیں آگرے میں تنہار ہتے ہوئے کتنے دن بیت چکے یں!''

'' راستے اب بھی بہت ہی پرخطر ہیں، خاص طور سے خواتین کے لیے۔اور طاہر بیک، گھریلوزندگی کی راحتوں کی فکر کرنے کا بیدونت بھی نہیں۔رانا شکرام شکھ جنگ کی تیاریاں کررہاہے....''

کین اس نے تو ابراہیم لودھی کے خلاف آپ ہے ای وقت معاہدہ کرلیا تھا جب ہم لوگ کا ہل میں تھے۔''
د'اس راجیوت کا اصل مقصد میں تھا کہ ہماری مدد ہے دہلی اورآ گرے پر قابض ہوجائے۔اس کی شجاعت پر ذرا بھی شک نہیں کیا جاسکتا لیکن وہ چالاک بھی ہے اور اس کا خیال تھا کہ ابراہیم لودھی ہے جنگ کے بعد ہم لوگ واپس لوٹ جائیں گے۔اب وہ دیکھ رہاہے کہ ہم تو یہاں تھہر گئے ہیں، ممارات تعمیر کرارہے ہیں ای لیے ہم سے نگر لینے پر آ مادہ ہوگیا ہے، اپنی طاقت بڑھا رہاہے۔ اس نے اپنے چتوڑ سے نگل کر بہت سے علاقوں پر قبضہ بھی کرلیا ہے۔وہ تو ہمیں مغل کہتا ہے۔الانکہ اے معلوم ہے کہ ہم ترک ہیں۔رانا شکر اس سے صول کو اپنے اردگر داکھا کر رہاہے جو ہم ہے خارکھا تے ہیں، ناخوش ہیں۔''

'' بجافر مایااعلاحضرت نے ۔ویسے ناخوش لوگوں کی یہاں بھی کوئی کی نہیں .... اوران کی ناراضگی کے اسباب بھی ہیں۔''

طاہر کی اس بات کا مقصد باہر کواس واقعے کی یا دولا ناتھا جو چندون قبل قلعہ آگرہ میں پیش آیا تھا۔
محل کے عقبی حصے میں قلعے کی فصیل تک کانی لمبی چوڑی زمین خالی پڑی ہوئی تھی۔ باہر نے تھم دیا کہ اس کے وسط میں ایک باولی محود کی جائے ۔ تبریز سے آگرہ آ جانے والے سلیمان رومی کے منصوبے کے بموجب یہ باولی بہت گہر کا محود کی جانی تھی اور اس میں مختلف سطحول پر تین بڑے والے سلیمان رومی کے منصوبے کے بموجب یہ باولی بہت گہر کا محود کی جانی تھی۔ باولی کی تبدیس بننے والے بہت کھود کی جانی تھے۔ باولی کی تبدیس بننے والے بہت کھود کی جانی تھی مختصر یہ کہت زیادہ کا م انجام دبا بڑے حوض تک پہنچنے کے لیے او پر سے بالکل سطح آ ب تک سٹر ھیاں بھی بنائی جانی تھیں مختصر یہ کہ بہت زیادہ کا م انجام دبا

جانا چاہنے تھا لیکن پابر نے تھم دیا تھا کہ باول کی تھیل چرمینوں میں ہوجانی چاہئے ۔ات میں موہ بارال شروع ہوگیا۔

ہندوستانی کاریگروں نے مشورہ دیا کہ برسات کے زمانے میں باول کی تعدائی ندکی جانی چاہئے لین ان کی ایک بھی ندئی

علی اور انھیں کا م کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تیمن روز قبل حوض کا ایک حصد ڈھے گیا تھا اور نیچ تھدائی کرتے ہوئے چار مزدور

وب مجھے تھے۔ مئی ہٹا کر انھیں باہر زکا اا گیا تو پتا چلا کہ تیمن مر بھے ہیں اور چوتھا دیڑھ کی بڈی اُوٹ جانے کے باعث

زیر کی بھر کے لیے معذور ہو چوکا ہے۔ ہندوستانی کاریگروں نے مطالبہ کیا کہ جس تھیے واری خلطی سے بدھا شہوا ہے اسے

مزادی جائے لیکن وزیر محمد دولدائی نے انھیں کا م سے علیحدہ کردیا اور الزام لگایا کہ جو پھی ہوا وہ در اصل ان بھی کی بدا حقیاطی

کا متیجہ تھا۔ اس کے بعد تیمن ہندوستانی کاریگر شاہی کل سے بھاگ کھڑے ہوئے اور غالبًا رانا مشکرام شکھے کے بال چلے

مزر

۔۔ طاہر نے مٹی میں دب جانے والے مز دوروں کی لاشیں دیکھی تھیں اوران کے ہاتھوں کے رنگ نے اسے وید بشن "چند کے ہاتھوں کی یا دولا دی تھی۔

طاہرنے پوچھا:

" آپ کومعلوم ہے، عالی جاو کہ باول کی زمین کیسے ڈھے گئ تھی؟"

" ہاں، مجھے محر دولدائی نے بتایا تھا۔"

"مب بی کہدرہے ہیں کہ حادثہ ٹھیکے دار کی غلطی کا متیجہ تھا...."

'' کھدائی کرنے والوں کوخود ہی مختاط رہنا جا ہے تھا۔ بیں نے حکم دیا ہے کہ کنوؤں کی دیواروں کو تیختے اور تیکییں لگا کر مضبوط کردیا جائے۔اس طرح کام کرنے والوں کی جان کوکوئی خطرہ نہ لاحق ہوگا۔''

"ليكن سناب كه معمارتو بحاك كفر ب بوئ -"

" بیکام نے محصکے دار کے سپر دکر دیا گیا ہے، نے معمار بلا لیے گئے ہیں۔ آگرے میں معمار وں کی کوئی کی تھوڑی

ہے۔ اس کا مطلب بیتھا کہ کام روکا نہ جائے گا، جاری رہے گا حالانکہ زمین ایک بار پھرڈ ھے عتی تھی ،اوروں کی جانیں مجمی لے عتی تھی۔

ذرا در قبل بی باہر کے اتنعار من کر طاہر کے دل میں مختلف جذبات کے ساتھ بی ساتھ ان اشعار کے خالق سے شدید مجت کا جذبہ بھی امنڈ پڑا تھا لیکن اب اسے ایبالگا جیسے اس جذبے کی لہرختم ہوگئی ہو، جیسے ان دونوں کے درمیان اجنبیت کی سر دہوئیں چلنے گلی ہوں۔ طاہر نے سوچا کہ آخرا یک بی فرد کے دل میں اپنے عزیز وقریب افرا داور اپنے وطن سے شدید محبت اور غیروں کے دکھ درد سے بے نیازی کے جذبات بیک وقت کیے رہ یاتے ہیں؟ وہ باہر سے جانے کب سے شدید محبت کرتا رہا ہے! تپاک اور سر دمہری .... شدز دری اور جس ۔ آخراس ابھی ہوئی گھی کو کیسے بچھایا جائے؟ آخراس گرداس سے محبت کرتا رہا ہے! تپاک اور سر دمہری .... شدز دری اور جس ۔ آخراس ابھی ہوئی گھی کو کیسے بچھایا جائے؟ آخراس گرداس سے کیسے نکا جائے؟

ب طاہر کے دل کو کانی تخیس گلی۔ منی ذھنے ہے وب کر ہلاک ہوجانے والے مزدوروں کی لاشوں کو جاشن گیر بہلول نے بھی جوشا ہی مطبخ میں بادشاہ کے لیے کھانے تیار کر رہاتھا، و یکھا تھا۔ اس کے بینے میں پانی پت کی جنگ کے دوران دشمنوں کے ہاتھوں اپنے میں سالہ بھائی کے ہلاک کردئے جانے کا ، حادثے میں مزدوروں کی موت کا ، ملکہ بیدہ کی تو بین کا اوران ساری ہاتوں کا انتقام لینے کی آگ بجڑک اٹھی تھی جو فاتھیں کی وجہ ہے ہور ہی تھیں۔

اس جاشیٰ گیرے پاس احمد نے ملکہ بیدہ کی ایک کنیز کے ذریعے زہر پہنچادیا تھا۔ایک دوسری کنیز نے جو کمی نہ کمی طرح شائ کل میں داخل ہونے میں کا میاب ہوگئی تھی، بہلول کو ملکہ کی اس ہدایت سے بھی مطلع کر دیا تھا کہ اسے عجلت سے کام لیرما جاہئے ورنہ موسم باراں کے فتم ہوتے ہی بابررا ناشگرام سنگھ کے خلاف مہم پرروانہ ہوجائے گا۔

زہر، بہت ہی کم ،صرف دوچنگی زہر چارتہ کئے ہوئے سفید کاغذ کی پڑیا میں چھپا ہوا تھا۔ یہی وہ خطرناک ہتھیارتھا جس کے ذریعے بہلول نہ صرف بیر کہ اپنے بھائی کی موت کا انقام لینا چاہتا تھا بلکہ اپنے وطن ہے بیرونی فاتحین کو بھی بھگا وینے کا خواہاں تھا۔ دراصل احمراس چاشنی گیرکویقین ولا چکا تھا کہ بابر کا کام تمام کردیا گیا تو باتی سب فاتحین ہندوستان سے واپس چلے جا کمیں گے اور ابراہیم لودھی کا بیٹا تخت نشیں ہوجائے گا۔

باہر کے اپنے چاشی گیر بھی تھے جن کی ذہے داری یقی کہتمام کھانوں کے شاہی دستر خوان پر لگائے جان ہے قبل و گیجیوں بی میں چکھ کر لیا کریں۔لیکن مطبخ میں جو چند چاشی گیر کام کررہے تھے دہ اس وقت پچھ کھانوں کو لے کر شاہی دستر خوان پر لگانے کے لیے جا چکے تھے۔ بہلول نے چپ چاپ اپنی بغلی جیب سے زہر کی پڑیا نکالی اور احتیاطا چاروں طرف نظریں دوڑانے کے بعد تھوڑا ساز ہرایک چپاتی پر چیئرک کراہے چینی کی رکا بی پر رکھ دیا۔ دراصل اسے ملکہ بیدہ نے ہدایت ہی کہی گئی کہ ذہر کے سفوف کود گیجیوں کے بجائے جن کے کھانے پہلے ہی تجاہے جاتے ہیں ، باہر کے کھانے کی رکا بی یا ہے جاتے ہیں ، باہر کے کھانے کی رکا بی یا ہے جاتے ہیں ، باہر کے کھانے کی رکا بی یا ہے جاتے ہیں ، باہر کے کھانے کی رکا بی یا ہے جاتے ہیں ، باہر کے کھانے کی رکا بی یا ہے جاتے ہیں ، باہر کے کھانے کی رکا بی یا ہے جن کے اپنے جاتے ہیں ، باہر کے کھانے کی رکا بی یا ہے جن گ

اتنے میں ہوائے تیز جھونگوں ہے باہری درواز و بجڑ ہے بند ہوااور بہلول نے گھبرا کر باقی زہر کو چو لیے میں پھینک دیا۔اس نے ایک بار پجر جاروں طرف نظریں دوڑا کیں اوراس کی گھبرا ہٹ جاتی رہی۔اب اس نے بڑے اعتاد کے ساتھ چپاتی پر گوشت کی بوٹیاں رکھ کراو پر ہے بچو تھی بھی ڈال دیا۔

ذرای دیر بعدایک خدمت گارآ کرچنی کی اس رکانی و کل کے اس جھے میں اٹھائے گیا جہاں ہا برکھانے پر بیٹھا تھا۔ ووا پنے ساتھ باریک ہاریک کی اور تلی ہوئی گا جروں کی طشتری بھی اٹھائے گیا۔

احمد نے اس چاشنی گیرکویفتین دلا دیا تھا کہ زہر سے کھانوں کے ذائے پرکوئی اثر نہ پڑے گااور کھاتے وقت ذرا بھی شک نہ ہوگا کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ اس نے بید بھی کہا تھا کہ بیز ہرا پنا اثر دھیرے دھیرے دکھائے گا۔ بہلول کو یفین تھا کہ دو محل میں شور مجنے سے قبل ہی قامعے کے چھا ٹک سے ہاہرنگل کر غائب ہوجائے گالیکن اس اثنامیں ایک نہایت ہی فیم متوقع واقعہ چیش آگیا۔ ایک چاشنی گیراس کا راستدروک کر دروازے میں آن کھڑ اہوا۔

'' خرگوش کا گوشت ہمارے کیے بھی بچار کھا ہے کنبیں؟اس نے پوچھار ''صاحب،آپ لوگوں کے لیے تو قلیدر کھار''

‹‹نېين،ېمين)ۋخرگوش كا گوشت ځا چايخ-"

'' وو تو تحوز ای تھا، صاحب۔سب کاسب شائل وسترخوان کے لیے بھیج ویا گیا۔''

وونیس، میں جانتا ہوں، بہت تھا۔ آخر ہادے لیے کیوں نہیں رکھا '' بولو'' ' ہٹا کٹا جاشنی کیرفرایا۔

''میں نے سارا گوشت نبیں تلاقفاء صاحب....

ببلول یا دل ناخواستہ چو لیے کے پاس لونا اور گھیراہٹ کے عالم میں کا م کرنے لگا۔ اس نے دویارہ تھی گرم کیا اور

وَ فَوْنِ مِحْ كُوشِتِ كَى بِونْيَالَ كِرْ ابْنِي مِنْ وْالْ وَيِنْ الْسِينَ

تاریکی بڑھ گئی۔رات نے کل کواپٹی کپیٹ میں لے لیا۔ جیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار ہارش جوشام کوشروع ہوئی تھی اب بھی جارگ تھی۔

است میں اچا تک پیریدارسیای اوجراوحرووڑنے بھا گئے لگے اور کی نے زور ہے پکارا!" علیم اعلیم صاحب کو بلوائے!" جاشیٰ گیر جو پھینیں مجھ سکے تھے، ایک دوسرے کو دھلتے ہوئے لیکے۔شورلی بدل پر ستا گیااور بادشاہ کے کھانے کے کمرے کے دروازے کے سامنے بھیزی جمع ہوگئی۔ طاہر باغ میں واقع خلوت گاہ ہے انتہا کی تیزی کے ساتھ دوز تا بوا کھانے کے کرے ش افٹی گیا۔

باہر کے ایکائیاں آ رہی تھیں، تے ہور ہی تھی۔اس کا چیرہ نیلا پڑ گیا تھا۔وہ ہائیتا ہوااضطرابی کیفیت کے ساتھ باہر تکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھالیکن دوقدم بھی نہ چل سکا، پاؤلڑ کھڑانے گئے۔ طاہرنے لیک کراسے سہارا دیا۔

هکیم ریسنی فورای آگیا۔

" برآمدے میں بستر بچھاد و"اس نے خاوموے کہا۔ ا

'' نہیں،احاطے میں!'' بابرنے خرخراتی ہوئی آوازے کہااورابکائیوں کا دوبارہ دورہ پڑنے سے دہرا ہو گیا۔

"عالى جاوا حاط مين توبارش ہور بى ب- برآ مدے ميں بہتررے گا-"

بابركوسبارا دے كربرآمدے ميں لايا اور بستر پرلنا ديا گيا۔ تكيم نے اسے بلانوشوں كے دل كومضبوط كرنے والى دوا

سو تمضے کودی۔

''میں نے شراب نبیں ایتھی... کھانے میں پچھ ملاتھا!''اس کے بعدوہ'' باور چی کوحراست میں لےلو!'' یہی کہہ پایاتها کداٹھ کر دوبارہ چینی کی جیلی پر جھک گیا۔ دوسرے دوافراد نے بھی اس کھانے کا پچھ حصہ کھایا تھا۔انہیں بھی تے ہوئی لیکن بابرے پچھ<sup>ک</sup>م۔

بہلول کوسیا ہیوں نے نہیں بلکہ خود حیاشی گیروں ہی نے بکڑ لیا اور جلا د نے اس سے پوچھ کچھ کی تو اس نے جلد ہی ب کچھاگل دیا۔احمد،ملکہ بیدہ اوراس کی دونوں کنیزوں کی گرفتاری کے لیے فوراُ ہی سیاہی روانہ کردئے گئے۔

بابر کی حالت تمام شب خراب رہی۔ جب بھی تے ہونے لگتی تھی یا تیز بخار کے باعث جسم کا در دبڑھ جاتا تھا تو اس کے مقربین پریشان وشفکر ہوجاتے تھے کہ شاید آخری گھڑی آن پہنچی ۔ علیم یو غی برابر بابر کے پیٹ کی دھلائی کرتا رہا، کے بعد دیگرے دوائیں دیتا اور یقین دلاتارہا:

''انشااللہ سبٹھیک ہوجائے گا،اعلاحضرت۔ہم آپ کوصحت یاب کردیں گے۔'' بابرکولگ رہاتھا جیسے د نیاٹوٹ کے عجب دھند لے دھند لے سے گلزوں بیں نقسم ہوئی جار بی ہےاوران کے ساتھ ہی

ساتھ اس کا دل ، پھیپیرٹ سے اور معدہ باہر نکلے پڑ رہے ہیں۔اس کی آنکھوں کے سامنے عجب رنگ برنگے سے دھبے رقصال تھے جن کے درمیان بھی ہمایوں، بھی بیدہ اور بھی مسکین ماہم بیگم کی جھلک نظرآ جاتی تھی۔

رصان ہے۔ ن ہے در میان کا میں ہدیدار ہاتھا (حالانکداسے لگ رہاتھا جیسے او نجی آ واز سے کہدرہا ہو: ''آخر بابر کراہ رہاتھا۔ وہ ول ہی ول بیس بدیدار ہاتھا (حالانکداسے لگ رہاتھا جیسے او نجی آ واز سے کہدرہا ہو: ''آخر میں نے مرزا ہمایوں کو کا بل کیوں بیسے ویا ؟ اور انھیں وہاں سے بدخشاں جانا ہے کیونکہ ہماری ہوگئی اور اس کے سامنے ایک بار پھر اہتر ہوگئے ہیں ... برسات ختم ہوجاتی تب جاتے ... ''بابر پر بے ہوشی کی طاری ہوگئی اور اس کے سامنے امیر تیمور آن کھڑ اہوا جس کی سرخ وسیاہ دستار میں کوہ نور ہیرا چک رہاتھا۔ پھراسے ہوش آگیا اور وہ سوچنے لگا: '' یہ بلاسر سے نہ ٹی تو آخری کھات میں نہ میرا جگر گوشہ میر ہے پاس ہوگانہ ہی شریک زندگی ماہم بیگم۔قاصدوں کے ان تک پینچنے اور ان دونوں کے آگرہ آنے میں کم از کم تین مہینے تو لگ ہی جا کمیں گے۔اور میر اانتقال تو ہفتے بحر میں ہوسکتا ہے ... نہیں ، کل ، آج! ابھی!''

''حوصلے بلندر کھئے ، عالی جاہ۔ ہمت نہ ہار ہے'' طاہر نے منت بھرے کہتے میں کہا۔'' آپ کے ساتھ تو ہم لوگ جانے کتنی بی بارموت پر فنتے حاصل کر چکے ہیں!''

''لیکن ہم پر... ایسی تو تبھی بھی ... نہیں گزری تھی ... ہے نا طاہر جان؟ ذرا قریب آ جاؤ ، طاہر بیگ'' باہر نے رک رک کرسانس خارج کرتے ہوئے کہا۔

جب بھی بابر'' آخر پیسلسلہ کب تک جاری رہے گا؟!''سو چنااور سیاہ وسرخ تھے تھو کتا ہوا چکھی پر جھکتا، طاہرا ہے سہارا دیتااور اس کے پینے میں لت بت چہرے اور جسم کو پونچھے لگتا تھا۔ نا قابل برداشت اندرونی درد ہے بار بار بابر کی سانس رکنے کا لگتی تھی ، آ تھوں میں آنسوآ جاتے تھے۔ طاہر بیسب دیکھ دیکھ کڑاس خیال ہے مغموم ہور ہا تھا کہ اس کے لیے بابر کی ان تکالیف کا بچھ حصہ خود جھیل لینا کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ اسے بابر سے اتنی زیادہ ہمدردی محسوس ہور ہی کہ کسی کسی وقت اے لگتا جیسے خود بھی زہر کھالیا ہو۔

تے ہونے کے دورول کے مختصر درمیانی وقفوں میں سے ایک میں جبکہ بابرآ تکھیں بند کئے بے جان سالیٹا ہوا تھا، اس عہدے دارکوقریب آنے کی اجازت دے دی گئی جس نے گر فقار کر لیے جانے والوں سے پوچھے کچھے کی تھی۔ ''مختصر أمعاملے کالب لباب بیان کردیجئے ،صرف لب لباب' یو بقی نے اسے چیکے چیکے آگا ہی دی۔

خاص بات جو بابر کومعلوم ہونی چاہئے ہی وہ تھی بیدہ کا اعتراف جرم۔ ملکہ نے تشکیم کرلیا تھا کہ بیرونی بادشاہ کوز ہر
دینے کا منصوبہ ای نے بنایا تھا، ای نے اس معاملے میں ضروری افراد کا انتظام کیا تھا نیز یہ کہ اس طرح اس نے اپنے بیٹے
کی موت کا انتقام لیا ہے۔ تغییش کرنے والے نے اس سے یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کیا ساز شیوں کا کوئی تعلق رانا
منگرام سنگھ سے بھی تھا مگر بیدہ نے جواب دینے سے انکار کردیا۔ عہدے دار بابر کی اجازت کے بغیر ملکہ کو پچھا گلوانے کے
لیے اذیت دینے کی جرات نہ کر سکا۔

"اعلاحصرت،ان بدمعاشول كوتر پاتر پاكر بلاك كياجانا چاہئے تا كد دوسرول كوعبرت ہو\_"

''ان نتیوں کورواج کے مطابق سزائے موت! بیدہ کو… بعد میں ۔'' ''جوظم ۔''ہ

تھیم یوسٹی ہابر کی جان بچانے کے لیے دودنوں اور دوراتوں تک جدو جہد کرتار ہا۔اس کے بعداس نے اطمینان کی سانس لی۔'' خدا کا ہزار ہزارشکر کہاس نے ہمار ہے فر ماں روا کو حیات نوعطا کر دی .... اب آپ دودھ پیا کریں اور زیادہ سے زیادہ سونے کی کوشش کرتے رہیں ....''

بابرسونے کی کوشش کرتا تھالیکن نیند برائے نام ہی آتی تھی ،بس آئی ہیں بند کئے لیٹار ہتا تھا۔اس کی نگاہوں کے سامنے وہ اتھاہ غاراب بھی منڈ لاتا رہتا تھا جس کے دھانے پر وہ دو دنوں تک کھڑار ہاتھا، عین دھانے پر!ان بھیا تک دنوں کے بعداس کے دل میں جس نہایت ہی طاقتور جذبے نے جنم لیاا سے نئی زندگی پانے کا جذبہ ہی کہا جا سکتا تھا۔اب اس کے لیے زندگی کامختصر سے مختصر لیے بھی تمام سلطنوں ،تمام خزانوں ،ساری شہرت و ناموری اور دنیا کے سار ہے تختوں اور تاجوں سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ اس کی اذبت سے ہلکان اور نڈھال روح اور نحیف جمم کے اندر جیسے پچھے جل کر خانستر ہو گیا تھااوراب وہ دنیا کوایک بالکل نئی نگاہ ہے دیکھنے لگا تھا۔ وہ سوچتا کہ زندگی انسان کوایک بارمجض ایک ہی بار ملتی ہے تو پھراس خص کی بربختی کا کیسے اندازہ لگایا جاسکتا ہے جوخوداس کی عمر تک بھی پہنچنے ہے قبل ہی اپنی زندگی ہے محروم ہو گیا ہو؟ مثال کے طور پراس کا دشمن ابراہیم لودھی اس سے جارسال چھوٹا تھا۔ کیا ملکہ بیدہ ، آن بان والی وہ خاتون جس نے بیجرم کیا تھا،اپنے بیٹے کی موت کوفراموش کرسکتی تھی، بابر کوصرف اس بنا پر معاف کرسکتی تھی کہ بابر نے سب کے سامنے اسے اپنی مال بنالیا تھا؟.... وہ سوچتا کہ فتح بے پایاں مسرتوں ہے ہم کنار کر دیتی ہے لیکن خطرناک بھی ہوتی ہے۔ فتح کے نشے میں فاتح اپنی ذات، اپنی طاقت اورلوگوں پراپنے اثر ات کا بہت بڑھا چڑھا کرانداز ولگانے لگتا ہے۔ یہ بات نہ ہوتی تو بھلادہ ایسے باور چی پر کب اعتبار کرسکتا تھا جواتنے برسوں تک وفا داری کے ساتھ بیدہ کی خدمات انجام دے چکا تھا۔اس کا بیا قدام خود کو بہت کچھ بھے ہی کا تو نتیجہ تھا۔اگروہ اس خوش فہی میں نہ مبتلا ہو گیا ہوتا کہلوگوں ے،اس ملک کے لوگوں کے دلی جذبات کو بھیے پر قدرت رکھتا ہے تو کیاا سے اپنے خلاف بیدہ کی آنکھوں میں چھپی ہوئی نفرت نظرندآ جاتی۔ بیدہ کی آنکھوں کی وہ بجلی کے کوندہ جیسی چیک تواہے اب کہیں جا کریاد آ رہی تھی۔اس ماہم بیگم کی یہ بات بھی یا دآ رہی تھی کہ بیرونی حملہ آ ورکی تلوار کے زخم صدیوں تک نہیں بھرتے۔اس بات پر کان نہ دھرنا ،اس بات کی ۔ سچا کی کوشلیم نہ کرناکتنی بڑی خودفر بی تھی!ای وجہ سے تو وہ بیرہ کے فریب کا بھی شکار ہو گیا تھا!ورخودا پنے فریب کا بھی۔ لیکن اگراس طرح کے زخم صدیوں تک نہیں بھرتے تھے تو کیااس کی زندگی اپنے اوراس ملک کے لوگوں کے درمیان حائل خلیج کودورکرنے کے لیے کافی ہوسکتی تھی؟ یا پھریہ آرز وبھی محض خود فریک ہی بھی بمحض سراب ہی؟ کہیں بیاس بات کی سزالو نہیں تھی کہاس کی مہموں کے دوران بے گنا ہول کا بنہتوں کا خون بہایا گیا تھا؟

اس متم کے خیالات اور فکروں سے باہر کی حالت دوبارہ بگڑنے لگی۔اسے متعتبل پہلے سے بھی زیادہ تاریک نظر آنے لگا۔ میں مصنوب

اس زمانے میں حکر ان کی جان لینے کی کوشش کوشین ترین جرم تصور کیا جاتا تھا اور بحرمین کوشد پرجسمانی اؤ چوں کے ذریعے ہلاک کئے جانے کی سرز اوی جاتی تھے اور کل میں زہر پہنچائے والی جانے کی سرز اوی جاتی اور کل میں زہر پہنچائے والی گئی تھی۔ احمد کے جم کے مقد اور کل میں زہر پہنچائے والی گئی تھی۔ احمد کے بیروں سے روندوا دیا گیا تھا۔

اس سب کے باوجود زندگی کی قوتیں زیادہ موثر ثابت ہوئیں۔ تاریکی میں جھلملاتی ہوئی روشنی وجیرے دجیرے بڑھتی اور تیز ہوتی گئی۔

متلیوں کاسلسلہ بند ہو گیا۔ رات کووہ سکون کے ساتھ سونے بھی لگا تا ہم صبح کوبستر سے اٹھنے کی کوشش کرتا تھا تو پکر

آنے لگنا تھا۔

" '' میں ویسے ہی بالکل بے جان ہور ہا ہوں'' ہابر نے مخالفت کی '' خون نہ نکا لیے۔ مجھے جلدا زجلد مختلف کو گول ہے، بیگوں سے ملا قانوں کا سلسلہ دو ہارہ جاری کرنا چاہئے ۔ ظاہر ہے کہ لوگوں میں سر گوشیاں شروع ہوگئی ہوں گی کہ میں نکما اور کمز ورہوگیا ہوں۔ ہمیں ایک طاقت وردشمن سے نکر لینی ہے۔ وہ بغلیں بجار ہا ہوگا۔ باغی سراٹھانے لگیس گے۔''

.... صحت یاب ہو جانے کے پچھ دنوں بعد باہر نے ایک خط کابل روانہ کیا جس میں اس نے اس واقعے کی تفصیلات اتن سچائی کے ساتھ ،ایسے پرسکون انداز میں درج کیس کہ بعد میں پورے خط کواپئی تزک میں شامل کرلیا۔لیکن پرسکون کیجے کے اس خط میں بھی اس دہشت کی پر چھائیاں نمودار ہو گئیں جوسر پر منڈ لاتی ہوئی موت کے احساس سے اس کے دل پر طاری ہوگئی تھی۔'' میں نے اس سے قبل بھی بھی زندگی کی شیر بنی کو اتنی شدت کے ساتھ نہیں محسوس کیا تھا۔ میرا ایک شعر ہے:

جو دہلیز تک موت کی چکا ہے وی قیت زندگی جانتا ہے

اس وافعے كاجب بھى خيال آتا ہے، برى طرح مصطرب ہوجاتا ہوں۔"

بابر کے خطرے سے باہر ہوجانے کے بعد تیسرے دن اس کے تلم پر بیک، اعلاع ہدے دار اور سلطنت کے تمام علاقوں کے خطرے سے باہر ہوجانے کے بعد تیسرے دن اس کے تلم پر بیٹی علاقوں کے حاکم دربار میں جمع ہوئے۔ بابر عقبی دروازے سے اندر داخل ہوا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھا تاششیں پر پہنچ کر تخت پر بیٹھ گیا۔ دربار یوں نے اپنے اپنے عہدہ ومنصب کے اعتبار سے اپنی جگہیں سنجال لیس تو ملکہ بیدہ کے اندر لائے جانے کا اشارہ کیا گیا۔ ملزمہ اندر آئی اور دوسیا ہی اس کے دائمیں اور بائمیں طرف کھڑے ہوگئے۔

وہ صفید لباس میں ملبوں اپنے سفید بالوں والے سرکو بڑے فخر سے اٹھائے ہوئے اندر آئی تھی پھر بھی اس نے تخت
کی طرف رخ کر کے تنظیماً سرکو بچھٹم کر دیا۔ اس نے ایک بی نظر میں ششیں کی سٹر صوں ، تخت پر بیٹھے ہوئے باہر کے ذرد
زرد سے چبرے ، حلقوں میں دھنسی ہوئی اس کی آٹھوں اور شاندار دستار میں فنکے ہوئے ہیروں کی چمک دمک کا جائز ہ لے
لیا۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور فور آبی بڑی آن بان سے تن کر کھڑی ہوگئی۔

ساعت شروع ہوگئی۔ بیدہ کواانے والےعہدے دارنے دریافت کیا کہ شہنشاہ کی جان لینے کی سازش میں سزائے موت یانے والے افراد کے علاوہ اورکون کون ملوث تھا۔

''بیہ سازش نہیں ، میرا انتقام تھا!'' بیدہ نے کہا۔'' انقام اس خون کا جوآپ کے بادشاہ نے بہایا ہے۔ میری مدد بہلول ،احمداور دوکنیزوں نے کی تھی۔انتقام لینے والے شہیدوں کا درجہ نصیب ہوا، بہادروں کی موت ملی۔اب

میری باری ہے۔ میں موت سے ذرا بھی خا نُف نہیں۔ میں اپنے لخت جگر کے قم میں جل کر خاک ہو پیکی ہوں ۔ قبل کرا دیجئے جھے،اڑاد یجئے میری خاک کوہواؤں میں''

اس نے بیسب فاری میں کہا جے سب نے مجھ لیا۔ سب خاموش رہے۔ باہر پر واضح ہوگیا کہ نڈر بیرہ سرے کفن بائدھ کے آئی ہے اس لیے زہر میں بجھے ہوئے الفاظ استعال کر رہی ہے تاکہ بادشاہ چراغ پا ہو کرفوراً ہی جلاد کوطلب کرے تھم دے کنہتی مال کو بخت سے بخت اذبیتی دی جائیں .... باہر نے سوچا کہ ایسا کرنے کا مطلب یہ وگا کہ جیت بیرہ کی ہوئی۔ اس کی بے خوفی اور بے باکی مے متعلق طرح طرح کے قصے چاروں طرف مشہور ہو جائیں گے اور اسے شہرت دوام حاصل ہو جائے گی۔ بیرہ جیا ہتی ہے کہ بعد میں اسے احترام کے ساتھ یادکیا جائے۔

۔ ہابر نے اپنے غضے کو دبا دیا۔ اے تو بیدہ پر ویسے ہی صبر وقتل اور عزم کے ساتھ فتح عاصل کرنی تھی۔ جیسے بیدہ کے دیے ہوئے زہر کے اثر پر حاصل کی تھی۔اچا تک اس کے جسم میں پیدا ہونے والے نشخ نے زہر دئے جانے کے واقعے کی یاد تازہ کر دی لیکن اس تشنج کی طرف دربار یوں کا دھیان نہ گیا۔

بابرخاموش ربارات يس ملك دادكراني بول يرا:

''سلطان ابراہیم کی والدہ صاحبہ،خودکوانقام کینے والی جانباز خاتون بنا کر پیش کرنے کی کوشش نہ سیجئے۔آپ نے شاہ عالی کوفریب دے کر ہڑی کمینی حرکت کی ہے!....''

''خاموش ہوجا،غدار!... مجھے تواپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بیرکرنا ہی تھا۔''

" آپ نے تو ماں کے مقدس نام کو بھی داغ دار کر دیا۔ عالی جاہ نے جب آپ کواپی منہ بولی والدہ کہہ کرآپ کی تو قیر بڑھائی تھی تو شدت جذبات سے سب لوگوں کے سامنے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسوآ گئے تھے۔''

'' آنسواوہ نفرت کے آنسو تھے! ہونہہ، بھلا میں خودکواں شخص کی ماں تصور کرسکتی تھی جس کے ہاتھوں میرےابراہیم دنیا ہے اٹھے گئے! بھی نہیں!''

بابراب بھی خاموش رہا۔ کرانی نے بلندآ وازے کہا:

'' ''لیکن آپ کے بیٹے کے پاس تو شاہ بابر کی فوج سے دس گنا بڑالشکر موجود تھا۔ میں انچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کواگر فتح حاصل ہوجاتی تو وہ اپنے دشمنوں میں سے ایک کوبھی زندہ نہ چھوڑتا۔ جنگ بہر حال جنگ ہی ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں ذرا بھی انصاف ہوتا تو آپ بھی بھی اتنی مکاری کے ساتھ زہر کا سہارا نہ لیتیں۔ شاہ بابر تو ایمان داری سے برسر پر کیار ہوئے تھے، میدان جنگ میں ہلوار کے مقابلے میں تلوارا ٹھا کر۔''

''میں عورت ہوں ، تلوارا تھا کے نہیں اڑ سکتی ۔ میری تلوار تو وہی زہر تھا۔ بیرونی حملہ آوردں نے پانی بت کے میدان میں ہمارے ہزاروں سپاہیوں کو ہلاک کر دیا ، سارے ہندوستان کو اپنے قہروغضب کا نشانہ بنالیا۔ مجھ جیسی کتنی ہی مائیں آج سوگوار ہیں ۔ جانے کتنی ہی بیویاں آ ہ و بکا کرتی ہوئی اپنے شو ہروں کے ساتھ تی ہوچکی ہیں۔ میں نے جوز ہر دیا وہ ان ہی بیرونی حملہ آ وروں کے کئے کی سزا تھا۔ اس زہر میں بیواؤں اور تیبیوں کے آنسوشامل تھے!''

ں پر سب من کر بیک چیخ اٹھے۔ایک کمبی داڑھی دائے بیگ نے باہر کے سامنے سر جھکا کرتجو یہ پیش گی: ''اعلاحصرت، بہت من چکے ہم اس خبطی بڑھیا کی بکواس! جلاد کو تھم دیجئے کہ اس کی زبان تھینجے لے!'' '' ہاں ہاں، میری کنیز کی طرح مجھے بھی بھیرے ہوئے ہاتھی کے سامنے پھٹکوا دو، روندوا ڈالو!'' بیدہ غصے سے چیخ

أَهْي \_ مِين ذِ رائجي خَا نَفْ نَبِينٍ ، ذِ رائجي!''

کیااس نہتی ماں کوکسی شہید کی موت مرنے دیا جانا جا ہے؟ بابرسوچ میں پڑ گیا۔اف،کتنی بھیا تک بات ہوگی ہے! خوداس کے بچوں کی مائیسِ آخراہے کس نظرے دیکھیں گی؟ ماہم بیگم کیا کہیں گی؟ ابھی پچھے ہی دنوں قبل اس نے تزک میں ہرات ہے متعلق باب مکمل کیا تھا، خدیجہ بیگم کی موت کے متعلق لکھ چکا تھا۔ خدیجہ اپنی مکاری اور دغا بازی میں بیدو سے متعلق باب مکمل کیا تھا، خدیجہ بیگم کی موت کے متعلق لکھ چکا تھا۔ خدیجہ اپنی مکاری اور دغا بازی میں بیدو ہے کم نہ تھی لیکن جب اے شیبانی خان کے اشارے پراس قبطی شہوت پرست بیک منصور بخشی کے ہاتھوں شہید کی موت حاصل ہوگئی تقی تو و وعوام کی یادوں کا تابند و جز و بن گئی تھی۔خدیجہ کی موت کی بنا پر بہت ہے لوگ اب بھی شیبانی خان سے نغرت کئے جارے تھے۔ وہ خود بھی اپنے حقیقت نگاری کے عہد کے باوجود جبر وتشدد کا شکار ہو جانے والی خدیجہ بیگم کی موت کا قصہ لکھتے وقت اس نوعیت کے جذبات سے متاثر ہوئے بغیر نبیں رہ سکا تھا۔

ووسو چنے لگا کہاہے کیا طرزعمل اپنانا جاہئے کہاس کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت کے جذبات نہ گھر کر

بیک چیخ چیخ کرمطالبہ کررہے تھے کہ بیدہ کوسزائے موت دی جائے۔ ''اس نگلی کو بچرے ہوئے ہاتھی کے پیروں سے روندوادیا جائے!''

'' بورے میں بند کر کے بلند مینارے نیچے پچینک دیا جائے!'' باہر نے خاموش رہنے کااشارہ کیااور بیگوں نے اپنی جیخ یکار بند کردی۔

"لكتاب كدان محترمه كے ليے" بابرنے پرسكون ليج ميں كہنا شروع كيا،" صرف ايك اى سزا ہوسكتى بموت ہے بھی مہیب تر سزا.... آپ لوگ من چکے ہیں،ان کی باتوں سے تواپیا ظاہر ہوتا ہے گویا کدان کا دل ساری ماؤں، بیواؤں اور بتیموں کے حال پر آ ہ و بکا کرر ہاہے نیزیہ کہانھوں نے اپنے زہر کوبھی گویا کہان سمھوں کے آنسوؤں ہی ہے تیا رکیا تھا۔ پیسب جھوٹ ہے۔خودان کا بیٹا ابراہیم پنجاب، بنگال، گوالیاراور دوسرے علاقوں کے حکمرانوں سے مسلسل جنگ كرتار بتا تفاراس خانه جنكي ميں ہرسال كتنے افرادلقمه اجل بن جاتے تتے؟ ذرابتا ہے تو ملك دا دصا حب-''

و الرشة تين برسوں ميں ہى ہمارے ساٹھ ہزارے ذاكد كشكرى كام آ مسے منے "كرانى نے فورا ہى جواب ديا۔ " لیجئے ہن لیانا آپلوگوں نے .... ان محتر مدکے بیٹے نے اس تخت پرے "اور باہر نے تخت کے متھے پر ہاتھ مار دیا، دس برسوں تک حکمرانی کی! ہندوستان کی آبادی بہت ہے.... جنگوں کے لیے ،ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے یہاں آ دمیوں کی کوئی کی نبیر بھی۔ سلطان ابرا بیم کے پاس مال وزر کی بھی کوئی کی نبیس بھی اس کیے وہ بھاڑے کے سیابی بجرتى كرتار بتانتها وه سونا بثورتار بتانفاءات تغييرات برصرف نبيل كرتا تفامحض سيابيول بى كوبحرتى كرتار بتانفا تاكدوه سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اس کی خاطرا پنی جانیں قربان کرتے رہیں۔اورسیا بی اپنی جانیں گنواتے رہے جس کا سبب اكثربيه وتاتحا كه سلطان ابرانيم احجهاسيد سالارنه تفاركسي سالار كى ليافت ومبارت كانداز ومحض اس كى فتوحات ہی ہے بیں بلکہ اس کے نقصانات ہے بھی نگایا جاتا ہے۔ پانی بت کے میدان میں ہمارے دو ہزار لشکری کام آئے لیکن سلطان ابراہیم نے فن حرب میں استنے زیادہ انازی پن کا ثبوت دیا کہاس کے تمیں ہزار سیابی ہلاک ہو گئے ....وہ بھی صرف ہماری تکواروں اور تو ہوں ہی کی وجہ سے نہیں بلکہ خود اس کے ہاتھیوں کی وجہ سے بھی .... شاید سلطان ابراہیم بھی ا ہے ہی ہاتھی کا شکار ہو گیا ہو، میں کچھے کہ نہیں سکتا۔ارے ابراہیم کی والد د!'' بابر نے بلند کھنگنی ہوئی آ واز ہے کہا۔''اگر

ملکہ بیدہ اتنی ہی زیادہ انصاف پیند ہیں، اگر ہلاک ہوجائے والے سپاہیوں کی بیواؤں اور بتیموں کے لیےان کے دل میں اتنا ہی زیادہ ورد ہے تو آخرانھوں نے واہیات خانہ جنگیوں میں ہزاروں افراد کو ہلاک ہی کیوں ہونے ویا؟ اپنے بیٹے کوروکا کیوں نہیں؟ اے آخر بلاوجہ خون کیوں بہانے دیا؟''

'' میں تو صرف ماں ہوں، بادشاہ کو تکم دینا میرے بس کی بات نہتمی'' بیدہ نے الزام لگانے کے بجائے اب اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔

''اورہم یہاں خانہ جنگیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ہم اس عظیم ملک کومتحد کر کے ایک عظیم الثان اور طاقتور سلطنت قائم کر رہے ہیں۔ہم یہاں نئی تعمیرات کرائیں گے، ملک کوخوشحال بنائیں گے۔جس کام کا ہیڑ وافحایا ہے اسے کمل کر کے رہیں گے ! عیار و مکار ملکہ کے لیے سب سے بھیا نک سزایہ ہوگی کہ ان کے لاکھ چا ہے کے باوجود ان کے زہراور غصے کے باوجود ہم یہیں رہیں گے اور ان سب کا موں کو انجام دیں گے جنھیں انجام دینے کی الجیت نہ خود ان میں تھی اور نہ ہی ان کے بیٹے ابراہیم میں !

· · آ فریں! · ' ملک دا د کرانی اطمینان کی سانس کے کر کہدا تھا۔

لوگوں نے محسوس کرلیا کہ دلائل کے اس مقالبے میں بھی بابر کو فتح حاصل ہوگئی ہے۔

''اگر سازشی خاتون کے دل میں بیواؤں اور تیمو کا اتنا ہی زیادہ درد ہے جتنا کہ سے کہہ ربی ہیں تو ہم تھم دیتے ہیں....عبدالکریم بیک!

بائيس جانب كى قطار سے ايك فربداندام بيك اٹھ كھڑ اہوا:

''خادم ہمہ تن گوش ہے!''

۔ ۱۰ ہم بیکام آپ کے سپر دکررہے ہیں .... ہیدہ خانم کوان کی ساری دولت سے محروم کر دیا جائے۔اس دولت سے ''ہم بیکام آپ کے سپر دکررہے ہیں .... ہیدہ خانم کوان کی ساری دولت سے محروم کر دیا جائے۔اس دولت سے جمنا کے کنارے ایک خیرات خاند تعمیر کیا جائے۔ملکہ کے خدام اور کنیزیں وہاں کام کریں اور ملکہ کے خزانے سے بیٹیموں اور بیواؤں میں اس وقت تک خیرات تقسیم کی جاتی رہے جب تک پینز اندختم ندہوجائے۔''

"اعلاحفرت كاتحكم سرآ تكھول پر!"

''اوران کی ہن رسیدہ بیدہ خانم کی مجترم بیگ،زندگی کے آخری ایام تک حفاظت کیجئے۔'' ''کیافر مایاعالی جاہ نے ؟''عبدالکریم ہکا بکارہ گیا۔''سزائے موت نیدی جائے گی کیا؟''

" مجھے جو پھھ کہنا تھا، کہہ چکا۔"

۔ ارکا ہے موت نہ ملے گی؟ متو تع مطلوبہ لیکن بہر حال مہیب موت کے سر دلمس کو نہ جھیلنا پڑے گا؟ بیدہ کے دل میں سرخیال تیزی ہے آیا اور اچا تک اس نے زندگی کی گرم گرم سانسوں کے لمس کومسوس کیا، اس کی روح لرزائفی ،زم پڑگئ، ایبالگا جیسے اس کے اندرکوئی تارثوٹ گیا ہو۔

ملكه بيده نے چېرے كو ہاتھوں سے ذ ھك ليا اور رو پڑ ك-

## فتح بورسيرى

مورخ خواندمیر،شاعرشہاب معمائی اور مدرس ابراہیم قانونی جنسیں بابرنے مدعو کیا تھا، ہرات سے آگرے کے لیے

روانہ ہوئے اور تقریباً تین مہینوں تک سفر کرتے رہے۔
ان لوگوں نے درہ خیبر کو پار کیا جس کی رفعتوں نے ان کے دلوں میں خوف اور ٹاامیدی کے جذبات بیدار کے اور
ان کے اس خیال کو تقویت پہنچائی کہ پرور دگار کی تخلیق کردہ قدرت کی عظمتوں اور وسعتوں کے مقابلے میں انسان محض
ایک ذرہ خاک کی حیثیت رکھتا ہے۔ انھوں نے دریائے سندھاور گھنے جنگلات کو پارکیااور خواند میر کو غالبًا پہلی باراحساس
ہوا کہ دنیا کتنی وسیج و عریض ' کتنی ہے کراں ہے۔ بیعلاقے جنسی کوئی گھڑ سوار ایک ہفتے میں تو کیا ایک مہینے میں بھی پار
نہیں کرسکتا تھا، در حقیقت ہے کراں تھے اور اب ایک ہی سلطنت کا جزوین چکے تھے۔ مسافروں کو بمشکل ہی یقین ہور ہاتھا
کہ وہ ایک ہی سلطنت کے اندر محوسفر ہیں جس میں بلخ ہے کا بل تک مکا بل سے لا ہور اور لا ہور سے دہلی تک سارے
علاقے میں بابر کے احکام وفر امین کی بے چوں و چراتھیل کی جائی تھی۔

بابر کے بدعو کئے ہوئے ان افراد نے اس حقیقت کوخودا پی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ان کے اور ماورالنہم اورخراسان سے دہلی کا سفر کرتے ہوئے صاحبان فنون کے ساتھ مختلف علاقوں کے صوبے داروں، سر حدی گشتی دستوں اور مال گزاری، ڈاک اورمہمان خانوں کے ذھے داروں نے بہت ہی مہذب برتاؤ کیا۔'' لگتا تھا جیے ہم لوگ سفیر ہوں' شاعر شہاب معمائی نے بعد میں کہا تھا اور واقعی صورت حال پچھالی ہی تھی۔ جب بیلوگ کسی ایسے شہر یا گاؤں سے گزرنے لگتے جہاں لئیروں کی وجہ سے ذرا بھی خطرے کا امکان ہوتا تو خواند میر اور اس کے ہم سفروں کی حفاظت کے لیے دوسو ساہوں تک کے دستے بھیجے دئے جاتے تھے۔

' کاروال سراؤل میں بھی ان'شاہی مہمانوں'' کے لیے بہترین کمرول میں مفت قیام و طعام کا انتظام ہوتا تھا اور وہاں میں مفت قیام و طعام کا انتظام ہوتا تھا اور وہاں سے روائل کے وقت رائے کے لیے کافی مقدار میں چاول، گوشت اور تھی وغیرہ ساتھ کردئے جاتے تھے۔ چھوٹے موٹے مصارف کے لیے انھیں بچھ نفذر تم بھی دے دی جاتی تھی اور کے مصارف کے لیے انسان کے لیے گھوڑ ول کا انتظام کردیتے تھے۔ راست سے پہلے ان کے لیے گھوڑ ول کا انتظام کردیتے تھے۔

خواند میر کوراسے میں باہر کے باس آتے ہوئے اصلی سفیراور ہندوستان آتے ہوئے تاجروں کے قافلے اکثر نظر
آتے تھے۔آگرے کے مغرب میں واقع تصبے سکری میں بابر کوا بک اور جنگ میں جو پانی بت کی جنگ ہے بھی کہیں زیادہ
اہمیت رکھتی تھی، را ناسکرام سکھ کے لشکر پرفتے حاصل ہوجانے کے بعدان حکمرانوں کی تعداد تیزی ہے بڑھتی جارہی تھی جو
بابر کے باس اپنے سفیر بھیج رہے تھے۔ کوئی اسے مبارک باذبھیج رہا تھا، کوئی اس کی اطاعت قبول کر رہا تھا اور کوئی اس کے
ساتھ مل جل کر پرامن طور پر دہنے کی تجویز بیش کر رہا تھا۔ لا ہور میں خواند میرکی ملا قات ایران کے سفیر ہے ہوئی جو تیریز
سے شاہ اسا عمل کے بعد تخت نشیں ہونے والے اس کے بیٹے شاہ طہما سب کی طرف ہے دیگر شاندار تھا نف کے علاوہ

مابر سے حرم کے لیے چرمس قوم کی دوحسینا ئیں بھی ساتھ لیے جار ہاتھا۔ بیلز کیاں سفیداونٹ کے ممل میں جس پرسونے کے پیزیر سے تھے سفر کردہی تھیں۔

لا ہور کے مشرق میں مورخ خواندمیر کی ملا قات ایک پڑاؤ پرسمر قنداور تا شفند کے سفیروں ہے بھی ہوئی۔اب بابر ک ہندوستان کی سلطنت کواس کے کٹر وشمنوں لیعنی شیبانی خاندان کے حکمرانوں نے بھی تشکیم کرلیا تھا۔خود بابر بھی ماضی کے تلخ واقعات کوفراموش کردینے کی خواہشِ ظاہر کر چکا تھااوراس کے سفیر ہندوستان سے قیمتی تھا نف کے ساتھ سمر قنداور تاشقند کا دورہ کر چکے تتے۔ سمر قندے کو چ کٹی خان نے بابر کے لیے سات اونوں پر سائیگی قتم کی بہترین تشمش ، کان بادام قتم کی انتهائی شیریں خشک خوبانیاں، بخارا کی تیز اورخوشبو دارشرا ہیں اور ماورالنہر کی انواع دا قسام کی مشہوراور بےنظیر چیزیں مجیجی تھیں اور ان اشیا کے ساتھ ہی ساتھ دوسواصیل گھوڑ ہے بھی۔ بابر نے سمر قند کے سفیرے'' ہشت بہشت'' باغ کے اندر جمنا کے کنارے تغییر کئے جانے والے کل میں پورے شاہی آ داب ومراہم کے بموجب ملاقات کی تھی۔ ''جمیس بادشاہوں کی جیسی عزت بخشی گئی' خان کے سفیر نے جوایئے وطن کوواپس جار ہاتھا،خواندمیر سے اپنی ملا قات کے دوران فخربه بیان کیا۔

'' خواندمیر صاحب، میں نے ہندوستان میں اتناسونا دیکھا جتنا شاید کی نے بھی ،کہیں بھی بھی نہ دیکھا ہوگا۔ شاہ بابرسونے کے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تخت کے سامنے بہت لمباچوڑا قالین بچھا ہوا تھا۔ سو بے دار بادشاہ کوسالا نہ جو سونا دیتے ہیں وہ براہ راست لا کرای قالین پرڈ حیر کیا جار ہاتھا۔ میں نے خودا پی آنکھوں سے دیکھا کہ د حیر سے دحیر سے قالین سونے سے پوری طرح ڈھک گیا،صرف ڈھکا ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر سونے کا اونجا ساڈ چر بھی لگ گیا۔''

خوا ندمیر سمجھ گیا کہ بابرنے آل شیبانی کی سونے کی حص وہوں ہے واقفیت کو لمحوظ رکھتے ہوئے بیتما شاجان ہو جھ کر د کھایا ہوگا۔ اس نے ول ہی دل میں ہنتے ہوئے دریافت کیا:

" اورعالی نسب سفیر کوبھی" سفیر کا حصه" ملا؟"

"شاہ بابرنے جوہش بہاخلعت پہنایااس میں ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے جس کا مطلب پیقیا کہ لباس بھی آپ کااور ہیرے موتی بھی آپ ئے۔ پھرانھوں نے قالین پرہے ڈھیروں سونااٹھا کرمیرے حکمران کوچ کٹچی خان کے لیے بطور تحفه مجصد با-ان اشر فيون كوشار تك نبين كيا كيا.... "

'' کوئی معاہدہ بھی ہوا؟''

"جی ہاں۔اب ہم لوگ ایک دوسرے کے ہاں آزادی کے ساتھ آ جاسکیں گے، تجارت کرسکیں گے۔ہم لوگ ہندوستان ہے ریشم ،مسالےاورطرح طرح کی عجیب وغریب چیزیں خریدیں گےاوران لوگوں کے ہاتھ مختک میوہ جات اور گھوڑے وغیرہ فروخت کریں مے .... سفرتو یقینا طویل ہے پھر بھی ہمیں امید ہے کہاب کاروانوں کی تعداد میں اضافیہ ہوجائے گا خاص طورے اس لیے اور بھی کہ شاہ بابر نے اپنی ساری سلطنت میں تاجروں کوزیادہ محصولوں کی ادائیگی ہے متھنا کردیا ہے۔ازبیک،تاجیک،ہندوستانی،ایرانیاورعرب تاجروں کی آید نیوں میں بہت اضافہ ہوجائے گا۔تاجراور دستكاراس بادشاه ، بهت خوش ہیں۔ ہم بھی بہت خوش ہیں۔ شاہ بابر كا ایک نیا قانون البستہ میں پسندنہیں آیا۔''

''کون سا قانون؟'' " پتا چلا ہے کہ ساری سلطنت میں مے نوشی کوممنوع قرار دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ خود بابر نے بھی تو بہ کر لی ہے، سر عام قسم کھائی ہے کہ اب بھی نہ پیش گے۔ سارے جام وساغر تو ڑ ڈالے گئے۔ غزنی سے چودہ اونٹوں کا آیک خاص قافلہ شاہ بابر کے لیے عمد وشم کی شرابیں لے کر دومہینے کے سفر کے بعد آگر ہے پہنچا تو انھوں نے شرابوں میں نمک ڈال دیئے کا حکم دے دیا ۔ آپ خود ہی سوچتے تا ، شراب کی فروخت اور اس کی ورآ مد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔.... اب ضیافتوں میں شراب نہیں لی جاتی .... کیا خاک لطف روگیا!''

یے جربی نے کوچ کچی خان کے سفیر کو اتنا مصطرب کر دیا تھا، خوا ندمیر کو پہلے ہی ہے معلوم تھی۔ وہ راستے میں بابر کے اس فرمان کو جواس کی سلطنت کے تمام علاقوں کو بھیجا گیا تھا، پڑھ چکا تھا۔ خوا ندمیر کو یا دفھا کہ فرمان میں کہا گیا تھا کہ اسلام کے فروغ اور اس کی فئے ہے متعلق جد و جبد کا آغاز خودا پئی عادات قبیحہ کے خلاف جد و جبد ہے کیا جانا جا ہے ہے فرمان میں بڑے وکشش اور موٹر انداز ہے کہا گیا تھا: '' میں نے ،میرے فاتح خدام نے اسلام کا بول بالا کرنے کے جوش میں آگر سونے جاندی کی تمام صراحیوں اور جاموں کو جوا پئی تعداد اور تا بانی سے میری محفلوں کی شان اس طرح بڑھاتے ہیں مقتیم کردیا۔

میں آگر سونے جاندی کی تمام صراحیوں اور جاموں کو جوا پئی تعداد اور تا بانی سے میری محفلوں کی شان اس طرح بڑھاتے ہیں ، زمین پر پھینک دیا اور ان کے فکڑ رے کلا ہے کر کے فریوں میں تقسیم کردیا۔
انشا اللہ جلدی ہم اس طرح اپنے وشمنوں کے بھی فکڑے کردیں گے ... ''

بابرکی بیخواہش پوری ہوئی تھی اوراس نے راناسگرام سنگھ کو تنکست فاش دے دی تھی۔ جہاں تک شراب پر پابندی
لگائے جانے کا تعلق تھا تو اس سے خواند میر کوکوئی افسوس نہ ہوا بلکہ خوشی ہی ہوئی۔ بیمورخ جانتا تھا کہ شراب تو اب بھی پی
جائے گی لیکن بیفر مان شرابیوں کو قابو میس رکھنے میں بہر حال معاون ثابت ہوگا۔ خواند میر کو جسین بیقرااوراس کے بیٹوں کا
افسوس تاک قصد یا دھا۔ نوسال قبل جب بابر دوسری بار ہرات گیا تھا تو خواند میر تیمور خاندان کے اس حکمران کی بلانوشی
د کھے کر سہم گیا تھا اوراس کے دل میں خیال آیا تھا: '' کیا ایسی نادر صلاحیتوں والا شخص بھی اپنی صلاحیتوں کو غرق ہے تاب
کردے گا؟''

بجى سبب تفاكەسفىركى بيان كى موئى اس بات كوىن كرائشانى مېمان "كواتنى زياد ەمسرت عاصل موئى تقى \_ خواند ميركى عمر پچاس سے تجاوز كرچكى تقى اوراس كى صحت بھى زياد ەاچھى نېيى رەتى تقى \_

وہ باہری دعوت منظور کرنے ہے قبل استے طویل اور ہلکان کردینے والے سفر پرروائل کے معالمے میں بہت زیادہ عشر و بنٹی میں جت البحق محسوس ہوتی تھی کہ عشر و بنٹی میں جتا رہا تھا۔ اسے ہندوستان کی گری ہے ڈرلگتا تھا اور اس بات سے سخت البحق محسوس ہوتی تھی کہ بادشاہوں کی زندگیاں مسلسل متغیرا ور طرح کے عروج و زوال سے معمور رہتی ہیں .... لیکن خواند میر ہرات میں گزشتہ چند برسوں سے پھھاتی تلخ اور ناخوشگوار زندگی گزار رہا تھا کہ اسے باہری یا دستانے لگی تھی اور آخر کاراس نے روائل کا فیصلہ کربی لیا تھا۔ اس نے اپنی ساری امیدیں باہر بی سے وابستہ کردی تھیں اور باہری نئی سلطنت میں سفر کے دوران جب بھی اسے باہر کی نئی سلطنت میں سفر کے دوران جب بھی اسے باہر کی نئی سلطنت میں سفر کے دوران حب بھی اسے باہر کے نیک کا موں اور منصوبوں کا کوئی ثبوت ملتا تھا تو اس کے دل پر نا معلوم مستقبل کے اندیشوں سے جھا یا بوا کہرا حیوث جا تا تھا....

خواندمیرآگرے میں داخل ہواتو اسے خوبصورت اور سنگ مرمرے آراستہ نئ عمارات، نئے نئے باغات، باغات میں شاداب بیلوں سے ڈھنکی ہوئی سنہری بارہ دریاں اور رنگ برنگے پھولوں کے چہن نظر آنے گئے۔
میں شاداب بیلوں سے ڈھنکی ہوئی سنہری بارہ دریاں اور رنگ برنگے پھولوں کے چہن نظر آنے گئے۔
اس نے بیسب و یکھا اور بابرکواس سے کہیں زیادہ عظیم تصور کرنے لگا جتنا کہ اس سے قبل کرتا رہا تھا۔
بابرا پی علالت کے باعث بہت و بلا ہوگیا تھا، جسم میں ذرا بھی طافت نہیں باتی رہ گئی تھی ۔خواند میر کو بابر کی نقابت کا

اس وقت اور بھی واضح طور پراحساس ہوگیا جب وہ فتح پورٹیکری کے قریب واقع جھوٹی می پہاڑی پر ہیر کرنے کے لیے گئے۔

یہ پہاڑی جے لگٹا تھا کہ کسی پر اسرار قوت نے دھرتی کے سینے سے نکال کر وسٹے اور شاداب میدان میں کھڑا کر دیا
ہے، قدرت کا جو بہ سامعلوم ہور ہی تھی۔ ہا ہر کو بہ جگہ وادی فرغانہ میں اوش کے قریب واقع پہاڑی بورا تانے کی یا دوالاتی
رہتی تھی۔ دونوں میں فرق صرف اتنا تھا کہ بورا تاغ پہاڑی کے وامن میں بوراسائے نام کی ندی بہتی تھی اور یہاں
پہاڑی کے قریب صاف وشفاف یانی کی ایک جسیل دور تک پھیلی ہوئی تھی۔

بابر نے خواند میر کو بڑے نیا انداز میں سنگ مرمر کی وہ چھوٹی جھوٹی خوبصورت ہارہ وہ یاں

دکھا کمیں جن کی تقبیر گھنے ورختوں کے درمیان حال ہی میں کمل ہوئی تھی۔ بیشا ہی ضیافتوں اور ملا تا توں کے لیے تغییر کی تی

تھیں۔ پہاڑی سے نیچ جھیل تک پھروں کی سیر حمیاں بھی بنادی گئی تھیں۔ بابر نے خواند میر کو بڑے جوش وخروش کے

ساتھ اپنے تقبیر اتی منصوبوں کی تفصیلات بتا کمیں جن میں سے پچھو کو ملی جامہ پہنایا جار ہا تھا اور پچھ پر جلد ہی کا م شروع

ہونے والا تھا۔ خواند میر نے باوشاہ کے چہرے کو غور سے دیکھا: رضاروں کی ہڈیاں انجر آئی تھیں۔ اسے جیرت ہوئی کہ

بابراتی جلدی بوڑ ھا ہوگیا۔

، وودونوں جھیل کی طرف اتر نے گئے تو ہابر نے جیسے خواند میر کے دل کی خیالات کو بھانپ کر کہا: ''میں نے بھی عجیب قسمت پائی ہے،خواند میر صاحب۔اپنے ماحول کی زندگی کو جتنازیا ووخوشنما بنا تا جار ہاہوں اتنی ہی زیادہ تیزی ہے خود پڑمردہ ہوتا جار ہاہوں۔''

"اتنى تيزى بية نہيں.... ويسے عالى جاہ، كياواقعي اب آپ كوا پنا خيال ندر كھنا جا جا؟"

" ظاہر کے کہ رکھنا چاہئے .... پر کیا کروں، سلطنت جسے جسے وسعت اختیار کرتی جا رہی ہے وہیے ہی ویسے مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جارہا ہے، یہاں عظیم الثان سلطنت کے قیام کا خیال جب میرے: ل میں آیا تھا تو میں بوری طرح سجونہیں سکاتھا کہ ایسی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔روز وشب کی جانفشانی ،طرح طرح کے اندیشے اور جدو جبد ، مسلسل جدو جہد .... بالکل ایسا لگتا ہے جسے آتش فشاں کو ہساروں کے درمیان زندگی گز ارر ہا ہوں .... کچھ کہ نہیں سکتا کہ مجھ میں اپنے منصوبوں کی پیمیل کے لیے کافی قوت باتی رہ سکے گی یا نہیں''

'' یقینا باتی رہے گی، عالم پناہ! مجھے اس کا پورایقین ہے۔ابھی تو آپ پچاس کے بھی نہیں ہوئے،عمر کے اعتبار سے طاقتور مرد میں۔''

''لین ہندوستان آنے کے بعد ہے مجھےلگ رہا ہے کہ یہاں ہرسال اس زندگی کے جو پروردگار نے مجھے عطا کی ہے، یا نچے یا دس سال کھودیتا ہوں۔ بخار، بےخوالی ....

خواند میر نے ای روز صبح کو باہر کے ہندوستان میں لکھے ہوئے اشعار کے دیوان کا مطالعہ کیا تھا۔ باوشاہ کی ان اداس باتوں کوئن کراہے دیوان کی ایک رہا تی یاد آگئی:

تب کی یہ تیزی خبلس کر جھے تزیاتی ہے رات کٹنے کو ہے پر نیند نہیں آتی ہے ہے غم و صبر کا جیبا ہی تپ اور نیند کا حال ایک تو بڑھتا ہے اور دوسری گھٹ جاتی ہے ہابر کی آئیس شب بیداری کے ہا عث سرخ ہور ہی تھیں اور ہوا کے مبلکے سے جھو تھے ہے بھی ان میں پانی آ جاتا تھا۔ ''کہیں بیشراب سے احتراز کے لیے خود پر جرکرنے کا نتیجہ تو نہیں ہے؟'' خواند میر بنے سوچا کیونکہ دیوان میں بیاشعار بھی شامل تھے:

رک کی ہے نوشی، میں نے توبہ کر لی، کیا کروں کیے ہو جینا، میں مانوں بات کس کی ، کیا کروں کچھ پشیماں ہو کے کھاتے ہیں نہ پینے کی قتم میں پشیماں ہوں کہ توبہ میں نے کی تھی، کیا کروں

''عالی جاہ! میں نے سنا ہے کہ پچھے کیموں کو بےخوابی کاعلاج کرنا آتا ہے''

" ہرات کے حکیم یو غی میڑے معالج ہیں۔انھوں نے سب تدبیریں کر دیکھیں پرخاک بھی افاقہ نہ ہوا۔وہ کہتے

۔ ''آپ کوآرام کی ضرورت ہے۔ امورسلطنت کی فکریں چھوڑ دیجے ، رات بھر فکر تخن نہ کیا ہیجے ۔ ... '' یہ سب ممکن ہے! .... بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ملک کا بادشاہ اس ملک کا خیال ہی نہ کرے؟ میں سلطنت کی فکروں کو بس شعر کہتے وقت ہی فراموش کرتا ہوں یا بھراس وقت جب اپنی کتاب میں پچھ لکھنے بیٹھتا ہوں۔ لیکن آگرے میں تو مجھے لکھنے کے لیے وقت ہی نہیں میسر ہوتا۔ یہ صورت حال میرے لیے نا قابل برداشت ہے اس لیے سیکری کی سیرے لیے نکل کھڑا ہوا۔ لیے وقت ہی نہیں میسر ہوتا۔ یہ صورت حال میرے لیے نا قابل برداشت ہے اس لیے سیکری کی سیرے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یہاں ذراسکون مل جاتا ہے اور لکھتا ہی بچھ بہتر ہی ہوں۔ گئی مثنو یاں لکھ ڈالیں۔ رات آگھوں میں کا شنے اور لکھتے رہنے کا اب تو عادی ہو چکا ہوں''

''علیل ہونے کے باوجود مسلسل کام کر کےخود کو ہلکان کرتے رہتے ہیں''خواند میر نے سوچا۔'' دماغ کوآ رام کا موقع نہیں ملٹائ وجہ سے نیزنہیں آتی۔''لیکن سے کہہ کر تھیم ہوغی کی رائے کو کھل کرتا ئید کرنا باہر کے سلسلے میں احترام کے جذبات کے مدنظر نامناسب ہوتا۔ سے بات اس لیے بھی نامناصب ہوتی کہ بابر بھی کسی معاطم میں بھی خود پر دخم نہیں کرتا تھا، ہر کام میں اپنی صلاحیتوں اور تو توں کوان کی آخری حد تک استعال کرتا تھا اور اٹنی نوعیت کے ہیجان سے اسے اطمینان بھی حاصل ہوتا تھا۔ بابر کواس اطمینان قلب سے محروم کرنا نامناسب اور بے رحمانہ اقدام ہوتا۔

> '' خدا آپ کوطافت اورحوصلہ عطافر مائے''خواند میرنے اپنی دلی آرز و کا اظہار کیا۔ بابرا ہے متعلق مزید گفتگونہیں کرنا جا ہتا تھا اس لیے اس نے موضوع بدل دیا:

''بیہ بتائے ،خواندمیرصاحب کہ آپ کواپن کتاب'' حبیب السیر'' لکھتے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں؟'' ''گیارہ سال، عالی جاہ! میں نہیں سمجھتا کہ یہ کمل ہو چکی ہے .... دراصل میں ہرات میں پچھ لکھ ہی نہیں پار ہاتھا۔ گزشتہ چند برسوں میں ہرات پر کیا کیانہیں گزری: کبھی ایک دشمن نے قبضہ کیا، کبھی دوسرے نے اس سے چھین لیا، کبھی نذرآتش کیا گیا تو کبھی موسم سرما میں تھٹھرنے پرمجبور ہو گیا۔'''

''یاد ہے جب ہم انسیہ مینار کی اوپر کی منزل پر کھڑے یا تیں کررہے تھے تو آپ نے گھبرا کر پوچھا تھا:'' ہرات کی تسمت کاستارہ ڈوب رہاہے کیا؟'' آپ کا ندیشہ درست ٹابت ہوا۔'' ''ہرات کو ہرے دن و کیھنے پڑے اور سمر قنگ نے بھی ہمارے لیے اپنی آغوش واکر نے سے انکار کر دیا۔ ماورائنہراور
اہران کے ہاہمی تعلقات میں عداوت کی دیواری حاکل ہوگئیں۔ بیا تعلقات ہماری کئی گذشتہ نسلوں کے لیے گئنے مفید
عابت ہوئے ہتے، ان ہی تعلقات کی بدولت کتنے ہی صاحبان صلاحیت اوج کمال پر پہنچے ہتے! اجڈ سلطانوں نے
ماورائنہرکوکٹر اور شک نظر شیوخ کے رہم وکرم پر چھوڑ دیا ہے۔ سمر قند کے ایک عالم نے تقریباً اشکا بار ہوکر ہتایا تھا کہ الغ بیک
کی رصدگاہ کھنڈر میں تبدیل ہوچی ہے اور شہر کے حکمر ان کو ان سب باتوں سے کوئی دلچپی ہی نہیں۔ لوگ رصدگاہ کی
دیواروں کوگراکران کی اینٹوں کو اپنے گھروں اور باڑوں کی مرمت میں استعال کررہے ہیں۔''

''ہم یہاں ایک اجنبی ملک نیں محلات و مداری تغییر کرارہے ہیں جبکہ وہاں کے لوگ اپنی ممارتوں کو مسار کررہے ہیں۔ کیسا کھیل ہے تقدیر کا، پچ ہے نا؟ میں اپنے پرانے وطن کو چھوڑ کر چلا آیا اور اب اپنی تمام قوتیں اپنے نئے وطن ہندوستان کے لیے وقف کر رکھی ہیں تا ہم ایسے لھات بھی آتے ہیں جب محسوس ہوتا ہے کہ ناٹائق فرزند ہوں، برقسمت آدمی ہوں۔''

سب پچھاللہ کی مرضی ہے ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ انسان قسمت کے لکھے کومٹانہیں سکتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن میں تو آپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا ہندوستان آیا ہوں۔ اپنی مرضی ہے۔ میں تاریخ کے واقعات کو بد لنے اور ان واقعات کی البھی ہوئی تھی کوسلجھانے کی طافت نہیں رکھتا اس لیے اس تھی کواپنے خیالوں میں سلجھا نا جا ہتا ہوں اپنی ولچسی اور چیٹے کے موضوع بعنی تاریخ کے اہم ترین دھاگے کو تلاش کرنا اور سجھنا جا ہتا ہوں۔''

ہیں ہوپی اندمیر کی بیہ بات اچھی لگی۔وہ اپنے گھوڑے کوخواندمیر کے گھوڑے کے قریب لے آیااور دونوں کے گھوڑے بابر کوخواندمیر کی بیہ بات اچھی لگی۔وہ اپنے گھوڑے کوخواندمیر کے گھوڑے کے قریب لے آیااور دونوں کے گھوڑے

پہلوبہ پہلوچلنے لگے۔

ہ، رہبہ، رپ ۔۔۔۔ بجافر مایا آپ نے ۔ داقعات کی تھی میں ہماری خواہشات اور تمنا کیں بھی الجھی ہوتی ہیں۔ان کے علاوہ اس تھی میں اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تاریخ بے پایاں ہوتی ہے، ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔اسے گروش فلک کہتے ہیں اوراس گردش فلک کی قوت محرکہ ہی وہ اہم ترین دھا گاہے۔ ٹھیک ہےنا؟''

خواندمير بابرك دلائل كون ميں بولے بغيرغور سے سنتار بابرنے اپنى بات جارى ركھى:

" لین ہماری جگہ کہاں ہے؟ یا یہ کہ کس ستارے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں، میں اس مسئلے کو دوسری طرح سجھتا ہوں… ہم کسی پہاڑ پر کھڑے ہیں۔ اگر پہاڑ کا وہ حصہ جس پر کھڑے ہیں، نیچے کی طرف بھسلنے گئے تو ہم تھہرے دہنے کہ گئی ہی کوشش کیوں نہ کریں، بہر صورت اس پہاڑ کے ساتھ پستیوں کی جانب اڑ حکتے چلے جا نمیں گے۔ ماورالنہم میں اس طرح کا نیچے کسکتا ہوا ایک پہاڑ اپنے ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی نیچے لے آیا تھا۔ لیکن اگر تاریخ کا پہاڑ ۔ ... تی نہیں، اگر ہمارے پیروں سے کا پہاڑ بلند ہونے گئے، اس کی طاقت اندرے بڑھنے گئے تو ہم اس رفقارے کہیں ذیادہ تیز رفقارے ساتھ بلند یوں پر پہنچ جا نمیں گے جس سے خود پڑھنے پر پہنچ پاتے ہمیں عقل، دورا ندیش اور بمت سے کام لیمنا چا ہے، ساتھ بلند ہوں پر پہنچ جا نمیں گے جس سے خود پڑھنے پر پہنچ پاتے ہمیں عقل، دورا ندیش اور بمت سے کام لیمنا چا ہے، ہمیں جو جانا چا ہے نے خواند میرصا حب دراصل اس وقت ہمادہ وستان مجھے ایسانی پہاڑ معلوم ہور ہا ہے۔ .... کہیں یہاں وہ سب پھے حاصل کر لینے کی امیدر کھتا ہوں جو ہمرقداور ہرات میں نہیں حاصل کر سکا تھا۔"

'' جی ہاں، عالی جاہ۔ تاریخ کا پہیاا بنی رفتار بدلتار ہتا ہے۔ایک زمانہ وہ بھی تھا جب ماورالنہراورخراسان میں علوم و

فنون پورے عروج پر سے، ان کی مثال بلند ہوتے ہوئے کو ہساروں کی تھی یہ خوارزم میں البیرونی، بخارا میں البوطی ابن سیز، طوس میں فردوی ، بالاسفون میں مجود کا شخری اور پوسف خاص حاجب کیسی کیسی عظیم ہستیاں سو جود تھیں! ہم اور آپ ستلیم کرتے ہیں کدان سب کے کارنا موں میں بی تاریخ کے معانی و مفاہیم مضم ہیں۔ اس کے بعد چنگیز خان کے شکر نے تاریخ کے پیسے کی حرکت کو' پیاڑ' کے بلند تر ہونے کے عمل کو سالباسال کے لیے روک دیا۔ سرقند میں الغ بیک کی اور ہرات میں جای اور نوائی کی سرگرمیوں ہے ایک نے دور کا آغاز ہوا اور استعدادو صلاحیت رکھنے والے نے لوگ منظر عام پرآئے۔ گروش فلک کی بات آپ نے بالکل بجافر بائی ہے، عالی جاو۔'' خواند میر کواچا تک ہوش آگیا کہ وہ کس سے خاطب ہے۔'' فلک بدخواہ نے سوچا کہ ظیم لوگوں کی تعداد بہت بڑھ چی ہے اور اس نے ہماری تخالفت کے لیے شیبانی کے خانہ بدوش کو کیجیجے دیا علوم فنو ن بھیرات سب کے سب نہ وال کا شکار ہوگے ۔۔۔۔ آخر کا رصاحبان علوم وفنون نے تی نے تکیف دہ ہوتا ہے لیکن بید کیچے کر کہ افکار و مسائل ہے ہمری ہوئی اس بے کراں دنیا ہیں ایک ملک میں زندگی گزارنا جہاں دائش و حکمت کی علم وفن کی عزت کی جاتی ہے، کتنی خوشی ہوئی ہے، کتنی توانائی مل جاتی ہے جسم کو!'' بھرخواند میر نے اچا تک مسکراتے ہوئے کہا: '' اب جھے امید ہے کہ آپ کی عزایات اور سر پرسی کی بدولت اپنی کتاب '' حبیب السیر'' مکمل کرلوں گا۔''

'' مجھے بیہ جان کر بہت خوشی ہوئی اور میں ہرطرح ہے آپ کی مد دکرنے کو تیار ہول۔''

'' آپ کانینا چیز خادم ہرات میں کئی برسوں تک میرعلی شیرنوائی کے کتب خانے میں کام کر چکا ہے، حسین بیقرا کے کتب خانے میں نا درقلمی ننخوں کے مطالع پر بھی بہت وقت صرف کیا کرتا تھا.... لیکن وہ کتب خانے تو اب یہاں سے بہت دور ہیں ، بہت دور ہیں ، بہت دور ہیں ، بہت دور ہیں ۔

خواند میر جانتا تھا کہ باہرنے ایک بہت بڑا کتب خانہ قائم کررکھاہے جہاں پچاس افراد کام کرتے ہیں اورایے نادر قلمی شخوں کا ذخیرہ موجود ہے جیسے ہرات میں بھی نہیں پائے جاتے ۔اورقلمی شخوں کے بغیر ،کسی ماخذ کے بغیر مورخ کیسے کام چلاسکتا تھا؟ شاہی کتب خانے تک ہرایک کی رسائی کاسوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔خواند میر موقع شناس کے ساتھ خاموش رہائیکن باہرخود ہی بول پڑا:

" آپ ہماری دجہ ہے اتنا طویل سفر کر کے یہاں آئے ہیں تو کیا ہم آپ کو کام کرنے کی تمام آسانیاں بھی نے فراہم کریں گے؟ میں اپنے کتب خانے کے مہتم عبداللہ کو ہدایت کر چکا ہوں کہ دہ آپ کی مدد کریں۔ کتب خانے میں بہت ک ہندوستانی کتابیں موجود ہیں۔عبداللہ کی ماتحتی میں سنسکرت جانے والے علما مترجم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ان میں سے کی ایک کواینے کام میں شامل کر لیجئے .... "

''خادم اس احسان عظیم کاشکر بیالفاظ میں ادا کرنے سے قاصر ہے، عالی جاد لیکن اعلاحضرت میری گستاحی معاف فرمائیں توایک اور درخواست بھی ہے۔''

"ضرور، فرمايئے ناخواند مير صاحب، اور کيا جا ہے؟"

''شایدآپکویادہوکہ ہرات میں آپ نے اپنی سوائح عمری کا ایک حصہ پڑھ کرسنایا تھا۔ بجھے معلوم ہے کہ آپ اسے عرضے سے قلم بندکرتے رہے ہیں۔اس حصے کو سننے کے بعد مجھے اس کتاب سے گہری دلچیسی پیدا ہوگئ تھی۔اگراس کا کوئی حصد یکمل ہو چکا ہوا در مجھے مطالعے کا موقع نصیب ہو سکے تو یہ میرے لیے معلومات اور عقل دوائش کا سرچشہ ٹابت ہوگا۔''
بابر نے پچھ دیر تک جواب نہ دیا ، گھوڑے کے سرکی طرف جس نے کنوتیاں کھڑی کر لی تھیں ، خاموثی ہے دیکھتا رہا
خواند میرکی بیرخواہش پوری کرنے کواس کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ گزشتہ دو برسوں سے تزک یعنی بابر ہا ہے کو کمل ہی نہیں
بلکہ از سرنولکھ بھی رہا تھا۔ اس کے دواسباب تھے۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ایک باراس کے پچھ صعے ہند وستان میں اچا تک شروع
ہونے والی موسلا دھار بارش سے متاثر ہو گئے تھے۔ تیز ہواؤں سے خیر الت گیا تھا، پچھاد، اس ہمیشہ کے لیے ضائع ہو
گئے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ کتاب کی بیئت کوزیا دوموثر اور مواد کوزیادہ منی برحقیقت بنانا چاہتا تھا۔

"میں اس بارے میں سوچوں گا، خواند میرصاحب" بابرنے روکھے بن سے کہا۔

پہاڑی کی گود میں پھیلے ہوئے ہاغ کے اندر ٹھنڈ نے پانی کا ایک چشر بھی تھا۔ بابر کا اس کے پانی سے بیاس بجھانے کو جی چاہا۔ ویسے اس کے قریب بیٹھ کرستانا بھی بہت خوشگوار ثابت ہوتا تھا۔ زمین کے سینے سے ہلکی ہلکی آ واز وں کے ساتھ پھوٹتی ہوئی پانی کی دھار میں ریت کے صاف ذرات بھی ملے ہوئے تھے جو پانی پر پڑتی ہوئی دھوپ میں بمشکل ہی نظر آ رہے تھے۔

'' چاروں طرف کیسی خاموثی چھائی ہوئی ہے، ماحول کتنا پرسکون ہے! خواندمیر نے کہا۔'' تصور بھی نہیں کیا جاسکتا سر باقل میں نوز کر ہے ، نا

كەدوسال قبل ہى يېال اتناخونىي معركە بواتھا۔''

''جی ہاں، رانا شکرام شکھ ہے ہونے والی جنگ شاید میری سب سے بھیا نک ،سب سے خون خرابے والی جنگ تھی ۔۔۔۔ ہاں، یادآ گیا، جنگ ہے ۔۔۔۔ ہاں، یادآ گیا، جنگ ہے تھی کے جنگ ہوں۔ شام کو ۔۔۔۔۔ ہاں، یادآ گیا، جنگ ہے تھی کتھ ہے کہ مام واقعات اور جنگ کی تفصیلات میں ''بابر نامے'' میں لکھ چکا ہوں۔ شام کو میں اس کے پچھ نقل شدہ اور اق آپ کو دے دوں گا۔ مطالع کے بعدا پنی رائے مجھے بتا و بچے گا۔۔۔۔ دراصل میں نے آپ کو یہاں مدعوبی اس لیے کیا تھا،خوا ندمیر صاحب کہ آپ جیسا زبان دال دائش مندمشیر کی حیثیت سے میر سے قریب ''

''جہاں پناہ نے اس ناچیز کوجتنی عزت بخشی اتن زندگی میں بھی بھی نہیں نصیب ہوئی تھی۔'' ''ہم دونوں بی عظیم میر علی شیر کے ادنا شاگر دہیں ....''

۲

خواند میر کوئیکری پہاڑی کے شالی جھے میں گھنے ہاغ کے اندر بناہوا ایک مکان دے دیا گیا جس میں تین کمرے تھے
اور نقش ونگارے آراستہ ایک برآمدہ۔ برآمدے ہے صاف وشفاف پانی کی جمیل کا نظارہ بہت خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔
خواند میر نے بابر کی قلمی کتاب کا مطالعہ شام کو کھانے کے بعد شروع کیا۔ اے فورا بی یاد آگیا کہ بابر نے اس کے
کچھ جھے ہرات میں سنائے تھے تو اس پر کیاروم کی ہوا تھا۔ اسے بابر کے سید ھے سادے اسلوب نگارش پر چیرت ہوئی تھی
اور کچھ براہمی لگا تھا۔

قلمی نسخ میں انداز تحریر کی اس سادگی کا اور بھی زیادہ احساس ہور ہاتھا: ''ہندوستان میں طرح طرح کے پھول پائے جاتے ہیں'' باہر نے نکھا تھا۔'' ایک ہوتا ہے گڑھل۔اس کا تنا گلاب کے ویڑے او نچا ہوتا ہے۔ اس کا پھول انار کے پھول سے زیادہ شوخ رنگ کا اور سرخ گلاب کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن گلاب کی گل سے صرف ایک ہی پھول ڈکٹا ہے جبکہ گڑھل کی گل کے کھلنے پر اس کے بچھے سے دل کی شکل کی ایک چیز نگلتی ہے اور اس کی پیتاں بھی کھل کر پھول بن جاتی ہیں۔ اس طرح بیا پٹی نوعیت کا جڑواں پھول بن جاتا ہے۔ گڑھل کا پھول بے حدخوبصورت ہوتا ہے لیکن بیدن بحر میں ہی مرجھا جاتا ہے ....''

'' میں نے اپنے نظریوں کے اطمینان اور نظرگاہ کی حفاظت کے خیال سے علم دیا کہ جن جگہوں پر ادا بے نہیں کھڑے کے جاسے وہاں خاص تم کی اونجی چوبی تپائیاں ایک دوسرے سے سات آٹھ کڑی کے فاصلے پر رکھ کر انھیں کچ چڑے سے ایک دوسرے سے باندھ دیا جائے .... جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں ، میر بے نظریوں پر حالیہ واقعات \* ادر بے بنیاد افواہوں کے باعث گھراہٹ اور خوف طاری تھے۔ دوسری طرف بدخواہ مجم محمد شریف اس جنگ کے سلسلے میں مجھ کوتو کوئی سلیقے کی بات نہیں بتا تا تھا لیکن نظریوں کو یہ کہہ کرخوف ذرہ کرتا پھرتا تھا کہ جنگ کا ستارہ مغرب میں ہے اور مغرب کی سمت سے جنگ شروع کرنے والا ہار جائے گا۔ اور ہمارالشکر مغرب ہی میں تھا۔ آخر اس برمعاش باتونی سے بدسب دریافت کس نے کیا تھا؟ اس کمبخت نے میر نے سپاہیوں کے حوصلے اور بھی زیادہ پست کر برے۔

ای طرح بابر نے جو کچھود یکھا تھا اور جواس پر گزری تھی اس کی سیدھی سادی زبان میں تصویر تھینچ دی تھی ۔ بعض عبار تیس یقیناً دکش تھیں لیکن پینٹیپہات اوراستعارات ہے آ راستہ دیی''مرضع'' زبان نہتھی جس کا خواند میر بچپن ہی ہے عادی تھا۔ اے مطالعے کے دوران احساس ہوا کہ بابرا پناایک مخصوص انداز نگارش رکھتا ہے۔

لیکن کیابیسب مناسب بھی تھا؟ کسی باوشاہ کی سرگزشت کے لیے بیطرز تحریر موزوں بھی تھا؟

خواندمیر کی پرورش وتعلیم اس کے والد کے ہاتھوں ہوئی تھی جوخود بھی مشہور مورخ تھا۔ وہ اپنے بیٹے ہے کہا کرتا تھا کہ تاریخی کتابیں انتہائی معزز وممتاز افراد کے لیے کھی جاتی ہیں جواپی زندگیوں میں بہت ہے تکنے اور تکلیف دہ تھا کتا سے واقف ہوجانے کی بنا پر کتابوں میں خوشگوار اور مسرور کن تھا کتی ہی کے متلاثی رہتے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ حکمر انوں کے دلوں کوخوش کرنے کے لیے واقعات کوشاعرانہ شبیبہات اور شاندار القاب پر مشتمل مرصع نثر میں بیان کیا جانا چاہے۔ خواند میر کومطالعے کے دوران بابر کا اسلوب دکش بھی معلوم ہور ہاتھا لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے جیران وسٹ شدر بھی

کیے وے رہا تھا۔

مثال کے طور پر وہی حصہ جہاں بابر نے ہمایوں کے خط کے جواب میں لکھا ہوا اپنا خط پیش کیا تھا جس میں بیٹے کو تلقین کی گئی تھی:''انداز تحریر میں سادگی کو طور کھا کیجئے۔ آپ بے حد نفاست کے ساتھ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ ہے بعض جگہیں مجب ہے تکی اور نا قابل فہم کی معلوم ہوتی ہیں۔ واضح اور عام فہم زبان استعمال کیا کیجئے ،عبارت کو جان بو جھ کر خوبصورت بنانے کی کوشش نہ کیا تیجئے۔ اس طرح آپ کو بھی آسانی ہوگی اور پڑھنے والے کو بھی ۔''
اس کا مطلب تو یہ تھا کہ خوش بیانی سے جس کا بھی وہ خود بہت ہی پر جوش حامی رہ چکا تھا ، بابر سوج کی حراحتر از کرر ہاتھا۔ مورخ کو بابر کا بیہ فیصلہ پہلے کی طرح اس ولئے تھی اجھانہ لگا۔

<sup>\*&</sup>quot;جگ ے قبل رانا شکرام سکھ کو باہر کے پھے فوجی سالاروں اور حاکموں کے خلاف حاصل ہونے والی کا میابیوں کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن میں نے اس کی ایک بھی نہ تی اور جنگ کی تمام خروری تیاریاں جاری رکھیں...."

اس نے کتاب رکاہ دی، کمرے سے نگل کر برآ مدے میں آگیا، باغ کے رات کے وقت کے پرسکون ماحول پر نظر ووڑ ائی اور پھر جسیل کوجس کی سطح پر جائد نی چا در کی مانند پھیلی ہوئی تھی ، تکنے لگا۔ اس کے تصور میں بابر مسلسل منڈ لائے جار ہا تھا۔

خوائد میرتقریباً گیار و برسوں ہے اپنی زندگی کی اہم ترین تصنیف'' حبیب السیر'' کوکممل کرنے میں مصروف تھا۔ وہ مروجہ اسلوب میں اپنے'' ٹاچیز میں'' کو پوری طرح کھوکر ،اسی انداز ہے لکھ رہاتھا جے اپنا ٹا اپنا فرض تصور کرتا تھا۔ وہ اس طرز نگارش کی پابندی کرنے ،اس کے ہموجب خود کو ڈھال لینے کا عادی ہو چکا تھا۔ ادبی تحریروں میں''میں'' پرزور دینا

معيوب خيال كياجا تا تفايه

الیکن بابرتوبار باراپنا تذکرہ کرنے ، 'میں' کلھنے سے ذرا بھی نہیں شریاتے ،خواندمیر نے سوچا۔ یہی نہیں ، وہ تواپی ناکامیوں کے بارے میں بھی ، خداانھیں معاف کرے ، انسان کی ذلیل حرکتوں کے بارے میں بھی لکھتے ہیں۔ ان کل کتاب کے اس قتم کے جملے اور فقر نے تو سمجھ میں آنے والے ہیں: '' بجاہدین اسلام ، باغ شجاعت کے اشجار ، دیودار کی ماندصف آرابو گئے'' ؛ '' ان کی صفی شرع محمدی کی طرح مستقیم و متحکم تھیں'' ، پیدل سپاہیوں کے نام جودشت شجاعت کے مار ہیں، میدان جنگ کے دلیروں میں سب سے زیادہ دلیر ہیں'' لیکن بیتو بابر کے الفاظ نہیں ہیں ، بیتو جنگ کے بعد شخ شر ہیں، میدان جنگ کے دلیروں میں سب سے زیادہ دلیر ہیں'' لیکن بیتو بابر کے الفاظ نہیں ہیں ، بیتو جنگ کے بعد شخ زین کے لکھے ہوئے فتح نامہ کے اجزابیں جے بابر نے اپنی کتاب میں محض اس لیے شامل کر لیا تھا کہ خودانھیں لشکر یوں ک تعداداور دونوں افواج کی حالت کی تفصیلات نامھنی پڑیں .... اور بابر کو زہر دینے کی جوکوشش کی گئی تھی اس کے سلسلے میں بابر تسلیم کرتے ہیں ، اپنی آپ بیتی میں کھے بھی دیے ہیں کہ انھیں''زوردار نے پاخانے میں ہوئی'' ....

'' پیطرز تحریجونڈ اے پر بڑی کشش رکھتا ہے ۔۔۔ عالم وفاضل بادشاہ ظہیرالدین بابر نے جس ہے باکی کے ساتھ حقیقت نگاری کی ہے وہ یقینا بڑی دکش ہے۔ رہا ہیں تو میرااسلوب و بیابی ہے جیسا کہ اوروں کا ،میری تحریوں ہیں تکرار بھی پائی جاتی ہوائی ہاتی ہے اور یکسانیت بھی۔ بابرکا ایک مخصوص طرز نگارش ہے ، مخصوص اور بے مثال وہ خود بھی یکنا ویگانہ ہیں!'' خواند میر کمرے ہیں لوٹ آیا۔ اس نے تلمی ننخ کا دوبارہ مطالعہ کیا اوراس نتیج پر پہنچا کہ تاریخ کی ایسی ایک بھی کتاب اس کی نظروں ہے نہیں گزری جس میں دافعات کو اور ' واقعات کی گتھی'' کو بھی اتنی درسی اور حقیقت پرنڈی کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ بابر نے جس بے باکی کے ساتھ اپنا تجزیہ کیا تھا، جس طرح اپنے مصائب اور غلطیوں کے متعلق صاف صاف صاف تھا وہ سب اب خواند میر کو خاص طور سے بہت دلچسب معلوم ہوا اور اس نے اپنے اعتما و اور خلوص کی

كشش مورخ كوا بنا گرويده بناليا\_

" كچه مجه مين نبيل آر باب، پروردگار" مورخ نے سوجا۔

خواندمیرنے ایک بار پھران سطروں کو تلاش کیا جنھوں نے اس متحیر کر دیا تھا:'' میں نے اس سے قبل بھی بھی زندگی کی شیرینی کواتنی شدت کے ساتھ نہیں محسوں کیا تھا!'' باہرنے ای جگہ پراس خیال کا اظہارا یک شعر میں بھی کیا تھا:

جو رہلیز تک موت کی جا چکا ہے وہی قبت زندگی جانتا ہے

بابرناے کا مطالعہ کرتے وقت خواند میر کوایک عام فانی انسان نظر آنے لگا جواس کے لیے دھیرے دھیرے زیادہ واضح ،اس کے دل سے زیادہ قریب ہوتا جار ہاتھا۔ لیکن بہت ہے تاج داراس بات کو کتنا ناپیند کرتے تھے کہ وہ عام لوگوں جیسے نظر آئیں! شروع میں خواند میرنے باہر کے بجیب وغریب اسلوب کا بھی یہی مطلب نکالنا چاہا۔ اس نے سوچا کہ آخر باہر کو مرضع زبان لکھنے پر اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ تو باوشاہ ہیں اس لیے سادگی کو اپنانے کی ،مروجہ او بی اقد ارکو ٹھراوینے کی جرات کر سکتے ہیں۔

خواندمیرنے اپنے اس خیال کی بنا پر بابر کے نکلیف دہ حد تک غیر معمولی انداز بیان ہے ایک طرح کی مصالحت می کرلی ۔اس کے بعداس نے اسلوب کے بارے میں سو چنا ہی چھوڑ دیا کیونکہ دہ ان دا قعات ہے محور ہونے لگا جنھیں بابر نے چیرت انگیز تفصیل اور بے نظیرصاف گوئی کے ساتھ بیان کیا تھا۔

وہ بابر کی تصنیف کا تمام رات اور اگلے روز صبح سے شام تک مطالعہ کرتا رہا۔

بابرکوکسی وجہ سے بہ مجلت آگرہ لوٹ جانا پڑا۔ دو دنوں کے بعد وہ صبح کے وقت ہی سیکری آن پہنچا کیونکہ دن کی گری نے باعث رات کے وقت گھڑ سواری کو بہتر تصور کرنا تھا۔

وہ اس وقت اس ہے بھی زیادہ واماندہ سانظر آ رہا تھا جتنا خواندمیر کوتین روز قبل نگا تھا۔ تا ہم اس نے خود کو ہشاش بشاش دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے چیٹھے کے ملکے ملکے شور میں خواندمیر ہے دریا فت کیا:

"مرى عدم موجودگى ميں يهالآپ كاجي تونهيں اوبنے لگا تھا؟"

'' نہیں، جہاں پناہ میں تواس دوران برابرآپ ہی ہے گفتگو کرتار ہا۔''

"ابھی تک پوری کتاب ہیں پڑھ سکے؟"

'' پہلی ہی رانت کوایک ہی نشست میں پڑھ لیتھی۔ بعد میں گئی ہار پڑھ چکا ہوں۔ میں تو اس کے سواکسی اور چیز کے ہارے میں سوچ ہی نہیں یار ہاہوں۔''

'' تکلف برنے کی کوئی ضرورت نہیں ،خواند میر صاحب حقیقت کا اظہار سیجئے ۔''

''حقیقت کا؟حقیقت توبیہ کرآپ نے مجھے تل کردیا۔''

خوا ندمیرنے بیہ بات سنجیرگ سے کہی اوراس کی آئھوں سے اداس جھلکنے لگی۔

وه كيے؟... ميں اورآپ توقل كرؤ الول؟"

''قتل کیاا پی سادگ ہے! آپ نے اپنے انداز تحریر کی سادگی اوروضاحت کے ذریعے ثابت کردیا کہ ہماراعام طرز نگارش مغلق اورتشبیہات واستعارات ہے آراستہ طرز نگارش کتنالغوہے!''

بابرنے اطمینان کی سانس لی اور مسکرانے لگا:

''اچھا،تو یہ تھا آپ کا مطلب!... لیکن میری مجبور یوں کو بھی ملحوظ رکھئے تا۔مرضع عبارت لکھنے کامیرے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ویے بیٹن مجھے آتا بھی نہیں۔''

''احچھائی ہوا کہ فضول ہاتوں کے لیے آپ کو دفت نہاں سکا۔'' خوا ندمیر نے بابر کے مذاق کواہمیت نہ دی یا پھر سمجھ ہی نہ سکا۔'' خادم کی دلی مبارک ہا دقبول فرما ہے 'اعلاحضرت ۔ ترکی میں اتنی شان دار کتاب پہلے بھی بھی نہیں لکھی گئی تھی!'' ''لیکن ابھی تو اسے کممل کرنا ہے۔ پچھا بواب کھو بھی گئے ہیں۔

و مجھے بورایقین ہے کہ خصی آپ دوبار ولکھ لیں گے ... ہے ابواب کا بھی اضافہ کریں گے .... میں ای شان دار

تصنیف کے بارے میں سوچتار ہاہوں ،الی کتاب تو اب تک نہ فاری میں کاسی گئی آمی اور نہ بی ترکی میں۔ میں نے اس بارے میں بہت غور وخوض کیا ہے، عالی جاہ ۔جس طرح میر علی شیر کا خسہ ترکی شاعری کا اہم ترین شاہ کا رہے اسی طرح مجھ جیسے مورخ کے نزد کیک بابر نامہ ترکی نثر کا اہم ترین شاہ کا رہے ۔میرے ول میں ان دونوں شاہ کاروں نے پہلو ہے پہلو جگہ بنالی ہے۔''

'' آپ میری محنت کی اہمیت کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں پھر بھی خوا تدمیر صاحب، میں آپ کی فیاضی کے لیے شکر گزار ہوں'' باہر نے مسکراتے ہوئے کہالیکن جھے اس کتاب کو، اس بابر نامے کو ابھی تو تکمل کرنا ہے۔ بڑی عنایت ہوگی اگراس کی خامیوں کو بھی صاف میان کردین۔''

خواندمیرسوچ میں پڑگیا۔پھراس نے ان بڑی اور چھوٹی ہاتوں میں سے کسی کوبھی نہ چھپانے کا فیصلہ کیا جن سے وہ متفق نہ تھا۔

'' میں صرف چند صفحات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ،اعلاحضرت.... آپ نے برات کے متعلق جسین بیقرااوران کے امراور وسا کے متعلق بہت تفصیل ہے لکھا ہے۔اس جصے میں تاریخوں اور ناموں کی بعض غلطیاں رہ گئی ہیں۔'' ''اس معاملے میں مجھے آپ کی مدد در کار ہوگی۔''

'' ٹاچیز نے اپنی رائے ایک الگ کاغذ پر لکھ لی ہے۔ آپ کاقلمی نسخہ واپس کرتے وقت اسے بھی آپ کی ضدمت میں چیش کردوں گا۔''

"میں آپ کاشکر گزاررہوں گا۔"

'' عالی جاه کی اجازت ہوتو میں ایک اور بات بھی عرض کرنا حیا ہتا ہوں۔''

" خرورفرمایئے۔"

" بہم مورضین اس حقیقت ہے بخو لی واقف ہیں ' خوا ند میر نے کہنا شروع کیا،'' کہ آئ تک کوئی بھی سلطنت ، خاص طور نے کوئی بوی سلطنت در دو کرب کے بغیر ، خون خراب کے بغیر وجود ہیں نہیں آئی ۔ انسان بھی ، اولا وآ دم بھی ای طرح بیدا ہوتی ہے .... آپ نے ایک بوی سلطنت اور ہندوستان کے دوسر سے علاقوں کوسر کیا۔ جنگیس ہوتی ہیں تو ہم رحال خون بہتا ہی ہے۔ جوقبائل آپ کی عداوت پر کمر بستہ تھان کے لوگوں کوآپ نے سبق سکھانے کے لیے سزائے موت کون بہتا ہی ہے۔ دوقبائل آپ کی عداوت پر کمر بستہ تھان کے لوگوں کوآپ نے سبق سکھانے کے لیے سزائے موت کے احکام صادر کیے تھے۔ ان احکام کا تذکرہ بھی آپ نے بابر ناسے میں کرویا ہے۔ اس وانح کو بھی قیم بند کر وہ بھی آپ کے ساتھ کو بھی قلم بند کر وہ بھی آپ کے ہوئی گئی ہند کے باجور قلع میں آپ کے سپاہیوں نے تین ہزارا فراد کوئل کر دیا تھا۔ پائی پت کی جنگ کے واقعے پر قید کر دیا تھا اس کا تذکرہ بھی آپ نے کر دیا جانے اس کا تذکرہ بھی آپ نے کر دیا تھا اس کا تذکرہ بھی آپ نے کر دیا ہے۔ ... حقیقت نگاری ایک عظیم مقصد ہے، یہ بات بھی پرواضح ہوگئی لیکن اس نوعیت کی تفصیلات آپ کی کتاب کو پڑھے والی آئی تندہ نسلوں کے دلوں پر کیا اپنی گہری چھاپ نہ ڈالیس گی ؟ علی جاہ کوا پی نیک نائی کا خیال نہ رکھنا جا ہے گیا ؟ بیہ والی آئی نیک نائی کا خیال نہ رکھنا جا ہے گیا ؟ بیہ تفصیلات کتاب سے نکال دی جا کیس کو کیساں ہے؟''

بابرکوا چا تک محسوس ہوا کہ اس کا صلق سوکھ کیا ہے ،اس میں جلن ہونے لگی ہے۔اس نے فوراُئی کوئی جواب نہ دیا ، چشمے کے کنار سے بیٹھ کراس کے شفاف پانی کوچلو میں بحرلیا۔صاف اور شنڈے پانی کالمس اسے بہت خوشگوامعلوم ہوا۔ ''میں مجھتا ہوں ،خواند میرصا حب کہ آپ نے یہ بات میر ے سپے خیرخواہ کی حیثیت سے کہی ہے۔ان سارے واقعات کوقلم بندکرتے ہوئے ظاہر ہے کہ مجھے کانی دشواری پیش آئی تھی ... میں نے ایک بارتیمورصاحب قرال کوخواب میں دیکھا تھا۔ انھوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ جنگیں خون خرابے کے بغیر نہیں ہوا کرتیں ... حقیقت بھی یہی ہے ... لیکن آ جنگل تو بے خوابی کے باعث رات رات بھر پریثان رہتا ہوں ... بیساری تفصیلات کاغذ پر منتقل کر دی ہیں تا کہ دل کو پچھسکون میسر ہو سکے ۔ آئندہ نسلوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ بیسب کیسے پیش آیا تھا۔ انھیں ان سارے آلام و مصائب کاعلم ہونا چاہئے جو ہم پر کئے جانے والے مظالم اور ہمارے ہاتھوں دوسروں پر کیے جانے والے مظالم ۔ دونوں کا نتیجہ ہے۔''

خواند میر کو بابر کے پچھا شعاریا و تھے جن میں دونوں طرح کے آلام ومصائب کی ترجمانی کی گئی تھی۔ اس نے ایک لحاظ ہے خود ہی و کیھیایا کہ بابر صرف مفادات سلطنت ہی کی فکروں ہے نہیں بلکہ اس جدو جہدہ بھی پریشان رہتا تھا جو اس کے دل میں بادشاہ اور شاعر ونن کار کے درمیان مسلسل جاری رہتی تھی۔ بابرایک ایسے جکمر ان کی حیثیت ہے جوزندگ مجرایک طاقتوراور متحد سلطنت کے قیام کا کوشاں رہا تھا، وہ سب بچھ کرنے کے لیے مجبور تھا جسے شاعر بابر کے لیے یاد کرنا، اس کے بارے میں اپنا نقط نظر ظاہر کرنا اور لکھنا اتنازیا دہ اذبت دہ ٹابت ہور ہاتھا۔ شاہ حسین بیقرا اور شاعر علی شیر نوائی کے درمیان اختلا فات کا طوفان المحتار ہتا تھا وہ بابر کے وجود کے اندر ، ایک ہی شخص اور ایک ہی دل کے اندر قیا مت ڈھا رہا تھا۔

" جہال پناہ ،آپ کے الفاظ میرے خیالات کی بہنبت کہیں زیادہ قائل کرنے والے ہیں۔ دراصل تجربات زندگی کے تلخ اثمار دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو سکتے ہیں۔ تا ہم ہمیں اپنے "اخذ کردہ اہم نتیجے کو فراموش نہ کرنا چاہئے .... آپ کو یاد ہے کہ آپ نے اپنے آخری دورہ ہرات کے موقعے پراپنی زندگی کو کا ہے سے تشہیبہ دی تھی ؟ یہ چشمہ آپ کو کی بات کی یافییں دلارہا ہے کیا؟

''جی ہاں۔ مجھے یاد ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری زندگی اس چشمے کی مانند ہے جو کو ہستانی چٹانوں کے ٹوٹ کر گرنے سے دب کررہ گیا ہو۔''

'' درست فرمایا آپ نے ۔ تو کیا اب آپ کوالیانہیں لگتا کہ مادراالنہر میں جو چشمہ چٹان کے نیچے دب گیا تھا وہ ہندوستان میں دوبارہ پھوٹ نکلا ہے؟''

'' آپ نے بیہ بات بڑی خوبصورتی ہے کہددی۔ میرے اندراگر کوئی چشمہ ہے تو وہ ہے میری شاعری، میری تخلیقات.... آپ جھ پرمعترض نہ ہوں، میں تو عرصے ہے مسوس کررہا ہوں کہ تخت و تاج کسی شخص کو انحطاط اور گم نامی ہے نہیں بچا سکتے ۔اپنے وطن لوشا میری قسمت میں نہیں لکھا ہے۔کاش میری شاعری اور ترکی میں لکھی ہوئی کتا ہیں، بی وہاں تک پہنچ جا کیں۔کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ جھے اند جان، سمر قند اور تا شقندگی یاد کتنی زیادہ ستاتی رہتی ہے۔وہیں تو میں بڑا ہوا تھا، آدمی بنا تھا۔''

ا جا تک بابر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے جلدی نظریں جھکالیں۔

''اعلاحصرت،آپ تو خود ہی فیر ماتے رہتے ہیں کہ ہندوستان آپ کا دوسراوطن بن چکا ہے۔آپ کی کتابوں سے اس کی شہرت کو بھی چارچا ندلگ جائیں گے۔''

" پیو درست ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے آخری برسول کو ہندوستان کے لیے وقف کر دیا ہے لیکن بادشاہ کی بے

رحماند فرے داریوں کو بورا کرنا میرے لیے روز و ہدوز دشوار تر ہوتا جارہائے۔''

ر ما حدار یوں و پر رہ بیر سے بیر روز و بر رہ رہ ہو ہے۔ ''عالی جاہ ،اس وقت تو آپ کے ول پر شاعر کی حکمر انی ہے۔لیکن .... اگر آپ نے بادشاہ کی زندگی نہ بسر کی ہوتی تو شاید آپ بابر نامہ نہیں لکھ کتے تھے۔اور پھر کیا آپ یہاں باوشاہ یا سپر سالا رہی کی حیثیت سے نہیں آئے تھے؟'' خواند میر کی دلی خواہش تھی کہ بابر کے دل میں ایک دوسرے سے جدوجہد کرتے ہوئے بادشاہ اور شاعر کے درمیان صلح ہوجائے۔

'' چلئے، میں اپناقلمی نسخہ لے لوں'' بابر نے سب کچہ بچھتے ہوئے تھکی تھکی می سکراہٹ کے ساتھ کہا۔'' جنگ جو بابر کے چشمے پرکوئی اور چٹان گرنے ہے قبل شاعر بابراورمورخ بابرا پنی کتاب کوئمل کر لینا چاہتا ہے۔''

# ایک بار پھرآ گرہ

1

نا قابل برداشت گرمیاں ایک بار پھر شروع ہو گئیں۔ بابرا بنازیادہ وفت خلوت گاہ میں گزرا تا اور بابر نامے کولکھتا رہتا تھا۔ تیز پیاس اسے ہروفت پریشان رکھتی تھی، پھلوں کے ٹھنڈے ٹھنڈے عرق پیتار ہتا تھا لیکن پیاس تھی کہ سی طرح بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔

ا یک روز طاہر طلائی قاب میں تازے انگوروں کے کچھے رکھ کرلایا تو ہابر حیرت میں پڑگیا: بیکہاں سے لے آئے؟

ہشت بہشت ہاغ ہے، جہاں پناہ۔آپ نے سمرقندےانگور کی قلمیں منگوا کرلگوائی تھیں، یاد ہے نا؟ و صلے ہوئے انگوروں پر پانی کے قطرے چک رہے تھے۔'' بالکل شہنم جیسے لگتے ہیں،، بابر نے سوچا،ایک سچھے کواٹھا کر منہ کے پاس لے گیااورای میں سے انگور کھانے لگا۔اے ایسالگا جیسے بیاس کے بچپن کا زمانہ ہو، جیسے وہ سر دریا کے

کناروں پر ،سمر قنداوراند جان کے باغوں میں پہنچ گیا ہو۔''شکر ہے، پروردگار۔ پیاس جس نے پریشان کرر کھا تھا، جاتی رہی ،جسم میں تاز گی بھی محسوس ہونے گئی۔''

جیرے ہوتی ہے!''باہر نے خوش ہو کے کہا۔''جمنا کے کنارے انگور پکنے لگے! سفید سمر قندی بے دانہ تشمش! اضیں تو ماہم بیگم کودکھانا چاہئے۔طاہر جان، قاب لے کے ان کے پاس چلئے تو۔''

ماہم بیگم گذشتہ سال موسم خزال کے آخری ایام میں کابل سے آگرہ آگئ تھی۔وہ باغ زرافشال میں ہے ہوئے کل ہی میں رہتی تھی جہاں بادشاہ کو تنہائی میں وقت گزار تا بہت پہند تھا۔ بابر طاہر کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھا تا ہواکل کی طرف چل پڑا۔ بارش ذراد رقبل تھم گئی لیکن آسان پر کا لے کا لے بادل اب بھی چھائے ہوئے تھے۔ بابر بار بار طاہر کے ہاتھ کی قاب کود کھتا جار ہا تھا جس میں رکھے ہوئے انگورسونے کی طرح چمک رہے تھے، لگتا تھا جیسے سنہری شعامیں براہ راست سمرقند سے ان کا لے کا لے بادلوں کو چیر تی ہوئی نیچے اتر رہی ہوں۔

ماہم بیکم کل کے برآ مدے میں چوک کے پاس بیٹھی ہوئی ہمایوں کوخط لکھار بی تھی ۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اٹھ

كركورنش بجالا كي\_

''ارے ذراان انگوروں کوتو چکھے ،ماہم بیگم \_سمرفند کے انگوروں جیسے لگتے ہیں تا؟'' لیکن اس وقت ماہم بیگم کا پچھ کھانے کو جی نہیں جا ور ہاتھا۔اس نے طاہر سے قاب لے کرچو کی کے او پرر کھوی۔ طاہر ہا دشاہ اور ملکہ کو تنہا چھوڑ کرچلا گیا۔

ماہم بیگم کی آنکھوں ہے آنسوبد ہے تھے،اس سے بات ہی نہیں کی جارہی تھی۔بابر مضطرب ہو گیا:

"كيابوا،ماجم بيكم؟ آپ كي آنكھوں ميں بيآ نسوكيوں؟"

''سانس لینے میں ذراوت ہور ہی ہے....''

ماہم بیگم کی عمر چالیس ہے تجاوز کر پچکی تھی۔ مٹاپے کے مار ہے جسم تفلتھلانے لگا تھااور پھولے پھولے سے چپر ہے
میں ذرا بھی کشش نہیں باقی روگئی تھی۔ اسے کا بل کی خٹک کو ہتائی ہوا کی عادی ہونے کی بنا پر جمنا کے کنارے کی تھٹن
مجری ٹمی میں خاصی دشواری محسوس ہور ہی تھی۔ اس نے ہندوستان کی نڈھال کروینے والی گرمی کے بارے میں بہت پچھ
من رکھا تھااور کسی حد تک اس باعث آگرہ آ جانے کو تین برسوں تک ٹالتی رہی تھی۔ لیکن گزشتہ پچھ دنوں سے بابر کا اصرار
بڑھ گیا تھااس لیے بادل نا خواستہ چلی آئی تھی۔

''بارش ہونے لگتی ہے تو مجھے بھی دقت محسوس ہوتی ہے'' بابر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ گھبرایئے نہیں ،جلد ہی عادی ہوجا کمیں گی.... کیبئے ، ذراان انگوروں کوتو چکھئے۔''

ماہم بیگم کا جی تونہیں چاہ رہاتھا پھر بھی اس نے ایک تچھے ہے دوانگورتو ژکر مندمیں رکھ لیے اور بابر کوخوش کرنے کے لیے کہا:

"خوب يك مح بين بهت لذيذ بين-

"آپ خط لکھار ہی تھیں؟"

'' جی ہاں ،مرزا ہمایوں کو لیکن عالی جاہ ، مجھے سانس لینے میں دفت بارش کی وجہ سے نہیں بلکہ ذہنی کرب کے باعث محسوس ہوتی ہے۔''

اجا تک جیسے دھاراسا پھوٹ نکاا۔ماہم بیگم سکیاں جرجرے تیزی کے ساتھ کہنے گی:

'' میں مرزاہ ایوں کی یاد میں تڑپتی رہتی ہوں۔آپ تو لگتا ہے کہ جان ہو جھے کرمیر لے نت جگر کو ہمیشہ ہی مجھ سے دور بھیجتے رہتے ہیں۔ میں کا بل میں تھی تو مرزاہ ایوں جمنا اور گنگا کے کناروں پر جے بیٹھے تھے۔ میں یہاں آگئ ہوں تو وہ بدخشان چلے گئے۔ انھوں نے بدخشاں کے حالات درست کے اور چند دنوں کے لیے آگر ہ آئے تو آپ نے انھیں صوبے دار بنا کر سنجل روانہ کر دیا۔ جہاں خطرہ ہوتا ہے دہاں ان کا پہنچنا ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ کسی دوردراز علاقے میں ذرا بھی گڑ برز ہوتی ہے تو آپ فورا ہی مرزا ہمایوں کو دہاں روانہ کر دیتے ہیں! اور میں ہمہ وقت اپنے جگر گوشے کی فکروں میں گھلتی رہتی ہوں۔ میراتو کلیجا پاش پاش ہوا جارہا ہے!''

''لکین آپ اتنی متفکر کیوں ہوتی ہیں، ماہم بیگم؟… مرزا ہمایوں بڑے شجاع ہیں،افھوں نے تو خود ہی کہا تھا کہ انھی سنجل جیج دیاجا کئے…''

" آپ شکارنبیں ہوتے کیوں کہ آپ کے ماشااللہ کئی بچے ہیں۔میر ہے وہس ایک مرزا ہمایوں ہی ہیں۔تین بچوں

کو پیر د خاک کر چکی ہوں، تین کو! تصور فرمائے نا کہ ایسی ماں پر کیا بیت رہی ہوگی! مرزا ہمایوں ہی تو میرے لیے سب پچھ ہیں، میرےاکلوتے فرزند ہیں!''

اور ما ہم بیگم پھوٹ پھوٹ کررو پڑی۔

ان آنسو وک میں بابر کوصرف مان کے خموں اور قکر دں ہی کی نہیں بلکہ برسوں قبل خود اس نے ماہم بیگم کی جواتو بین کی تھی اس کی جھلک بھی نظر آنے لگی مصرف ماہم بیگم ہی بابر سے بےلوث محبت کرتی تھی کیکن اس کے علاوہ بابر کے دو بیگمات اور بھی تھیں۔

بیعت است میں آٹھ سالہ گل بدن جس نے ہاکا پھول دارلباس پہن رکھا تھا، دوڑی دوڑی دہاں آئی ادرا پنے والد سے استے میں آٹھ سالہ گل بدن جس نے ہاکا پھول دارلباس پہن رکھا تھا، دوڑی دوڑی دہار آئی ادرا پنے والد سے اپنے کراچھلنے کود نے گئی لیکن جب اس نے ماہم بیگم کواشک بارد یکھا تو فکر مندہ و کے بےحس وحرکت کھڑی ہوگئی ۔ باہم بیگم نے اپنی باہر ماہم بیگم کو یا د دلاسکتا تھا کہ آخر ہندال اورگل بدن بھی تو اس کے بیچے ہیں لیکن ضبط کر گیا۔ ماہم بیگم نے اپنی شکلات کا سلسلہ جاری رکھا:

'' آخر مرزا کا مران بھی نواسی طرح آپ کے فرزند ہیں جیسے کہ مرزا ہمایوں لیکن وہ تو اپنی والدہ کے ساتھ مزے ۔ سے لاہور میں زندگی گزار رہے ہیں ۔ بھلامیر ہے مرزا ہمایوں ہی تمام مصائب میں آپ کے لیے سپر کیوں بنتے رہیں؟'' بابر جھلاا ٹھا:

''اس لیے کہ وہ ولی عہد ہیں ،اس لیے کہ میرے بعد وہی تخت نشیں ہوں گے ، ماہم!انھیں مشکلات کا عادی ہونے ویجے بیں ان کی عمر کا تھا تو اس ہے کہیں زیادہ ہلاؤں کوجھیل چکا تھا!''

''لکن میں ماں ہوں!ان کی یاد میں ،ان کی فکروں میں میری تو جان نگلی جار ہی ہے ۔یگر آپ کومیرا خیال کرنے کی کیاپڑی ہے ۔آپ کے تو اور بھی بیگمات ہیں ،مجھ سے زیادہ جوان ۔''

" گل بدن دیوان خانے کے وسط میں بت بن کھڑی ہوئی تھی اس نے اس تسم کی گفتگو پہلی بار سی تھی باپ جھلا یا ہوا ،
ان لوگوں کی طرف سے منہ موڑے ہوئے کھڑا تھا۔ ماں اشک بارتھی۔گل بدن سوچ رہی تھی کہ پہلے اس کے والدین
ایک دوسر سے سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے۔کا بل سے آگرے تک سارے سفر میں وہ دیکھتی رہی تھی کہ اس کی ماں کتنی
بے چین ہے شو ہر سے ملا قات کے تصور سے کتنی شاواں وفر حال ہے۔کتنی خوشی ہوتی تھی اس کے والدکو ماہم بیگم کی آ مدیر!
اس نے جلا کی جسل کے کنارے ان لوگوں کا خیر مقدم کیا تھا اور ماہم بیگم کے گھوڑے کی لگام تھام کر اس کے ساتھ ساتھ دور
تک پیدل چلتار ہا تھا۔ بعد میں گل بدن نے جو کم سی کی بنا پر بڑی مجسس تھی ،لوگوں کو بیہ کہتے سنا تھا کہ بابر کے علاوہ اور کسی
مسلمان بادشاہ نے اپنی بیگم کے سلسلے میں اسے زیادہ اعز از واحتر ام کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔

اس وفت گل بدن کمی طرح سمجھ ہی نہیں پار ہی تھی کہ آخراس کے والدین کو کیا ہو گیا ہے۔ بہر حال اس پر بیضر ور واضح تھا کہ کوئی ایسی و لیسی بات ہوگئ ہے۔

بابر نے بیٹی کوشش و پنج میں مبتلا دیکھا تو جلدی ہے چوکی کے پاس گیا اور قاب سے انگور کے ایک سچھے کواٹھا کرگل ہمان کی طرف بڑھایا:

" لَيْجِ صَاحب زادى، كهائية - كِيرجاكر باغ كامير يجيجة -"

گل بدن جس کا پیارا پیارا چېره متفکرنظرآنے لگا تھا، باہر چلی گئی۔ بابر چوکی کے قریب لوٹ آیا اور دھیرے سے

گدے پر بیٹے گیا۔

" ہاں، ماہم بیگم، میں قسور وار ہوں۔ ظاہر ہے کہ کی مسلمان کے لیے ٹی بیویاں رکھنا ضروری نہیں ہے .... لیکن مجھے تو کسی ایک جگہ پر آرام وسکون کے ساتھ بیشھنا نصیب ہی نہ ہوا ، زندگی کا نصف سے زائد حصہ تو مہموں اور جنگوں کی نذر ہو گیا۔ میرا تین شادیاں کرنا ایک ایک غلطی تھی جو نا قابل معافی ہے۔ میری ایک بھی بیگم خوش ندرہ سکی حالا تکہ میری ولی آرزوتھی کہ آپ بینی شروس ور مطمئن رہیں۔ آج آپ کی حالت کو دیکھ کر مجھے بیگات کی باہمی رنجشوں اور سوتوں کی ولی آرزوتھی کہ آپ بینی ہوئی عداوتوں کا خاص طور سے احساس ہوا .... مجھے امیدتھی کہ اس نوعیت کی پریشانیاں جو ہمیں اولا دے درمیاں پنجتی ہوئی عداوتوں کا خاص طور سے احساس ہوا .... مجھے امیدتھی کہ اس نوعیت کی پریشانیوں اپنے آبا واجداد سے ورثے میں ملی ہیں ، ہماری زندگیوں میں زہر نہ گھول سکیس گی .... لیکن افسوس کہ ان ہی پریشانیوں کے باعث آپ تک کو جو میری مجبوب ترین بیگم ہیں ، پھوٹ پھوٹ کر رونا پڑر ہا ہے .... آپ کو اس اذیت میں مبتلا د کھے کر میرادل بیار کلڑے ہوا جارہا ہے۔''

ماہم بیگم نے باہر کے زرد پڑ جانے والے چہرے کی طرف دیکھااوراے لگا جیسے بیزر دی اسے پہلی بارنظر آ رہی ہو۔ اس نے جلدی ہے آنسو یو نچھ ڈالے۔

'' شاہ عالی ، آپ مجھے ناراض نہ ہوں۔ میں کمز درعورت ہوں اور آپ باد شاہ۔ اپنے دردوغم کا اظہار آپ سے نہ کروں تو اور کس سے کروں؟ آپ کی ہمدردی سے مجھے سکون مل جاتا ہے۔''

"سارے مصائب کی جڑی ہی تو ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ مجھ سے جو غلطیاں اور گناہ سرز دہوئے ان کی وجہ بھی یہی ہے، وہ بھی تخت و تاج حاصل کرنے اور ان سے چیئے رہنے ہی کی خواہش کا نتیجہ تنے ۔ میں نوجوانی میں دہ کات کے کوہساروں پر پیدل منڈ لایا کرتا تھا، زنجیروں سے آزاد ہونے کا کوشاں رہتا تھا لیکن مجھے کوئی ایسا نجات دہندہ ہی نیل سکا جو مجھے اقتد اراور حکمرانی کے بار سے نجات دلاسکتا۔ اب تو یہ بارمیر سے لیے نا قابل برداشت ہو چکا ہے۔ اب تو یہی امیدر کھتا ہوں کہ اس بارکومرز اہما یوں سنجال لیں گے۔"

ا چانک ماہم بنگم پرواضح ہوگیا کہ بابر کے دل میں کیا ہے لین اسے اپنے اس قیاس پریفین نہ آیا۔ ''ماہم بنگم، آپ اپنا خط کممل سیجئے اور میری طرف ہے لکھ دیجئے کہ مرزا ہمایوں جلد از جلد آگرہ واپس آ جا کمیں۔ وہ میرے سامنے،میری زندگی ہی میں تخت نشیں ہوجا کمیں .... لکھئے باکھئے نا، میں دستخط کردوں گا۔''

''جہاں پناہ بخو بی جانتے ہیں کہ مرزا ہالیوں تخت و تاج کی ہوئ نہیں رکھتے .... یہ ناچیز تو بس اتناہی چاہتی ہے کہ وہ یہاں آ جائیں اور میری نگاہوں کے سامنے رہیں۔''

'' لکھیئے کہ وہ واپس آ جا کیں .... تخت نشیں ہونے کے لیے! صرف اس مقصد کے تحت آ کیں .... لیکن فی الحال میرےاس فیصلے کی آپ کے علاوہ کسی اور کو بھنگ بھی ندگنی چاہئے۔''

آخر کار جب ماہم بیم کو بابر کے فیصلے کی سجیدگی کا یقین ہوگیا تواس نے بوچھا:

" لكن آپ؟ آپ كابل والى تشريف في جانا جائي بين كيا؟"

'' میں؟ مجھے تو محسوس ہور ہا ہے کہ سفر آخرت کی گھڑی قریب آن پہنچی ہے۔ میری آئکھیں بند ہو جا کیں تو میت کو کا بل لے جا کر سپر د خاک کرا دیجئے گا... ویسے زندگی میں جوتھوڑے سے دن باتی رہ گئے ہیں انھیں آگرے میں ہی گزاروں گا... زیادہ عرصے تک جینے سے رہا ... لکھنے کو، بہت کچھ لکھنے کو جی تڑ بتا رہتا ہے۔ امور سلطنت میں الجھے

رہنے والے آ دمی کوظاہر ہے کداس کے لیے وقت نہیں ملتا۔ بہر حال اب تکھوں گا.... اب بچھے تخت ، تاج بھل ۔ پچھے بھی نہ چاہیے میرے لیے اکیلا طاہر آ فتا ہہ چی ہی کافی ہوگا.... مہر بانی کر کے مرز اہمایوں کومیرے اس فیصلے کے بارے میں صاف صاف لکھ و پچھئے ۔''

ما ہم بیگم کف افسوس ملنے لگی کہ خاوند کو بریکار ہی پریشانی میں ڈال دیا۔

'' مجھے معاف کر دیجئے جہاں پناہ۔ اس قتم کی کوئی بات تو میرے وہم وگمان میں بھی نتھی ۔۔۔۔ بیتو نا قابل یقین ہے، ناممکن ہے! میں مرزاہمایوں کو یہ کیسے لکھے عتی ہوں کہ عالی جاہ جن کا وہ اتنازیا دہ احترام کرتے ہیں ، تخت سے دست بردار ہورہے ہیں۔''

بابر کھڑا ہوگیا ،اس نے بوے عزم کے ساتھ کہا:

" آپنيس لکھ عتيں تو ميں خودلکھ دوں گا۔"

وہ دیوان خانے سے نکل کر باغ میں آیا تو اسے گل بدن نظر آئی جو بڑی چوکس کے ساتھ اس کی طرف دیکھے رہی تھی جیسے کہ بھانپ گٹی ہو کہ اس کے والد کو اس وقت کتنے دشوار لمحات کا سامنا کرنا پڑر ہا ہے۔ بابر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ ہلا دیا۔

#### ۲

بابر کا خط سنجل پہنچاتو ہمایوں علیل تھالیکن خط ہے بابر کے خفیہ فیصلے کاعلم ہوتے ہی اس نے اپنے مقربین سے کہا: '' مجھے جلد از جلد آگرہ پہنچاد ہے ؟''

و بلی پہنچنے پر ہمایوں کا بخار بڑھ کرخطرناک صورت اختیار کر گیا۔ ہندو بیگ نے ہمایوں کی علالت سے شاہی خاندان کومطلع کرنے کے لیے فور آئی ایک قاصد کوآ گرہ روانہ کیا اور دہلی کے نامور حکیموں کو بلوایا کیونکہ و ہیں علاج ضروری ہو گیا تھا۔

لین کسی بھی دوا ہے افاقہ نہ ہوا تھیم اصل مرض کی تشخیص تک نہ کرسکے۔جانے کیسا بخار تھا جس ہے ہما یوں کا جسم روز وشب جلنار ہتا تھا اوراس کی رنگت سیاہ پڑگئ تھی۔ اہم بیگم آگرے سے انتہائی تیز گھوڑ وں کی گاڑی پر دہلی پہنچ گئی۔ اس نے سوچا کہ دریائی راستے سے سفر مریض کے لیے آسان ثابت ہوگا اس لیے ہما یوں کو شتی کے ذریعے آگرہ لایا گیا۔ آٹھ سپاہی ڈھی ہوئی پاکلی میں اسے زرافشاں باغ میں لائے۔ بابر نے بے ہوش بیٹے کو دیکھا تو اسے لگا جسے اس کے دل کا کوئی تارٹوٹ گیا ہو۔اسے وہ پاکلی بھی تا بوت جسی معلوم ہوئی۔

ہایوں غثی کے عالم میں رہ رہ کے بڑبڑانے لگنا تھا۔ایک روزاس نے بمشکل بھاری رات گزارنے کے بعد صبح ہی صبح آئھیں کچھے کچھ کھول دیں اور سربہانے چپ چاپ کھڑے ہوئے اپنے والد کو پیچان لیا۔وہ اٹھے بیٹھنے کی کوشش میں پلٹک پرکسمسایالیکن اس کاسرفور آئی پیچھے کی طرف لڑھک گیا۔

'' ہم آپ کی خدمت میں ... آپ کے بغیر ... نہیں نہیں ... '' ہمایوں نے کہا،اے ایک بار پھرڈ راؤنے خواب وکھائی دینے گلے اور وہ چیخ اٹھا:'' آگے بڑھو،قلب پر تملہ کرو... مارہ اٹھیں! چلاگیا... کشہر جاؤ! .... '' ہمایوں کا دم تھٹے سالگا۔ وہ بستر پرتڑ ہے لگا اور پھر کروٹ بدل کر دوبارہ ہے ہوش ہو گیا۔ مرض پر شاہی تھیموں کا بھی پچھے بس نہ چل سکا۔ ماہم بیگم کی آتھوں ہے آنسوؤں کی جھڑی گئی رہتی تھی ، بابر نا قابل بیان رنج دغم میں مبتلار ہتا تھا۔ اے لگ رہا تھا کہ وہ ہمایوں کی جان کو آئے دن جو تھم میں ڈال ذال کے ، اسے زمانے ک ختیاں جھیلئے پر مجبود کر کر کے خود ہی اس کی اس تنگین علالت کا باعث بنا ہے۔ لوگ دشوار حالات میں بابر پر بھروسا کرنے کے عادی ہو چکے تھے ، ہرایک امیدر کھتا تھا کہ بابراس کی حفاظت کرے گائیکن اس بار تو بابر خود ہی لا چاراور ہے بس ہو کر رہ گیا تھا۔

اسے خود ہی ولا سے اور سہارے کی ضرورت تھی۔

یددلاسااورسہارابالکل غیرمتوقع طور پر بزرگ شخ الاسلام نے دیا۔

"اعلاحضرت،امیدکادامن ہاتھ ہے نہ چھوڑئے۔ پروردگارمرزا ہمایوں کوصحت یاب کردےگا۔ لیکن جب بہترین حکما بھی ناکام رہیں'' شیخ الاسلام نے کہا،'' تو اس کا مطلب میہوا کہ خدا آپ سے کوئی قربانی چاہتا ہے۔ آپ اپنی کوئی میش بہاشے اللہ کے نام پر بطور صدقہ دے دیجئے۔''

'' بیش بہاشے؟'' بابر حیرت میں پڑگیا۔ ماہم بیگم کتنی ہی بھیڑوں کی قربانی کرا کے ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرا چکی تھی۔غریبوں کی مدد کرنے کا بیا قدام رضائے اللّٰہی کے عین مطابق تھا۔ آخر شخ الاسلام کی مرادکون می بیش بہاشے ہے تھی؟

"اعلاحفرت اسى برائ بيركوصدقي مين دے ديا جانا جا ہے "

''کون سے بڑے ہیرے کو؟ کو ہ نور کو؟''

شخ الاسلام نے اثبات میں سر ہلادیا۔

شخ صاحب، یه بیرازیاده قیمتی ہے یامیری زندگی؟"

یہ کیافر مار ہے ہیں آپ، عالی جاہ! ایسے ایسے ہزاروں ہیر ہے و آپ کی چھنگلیا کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتے!''
''مال دنیا کی کیا وقعت ہے جومرز اہمایوں کی جان کا بدل ہوسکے''بابر نے بلندآ واز سے کہا تا کہتمام حاضرین من لیس،''میں ہیرے ہے کہیں زیادہ قیمتی شے کی قربانی چیش کروں گا۔ میں مرزاہمایوں پراپنی جان فدا کردوں گا! خداشرف قبولیت بخشے!''

حاضرین سہم گئے، جیران وسششدر ہوکر بابر کی طرف دیکھنے لگے۔ بابر دھیرے دھیرے چاتا ہوا ہے ہوش لیٹے ہوئے ہمایوں کے سربانے جا کھڑا ہوا۔

''میر کے لخت جگر،میر نے فرزندار جمند ہایوں! میں پروردگاڑ سے دعا کرتا ہوں'' بابر نے دعا مانگنے کے انداز میں کہا،'' کہ دہ آپ کوسحت یاب کرد ہے اور آپ کی بیخطرناک بیاری مجھے ل جائے!''

مریض کے کمرے میں موجود تھیم، پیر، شیخ اور بیگ سب کے سب مفلوج سے ہوکررہ گئے۔ بابر نے ہمایوں کے پلنگ کے تین چکرلگائے اور برابر دعاما تکتار ہا:

" پروردگار، میں، بادشاہ ظہیرالدین بابراپی زندگی اپنے بیٹے کودے رہا ہوں۔میری اس قربانی کوشرف قبولیت عطا کررب العالمین ۔عزرائیل میری جان نکال لےاور ہما یول صحت یاب ہوجا کیں، پروردگار!" قریب ہی پردے کے پیچھے موجود ماہم بیگم نے رونا بند کر دیا اور ہابر کو ہمی ہمی ، پرتو قع نگاہوں ہے و کیھنے گئی۔ س رسیدہ شنخ الاسلام بھی بت بن کررہ گیا، ہابر کو پچھالی نظروں ہے دیکھنے لگا جیسے ہمایوں واقعی ابھی ابھی بستر علالت سے اٹھ گھڑ اہوگا اور ہابر بے جان ہوکراس کے بستر پرڈ ھیر ہوجائے گا۔ لیکن مجمز ہ ندرونما ہوا۔ بے ہوش ہمایوں چیکے چد بدایا اورا یک ہار پھر خاموش ہوگیا۔ ہابرسر جھ کا کرخواب گاہ ہے ہابرنگل آیا۔

#### ٣

نو جوان ہمایوں کے قوی دل نے آخر کارمرض پرغلبہ حاصل کرلیااورا بک ہفتے کے بعد ہی وہ بستر سے اٹھے کھڑا ہوا۔ اگلے روز شام کودوا ہے والد سے ملاقات کرنے کے لیے اس کی خلوت گاہ میں گیا۔

جابوں نے ویکھا کہاس کے والد کا چرہ پڑمردہ ہوگیا ہے، گہری گہری شکنیں نمودار ہوگئ ہیں اور شانے قبل از وقت بی خیدہ ہو گئے ہیں۔

'' بےخوالی سے جان عذاب میں ہے'' بابر نے جیٹے سے نظریں ملاتے ہوئے کہا۔'' خیر، آپ بتا ہے ،اب طبیعت کیسی ہے؟''

''میری جان تو آپ نے بچالی، عالی جاہ۔ مجھے جب سے ہوش آیا ہے تب سے پروردگار سے یہی دعا ما نگتا رہتا ہوں کہآپ نے مجھ پراپنی جان قربان کرنے کے سلسلے میں جود عاما نگی تھی وہ قبول نہ ہو۔''

'' فرزندعزیز،آپ شفکرنه بول\_ میں ایبانه کرتا تو میر سے خمیر کو بھی بھی سکون ندمیسر ہوتا ..... اس کے علاوہ آپ کی والدہ کے سلسلے میں مجھ سے جو گناہ سرز دہو گیا تھا اس کا کفارہ بھی ادا کرتا جا ہتا تھا۔''

"الوگ كهدى بين كدموت جوميرى تاك مين تقى ،اب آپ كوا تفالے جائے گى۔"

'' کیا آپکوواقعی اس بات کایقین آگیا؟ ہم سب ہی فانی ہیں۔موت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے جس کے آتے ہی ہمیں دنیا سے اٹھ جانا ہے۔ آپ میری نہیں بلکہ سلطنت کی فکر پیجئے۔''

''لیکن اعلاحضرت تو مجھ سے بیہ بات پچھاس طرح فرمارہ ہیں گویا کہ تخت مجھے سونپ چکے ہوں جیسا کہا ہے خط میں لکھا تھا۔ یقین مانیے ،میرے لیے بہی بہت ہے کہ میں سنجل میں آپ کا صوبے دار رہوں ، آپ کا ، والدمحترم ۔ سنا ہے کہ وہاں پھر پچھ گڑ ہڑ ہور ہی ہے۔ آپ اجازت دیں تو دوروز بعد میں سنجل لوٹ جاؤں ۔''

، بابراس خیال سے چندلمحات تک خاموش رہا کہ جو بات وہ کہنے والا ہے اسے ہمایوں خاص طور پر توجہ کے ساتھ سے۔

میری بات کو تھیک سے بچھے ،مرزاہمایوں۔میرافیصلہ کی تئم کی چال نہیں ہے۔آپ کوجلداز جلد عنان حکومت سنبعال این چاہئے۔ میں دو برسوں سے ،ای لمجے سے جب بیدہ کی سازش سے مجھے زہر دیا گیا تھا، علیل ہوں۔اب میں اپنی پکی سمجی قوت امور سلطنت پرنہیں بلکہ کچھ دوسرے کاموں پرصرف کرنا چاہتا ہوں .... آپ سنجل چلے جائے لیکن وہاں اپنے کاموں کو نبنا نے اور ہندو بیک کوصو ہے دار مقرر کرنے کے بعد فوران کی واپس آ جائے گا۔''

ہمایوں پر داضح ہوگیا کہ اے اپنے والد کی اس خواہش کو بے چوں و چراپورا کرنا چاہیے۔ برسات ختم ہو چکی تھی ۔ اب آسمان پر بادل نہیں منڈ لاتے رہتے تھے اور بابر راتوں کو بے خوابی سے پریشان ہو کر باغ میں نکل آتا اور ستاروں کو دیکھنے لگتا تھا۔ اب دوا کثر بخار میں مبتلار ہتا تھا، خاص طور سے رات کے وقت ۔ اس حالت میں دوآسان پرنظریں دوڑاتا تو اسے لگتا تھا کہ سارا آسان مرتعش ہے اور ستارے کی بہت بڑے گر داب میں چکر کا ٹ رہے ہیں۔

بابر کے لیےایسےافراد کی نہایت ہی شائستہ مسکراہٹیں اور نہایت ہی اوب کے ساتھ بجالائی جانے والی کورنشات بھلاخوشگوار کیسے ثابت ہو سکتی تھیں جواس کی موت کے منتظر تھے۔ چنانچہ بابراب اپنازیاد ہ تر وفت یا تو ماہم بیگم کے ساتھ گز ارتا تھایاا بنی خلوت گاہ میں۔

ماہ میزان شروع ہوا تو باہر کی طبیعت کچھاور بھی زیادہ بگڑ گئی جسم پر نہ کہیں کوئی پھوڑا تھا نہ ہی کہیں ورم معلوم ہوتا تھالیکن سینے کےاندر ہروفت آگ می گلی رہتی تھی۔

تھما جیرت سے شانے اچکاتے اور آپس میں مسلسل صلاح مشورہ کرتے رہتے تھے۔ آخر کاروہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بادشاہ کے خون میں کوئی خرابی پیدا ہوگئ ہے جو شاید زہر کے اثر کا نتیجہ ہے۔ انھوں نے کہا کہ دواؤں کے علاوہ انار کے عرق کا زیادہ مقدار میں استعال ضروری ہے۔

کین کوئی دواا ٹر بی نہیں کر رہی تھی۔ بدن سوکھ کے کا نٹاہو گیا تھااور طاقت تیزی سے ختم ہورہی تھی۔ ''

ہمایوں سنجل ہے واپس لوٹا تو اس نے اپنے والد کو کشادہ دیوان خانے کے وسط میں اونچی جگہ پر بچھے ہوئے پلنگ کے سفید بستر پر لیٹے پایا۔ جولوگ ہابر کوتو انا وتندرست اور ہشاش بشاش دیکھتے رہے تتھے وہ اب اس کے چہرے پر چھائی ہوئی مردنی اور جسم کو جس میں ہڈیوں کے سوا پچھ بھی تو نہیں بچاتھا، دیکھ کرمفلوج ہے ہوجاتے تتھے۔

ما يوں نے بلنگ كے قريب محتنوں پر بيٹھ كے اسے والد كے بے جان ہا تھ كا بوسد لے ليا۔

بابر کے سر ہانے خان زادہ بیٹم بیٹھی اس کے چیرے پر مورچیل جمل رہی تھی اور پائینتی میں ماہم بیٹم بت بنی بیٹھی ہوئی تھی۔

'' يہآپ کو کيا ہوگيا، عالى جاہ؟'' ہمايوں نے بدحواس ہوكے يو چھا۔'' آپ نے مجھ پراپی جان فدا كرنے كى جودعا مانگی تھى .... ياس كانتيجہ ہے۔''

ماہم بیگم جس کے منہ ہے ایک لفظ بھی نہیں نکل پار ہاتھا، سسکیاں بھرنے لگی۔ م پاہر نے ہاہیے پر قابو پاکر بدوقت دھیرے دھیرے بولٹا شروع کیالیکن اس کے الفاظ واضی اور قابل فہم تھے: "فرز ندعز پڑ اس میں آپ کا کیا قصور.... علالت تو میرے خون میں سرایت کرچکی ہے۔" جھے تھم دیجئے ، ایاصفور .... بیرخادم آپ کوصحت یاب دیکھنے کے لیے سب پچھ کرنے کو تیارہے۔" "میری صحت کا پوری طرح بھال ہو تا تو اب.... شاید ممکن نہیں ہے۔ آپ میرے در دکو پچھ کم ضرور کر بھتے ہیں۔" "وو کیے "فر مائے تا!...." نہایوں کہا تھا۔

'' وزیرِ اعظم کو پلوالیجئے .... اور دوسرے ضروری عبدے داروں کو بھی۔ بیں سب کے سامنے عنان حکومت آپ کو سونپ دوں۔''

\* " نیکن یقین سیجے کدمیرے لیے آپ کی زندگی کا ایک لیے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے بنسبت . . " دو میکن یقین سیجے کدمیرے لیے آپ کی زندگی کا ایک لیے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے بنسبت . . "

'' بیر بہت ضروری ہے'' بابر نے اس کی بات کا نئے ہوئے مجرائی ہوئی آ دازے کہا۔ خان زاد و بیگم نے بھائی کے بستر کو درست کر دیا۔ بابر نے کہا کہاس کے سرکے بینچے ایک اور تکمیدر کھ دیا جائے کیونک نیم دراز حالت میں ہوجانے ہے اے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔

اورووامراوروساے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوگیا۔"\*

بادشاہ ہمایوں، ماہم بیگم اورخان زادہ بیگم نے اگل سارادن بھی باہر کے بستر کے قریب ہی کا ٹ دیا۔ ''مرز اہمایوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ کے اس احسان عظیم کا بدلہ بھی بھی نہ چکا سکیس گے' ماہم بیگم نے بیدد کچھ کر کہا کہ ہابر کی حالت قدر ہے بہتر ہے اور وہ اپنے قر بجی عزیز ول سے بات چیت کرنے کا خواباں معلوم ہور ہاہے۔

ہا تہ ہاری ہا ت مدرے ، رہے رورہ ہے رہی ریرس ہے۔ بیات است است است است کا دیں 'انھیں چاہئے کہاں احسان کا بدلہ .... اپنے .... بچوں کو .... چکا دیں 'بابر نے رک رک کر کہا۔'' ہم میں ہے .... امیر تیمور کی .... کا م آئے .... بسر نے پدر کو آئی کرادیا .... برادر نے برادر کی جان لے لی .... میں ہے بچھ مقل کرادیا .... برادر نے برادر کی جان لے لی .... میں ہے بچھ جو بہتر تھے، اپنی شرافت کا شکار ہوگے .... مثلاً خان زادہ بیگم .... انھوں نے میری جان بچانے کی خاطر .... عمر تجرک امیری قبول کر لی میری ہمشیرہ نے مجھے ایٹار سکھایا تھا۔ مرزا ہما یوں .... آپ کو بھی .... اپنے بھائیوں اور بچوں کو ایٹار اور شرافت کا دیکر بنا تا جا ہے۔''

ر سیست پر بابر نے سرگھماکر پلنگ کے دوسری طرف تنے ہوئے سفیدرلیٹمی پردے پرنظریں جمادیں۔ ہمایوں نے اب کہیں جا کر دیکھا کہ پردے کے پیچھےکوئی آ دمی بیٹھا ہواہے۔

"طاہر بیک" بابرنے کہا،"میری کتاب توافعالائے۔"

طاہر پر دیے کے پیچھے نے نکل کر دیوار کے طاق پر سے چری جز دان اٹھالا یا جس میں ٹی جلد والی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ '' آپ کو یا د ہے تا فرزند عزیز ، کا بل کے قریب کو ہتانی علاقے میں آپ نے مجھ سے بیری کتاب زندگی ما تگی تھی۔ یہ لیجئے .... اب آپ اے کممل تصور کر سکتے ہیں ،جیسی مجھ ہے ممکن تھی و لیک لکھ دی ہے۔''

<sup>\*</sup> بابر نے ہایوں کو تخت و تاج سونیخ وقت امرااور بیگوں سے جو پچھ کہا تھا اسے گل بدن بیگم نے اپنی تصنیف' ہمایوں نامہ' میں تفصیل کے ساتھ تلم بند کرویا تھا۔ اس نے اس بات کا خاص طور سے تذکرہ کیا تھا کہ بابر نے ہمایوں کواپنی سلطنت کی باگ ڈورسونپ دینے کا فیصلہ بہت پہلے می کرلیا تھا اوروہ اپنی زندگی کے باتی ایام باغ زرافشاں میں گزار نے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مصنف۔

ہمایوں کو وہ الفاظ یاد آگئے جواس وفت اس کے والد نے کہے تھے:''کٹا بلمل ہونے کے ساتھ ہی ساتھ میری زندگی بھی شتم ہو جائے گ''۔ اس نے ہابرنا ہے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر آگھوں سے لگایا اور جلد کو چوم لیا۔ اس کی آگھوں میں آنسوآ گئے اور ہابر نے ایک قطر واشک کو شہری جلد پر گرتے ویکھا۔

''میری ایک درخواست ہے... خیال رکھے گا کہ اس کتاب کا آپ کی آئندہ نسلیں بھی مطالعہ کریں۔ میری فاطیوں کا اعادہ نہ تھی مطالعہ کریں۔ میری فاطیوں کا اعادہ نہ تیجئے گا۔ میرے نیک کا موں کا سلسلہ جاری رکھئے گا۔ اس کتاب کی نقلیں تیار کرا کے سمر قند، تا شقند.... اند جان ججوا دیجئے گا۔... کون جانے ، بہت ممکن ہے کہ سے کتاب بھی ہندوستان اور ماورالنبر کوایک دوسرے سے مسلک کردے.... ''

ہ ہر ہاں رہا ہے۔ ہابرا پی کتاب کو وصیت نا مے طرح چھوڑے جار ہاتھا۔ خان زادہ بیگم کے لیے ضبط کرنا ناممکن ہو گیا: '' باہر جان، میں تو آپ کی ہوی بہن ہوں .... آپ سے پانچ سال بڑی ہوں .... اگر کسی کواس دنیا سے کوچے ہی کرنا ہے تو پہلے مجھے کرنا چاہئے ۔ آپ کو دنیا سے نداٹھنا چاہئے ، جہاں پناہ! باہر جان، ہرا در عزیز! نہیں! ہرگز نہیں!'' باہر خان زادہ بیگیم کے منہ سے'' باہر جان''س کرا چا تک تصور ہیں آسے ایا م طفلی کولوٹ گیا، ایک لمحے ہی

ہ باہر حان رادہ میں سے سیسے ہا ہر جان میں را چان کی حراب وران موری سے ابیا کی درت ہے ہیں ہیں ہے۔ ک کے لیے کیوں نہ سہی لیکن لوٹ گیا۔'' حصرت' اور'' جہاں پناہ'' جیسے الفاظ جن سے شاہی آ داب کے بموجب اسے خدام ، میگ، چبیتا میٹا اور حتی کہ منظور نظر بیگم تک مخاطب کیا کرتے تھے،اس وقت نا قابل برداشت ہو گئے۔

''مرزا ہمایوں،آپ نے جانے کتنے برسوں سے مجھے''اتا''نہیں کہا۔''

ہا یوں اس عام لفظ کو استعمال کرنے کا ذرا بھی عادی نہیں رہ گیا تھا۔

''والدمحتر م''ہماٰیوں نے کہالیکن اے فورا ہی انداز ہ ہوگیا کہ والدکواس کے منہ سے کوئی اور ہی لفظ سننے کی توقع ہے اور وہ کہدا ٹھا:''ا تا!ا تا جان!''

"الوداع،مير كنت جكر...."

خواتين روپڙي-

بابر کے اپنے عزیز وں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے کے اس در دناک کمیح میں حکیم یوعنی اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کاجسم پینے سے شرابور ہے اور دہ حلق کی خرخرا ہٹ کے ساتھ بمشکل ہی سانس لے پار ہاہے۔ '' آپ کو آرام کرنا چاہئے ،اعلاحصرت'' حکیم نے کہااور سفید ململ کا نکڑا لے کر بابر کے چبرے اور گردن کا پسینہ یو نچھنے لگا۔ پھراس نے خان زادہ بیگم اور ماہم بیگم کو دیوان خانے سے باہر چلے جانے کا اشارہ کیا۔

دونون خواتین دیے پاؤں ہاہرنگل گئیں۔ تب ہابرنے ہایوں سے جس نے جھک کراپنا کان اس کے ہونٹوں کے قریب کردیا تھا، کہا:

'' آپ بھی جائے…. فرزندعزیز… اب تو آپ کے شانوں پر جانے کتنی ہی ذے داریوں کا ہار آن پڑا ہے۔'' ہمایوں چپ جاپ اپنے والدے لیٹ گیا ،اس کی مڑیلی انگلیاں چوہیں اور وہ بھی ہا ہر چلا گیا۔ تقریباً دو گھنٹوں کے بعد ہا ہرنے طاہر کے ذریعے فضل الدین کو بلوایا۔ میر ممارت اب گور ہا ہر کے چرے کی طرف ندو یکھنے کی کوشش کرتا ہوا پلنگ کے قریب آگیا۔ ''اعلامضرت ، جھے یفین ہے کہ آپ کے کا رنا ہے آپ کوصدیوں تک زندہ رکھیں گے۔'' ''اب جھےاعلا حضرت کہنے کی ضرورت نہیں .... تخت تو میں مرزاہایوں کوسونپ چکا ہوں ....' ''لیکن تخت شعر وَتُن پر تو آپ اب بھی جلوہ افروز ہیں ، عالی جاہ۔ ہرات میں ہم لوگ علی شیر نوائی کو حضرت نوائی کہا کرتے تھے۔ آپ نے ہا صلاحیت لوگوں کو بیجا کرنے کے معاطم میں بھی اور ترکی زبان میں اپنی اوئی تخلیقات کے ذریعے بھی نوائی کی شان دارروایات کوآ گے بڑھایا ہے۔ آپ نے ہماری زبان کوفاری اور عربی کے جیسے بلند مقام پر پہنچا ویا ہے اور یہی وہ مقصد تھا جس کے حصول کے خواب میر علی شیر ساری زندگی دیکھتے رہے تھے۔''

دیا ہے اور ہی وہ مقصدتھا، کی کے سول کے واب بیری بیر حاری رسی رہیں۔ '' آپ کے ان نیک الفاظ کے لیے میں آپ کاشکر گزار ہوں ، میر مخارت صاحب اور آپ نے آگر ہے اور سیکری میں عالی شان کل تغییر کیے ہیں .... ایسے باغات کی بنیا در کھی ہے جو رشک جنت ہیں .... اگر پروردگار نے مجھے زندگی میں عالی شان کل تغییر کراؤں .... سمر قند کے پچھ دن اور عطا کر دئے .... تو میری دلی آرز دہے کہ آپ کی گرانی میں .... ایک مدرسہ .... تغییر کراؤں .... سمر قند میں بی بی فائم مدرسے کی عمارت کتنی شان دار اور عجیب وغریب ہے۔ میری ہمشیرہ بھی اس قابل ہیں .... کہ ہم ان کے میں بی بی فائم مدرسے کی عمارت کتنی شان دار اور عجیب وغریب ہے۔ میری ہمشیرہ بھی اس قابل ہیں .... کہ ہم ان کے ۔... تام کوشہرت جاود ان عطا کریں .... ''

.... با او ہرت جاروں کے سریں... فضل الدین میدد کیچیکر کہ بابرا پی بچی تھی قوت استعال کر کے با تیں کرر ہا ہے خود بڑی گرمجوشی کے ساتھ ، جان بوجھ کرجلدی جلدی اور تفصیل کے ساتھ با تیں کرنے لگا:

'' دراصل خوبصورت عمارتوں کوخواتین کا نام دے کران کی شان دوبالا کرنے کا ہمارے ہاں زمانہ قدیم ہے ہی رواج رہا ہے۔ سمرقند کا مدرسہ بی بی خانم اور مقبرہ تو مان آتا ان دونوں کے دلوں کی پاکیزگی اور فرشتہ خوئی کوشہرت عطاکر رہے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی عورتوں کو بہت عزت وی جاتی ہے اور وہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان میں دیوتاؤں کے علاوہ گشمی ، پاروتی اور درگا جیسی دیویاں بھی شامل ہیں۔ وشنو بھگوان کی بیوی کے نام ہیں کشمی ، شری اور کمل جن مے معنی ہیں کہ وہ خوش بختی عطاکرتی ہیں۔''

''میرعمارت صاحب،میری ہمشیرہ خان زادہ بیگم .... آپ جانتے ہیں .... بےرحم زمانے نے .... آپ دونوں کو خوش قسمت نہیں ہونے دیا .... '' بابر دو بارہ گفتگو کے اصل موضوع پرلوٹ آیا،'' وہ بہت ہی غیر معمولی خاتون ہیں .... اگر وہ مدرسہ جس کا آپ خواب دیکھتے رہے ہیں .... تقمیر کیا جائے .... تو اس کا نام .... خان زادہ بیگم مدرسہ .... رکھیے سے ''

''' آپ نے میرے دل کی بات کہددی ... بیتو میراسب سے اہم اور مقدی خواب ہے' فضل الدین نے سادگی سے کہا۔'' اگر اس خواب کی بخیل کے لیے میری زندگی ناکانی ثابت ہوئی تو میں دنیا کوالوداع کہتے وقت بیکام اپنے بیٹے کے ہمارد کر جاؤں گا۔ وہ ہندوستانی معماروں کے ساتھ ل کراس یادگار عمارت کو تغییر کرے گا جسے ہماری دونوں قو موں کی طرف سے قلب نسواں کی عظمت کوا کیے حقیر خراج مخسیون کی حیثیت حاصل ہوگ ۔''

بابر پینے بینے ہوا جار ہاتھا،سفیدریشی لباس جم سے چیک گیا تھا۔

" ماموں جان "طاہر نے گھبرا کر کہا۔" حکیم صاحب نے سخت تاکید کی تھی کہ عالی جاہ کو تھکا یا اور پر بیثان نہ کیا جائے .... " فضل الدین نے اتفاق رائے کے طور پرسر ہلایا اور جھک کر باہر کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ باہر نے انگلیوں کے اشارے سے فضل الدین کو چھاور قریب بلاکر چیکے ہے کہا:

" آپ سے .... ایک اور بھی درخواست ہے .... کابل میں پہاڑی چوٹی پر.... ایک باغ ہے .... آپ کالگایا ہوا

.... میری ابدی آرام گاه .... و بین بنائی جائے .... و وشان وشو کت .... کی جگه نیس .... لیکن .... و بال سته .... و اوی کا نظاره .... بے صدخو بصورت لگتا ہے۔"

آ نسوؤں نے فضل الدین کا دم کھٹے تھٹے بچاراس کے منہ ہے کنظر بہا بھا تما ہوا خواب گاہ سے ہاہرنکل گیا۔

۔ طاہر نے باہر کے گیڑے تبدیل کر دیئے .... دو تنار دار کے فرائنس بڑے سکون کے ساتھ انجام دے رہا تھا۔ دوا کیں دیتا تھا، پیاس لگنے پر پانی پاتا تھا، سانس لینے میں آ سانی ہونے کے لیے پٹکھا جملتا تھا۔ سارے کام وہی انجام دے رہاتھا، کسی اورکو پلٹگ کے باس ہی نہیں آنے ویتا تھا۔

اس رات بابر کے کمرے میں بردی گھٹن تھی ،فضاع بب بوجھل کی ہور ہی تھی۔طاہرنے خدمت

گاروں کو بلایا جنھوں نے اس بلنگ کوجس پر باہر لیٹا ہوتھا، برآ مدے میں پہنچادیا۔

ہواؤں میں اند جان کے موسم بہار کی جیسی ہلکی ہلکی سردی کا احساس ہور ہاتھا۔ آسان کی تاریک وسعتوں میں ستارے تابندگی بکھیرر ہے تتے۔ بیستارے کسی گرداب مسلسل میں چکر کاٹ رہے تتے ،ایک دوسرے سے مکرارہے تتے۔ کتنا مہیب تھابی نظارہ! بابرنے آئکھیں بند کرکے طاہر کوآ واز دی:

"جىم ئن ہوا جار ہاہے...."

طاہر نے دھیرے دھیرے بابر کے شانوں اور ہاتھوں پیروں کی مالش کی۔ بابر کو قدرے آ رام مل گیا اور اس نے ہمت کر کے ایک بار پھر آسان کی طرف دیکھا۔

ستارے اب پنی اپنی جگہوں پر تھبرے ہوئے تھے ، آسان کی سیاہ بلندیوں میں بڑے سکون کے ساتھ نور بھیرر ہے تھے۔ بابر کی نگاہوں نے دب اکبر ، قطب تارے اور کہکشاں کو تلاش کر لیا۔

طاهر بھی ان تاروں کی طرف دیکھنے رگا:

ذ رااس طرف تو دیکھیئے ، ہمار ہے وامیں بھی کہکشاں ایسی ہی نظر آتی ہے۔''

بابر کے تصور نے اسے اند جان میں ، بجین کے بھولے بسرے ایام میں پہنچادیا۔

تبھی کمن ظہیرالدین نے ساتھا کہ کہکشاں دراصل ہیرے کا کوئی پینگ ہے جوآ سانی ہواؤں میں اپنی ہیرے کی دم
کو مزے سے اہرا تا ہوا بلند، کچھ اور بلند ہوتا جاتا تھالیکن کی غیر مرکی ڈور کے ذریعے قطب تارے سے بندھے ہوئے
کے باعث زیادہ دور تک نہیں جاسکتا تھا۔ بچوں کا بیقصہ ایک بار چر بابر کے کا نوں میں گو نجنے لگا۔ کیکن سے بات کہ آگر ب
میں آسان اور ستارے بالکل ای حالت میں تھے جیسے کہ اس کے زندگی میں قدم رکھتے وقت اند جان میں تھے، اس کے
لیے آخری تسکین دہ بات ٹابت ہوئی۔ بابر نے بچپن کی دنیا میں اپنی واپسی کے لحہ شیریں کو قصام لینے کی کوشش
کی لیکن اچا تک شنج نے اس کے بے جان جسم کو جھنجوڑ ڈالا۔ تاروں بھرا آسان ایک بار پھر گرداب میں تبدیل ہوگیا۔ یہ
گرداب اس کے اوپر ڈھے پڑا اور اے اپنے ساتھ دور ، بہت دور تاریک خلاوں

### اختناميه

میر عمارت فضل الدین نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس مقبرے کی تغییر نو مکمل کرنی جس کے متعلق باہر نے اپنے انتقال سے قبل اس سے کہا تھا لیکن وہ خان زاوہ بیگم کے اعز از میں مدرسہ نتغییر کر سکا .... اس غیر معمولی خاتون کی یاد کو پھروں کی عمارت کی شکل میں جاوداں کر دینے ہے متعلق فضل الدین کے خواب کو تقریباً سو برسوں کے بعد عظیم ہندوستانی معماروں نے آگرے میں ایک دوسری خاتون ممتاز محل کی یاد میں مشہور ومعروف تاج محل کی تغییر کے ذریعے مثاید حقیقت میں بدل دیا ....

طاہراہے ماموں کوکابل میں سپر دخاک کرنے کے بعد ہایوں کے تلم کے بموجب بابرنامے کی نقلیں لے کرسمر قند، تاشقنداورا ندجان گیا جہاں انھیں اہل علم کوسونپ دیا۔ طاہراوررابعہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام کابل میں گزارے۔ ان کا بیٹا سفر میرعمارت کے بیٹے کے ساتھ آگرے ہی میں رہ گیا تھا۔ان دونوں نے ہندوستان ہی میں شادیاں کیس اور ان کے ورثامقامی لوگوں میں گھل مل گئے۔

بابر کے انتقال کے دس برسوں کے بعد ہمایوں نے ایک حسین وجمیل خاتون حمیدہ بیگم سے شادی کی اوراس کیطن سے پیدا ہونے والے بیٹے کا نام جلال الدین اکبررکھا۔ ماہم بیگم اس سے قبل ہی ہینے بیس مبتلا ہوکر دنیا سے اٹھ پھک تھیں۔خان زاوہ بیگم البتہ زندہ تھی اورا کبردوسال کا ہوگیا تو اس کی پرورش خان زادہ بیگم ہی کی گرانی میں ہونے لگی۔وہ بیچ کو بیار کرتے وفت اکثر کہا کرتی تھی:'ار ہے شنم اوے، آپ تو اپنے دادا جان مرحوم کی جیتی جاگئی تصویر ہیں۔میرے بھائی بابر جان دوسال کی عمر میں بالکل آپ ہی جیسے لگتے تھے۔ آپ کا ناک نقشہ ہی نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں تک بالکل آٹھیں کے جیسے ہیں!''

. اکبراین دادا مے محض شکل وصورت کے اعتبار ہی ہے مشابہ ندتھا بلکدا سے دادا سے جوابی عہد کا ایک ممتاز مدبرتھا، اعلا و ارفع انسانی صفات اور ہمہ پہلوصلا حیتیں بھی ورثے میں ملی تھیں۔

ا کبر،اس کی چینتی بیگم جودها بائی اوراس عہد کے دیگر ممتاز افراد کی زند گیوں اور مقدروں کی مصنف نے اپنی اگلی تصنیف میں عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے جواز بیک زبان میں شائع ہور ہی ہے۔

یہاں مصنف بابر کے انقال کے بعداس کے متعلق قائم کر لیے جانے دالے طرح طرح کے تصورات کے بارے میں مختصراً اپنے خیالات کے اظہار کی اجازت چاہتا ہے۔

نام نہاد'' عظیم خل'' کا تصور جو گزشتہ دوصدیوں سے تاریخ میں عام ہے، دراصل حقائق کا نداق اڑانے کے مترادف ہے۔ مترادف ہے۔ دوہ اس لیے کہ بابری سلطنت کواس کی خودنوشت سرگزشت میں ،اس کے خاندان کے حکمرانوں کی سرکاری مترادف ہے۔ دوہ اس لیے کہ بابری سلطنت کواس کی خودنوشت سرگزشت میں ،اس کے خاندان کے حکمرانوں کی سرکاری دستاویزات میں ادراس عہد کے مورضین کی تصانیف میں کہیں بھی مغل سلطنت نہیں کہا گیا۔ بابراوراس کے اخلاف خود کو دستاویزات میں اور آل تیمور کہتے تھے کیونکہ ان کے تمام آبا واجداد ترکی ہولئے والے برلاس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس کے ترک اور آل تیمور کہتے تھے کیونکہ ان کے تمام آبا واجداد ترکی ہولئے والے برلاس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس کے

مذان افروداج بھی وسط ایشیایش آباد ہیں۔

یہ من اتفاقی بات نہتی کہ باہر کی ترکی شاعری اور خاص طور سے اس کی آپ بیتی نے ادبی از بیک زبان کی تفکیل میں بہت ہی نمایاں کر دار ادا کیا۔ باہر کی آپ بیتی کی زبان نہ صرف سے کہ بول چال کی از بیک زبان سے بہت قریب تھی بلکہ سادہ وقابل فہم ہونے کی بنا پرا ہے عہد سے اتنی زیادہ آ گے بھی تھی کہ موجودہ از بیک تارمیں ساتویں درج کے اسکول بچے تک اپنے نصاب میں شامل باہر نامے کے حصوں کو خاص دشوار کی کے بغیر بی سمجھ لیتے ہیں۔

۔ ایران اورا فغانستان جیسے ہمسامیرمما لک میں بابر کی تخلیقات سے نسبتا زیادہ واقفیت ہونے کی بناپر بابر کو بھی بھی مغل نہیں کہا گیا۔لیکن ان مغربی مما لک میں جہاں بابر کے ادبی ورثے سے لوگ

عرصے تک ناواقف رہے،اسے خلطی سے عظیم مغل'' کہا جانے لگا۔ ہندوستان میں انگریزوں کی نوآبادیاتی حکومت کے دوران جس کے راستے میں بابراورا کبر کی قائم کردہ طاقتو راورا قتد اراعلا کی حامل سلطنت کی ماضی کی شہرت حاکل ہور ہی تھی (خاص طورے ۱۸۵۷ء کی بخاوت کے بعد)،اس نام نے اور بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑیں پکڑلیس۔

اہمیت ظاہر ہے کہ نام کی نہیں بلکہ اس حقیقت کی ہے کہ بیسلطنت تین صدیوں تک قائم رہی اورصرف ہندوستان ہی کی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ پرایسے تہذیبی اور تدنی نقوش چھوڑگئی جولا فانی ہیں۔

بابر کی نسل دنیا میں باقی ندرہ سکی۔اس کی آخری نشانیوں میں معمر بہادر شاہ کے دو بیٹوں اور ایک ننھے پوتے کو ۱۸۵۷ء میں انگریز افسر ہڈین نے بے رحمی کے ساتھ قبل کرادیا تھا۔

کیکن زندگی کےاضطراب ہے معمور باہر کی لا فانی غزلیں آج بھی از بیکستان میں شادی جیسی پرمسرت تقاریب میں گائی جاتی ہیں۔ تاشقند کی روش شعرا پر با ہر کامجمسہ بھی لگا ہوا ہے۔

ا کبرے عہد میں بابر نامے کا ترکی ہے فاری میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ بعد میں اس کے ترجمے اردو، انگریزی، جرمن، فرانسیسی اور دیگر زبانوں میں ہو۔ ئے اور دنیا کے بہت ہے ممالک میں علااور ناقدین نے اس کی قدرو قیمت کا تعین کیا۔

بابری تخلیقات کواس سرز مین میں جہاں وہ پیدا ہوااور پروان چڑھاتھا، بالکل فطری طور پرخصوصیت سے مقبولیت حاصل ہے۔ یہاں کئی سکولوں اور شاہرا ہوں کے نام بابر کے نام پررکھے گئے ہیں۔ بابر کی تخلیقات جنھوں نے از بیک اوبی زبان کی تفکیل میں نہایت ہی اہم کرواراوا کیا تھا، از بیک اوبیات عالیہ میں شار کی جاتی ہیں اور انسٹی ٹیوٹوں کے نصاب میں شامل ہیں۔

بابر کے ادبی ورثے کو ہندوستان میں بھی تہذیبی دولت تصور کیا جاتا ہے۔ ہندوستانی عوام کے عظیم فرزند جواہر لال نہرو نے بابر کی آپ بیتی کے مطالعے کے بعد کہا تھا کہ بابر ایک دلکش شخصیت کا مالک اور نشاۃ الثانیہ کے دور کا ایک ممتازنمائندہ تھا۔مشہور ہندوستانی ادیب ملک راج آنند نے بابر نامے کے متعلق بیرائے ظاہر کی تھی:" بید نیا کی دلکش متازنمائندہ تھا۔مشہور ہندوستانی ادیب ملک راج آنند نے بابر نامے کے متعلق بیرائے ظاہر کی تھی:" بید نیا کی دلکش ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔اسے مصوروں نے جھوٹی جھوٹی تصاویر سے یوں ہی تھوڑی آراستہ کیا تھا۔ بیتو ہم نسب کی وولت ہے"۔

ں درصلاحیتوں اورغیر معمولی مقدر کا حامل میخص جسے دنیا سے اٹھے جارسو پچاس سال سے زائد مدت گزر چکی ہے، اپنی تخلیقات کی ہدولت ہمیشہ یاد کیا جاتار ہے گا۔

(+19AM\_+1949)

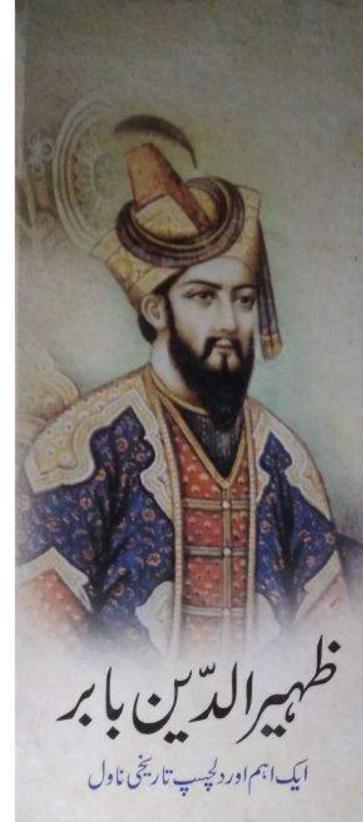

ظیر الدین بایر مُعُل بادشاہ کے بائی اور مطلیم شہشاہ سے جنہیں

المرائا موں کے باعث تاریخ بیشہ یادر کے گا۔ انہوں نے معرف الدین بایر معرف النہ وسائل ہے گئی گنا بری فوج کو گلست ہے دو جار کیا بلکہ بندوستان کو ایک مضوط وصدت میں بھی منتقل کیا۔ ظہیر الدین بایر عادل بادشاہ تھا، وہ بھیس بدل کرموام میں گھومتا اوران کے مسائل ہے آگای حاصل کرتا۔ وہ دکھی شخصیت، الملیف مزائ اور تغییں طبعت کا آگای حاصل کرتا۔ وہ دکھی شخصیت، الملیف مزائ اور تغیی طبعت کا آگای حاصل کرتا۔ وہ دکھی شخصیت، الملیف مزائ اور تغیی طبعت کا ذری تھا۔ اس نے لوٹ باراور مظالم ہے متائی ہوئی قوم کوائن والمان کی زندگی ہے سرفراز کیا اور اپنی رعایا میں تمیز آتا و بندہ ختم کی۔ اس کے خود منسلوک کو خصر ف اپنوں بلکہ غیروں نے بھی سرابا۔ وہ علوم وفنوں کا دل دادہ اور خود ایک بلند پایہ مصنف تھا۔ "زئرک بابری" جواس کی خود فوش ہے ہو سے گئی زبانوں میں تراجم فوشت ہے ، ایک اعلیٰ پایہ کتا ہے جس کے گئی زبانوں میں تراجم بو سے جس کے گئی زبانوں میں تراجم بو سے بھی بادشاہ کی سوائح کو پر پیمٹل قادروف نے ناول کے اسلوب بری چھی بادشاہ کی سوائح کو پر پیمٹل قادروف نے ناول کے اسلوب بیس چھی گئی کیا ہوئی ہوئے تھی اور خوا ہے تھرہ اور خوا میسورے انداز بیان کے سب قار کین بیس جو لیک بیس جو ایک باعث ہے۔ بوا ہے تھرہ اور خوا میسورے انداز بیان کے سب قار کین بیس جو لیک بیس جو ایک کا باعث ہے۔ بیس جو بیس کے تک باعث کے سب قار کین بیس جو لیک کے اسلوب بیس چولیے کی باعث کی بیس جو ایک کے اسلوب بیس چولیے کی باعث ہے۔ بوا ہے تھی اور خوا ہو میں مقبولیے کا باعث ہے۔

Price: Rs.280/-

